# Sid Colones

حيات، افكار، خدمات



نَنْظِيمُ البِنَاقِينَ كَارُالعُلِقُ كُوسَنُ نَتَحُفِيٌّ

### © جمله حقوق تجن ناشر محفوظ

جية الاسلام الامام محمد قاسم نانوتوئ حيات افكار خدمات تام كتاب

> سنداشاعت 2005

ايديش يبلا .

قیت : -/300 روپ بابتمام : تنظیم ابنائے قدیم دارالعسلور دیوبند -نی دیل

: نوشاد عالم قاسمى گلوبل كمپيوٹرسينشر، ذا كرنگر،نئى دېلى – ٢٥

تنظيم ابنائے قدیم دارالعسام دیوسٹ ۔نی دہلی

143/12, Il Floor, Zakir Nagar, New Delhi 110025 Tel./Fax. (011) 26987535

كتب خانه حسينيه ديوبند

-Kutub Khana Husainia, Deoband 247554 Tel. (Off.) 01336 - 223266 (Res.) 222469 حجة الاسلام الامام محمد قاسم نا نونو ي حيات – افكار – خدمات

باجتمام تنظیم ابنائے قدیم دارالعام دیوسند نئی دہلی۔۲۵

### مب<u>ة الاسالا</u> الامام محمد قاسم نانوتويٌ

شافع کون ومکال کی راہ پر لاتا رہا گرمان شرک کو توحید سکھلاتا رہا پرچم اسلام ابر درخشال کے رُوپ میں بتکدوں کی جار دیواری پہ لہراتا رہا ہمرہان دل گرفتہ کو بہ اعلان جہاد تیج جوہر دار کا آئینہ دکھلاتا رہا اس کے سینے میں خدا کا آخری پیام تھا وہ خدا کی سرزمیں پر ججۃ الاسلام تھا وہ خدا کی سرزمیں پر ججۃ الاسلام تھا

شورش کاشمیری (مرحوم)

# ترتبيب مضامين

| 4         | : مولانامحمرا فضال الحق جو هرقاسي   | • افتتاحیہ                                                               |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1+        | : مولاناعميد الزمال كيرانوى         | • مقدمه                                                                  |
|           | - 1+ E                              | خطبات:                                                                   |
| 19        | مولاناسيدنظام الدين                 | • نطبه صدارت                                                             |
| <b>rr</b> | : مولانا قاضى مجابر الاسلام قائق    | • کلیدی خطبہ                                                             |
| řΆ        | : مولا نا تحكيم محمر عبد الله مغيثي | • خطبهُ استقباليه                                                        |
| **        | : جناب عبد الرحمٰن ناصر العويلي     | <ul> <li>خطبهٔ مهمان خصوصی</li> </ul>                                    |
| ro '      | : مولاً نا قاضي زين الساجدين قاسي   | • تعارفی کلمات                                                           |
| 179       | : مولا تامجمه مزل الحق الحسيني      | 1227 .                                                                   |
|           |                                     | پیغامات                                                                  |
| ۵۱        |                                     | <ul> <li>مولا نامحررا بع حنى ندوي</li> </ul>                             |
| ۵۲        |                                     | <ul> <li>مولا ناعبدالله سورتی کا بودروی (سنادٔ۱)</li> </ul>              |
| ٥٣        |                                     | <ul> <li>مولا ناعتیق الرحمٰن منبطل (لندن)</li> </ul>                     |
| ۵۳        |                                     | <ul> <li>مولا نا ليعقوب اساعيل منشى القاسى (لندن)</li> </ul>             |
|           | حيات                                | پهلا باب: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
| ۵۷        | : مولانامحرسالم قاسمي               | <ul> <li>الا مام محمد قاسم النانوتوى كى شخصيت كے الميازى بہلو</li> </ul> |
| 44        | : مولا ناعاشق البي بلندشهريّ        | <ul> <li>حضرت مولا نا نا نوتوی کی سیرت - ایک نظر میں</li> </ul>          |
| A9        | : مولا نامحراسكم قاسى               | <ul> <li>ججة الاسلام حضرت الا مام محمد قاسم النا نوتوى</li> </ul>        |
| 1+0       | : مفتى سيم احدقاسى مرحوم            | <ul> <li>مولانا محمرقاسم نا نوتوى - خدمات اور كارنا ہے</li> </ul>        |
| I+A       | : مولانااختر امام عادل              | <ul> <li>مولانانانوتوی - عهداور ضدمات</li> </ul>                         |

| وافكار | آراء  | باب: | دوسرا |
|--------|-------|------|-------|
| واستار | ا راه | :    | بوسرا |

| 177"                                | : ۋا كىزىقىن تىرىز خال                                                                                                                                                                                                                 | <ul> <li>فکرقائی کے چنداسائی رجمانات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110                                 | : مولا نا نديم الواجدي                                                                                                                                                                                                                 | <ul> <li>حضرت مولانانانوتوی کی قکری بصیرت اور</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۵۵                                 | : مولا نااخلاق حسين قاسى ديلوى                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>نی علیہ السلام کے لیے تکوینی افغتیار اور</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 144                                 | : مولا نابدرانحن قاسمی                                                                                                                                                                                                                 | <ul> <li>مولا نامحرقاسم نانوتو ی اورجد بیعلم کلام</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IZZ                                 | :       مولا ناعبدالحفيظار حماني                                                                                                                                                                                                       | <ul> <li>اسلام پرعیسائی مبلغین کے اعتراضات اور</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r+r"                                | : مولا نااسعداسرائیلی                                                                                                                                                                                                                  | <ul> <li>ہندوستانی غیرمسلموں کے اشکالات اور</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| باسام                               | : وْ اكْرُخْلِيلِ الرَّحِنْ راز                                                                                                                                                                                                        | <ul> <li>امام نا نونو ی کی وجود ی فکراور فلسفهٔ وجودیت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TEET                                | : مولا ناعبدالعلى فارو قى                                                                                                                                                                                                              | <ul> <li>الامام محمر قاسم النانونو ى اور الم تشيخ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1711                                | : مولا نامتیق احمه قاسمی                                                                                                                                                                                                               | <ul> <li>چیة الاسلام مولا نانانوتوی کافقهی ذوق ومزاج</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 121                                 | : مولا نااحم عبدالجيب قاسى ندوى                                                                                                                                                                                                        | <ul> <li>ویل مدارس کانصاب تعلیم اور مولا نانانونوی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     | مات وآثار                                                                                                                                                                                                                              | تیسرا باب:علمی خد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1/49                                | : مولاناخالد سيف الله رحماني                                                                                                                                                                                                           | <ul> <li>مولا نامحمرقاسم نا نوتوی بحثیت محدث دفقیه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 749<br>794                          | : مولا ناخالد سیف الله رحمانی<br>: مولا نامحه بر بان الدین قاسمی منبسلی                                                                                                                                                                | <ul> <li>مولا نامحم قاسم نا نوتوی بحثیت محدث دفقیه</li> <li>صحیح بخاری کے حواثی میں الا مام النا نوتوی کا انداز</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                     | . •                                                                                                                                                                                                                                    | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rgA                                 | : مولا نامحمه بربان الدين قاسمي تنبسلي                                                                                                                                                                                                 | <ul> <li>صحیح بخاری کے حواثی میں الا مام النا نوتو ی کا انداز</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19A<br>171•                         | : مولا نامحمه بربان الدين قائمي تنبسل<br>: مولا ناابو بكرغازي پوري                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19A<br>171+<br>171A                 | : مولانا محد بربان الدین قائمی تنبسلی : مولانا بو برغازی بوری : مولانا بو برغازی بوری : مولانا نورانحسن راشد کا ندهلوی :                                                                                                               | <ul> <li>صحیح بخاری کے حواثی میں الامام النا نوتوی کا انداز</li> <li>مناظر اسلام حضرت مولا نامحمہ قاسم النا نوتوی</li> <li>حضرت نا نوتوی کے مکتوبات گرامی ، ان کے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19A<br>1714<br>171A<br>177A         | : مولانا محد بربان الدین قائمی تنبسلی<br>: مولانا ابو بکرغازی بوری<br>: مولانا نورانحسن راشد کاندهلوی<br>: مولانا اسیرا دروی                                                                                                           | صحیح بخاری کے حواثی میں الامام النا نوتوی کا انداز     مناظر اسلام حضرت مولا نامحمہ قاسم النا نوتوی     حضرت نا نوتوی کے مکتوبات گرامی ، ان کے     حضرت نا نوتوی کا قصیدہ بہارید در نعت النبی ا                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19A<br>1714<br>1774<br>1779         | : مولانا محد بربان الدین قائمی منبسلی : مولانا ابو بکرغازی بوری : مولانا نور الحسن راشد کا ندهلوی : مولانا اسیرا دروی : مولانا محدر ضوان القائمی : مولانا ابوالقاسم نعمانی : مولانا ابوالقاسم نعمانی : مولانا ابوالقاسم نعمانی         | من خراری کے حواثی میں الا مام النا نوتوی کا انداز     مناظر اسلام حضرت مولا نامحمد قاسم النا نوتوی     حضرت نا نوتوی کے مکتوبات گرامی ، ان کے     حضرت نا نوتوی کا قصیدہ بہارید در نعت النبی      حضرت نا نوتوی کا قصیدہ بہارید در نعت النبی      حضرت نا نوتوی کا قصیدہ بہارید در نعت النبی      حضرت نا نوتوی کا قصیدہ بہارید در نعت النبی      حضرت نا نوتوی کا قصیدہ بہارید در نعت النبی      حضرت نا نوتوی کا قصیدہ بہارید در نعت النبی      بانی دار العلوم دیوبند |
| 79A<br>171A<br>177A<br>1779<br>1774 | : مولانا محد بربان الدین قائمی منبسلی : مولانا بو برغازی بوری : مولانا بورگستن راشد کاندهلوی : مولانا اسیرا دروی : مولانا محدر ضوان القائمی : مولانا بوالقاسم نعمانی : مولانا قاری محد عبد الله سلیم : مولانا قاری محد عبد الله سلیم : | من خراری کے حواثی میں الا مام النا نوتوی کا انداز     مناظر اسلام حضرت مولا نامحد قاسم النا نوتوی     حضرت نا نوتوی کے مکتوبات گرامی ، ان کے     حضرت نا نوتوی کا قصیدہ بہارید در نعت النبی الله کے اللہ کے بعد کے حالات میں تحریک دیوبند     بانی دار العلوم دیوبند     الا مام النا نوتوی نظام مداری کے مجدد اعظم     الا مام النا نوتوی نظام مداری کے مجدد اعظم                                                                                                       |
| 79A<br>171A<br>177A<br>1779<br>17A1 | : مولانا محد بربان الدین قائمی منبسلی : مولانا ابو بکرغازی بوری : مولانا نور الحسن راشد کا ندهلوی : مولانا اسیرا دروی : مولانا محدر ضوان القائمی : مولانا ابوالقاسم نعمانی : مولانا ابوالقاسم نعمانی : مولانا ابوالقاسم نعمانی         | من خراری کے حواثی میں الا مام النا نوتوی کا انداز     مناظر اسلام حضرت مولا نامحمد قاسم النا نوتوی     حضرت نا نوتوی کے مکتوبات گرامی ، ان کے     حضرت نا نوتوی کا قصیدہ بہارید در نعت النبی      حضرت نا نوتوی کا قصیدہ بہارید در نعت النبی      حضرت نا نوتوی کا قصیدہ بہارید در نعت النبی      حضرت نا نوتوی کا قصیدہ بہارید در نعت النبی      حضرت نا نوتوی کا قصیدہ بہارید در نعت النبی      حضرت نا نوتوی کا قصیدہ بہارید در نعت النبی      بانی دار العلوم دیوبند |

# چوتها باب: \_\_\_\_اساتذه ورفقاء

| 6'91 | : مولا نا تورعا لم خليل التي ا | نا نوتو ک کے اہم اسا تذہ       | • حضرت امام محمر قاسم      |
|------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| ماه  | : مفتى نفيل الرحلن بلال عثاني  | ک اوران کے نامورر نقاء         | • مولا نامحمه قاسم نا نوتو |
| ۵۲۸  | : پروفیسر بدرالدین الحافظ      | ى كے مخصوص رفقاء كرام          |                            |
| ۵۳۳  | : پروفیسراختر الواسع           | شته مولا نا نانوتو ی اور سرسید | • د يوبنداور على گڙھ کار   |
| ٩٣٥  | مولا ناعقبيدت الله قاسمي       | م النانوتوي اورمرسيدا حمرخال   | • حضرت الأمام مجمر قاسم    |
|      |                                |                                | اختتامیه:                  |
| ara  | : مولا ناعبدالقادرش قاسمي      |                                | • رپورٹ                    |
| 045  | *********                      | 440                            | • تجاويز                   |
| 644  | : مولا ناوارث مظهری            |                                | • آئينۂ حيات               |

2

# الامام محمد قاسم نا نوتو گُ

(DIT94-189A)

آپ کے ہاتھوں میں ایک الی ہستی کے اور ان زندگی ہیں جنھیں پڑھ کرعلم وآگی کی روشی، غیرت ربانی کے جلوے اور عزائم کے نمونے سامنے آتے ہیں۔

امام محمرقاسم نانوتوی برطانوی سامراج کے عہدیں بیدا ہوئے جب وہ اپنی طاقت ، عظیم اور سازش کے ذریعہ نصرف اس آ زاد ملک کوغلام بنانے کے لیے بنگال ہے دبلی تک دوڑ بھا گررہے سے بلکہ اسلام اور مسلمانوں کو اندلس کے تجربہ کی طاقت سے فتح کرنے کی وھن جس سے ۔ چنا نچہ ۱۸۵۷ء سے پہلے آگرہ کی راجد ھائی جس مولانا رحمت اللہ کیرانوی سے عیسائیت اور اسلام پر جو مناظرہ ہوا اور اس جس لندن سے ٹرینگ پانے والے پادری، فنڈر کی سربراہی جس شریک کئے گئے مناظرہ ہوا اور اس جس اندن سے ٹرینگ پانے والے بادری، فنڈر کی سربراہی جس شریک کئے گئے تھے اور پورا برطانوی سامراج اس میدان جنگ جس جشن منانے کی تیاری کررہا تھا، مگر مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے آجیل، سامراج اس میدان جنگ جس جشن منانے کی تیاری کررہا تھا، مگر مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے آجیل، سٹلیث اور تحریف کے موضوعات پر پادری کو چاروں خانے چت کردیا تھا اور اس سے بڑا کام یہ کیا تھا کہ اپنے کو بچا کر آگرہ سے باہر چلے گئے تھے حتی کہ آخیس ہندوستان سے ہجرت کر کے عرب جانا بڑا تھا۔

ایسے علین ماحول میں ۱۸۵۷ء کا طوفان اٹھا اور اسے سامراجی طاقت نے اسلام، علما اور مسلمانوں کے خلاف اتنا بھیا تک بنادیا کہ علماء نے ججرت کی اجازت دبدی، چنانچہ حضرت حاجی امداداللہ ایسے پینکٹروں حضرات اجرت کر کے نیپال اور عرب چلے گئے، گرجن دومولو یوں نے ججرت کی امداداللہ ایسے پینکٹروں حضرات بھی نہیں کی بلکہ جان کی بازی لگا کر ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی بھی نہیں کی اور اس کی نسبت بھی نہیں کی بلکہ جان کی بازی لگا کر ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی بقاء کے لیے جدوجہد کرنے کا عزم کرلیا وہ متھے مولانا محمد قاسم نانوتو کی اور مولانا رشید احمد گنگوہی ، ان

<sup>\*</sup> صدرتظیم ابنائے قدیم دارالعلوم دیوبند بنی د بلی

حضرات نے چند برس بعد ۱۸۶۷ء میں دیو ہند کی مسجد چھند میں غیر معروف جگد پر مدرسه اسلامی کی بنیاد رکھدی۔

اس مدرسہ میں ذریعہ تعلیم علوم اسلامیہ کو بنا کر نائبین رسول بنانے کی راہ کھول دی اور نصاب کو درجہ وارمرتب کر کے استھے اسما تذہ کو کام سپر دکر دیا جس سے وہاں کے طلبا شیخ محمود حسن اور شیخ فخر الحسن بن کرنے گئے۔

پھرمولانانے دارالعلوم کواپی تگ ودو کامرکز بینا دیا اوراسی آنگریزی سامراج کے مقابل کام شروع کردیا جس نے اندلس اور قرطبہ بین مسلمانوں کوعیسائی بینا کر ملک کوعیسائی بینادیا تھا اور ہندوستان کوغلام بنا کراہے نباہ کرنا چا ہتا تھا۔

حفزت مولانانے پہلے ان پادریوں سے مقابلے شروع کردیئے جومسلمانوں کو کھے عام چیلنے دیتے تھے اور عیسائیت کی دعوت دیئے کے لیے تنخواہ پاتے تھے۔ مولانانے ان کے بوے بوے جاسوں میں شرکت کی اور وہاں اپنی برجستگی ،علیت اور تقریر کا سکہ بٹھا دیا ، اگر دیا نندسر سوتی منے شعر پڑھ کرمسلمانوں کو ہراساں کیا اور لاکاراکہ:

''ماس ماس برابرجیسی گائے ولینی سور'' تو نمولانانے بھی پر جستہ شعر پڑھ کر سرسوتی کو جیران کردیا۔ فرمایا ''عورت عورت برابرجیسی بیوی ولیسی مادر''اگریمی فلسفہ ہے تو گھر کی عورتوں میں ماں، بہن ، بیوی کا فرق کیوں ہے جب کہ سب برابر ہیں۔

تو مولانا نے تقریر کا جواب تقریر ہے، کتاب کا جواب کتاب ہے، شعر کا جواب شعر سے دے کر انجیل کا جواب شعر سے دے کر اور ہر جگہ تحود پہو پٹج کر پادر یوں اور پیڈٹوں کو گھر تک دے کر اور ہر جگہ تحود پہو پٹج کر پادر یوں اور پیڈٹوں کو گھر تک پہو نچاد یا اور وہ جہاں ہے بھاگ گئے وہاں کئی کئی دن رک کر اسلام کی تھائیت، انجیل کی تحریف اور تثلیث کی تردید فر مائی اور مسلمانوں کو مطمئن کر کے واپس آئے۔

مولانا نے سرے کفن باندہ کرمیرٹھ، مظفر گر، سہار نپوراور دیلی ہیں استے مناظرے کئے کہ پادری تو پادری حکومت بھی جیران ہوگئ، پنڈ ت لوگ بھی منہ چھپانے گئے، چنانچے رڈکی جا کرمولانا نے دیا نزدی بہت للکارا مگر وہ ندان کے سامنے آیا ندان کے شاگر دوں کے سامنے ۔اس طرح جلے کرکے مسلمانوں کو جانج دینے کی ہمت ٹوٹ گئے۔

مولانا نے وارالعلوم کومرکز بناکر ایک اسلامی چھاؤنی قائم کردی، ای چھاؤنی کے لیے انھوں نے شیخ البند محود حسن علامہ فخر الحس جیے شاگر و تیار کردیے جن کے ساتھ مولانا شاء اللہ امرتسری، مولانا مرتضی حسن جاند پوری مولانا شبیراحمد عثانی مولانا الوالوفاشا جہاں پوری اور حضرت مولانا الور شاہ جہاں پوری اور حضرت مولانا الور شاہ کہا مقابلے کر کے دیو بندیت کا شاہ کشمیری جیسے بگان دروز گار علانے اسلام اور انباع سنت کا اور فرق باطلہ کا مقابلے کرکے دیو بندیت کا اسلامی اور دی اسکول قائم کردیا۔

حضرت مولانا کی اسلامی غیرت نے ایک طرف برطانوی سامراج سے کرا کر عیسائیت پھیلانے کے عزائم کو چکنا چور کردیا دوسری طرف تحریر وتقریر کے ذریعہ اسلام کی حقانیت کا جھنڈا گاڑدیا۔ تیسری طرف جگہ مدارس قائم کرکے مسلمانوں میں خود اعتادی کا جو ہر پیدا کردیا اور ہزاروں نائیین انبیاء پیدا کردیئے۔ اگراس طرح کسی محمد قاسم نے قرطبدادراندلس میں عیسائیوں کے مقابلے کئے ہوتے تو وہاں آج بھی اسلام ای طرح زندہ رہنا جس طرح ہندوستان میں ہے:

چھیڑ دیتا ہے جب ان کو باطل کہیں

چیئر دیتا ہے جب ان کو باش جیل ول کے اندر سے کہتا ہے کوئی ''بزن'' دل کے اندر سے کہتا ہے کوئی ''بزن''

### مقدمه

برصغیر ہندیس اسلام کے احیا وتجدید کے افق پر انجر کر آنے والی وہ چند شخصیات جنھوں نے اس دیار میں سرمایئے ملت کی نگہبانی اور دین وعقیدے کی پاسبانی کا نا قابل فراموش اور تاریخ ساز کار نامه انج م ديا، ان ميس نابغه عصر حجة الاسلام حضرت الامام محمد قاسم نا نوتوي كي مخصيت ِگرامي قدر كا نام بھی بہت نمایال ہے۔اللہ نے آپ سے وہ کام لیا جودہ اپنے نہایت چیدہ وبرگز بدہ اور مخصوص بندوں ے لیتا ہے۔ تاریخ کے ہردور میں جب بھی حق و باطل کے مابین معرکه کارزار گرم ہوااوراییا محسوں ہونے لگا کہاب حق کا دم واپسیں ہے تو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ کے تحت ایسے بندوں کو تمیدان میں لا کھڑا کیا جود کیھنے والی آنکھوں میں بے سروسا مان ادر کم ، پیے تھے، جن کے بازوؤں میں ظاہری طور پروہ طاقت بھی نہیں تھی جس کا احساس ہورا ندازہ اہل باطل کے دلوں میں خلش پیدا کروے ، لیکن انھوں نے اپنے سرفروشانہ حوصلے اور عزائم کی قوت سے نہ صرف بیا کہ انہی معرکوں کوسر کیا بلکہ آئندہ کے ایسے بہت سے معرکوں میں حق کی فتح یا بی اور باطل کی شکست و پسیائی کا سامان چھوڑ گئے۔ حضرت الامام محمر قاسم نانوتوى كے كار نامول كى عظمت كا ادراك صحيح طور براس وقت ہوسكتا ہے جب ہم اس ماحول اور پس منظر پر نظر ڈالیس ،ان حالات کا پچشم غور جائزہ لینے کی کوشش کریں جن حالات میں انھوں نے آئکھیں کھولیں اور ہوش سنجالا۔ بیروہ وقت نقا جبکہ مسلمانوں کی عظمت وشوکت ک بساط باضابطه شکل میں کیٹی جا چکی تھی۔سوسال (۷۵۷ء کی جنگ بلای ہے انقلاب ۱۸۵۷ء تک) کی ہے ہہ ہے شکست خوردگی اور برطانوی سامراج کے ظلم وجارحیت نے مسلمانوں کو اپنی لا چاری و بے بی اور حر مال تھیبی پرخون کے آنسو بہانے پرمجبور کردیا تھا۔ایسے وقت میں ایک سوال تو بیتھا کہ کس طرح مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کو قائم و برقرار رکھنے کی سعی کی جائے لیکن اس ہے بڑا سوال مسلمانوں کے دینی وتہذیبی سر مائے اور متاع ایمان ویقین کی حفاظت و پاسبانی کا تھا۔حضرت

<sup>\*</sup> كارگر ارصدر تنظیم ابنائے قدیم دارالعلوم دیوبند

ٹانوتوی نے دونوں سوالوں کو اپنے فکر وعمل کا موضوع بنایا۔ چناں چہشائی کا جہاد اس پہلے سوال کا جواب ڈھونڈ نے کی کوشش تھی لیکن آپ کوخدا کی جانب سے عطا کردہ فکر وبصیرت نے دوسرے پہلوکو اصل مرکز توجہ بنانے کی طرف راغب کیا۔ بید ین وطت کے لحاظ سے عسر میں یسر کی تلاش تھی جس میں وہ پورے طور پرکامیاب رہے۔ حقیقت بیہ کہا حیائے سلطنت اسلامید کی جو جنگ شافل کے میدان بھی آپ اور آپ کے دفقانے ہاری تھی وہ جنگ زیادہ بھر پوراور وسیج طور پرآپ نے احیائے دین وطت کے میدان میں جیت کی۔

مسلمانوں کی ملی زندگی میں دارالعلوم دیوبندا ٹھارہ سوستاون کے خسارے کی تلافی کا سب
ہے بڑا ذریعہ بن کرسامنے آیا۔وہ محض ایک مدرسہ نہ تھا بلکہ اس کی تاسیس ایک تحریک کا نقطۂ آن زتھ
شخ الہند حضرت مولا نامحود حسن آئی حیثیت ہے اسے اسلامی چھاؤنی قرار دیتے تھے۔اسے محض ایک
درس گاہ کی شکل میں دیکھے جانے کے وہ قائل نہ تھے۔اگر دارالعموم دیوبند کی شکل میں مدارس کے قیام
کی تحریک کی شروعات بروقت نہ کی گئی ہوتی تو نہیں کہا جاسکتا کہ ہندستان میں مسمانوں کا کیا حشر
ہوتا۔ان کے اسلام دائیان کی کیا حالت اور درگت بنتی اوران کی تصویر کے کیا ضدوخال ہوتے۔

اس تضویر کواگر مسلمانوں کے فردوس کم شدہ (الفردوس انمفقود) اندلس کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی جائے تو ایک حد تک صحیح حقیقت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ تحریک دیو بندتح کیک ولی اللهی کا بی امتداداور پر تو اور ای'' نظام شمسی'' کا کوکب ورخشاں ہے۔ اس لیے اس میں وہی تا بانی وورخشانی اور وہی حرارت بائی جاتی ہے جس نے ایسے وقت اسلام اور مسلمانوں کے تن مردہ میں زندگی کی لہر دوڑ ادی تھی جب دور دور تک سوائے مہیب سناٹوں یا آہ دفغ س کی صدائے جاں گسل کے، شاید کم ہی سیکھے باقی رہ گیاتھا۔

حضرت نانوتوی کی فکری اور عملی جدوجہد کے پیکر مجسم دارالعلوم دیو بند کے قیام پر تقریباً و پر دھ سوسال کا عرصه گزر نے کو ہے اس طویل مدت میں دین کے تحفظ و بقا کی جدوجہد میں عائی سطح پر اس کا جونمایاں کر دارا بھر کر سامنے آتا ہے ، اس کی حیثیت اس مہر نیم روز کی ہے جس کی روشن ، بین وَ س کو بھی ایپ وجود واہمیت کا احساس دلا دیتی ۔ حالات میں کافی تبدیلیاں آچکی ہیں ، زیانے کا رنگ بدل چکا ہے۔ سیاس ، سامی ، قکری ، تہذین اور علمی تمام سطحوں پر برصغیر بند کا نقشہ وہ نہیں ہے جو بدل چکا ہے۔ سیاس ، سامی ، قکری ، تہذین اور علمی تمام سطحوں پر برصغیر بند کا نقشہ وہ نہیں ہے جو

دارالعلوم دیوبند کے قیام کے وقت تھالیکن اس عظیم ادارے کی عظمت ومعنویت اب بھی نہ صرف یا تی ہے بلکہ دن بددن اس میں اضافہ ہی ہور ہاہے۔ دنیا کے کم ہی ایسے خطے ہوں گے جو اس کے آب حیات سے فیض یاب نہ ہوئے ہوں ادراس سے چھوٹنے والی کرنیں وہاں تک نہ پنجی ہوں۔ بیدراصل حیات سے فیض یاب نہ ہوئے ہوں ادراس سے چھوٹنے والی کرنیں وہاں تک نہ پنجی ہوں۔ بیدراصل اس کے بانی اوران کے دفقائے کا رکے اخلاص کی برکت کا ہی کرشمہ اور مجز ہے۔

حضرت نا نونؤی نے اپنے لیے گم نامی کو پسند کیا۔حسرت کی حد تک ان کی خواہش تھی کہ وہ تو دنیا کو جانیں، زمانے پرنگاہ رکھیں نیکن دنیا آتھیں نہ جانے اور زمانے کی ان پرنگاہ نہ ہو۔حضرت نانوتوی سے متعلق اپنی مختصر تحریر کردہ سوائح میں حضرت مولانا یعقوب نانوتوی لکھتے ہیں کہ ... اور'' (حضرت نانونوی) کچھاہینے لیےصورت تعظیم کی نہیں رکھتے ،علما کی وضع ، عمامہ یا کرنا کچھ نہ ر کھتے۔ ایک دن آپ فرماتے تھے کہ اس علم نے خراب کیا ور نہ اپنی وضع کواییا غاک میں ملاتا کہ کوئی بھی نہ جانتا۔''مزید لکھتے ہیں ''مسئلہ بھی نہ بتلاتے ،حوالہ کسی پر فرماتے ،فتوی پر نام لکھنا اور مہر کرنا تو در کنارادل ا، مت ہے بھی گھبراتے آخر کوا تنا ہوا کہ وطن میں نماز پڑ ھادیتے تھے۔ وعظ بھی نہ کہتے تھے' (سوانح قاسی جیداول ص: m) آج ان کے نام اور کام کی عظمت وشہرت جہار دایگ عالم میں پھلی ہوئی ہے۔ بیدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ارشاد گرامی کی سی تصویر ہے کہ جو محض اللہ کے ليے تو اضع اختيار كرتا ہے القد تعالى اس كے رہے كو بلند كرتا ہے۔ دين وملت كے ليے حضرت نا نوتوى کے دل میں وہی جذبہ موجز ن تھا، وہی سوز اور تڑپتھی جس کی صورت گری قر آن میں ان لفظوں میں كى كى " شايد مكرين كايمان ندلائے پرآپ اپنى جان كو بلكان كريس كے "لمعلك باجع نفسك ألاً يكونوا مؤمنين (الشعراء آيت:٣) إورجوبدر كميدان من رسول اللصلي الله عليه وسلم كي زبان پر خدا کے حضورا ک گربیدود عالی صورت میں ڈھل گیا تھا کہ''اے اللہ اگربیچھوٹی میں ملت ہلاک وہرباد موكى توروئ زين يرتيراكونى نام ليوانبيس ربعً السلهم إن تهدلك هده العصابة اليوم لا تسعید (سیرت این بشام ج:اص: ۵۴۸) حضرت نا نوتوی کایپی و دسوز درون تھا، دل درومند کی یپی وہ کیفیت تھی جو آٹھیں اپنوں اور غیروں، دونوں کے لیے بے تاب ومضطرب رکھتی تھی۔ انھوں نے اصلاح معاشرہ کی کوششوں کے تحت نکاح بیوگان کا احیا کیا ہاڑ کیوں کے حق وراشت کی اڑائی اڑی ۔ تشیع کے زیر اثر تعزیہ دمائم کی جڑ پکڑی ہوئی رسم کا اپنے علاقے سے استیصال کیا۔ دوسری طرف اسلام کی

عقائدی بنیادوں پرعظی اعتراضات و شبہات کے جواب میں آپ نے زبان اور تلم دونوں کی قوت کا استعمال کرتے ہوئے متعدد مناظرے کئے اور پادر یوں اور پنڈنوں کو گھر کی راہ دکھانے میں کوئی کسر اٹھا ندر تھی ، پھراس موضوع پرالی تحریریں رقم کیس جوشبہات کی دلدل میں تھینے اور عظی کج روی کی مجول بجلیوں میں کھوئے ہوئے لوگوں کی رہنمائی اور سکین کا سامان بنیں۔

آج ضرورت ہے حضرت نانوتوی کے نام اور پیغام سے دنیا کومتعارف کرانے کی ، ان کی فکر کومکملی سانیجوں میں ڈھال کر زمانے کے سہنے پیش کرنے کی۔فطرت کے از کی قانون: گروش زمانه (مداولة الايسام آل عمران: ۱۳۰ ) كے تحت حالات كى شكش ايك بار پھراس تقاضے كود ہرار ہى ہے کہ ہم بالخصوص ابنائے دارالعلوم دیوبنداور قائمی فکر وحکمت کے خوشہ چیس،حضرت نانوتوی کے نقوش یا کوڈھونڈ کرسامنے لائیں اور ان پرچل کرآ گے بڑھنے کی کوشش کریں۔ہم نے اپنے اسلاف کی سیرتوں کو بھلا دیا۔وہ ہمارے فخر واعز از کا سرمایہ تو ہیں لیکن ہم ان سے اپنی قوت فکر کی بیداری اور جوش عمل کی بازیابی کاوہ کا منہیں لیتے جس ک آئے سے کے مقابعے میں سب سے زیادہ وضرورت ہے۔ مئی ۲۰۰۰ء میں تنظیم ابنائے قدیم وارالعبوم و بوبند-ننی و بلی کی طرف سے ''الا مام محمد قاسم نا نوتوی سیمینار' کے انعقاد کی غرض وغایت یہی تھی۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم حضرت نا نوتو ی کی فکر اور کا م کود نیا کے سامنے لا کئیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اس کوشش میں کا میاب ہوئے یانہیں یا کس حد تک کامیاب ہوئے کیکن ہمیں اس بات کی خوشی ضرور ہے کہ ہم نے اس کام کا آغاز کیا سیمینار نے ہوگوں کی نگاہوں اور دلوں کو اپنی طرف متو جہ کیا۔حضرت نا نوتو ی پر با ضابطہ کام کی ضرورت ہے، ان پر جتنا کام ہونا چاہیے جمعن میں اس کاعشر عشیر بھی پایئے تھیل کوئیس پہنچ سکا ہے۔حضرت نا نوتو ک اگر آئے کے دور کی شخصیت ہوتے، آج کے انقلابی وسائل ابلاغ کے دور میں ان کی وفات ہوئی ہوتی تو نہ جانے کتنے مظابر تعظیم و تو قیر دیکھنے کو ملتے ، کتنے مجلات ورسائل کے ضخیم ترین نمبر نکلتے اور سیمیٹار پرسیمیٹار منعقد کئے جاتے اورا گروہ اس طا کفیہ کے سرخیل نہ ہوتے جوس ل گرہ منا نے کو بجاطور پر ایک عمل عبث متجھتی ہےتو نہ جانے کتنی دھوم دھام ہے برصغیر ہند کےطول وعرض میں ان کا بوم ہیدائش منایا جاتا، لیکن اس باب میں ہم لوگوں کی ہے التفاتی و ہے تو جہی بھی تنگین کو تا ہی کی صد تک پہنچ چکی ہے اور تم م چیزوں کوتو حیصوڑ ہے حضرت نانوتوی کی وہ جیش بہا تصنیفات و نالیف ت جوفکر دیو بند کے بیے نشانِ

امتیاز ہیں جن کا لفظ لفظ آب حیات ہے اور جو آج بھی تشذ ہوں کی سیرانی وآسودگی کا ذر مید بننے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں، خود دیوبند کے تجارتی کمتبوں میں دستیاب نہیں، جو اسلامی کتابوں کے معاملے میں ہندستان کا بیروت سمجھا جاتا ہے۔ بعض کتابیں پاکستان میں چھپی ہیں اور جھپ رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی تھی اور ہے کہ حضرت نا نوتوی کی کتابوں کو آج کے اسلوب اور زبان میں تسہیل کر کے شاکع کیا جائے۔ فاص طور پر حضرت کی وہ کتابیں جو کلای مباحث و موضوعات پر مشمتل تسہیل کر کے شاکع کیا جائے۔ فاص طور پر حضرت کی وہ کتابیں جو کلای مباحث و موضوعات پر مشمتل ہیں ان پر مستقل کام کے لیا ملی اکیڈی یا متعدد ایسی اکیڈ میاں قائم ہوئی چاہئیں جن میں باہمی ربط و تنسیق ہو، ایسے افراد کو اس کام پر نگایا جاتا چاہیے جو جدید قکری چیلنجوں سے واقف ہوں، آج کی عقلیات پر ان کی نظر ہو۔ اس کے ساتھ دو اس بات کے پورے طور پر ایل ہوں کہ کلام کے باب میں حضرت نا نوتو کی کے استدلالی فکر وفلنف ، دلائل اور تجربے کو ذہن میں اتار کر قابل فہم انداز میں الفاظ حضرت نا نوتو کی کے استدلالی فکر وفلنف ، دلائل اور تجربے کو ذہن میں اتار کر قابل فہم انداز میں الفاظ و خرد دکا جو اسے بہنا سکیں۔

برادرگرای قدرمولا ناوحیدالزمال کیرانوی نے اس جہت میں کام کی ابتدا کی تھی۔ اپنے تلمیذ رشید مولا نا خالد الفائی کو خاص اس کام پر نگایا اور اس طرح ان پی کوششوں کے نتیجہ میں کئی کتابیں:
''صدافت اسلام'' '' عظمت اسلام'' اور' جموعہ افاوات قاسمی'' وغیرہ دار المولفین سے شاکع ہوکر منظر عام پر آئیں۔ اس کام کومز بدوسعت دینے کی ضرورت تھی۔ وہ آگر اور زندہ رہتے اور وسائل کی قلت نہ ہوتی تو شاید ملمی صقو ل کواس تعلق سے وہ شکوہ نہ ہوتا جو آئی زبانوں پر ہے۔ ب بضائتی اور فروہا گئی کے احس کے بوجوو شخص ابنائے قدیم دار العلوم دیو بند کی خواہش ہے کہ وہ اس سمت میں قدم اٹھائے اور بس طرح راپی کوشش سے دریع نہ کر لیکن بٹاہر ہے بی صرف شخص کے کرنے کا کام نہیں۔ ویو بند سے بسط مجرا پئی کوشش سے دریع نہ کر لیکن بٹاہر ہے بی صرف شخص کے کرنے کا کام نہیں۔ ویو بند سے بسط مجرا پئی کوشش سے دریع نہ کر رہمائی کی تبدید پڑی تعداد ہندستان اور ہندستان سے باہر دنیا کے مختلف نہیں۔ مصول میں بھری ہوئی ہے اسحاب فکر ووس کل میں سے پچھلوگ بھی اگر اس کام کے لیے کمر ہمت کس کیس تو ایک میں بی بھری ہوئی گئی ہوں براس و مدداری سے عہدہ لیس تو ایک بہت بڑوا می فریض کر رہے ہیں۔ ایس تو ایک کوشش کر رہے ہیں وہ بجا طور پر اس و مداری سے عہدہ برت ہونے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بجا طور پر ہم سب کیست کش ومبار کہا دی کوشش کر رہے ہیں وہ بجا طور پر ہم سب کیست کش ومبار کہا دی کوشش کر رہے ہیں وہ بجا طور پر ہم سب کیست کش ومبار کہا دی کوشش کر رہے ہیں وہ بجا طور پر ہم سب کیست کش ومبار کہا دی کوشش کر رہے ہیں وہ بجا طور پر ہم سب کیست کش ومبار کہا دی کوشش کر رہے ہیں وہ بچا طور پر ہم سب کیست کش ومبار کہا دی کوشش کر رہے ہیں وہ بچا طور پر ہم سب کیست کش وہ مبار کہا دی کوشش کر رہے ہیں وہ بچا طور پر ہم سب کیست کش وہ مبارکہا دی کوشش کر رہے ہیں وہ بچا طور پر ہم سب کیست کش وہ مبارکہا دی کوشش کر رہے گئی کوشش کر رہے ہیں وہ بچا طور پر ہم سب کیست کش وہ مبارکہا دی کوشش کر رہے ہیں وہ بچا طور پر ہم سب کی ست کش کر وہ کی کوشش کر رہ کو کیست کی کوشش کر رہ کوشش کر رہ کوشش کی کوشش کر رہ کوشش کی کوشش کر رہ کی کوشش کی کوشش کی کوشش کر رہ کی کوشش کی کوشش کر رہ کی کوشش کر رہ کی کوشش کی کوشش کی کوشش کر کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کر رہ کی کی کوشش کی کوشش

ال سلسلے بیل پچھلے ونول نمایال طور پر جو کام سامنے آیا ہے، وہ محترم مولانا نورالحن راشد کا ندھلوی صاحب کا ہے " قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی: احوال وآثار وہا قیات

ومتعلقات 'کے نام سے پونے آٹھ سوصفحات پر مشمل کتاب، جسے مجلّہ 'اصحیفہ 'نور' کے پہنے شارے کے طور پر شائع کیا گیا ہے، علوم ومعرفت قاسمیہ کا بیش بہا گنجینہ ہے، (۱) جس کی دوسری قسط مرتب ومؤلف کے وعدے کے مطابق ، ابھی باقی ہے۔ مولانا راشد صاحب اکا برعلائے دیوبند کی دراشت علمی کے سب سے بڑے ابین و پاسبال اور صاحب ذوق ودیدہ ورمحقق ہیں۔ انھول نے صحیح معنی میں اس موضوع پر نتہا پوری اکیڈی کا کام کیا ہے اور کر سکتے ہیں۔ اللہ انھیں مزیدال کی ہمت وصلاحیت عطا کرے اور وست غیب سے اس سلطے میں ان کی مدوکرے۔

اس کام کا دوسرا حصہ حضرت نا نوتوی کے علوم ومع رف کی دوسری زبا نوں بالخضوص عربی اور انگلش میں اشاعت ہے۔ راقم الحروف کی معلومات کی صدتک، دوسرے مکا تب اور حلقہ نے فکر کے لوگ جس طرح اپنی اپنی شخصیات کے تعلق سے اس معاسمے میں سرگرم ہیں، جو رہے حلقے میں اس کی قابل التفات کی نظر آتی ہے۔

ہمارے برادر مکرم مولانا نور عالم خیل الاین رئیس التحریر ماہنامہ' الدائی' (دارالعلوم دیو بند) نے کسی حد تک اس کمی وکوتاہی کی تلافی کا کام شروع کیا ہے حضرت نانوتوی ہمیت دیگرا کابر دیو بند کے علم وحکمت کے شد پاروں کو، صلے اور ستائش کی خواہش وتمن کے بغیر، اپنے مؤقر عربی مجلّے کے ذریعہ سلسلہ وارجس طرح پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور کررہے ہیں وہ آخی کا حصہ ہے۔ پوری قاتی برادری کواس کے لیے موصوف کا شکر گڑ ارہونا ج ہے۔

یہاں پراس بات کا ذکر بے کل نہ ہوگا کہ راقم الحروف نے بھی دارالعلوم دیو بندسے فراغت

کے بعد دارالعلوم ہی میں قائم ''اکیڈی قرآن عظیم'' (مجس معارف القرآن) میں کام کے دوران (۱۹۲۳ء-۱۹۲۵ء) الامام محمد قاسم نانوتوی کے معوذ تین کے تفسیری رموز و نکات سے متعش ایک رسالہ کو فاری سے عربی میں منتقل کیا تھا۔ یہ خضر رسالہ 'تفسیر المعوذ تین' کے نام سے شرع کیا گیا۔ حضرت نانوتوی کی مشہور کتاب '' ججۃ الاسلام'' کا بھی میں نے ترجمہ شروع کیا تھا جوملا زمت کی تبدیلی حضرت نانوتوی کی مشہور کتاب '' ججۃ الاسلام'' کا بھی میں نے ترجمہ شروع کیا تھا جوملا زمت کی تبدیلی کے باعث دہلی منتقل ہوجانے کی وجہ سے شرمندہ تنکیل نہ ہو ہا۔ بعد میں برادرگرامی قدر مولا نا

ج تے والا بیسیمینار ہی ہے۔

وحیدالز مال کیرانوگ نے ترجمہ شدہ حصہ کوالگ الگ عنوانات کے تحت چند کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا۔اگر چہ بیا تنا مچھوٹا کام تھا جس کو بلاشبہ لائق ذکر بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن بھر بھی اس تذکرہ ہے اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ اس جہت میں پچھ کوششیں ایس بھی ہوئیں جوقبل از وقت ہی وم تو ڈگئیں اور ان کے منصوبے تھند بھیل بھی رہ گئے۔

بہرمال الامام محمر قاسم نانوتوی سیمیناز پر لکھے اور بڑھے گئے مقالات کا مجموعہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کی اشاعت بہم خدام تنظیم کو جہاں ایک طرف ہے انتہاخوشی ہورہی ہے وہیں دوسری طرف اس میں غیرمتوقع اور افسوس ناک حد تک تا خیر پر شرمندگی اور ندامت کا احساس بھی دامن گیر ہے۔ اگر چہاں تاہم ہی جائے ہیاں تاہم اس غیر ضروری عمل کے دامن گیر ہے۔ اگر چہاں تاہم ہی معنوں میں اس کے لیے کھلے دل سے معذرت ہی محمح وطیرہ ہوسکتا ہے۔ زیر نظر مجموعے میں حضرت نانوتو کی کی سوانح اور افکار و خد مات کے اکثر پہلوؤں کا احاطہ وجائزہ شامل ہوگیا ہے۔ اگر چہاں جائزے میں تفصیل اور تعتی کی مجرحال محسوں ہوتی ہے۔ وجائزہ شامل ہوگیا ہے۔ اگر چہاں جائزے میں تفصیل اور تعتی کی مجرحال محسوں ہوتی ہوتی ہوتی کی طرف میں جوعنوانات مقرد کئے گئے تھے اور اٹالی علم باخصوص افکار کا گوشہ کی حد تک تشنہ ہے۔ تنظیم کی طرف میں جوعنوانات مقرد کئے گئے تھے اور اٹالی علم اگر میں اور معنوی دوتوں کی نظر سے بہم حد اس کے مطابق مقالات تحریر کرنے کی دوتوں کو اور معنوی دوتوں کی نظر سے بہت صد تک مطابق مقالات تحریر کرنے کی دوتیں تو بلا شبر صوری اور معنوی دوتوں کی نظر سے بہت حد تک محتی ہوتا۔ ایک طرف اس کا تجم بھی دوگنا بلکہ سے گنا ہوتا تو دوسری طرف اس کی کا جم بھی دوگنا بلکہ سے گنا ہوتا تو دوسری طرف اس کی کا کا جم بھی کی کوشکوہ نہ ہوتا جس کاذکراو پر کیا گیا۔

ال کے باوجود بلاخوف تر دیدیہ بات کئی جاسکتی ہے کہ ذرینظر مجموعہ مقالات میں موضوع سے متعلق فی صامواد جمع ہوگیا ہے جس میں بعض مقالات کونہایت اہم علمی حیثیت حاصل ہے اور امید ہے کہ یہ مجموعہ معارف قاسمیہ کے موضوع پر کام کرنے والوں کے لیے چراغ راہ تابت ہوگا۔
اخیر میں ہم ان تمام اصحاب قلم اور معاونین کے تہد دل سے شکر گزار ہیں جن کی بدولت موجودہ شکل ہیں یہ مجموعہ منظر عام یرا سکا۔

\* خطبات

### خطبه صدادت

محتر م حضرات علماء كرام اوراصحاب علم ودانش!

الله كافضل وكرم ہے كه آج ججة الاسلام مولا نامحہ قاسم نانوتو ي كى ہمه كير جامع شخصيت اور ان كى و ينى ولى غدمات پرتاریخ ساز سدروز وسيمينار منعقد ہور ہاہے،اس كے لئے ہم دل كى گرائيوں سے تنظيم ابنائے قديم دارالعلوم ويوبند كے ذمه داروں كاشكريدادا كرتے ہيں اور انہيں ہديہ تحسين وتبريك پيش كرتے ہيں اور انہيں ہديہ تحسين وتبريك پيش كرتے ہيں اور دعاكرتے ہيں كديہ يمينار بامقصداور دوررس نتائج كا حامل ہو۔

حضرات! ججۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نا نوتوگ نے جب عقل وشعور اور تردوآگی کی وادی
میں قدم رکھائی وقت سلطنت مغلیہ کا مخمانا تا ہوا چراغ بمیشہ کے لئے بجھ چکا تھا اور اس طرح
مسلمانوں کے ہزارسالہ اقتدار کی بساط نیمٹی جا پکی تھی۔ جس ملک کومسلم حکمراں، صوفیاء اور مشاک نے
نہذیب و تعدن، اعلی اخلاقی قدروں اور اسلامی مساوات کے ذریعہ سنوارا تھا اور جس گلشن کی
اپنے خون جگرسے آبیار کی تھی اس کی بہارین خزاں رسیدہ ہو پکی تھیں اور انگریزاس ملک کے سیاہ و
سفید کے مالک بن گئے تھے، جو ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے اس سونے کی چڑیا کوشکار بنانے
سفید کے مالک بن گئے تھے۔ جو ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے اس سونے کی چڑیا کوشکار بنانے
کے لئے آئے تھے۔ تجارت کی آٹر میں وہ کلکتہ، مدراس اور رفتہ ملک کے دیگر مرکزی شہروں میں
ایٹ بال ویر پھیلانے گئے اور ۱۸۵۵ء کے انقلاب کی ناکامی کے بعد پورے ملک کی قسمت کے
مالک بن گئے، عیسائی مشنریوں نے عیسائیت کی تبلغ شروع کردی اور جرز اسلمانوں میں ارتد او
پیملانے کی کوشش کی جانے گئی اور مسلمانوں کو مناظرہ کے لئے چینے کیا جانے لگا۔ بیدہ معالات تھے
ہیلانے کی کوشش کی جانے گئی اور مسلمانوں کو مناظرہ کے لئے چینے کیا جانے لگا۔ بیدہ معالات تھے
ہیں مولانا محمد قاسم نا نوتو کی کی ذات گرامی برصغیر کی امت مسلمہ کے لئے دسیوں کے خلاف تحر کی اور اسلمانوں کے خلاف تحر کی اور ایک طرف انہوں نے جاتی امداداللہ مہا ہر کئی کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف تحر کی

<sup>\*</sup> امپرشریعت بمادا ژیسه و تبعار کهندُ در کن مجلس ش کی دار العلوم به بند

جہاد میں عملی طور پر حصہ لیا اور شاملی کے میدان میں ان کا جراًت ایمانی کے ساتھ مقابلہ کیا تو دوسری طرف عیسائی مبلغین اور پاور بول طرف عیسائی مبلغین اور پاور بول سے مختلف مقامات پر مناظر سے کئے ،اور اسلام کی حقائیت کو ثابت کیا ،ای طرح آربیہاج کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی ساز شوں اور کوششوں کو تاکام بنا کر دعوت و تبلیخ کا اجم فریضہ انجام ویا۔

آپ کی زندگی نہایت ہی سادہ تھی ، تواضع اور انکساری آپ کا دصف امتیازی تھا، کمنا می اور شہرت سے دوری آپ کا شعارتھی۔ چنانچ بعض ادقات ملاقات کی غرض سے آئے والے حضرات دریافت کرتے کہ مولا نامحمہ قاسم نا نوتوی کون ہیں؟ ائمہ سلف کے آپ سیچ جانشین تنھے۔ دارالعلوم دیو بند کا قیام:

جۃ الاسلام کی زندگی کاسب سے اہم کارنامہ برصغیر میں علوم دیدیہ کے احیائے نوج کے لئے اسلامی تعلیمی تحریک کا آغاز ہے، انگریزوں کے کورٹ لارڈ میکالے نے بیاعلان کیا تھا کہ ہم ایک ایسا نظام تعلیم رائج کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجہ میں تیار ہونے والی تسلیس فلاہری شکل وصورت کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں گر ذہن وفکر کے اعتبار سے عیسائی ہوں۔ جۃ الاسلام نے میکالے کہاں چیننج کو سنجیدگ سے نیا اور ایک ایسے نظام تعلیم وتربیت کے قیام کی عملی تحریک چلائی جس کے نتیجہ میں ایک نسل تیار ہوسکے جو ظاہری شکل وصورت کے اعتبار سے جو بھی ہوگر فکر ونظر اور شعور کے اعتبار سے اسی نسل تیار ہوسکے جو ظاہری شکل وصورت کے اعتبار سے جو بھی ہوگر فکر ونظر اور شعور کے اعتبار سے مسلمان ہو، چنا نچہ آپ نے کے ۱۸۵۱ء کے انقلاب کی ناکامی کے بعد مسلمانوں کی ویٹی، نے ہی، مسلمان ہو، چنا نچہ آپ نے کے ۱۸۵۱ء کے انقلاب کی ناکامی کے بعد مسلمانوں کی ویٹی، نے ہی، معاشرتی، سیاسی اور تعلیمی پسماندگی کو دیکھتے ہوئے ۱۸۲۱ء ہم مطابق ۱۲۸۱ء میں دارالعلوم کے قیام کا فیصلہ فرمایا۔

دارالعلوم صرف ایک مدرسے بیس بلکہ ایک تحریک کا نام ہے جس نے مختلف محاذ وں پرامت مسلمہ کی سیح قیادت ورہنمائی کا فریضہ انجام دیا اور اس کی عظمت رفتہ کی بازیابی کے لئے منصوبہ بند کوشش کی ، دینی تعلیم و تربیت کا بیابیا مرکز ثابت ہوئی جس نے ہندویا ک بی جی بیس بلکہ عالم اسلام کو دعا ق مبلغین ، مجاہدین ، انکہ اور مختلف محاذیر کام کرنے والے افراد فراہم کئے۔ ججۃ الاسلام نے مدارس اسلامیہ کے فاری جو تا ہے بھی جادی اسلامیہ کے فاری جو تا ہے بھی جادے اسلامیہ کے فاری جو تا ہے بھی جادے د

لئے مشعل راہ ہیں، جن کالب لباب میہ ہے کہ اس مدرسہ کی آمدنی کی کوئی سبیل بیٹین نہیں، میدرسہ بشرط توجہ الی اللہ ہے ان شاء اللہ اس طرح چاتا رہے گا اور اگر کوئی ایسی آمدنی حاصل ہوگئ جیسے جا گیر اور کارخانہ، تجارت یا کسی کا وعدہ تو بھریہ خوف درجا جوسر مائے رجوع الی اللہ ہے ہاتھ سے جا تارہے گا اور امداد غیبی موقوف ہوجائے گی، کارکنوں میں باہمی نزاع بیدا ہوجائے گا۔ القصد آمدنی اور تقمیر وغیرہ میں ایک قسم کی بے سروسا مانی ملحوظ رہے۔

ججۃ الاسلام کی زندگی کا ایک تمایاں پہلویہ ہے کہ انہوں نے قانون شریعت کے تحفظ اور مسلمانوں کے اندراسلامی تعلیمات کی روح بیدا کرنے اور تنظیم واتحاد کے ساتھ زندگی گر ارنے کے رکوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت کی مجلس منعقد کیں نیز شعائر اسلام کے تحفظ اور عیسائی یا دریوں کی طرف سے اسلام کے خلاف کی جانے والی سازشوں اور حملوں کا مومنا نے فراست کے ساتھ مقابلہ کیا، یا دری تارا چند سے مناظرہ ہواجس بیں اے شکست فی شہوئی اور وہ راہ فرارا فقتیار کرنے پرمجور ہوا۔

الم الم الم الم الم الم الم الم الم بیانیور بیں میلئہ خداشنای منعقد ہواجس بیں تمام ندا ہب کے ملاء اور عوام کے سامنے مثلث کی تردید اور تھا نیت اسلام پر آپ نے پرزوراور لاجواب تقریر کی۔ ۱۲۹۳ھ بیں بنڈت دیا نند سرسوتی سے مناظرہ ہوا اور اس نے منہ کی کھائی۔ آپ کی وہ درجن سے زیادہ تھا نیف ہمارے لئے ایک علمی وستاویز ہیں۔ مولا ناکی زندگی کا نمایاں پہلویہ تھا کہ آپ نے جو پیچی کہا اس پر پہلے خود عمل فرمایا، نکاح بیوگان کی سنت کا احیاء اپنے گھر سے کیا، جنگ بلقان کے موقع پر اپنی اس پر پہلے خود عمل فرمایا، نکاح بیوگان کی سنت کا احیاء اپنے گھر سے کیا، جنگ بلقان کے موقع پر اپنی الم پر انہوں نے سارے زیورات آپ کے حوالہ کردیتے، ترکہ کی تقسیم بھی اپنے گھرسے شروع کی۔

میں نے مولا نا قاسم نا نوتو کی کی تحریروں سے جونتائے اخذ کئے ہیں اس کی روشنی ہیں مولا نا کی فکری خصوصیات کے چند پہلو خاص طور پر نمایاں نظر آتے ہیں:

(الف)امت مسلمہ کے مختلف مسالک و مذاہب آور نظری تی گروہوں کی تکفیر و تفسیق ہتحقیر و تنقیر الف امت مسلمہ کے مختلف مسالک و مذاہب آور نظری تی گروہوں کی تکفیر و تفسیق ہتحقیر و تنقیص اور تو بین و تذلیل کی روش سے اجتناب واحتیاط اور ان کے تیس تو از ن واعتدال کارویہ نفرت کے بجائے محبت، دوری کے بجائے قربت اور ناانصافی کے بجائے انصاف کی راہ اختیار کرنے کی محکمت۔

(ب) دین دونیوی تعلیمات کی افادیت کا قرار اوراس کی ویمیت کا اعتراف ـ

(ن) ساج اورسوسائی سے تعلق وربط اساجی اصلاحات کی ضرورت پرزور

(١) عالمي مسائل اورامت مسلمه كے حالات يرسلسل نظر\_

(o) تو كل على الله اورصدق حالى ومقال كى زندگى\_

موجودہ حالات میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جمۃ الاسلام کے علمی وکڑی سر ماریکو ہے انداز واسلوب میں دنیا کے سمامنے بیش کریں نیز ان کے نفوشِ علمی کی تروت کے واشاعت کے لئے وسیع پیانے پرکوشش کریں۔

ا خیر میں پھرآپ حضرات کاصمیم قلب سے شکر بیادا کرتے ہوئے اپنی نیک خواہشات اور تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں۔

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين.

ተ ተ

### مولانا قاضى مجابدالاسلام قاسيٌ\*

# كليدى خطبه

اسلام کی محارت جن دو بنیا دول پر قائم ہے، ان میں ایک القد تعالی کی توحید ہے اور دوسری جناب محررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرختم نبوت، توحید کا لازی تقاضہ ہے کہ قیامت تک انسانیت کے لیے ہدایت کا سروسامان موجود رہے، یہ القد تعالیٰ کی شان رہو بیت کا عین تقاضہ ہے، جو رب العالمین انسان کی جسمانی اور مادی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جمکن بی نبیں ہے کہ وہ اس کی اخلاتی اور دومانی ضرورتوں پر توجہ نہ دے، دوسری طرف ختم نبوت کا مطلب میہ کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ورسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، پچھلے پنج برول کی نبوت ایک مخصوص کردہ کے لیے اور ایک محدود نمانہ کے لیے ہوتی تھی الیکن آپ کا آفاب نبوت عالمگیر بھی ہے اور دائی بھی، اب قیامت تک جو نمانہ کے لیے ہوتی تھی ایکن آپ کا آفاب نبوت عالمگیر بھی ہے اور دائی بھی، اب قیامت تک جو لوگ بیدا ہول گے۔ وہ آپ بی کی امت ہول گے۔

ایک طرف ہدایت النی کی ضرورت ہاتی در در در در کی طرف سلسلۂ نبوت کے تمام ہوجانے کی وجہ سے اب دین کی تفاظت واشاعت کی ذمہ داری امت کے در دمند علما اور خداتر س سی ہوجانے کی وجہ سے اب دین کی تفاظت واشاعت کی ذمہ داری امت کے در دمند علما اور خداتر س سی پر رکھی گئی ہے، ای لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: میری امت کے علما بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح بیں علماء آمتی کا نبیاء بنی ایسو انسل اور اسی بنیاد پر اس امت کو بیا عزاز عطا کیا گیا کہ اس میں مجتمد میں وجود میں بیدا ہوتے رہیں گے، جہتد میں تحقیق دین کا فریضہ انجام دیں گے اور مجدد میں حفاظت دین اور احیاء دین کا یتجد بیر واجتہا دیے اس کام میں ان شاء اللہ تسلسل باتی رہے گا۔ جب دین پر انجراف کی گھٹا کیں جو تیز ویٹد ہوا جی اور حق پر باطل کی بیانا رہوئے گئی ہے، تو اللہ جب دین پر انجراف کی گھٹا کیں جو تیز ویٹد ہوا میں بھی اپنا چراغ جلاتے ہیں اور جوطوفان کے تعالی الی شخصیتوں کو بیدا فرماتے ہیں، جو تیز ویٹد ہوا میں بھی اپنا چراغ جلاتے ہیں اور جوطوفان کے تعالی الی شخصیتوں کو بیدا فرماتے ہیں، جو تیز ویٹد ہوا میں بھی اپنا چراغ جلاتے ہیں اور جوطوفان کے تعالی الی شخصیتوں کو بیدا فرماتے ہیں، جو تیز ویٹد ہوا میں بھی اپنا چراغ جلاتے ہیں اور جوطوفان کے تعالی الی شخصیتوں کو بیدا فرماتے ہیں، جو تیز ویٹد ہوا میں بھی اپنا چراغ جلاتے ہیں اور جوطوفان کے تعالی الیک شخصیتوں کو بیدا فرماتے ہیں، جو تیز ویٹد ہوا میں بھی اپنا چراغ جلاتے ہیں اور جوطوفان کے

<sup>\*</sup> سابق صدرة ل الذيامسلم رستل لا بورد

نے امت کے سفینہ کو ساحل ہے ہم کنار کرتے ہیں، الی بی شخصیتوں ہیں ایک ججۃ الاسلام حفرت مولا نامحہ قاسم نافوقی تھ، فقدرت کے دست فیاض نے انھیں واقعی قاسم بنایا تھا، وہ علوم و معارف اور خیرات و حسنات کے قاسم تو تھے ہی، در ددل بھی با نئے تھے اور امت کی فکر وغم کے سودا گر بھی تھے، اور خیرات و حسنات کے قاسم تو تھے ہی، در ددل بھی با نئے مورث اعلی اور اس عظیم ستی کو خراج تھیں سنظیم ابنائے قدیم دار العلوم دیو بند کی طرف سے اپنے مورث اعلی اور اس عظیم ستی کو خراج تھیں بیش کرنے کے لیے امام نانوتو ی سیمینار کا انعقاد یقیناً ایک فرض کفار کی ادائی ہوا واروفا داراولا دیر بیش کرنے کے لیے امام نانوتو ی سیمینار کا انعقاد یقیناً ایک فرض کفار ہی ادائی ہواں کا ایک معمولی سا جو تھیں باپ کی نسبت سے جو قدر دانی اور اجسان شناسی واجب ہے، بیراس کا ایک معمولی سا حصہ ہے۔

ال موقع پر بید بات کافی نہیں کہ ہم حضرت نا نوتو ی کی شخصیت پر چند مقالات من لیں اور سنالیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان کی ذات کو اپنے لئے آئینہ بنا کیں اور اس آئینہ میں اپنے فکر وکمل کے خط و خال کو درست کریں، پس آئے! اور اس ارادہ کو دامن دل سے باندھے کہ حضرت نا نوتو ی کی خصوصیات اور ان کی عالی صفات ہم اپنے اندر جذب کریں سے اور علمی طور پر ہم آئن سے سے اور کے تعلق کا فہوت ویں گے۔

حضرت نانوتوی کاسب سے اہم اجمازی وصف ہے پناہ جذبہ اظام ہے، اس اظام نے وال خود ال بیل فنائیت اور کر نفسی کو اوج کمال پر پہو نچادیا تھا، ان کے اظام کی سب سے بوی مثال خود ہم راما درعلی دارالعلوم دیو بند کی بنیا در کھی تعلیم و تربیت کا فریضا نجام دیا اسے دین کی مضبوط حفاظت گاہ بنایا اور جہالت کے اندھیرے بیل فکر وفن کے چراغ روش کئے دیا اسے دین کی مضبوط حفاظت گاہ بنایا اور جہالت کے اندھیرے بیل فکر وفن کے چراغ روش کئے لئین اپنی آپ کی مضبوط حفاظت گاہ بنایا اور جہالت کے اندھیرے بیل فکر وفن کے چراغ روش کئے کیکن اپنی آپ کو جمیشہ پیچھے دکھنے اور چھپانے کی کوشش کی۔ بنیا در کھی تھی تو کسی اور بزرگ سے دکھوائی، اہتمام وانتظام کا شعبہ کی اور بزرگ کے حوالہ کیا اور خود اس بنیاد کی طرح رہے، جس پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے، لیکن وہ نظر نہیں آپ گی، گراللہ کا قانون ہے کہ جوخدا کے لیے اپنی آپ کو بچھا تا ہوا در جہان پر آپ کا نام کندہ ہے اور میاس پوری تح بیک کے لیے سرمایہ اعزاز اور تمخت جناز ہوتی تا ہونہ دیا ہوتی کی اور خوالہ کیا اور سادگی کا مرقع بنا دیا تھا، جولوگ ان سے واقف تہیں خوال کی اخترات کو تھی دیا تھا، جولوگ ان سے واقف تہیں خوہ جہانص دیاسی دیکھتے، تو انہیں ایسا لگا کہ جسے کوئی و بھان بنادیا تھا، جولوگ ان سے واقف تہیں خوہ وہ جہانص دیکھتے، تو انہیں ایسا لگا کہ جسے کوئی و بھان

اورگاؤں کا مزدوران کے سامنے کھڑا ہے۔۔۔ حضرت نانونوی کا یہ کردار آج ہمارے لئے نمونہ عبرت ہے، آج ہمارے درمیان عزت و جاہ کی لڑائی، عہدہ دافقد ارکی حرص، خود نمائی کا جذبہ عشرت آرائی اور سہولت پہندی کا مزاج اس قدر ہڑھ گیا ہے کہ علاء است ہیں اپناوز ن کھوتے جارہے ہیں اور جولوگ قوم کی قیادت وسیادت کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور اینے خلوص و و فا اور جذبہ کلیمیت سے صالح انقلاب پیدا کرتے ہیں وہ خود اصلاح کے محتاج ہیں اور ان کے باہمی جھگڑوں اور مقابلہ آرائیوں کی داستانیں عام مسلمانوں کی زبان زوہیں۔

حضرت نانوتوی کی دوسری میراث ایمانی حمیت اور دینی غیرت ہے، امت کے باہمی اختلاف میں نرم خواورابریشم کی طرح نرم اور دین کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کے مقابلہ میں آئن وفولاد، بھی حمیت اٹھیں شاملی کے میدان کارزار میں لے جاتی ہے اور شختہ دار کے قریب پہونچاتی ہے اور بہی حمیت بھی انہیں میلئہ خداشناس کے بزم مباحثہ کو گرماتی ہے اور شاہ جہاں بور اور رڑکی میں آریہ اجبوں سے مباحث کرواتی ہے، وہ علم کا سمندر تھے، کین اٹھوں نے قدم بہت کم اٹھایا، اگر وہ چاہتے تواہب فائد ہے قائد آبدار سے ایک کتب خانہ جا سکتے تھے، لیکن اٹھوں مقصد دین کا احیاء اور اس کا وفاع تھا، اس کے عقائد حقہ کی ترجمانی اور اٹل باطل کی نئی و تر دید وفاع تھا، اس کے عقائد حقہ کی ترجمانی اور اٹل باطل کی نئی و تر دید وفاع تھا، اس کے عقائد حقہ کی ترجمانی اور اٹل باطل کی نئی و تر دید و مشتمل ہیں۔

وہ امت کے درد میں گھلنے والے اور ان کی فکر میں تڑ پنے اور بے قرار رہنے والے خص سے وہ ہراس طوفان سے فکر ات اور اس کے مقابل کھڑ ہے ہوجاتے تھے، جو سلمانوں کے ایمان برجملہ نرن ہونا چاہتے تھے، عیسائیت کا فنذ ہویا آریہ ہاتی یا کوئی اور باطل تحریک ۔ اس لیے انھوں نے فروی مسائل بربہت کم قلم اٹھایا اور اٹل سنت والجماعت کے باہمی فروی اختلاف کو بھی ہی اہمیت نہیں دی، یہی جمیت ایمانی اور غیرت اسلامی ورث نانوتوی ہے اور ہمیں اس کا حامل ہونا چاہی ، افسوس کہ ہم اس اٹا شہ سے محروم ہوتے جارہ ہیں، دفاع عن الاسلام کی طرف ہماری توجہ کم ہوگئ ہے اور باہمی اختلافات کی طرف ہماری توجہ کم ہوگئ ہے اور باہمی اختلافات کی طرف ہماری توجہ ہو ھے گئی ہے ہم اپنی ہیش قیمت صلاحیں ہزوی مسائل اور فروی اختلافات کی طرف ہماری توجہ ہو ھے گئی ہے ہم اپنی ہیش قیمت صلاحیں ہزوی مسائل اور فروی اختلافات کی طرف ہماری کو جہ کم ہوگئی ہے ہم اپنی ہیش قیمت صلاحین ہور کہ ہم نے اپنی اختلافات کی حمواب اور کسی کو خطا ثابت کرنے میں صرف کررہے ہیں اور جس کو ہم نے اپنی اختلافات میں کسی کو صواب اور کسی کو خطا ثابت کرنے میں صرف کررہے ہیں اور جس کو ہم اسلام کے خلاف نیا نکر گئی کامشن بنالیا ہے ، اس کے بجائے ہماری کوششوں کی سمت سے ہونی چاہیے کہ ہم اسلام کے خلاف

اشفے دالے فتنوں سے برسر پریکار ہوں ادر دین جین کے خلاف ہونے والی پورشوں کا مقابلہ کریں ، بھی کام شخ الہند حضرت مولا نامحود حسن دیو بندگ نے کیا جنموں نے پوری امت کو جوڑنے کی کوشش کی اور انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا ، علامه انورشاہ تشمیر کی اور ان کے تلافہ ہ نے انگریزوں سے پنجہ کیا ، میر سے استاذشخ الاسلام حضرت مولا نا حسین احمد مدتی اور ان کے تلافہ ہ نے انگریزوں سے پنجہ آزمائی کی ، حضرت مولا نا سید مناظر احسن گیلائی ، حضرت مولا نا بدر عالم میرشخی اور ہمارے کتنے ہی بزرگوں نے فتنہ انکار حدیث کی سرکو بی کی ۔ علیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی نے عشل بزرگوں نے فتنہ انکار حدیث کی سرکو بی کی ۔ علیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی نے عشل مطاحب و حکست سے ہم آ ہنگ کر کے شرفیت اسلامی کی محقولیت اور ایخ عہد کے تقاضوں کے ساتھ و سے کی مطاحب و ما حب اور اس کی عالمیر افا دیت پر عظیم الشان لٹریچر تیار کیا ، حضرت مولا نا ابوالهی اس مجرسیا و صاحب مضرت مولا نا قاری محموطیب صاحب اور امیر شریعت حضرت مولا نا سید منت اللہ رحماتی نے صاحب منظر شریعت کی بنیادر کھی اور اس قافلہ کی سالاری کی ، بھی ایکی رفعان سے دیو بندگا اصل الله از اور اس کی بیجان ہے۔

اس جمیت کا دوسرا پہلوبھی ہے اور وہ ہے کہ دیو بندکو نہ سونے کی ذیجے خرید بیکی اور نہ لوہ کی زنجے خرید بیکی اور نہ لوہ کے ذیجے خوف زدہ کر پائی ، دیو بندگی تاریخ بہا دروں ، ذلیروں اور فرز انوں کی تاریخ ری ہے ، بیتاریخ بال کے قید خانوں سے لے قید خانوں سے لے کر ہندوستان کے زندانوں تک پھیلی ہوئی ہے ، اس کے فرزندوں کے سرکا فے تو جاسختے تھے ، لیکن جین افسوں کہ آج ہم اس جرائت رندانداور جو جاسکتے تھے ، لیکن افسوں کہ آج ہم اس جرائت رندانداور جذب مجابدانہ سے بھی خالی ہوئے جارہے ہیں ، جمیں دنیا پراپ برزگوں کی طرح ہدیات واضح جذب مجابد ہوئے جارہے ہیں ، جمیں دنیا پراپ برزگوں کی طرح ہدیات واضح کردین ہے کہ ہم متاع خرید وفرو خست نہیں ہیں ہمارے ایمان ، ہماری جمیت اور شریعت اسلامی سے ہماری وفاداری کا ہم کر سود انہیں کہا جاسکا۔

حضرت نانوتوی نے وقت کی ضرورت کو کو ظار کھتے ہوئے ایک الی تعلیمی تحریک چلائی جس کے اثر ات آج عالمگیر سطح پر محسوں کے جاسکتے ہیں، اس تحریک نے مسلمانوں کے دین وایمان کی حفاظت اور تبلین واصلاح کا فریضہ اس خوبی کے ساتھ انجام دیا ہے کہ کم سے کم گرشتہ دو تین صدیوں مفاظت اور تبلیغ واصلاح کا فریضہ اس خوبی کے ساتھ انجام دیا ہے کہ کم سے کم گرشتہ دو تین صدیوں میں اس کی نظیر ملنی وشوار ہے، ضرور سے کہ فرزندان دیو بند موجودہ حالات کے پس منظر میں دینی تعلیم کوگاؤں گاؤں پہونچانے کی کوشش کریں، کیونکہ دور در از کے دیجا سے وقرید جات ارتداد کی مرحد

پر کھڑے ہیں اور مکاتب ہی کے ذریعان کے ایمان کی حفاظت کا سروسامان کیا جاسکتا ہے، ای طرح عصری تعلیم کی درس گاہوں ہیں ہما کی ملت کے ٹونہال لا کھول کی تعداد ہیں ذریعی ہیں اور یہ بات ضروری بھی ہے کہ مسلمان جدید تعلیم ہیں آھے برجمیں ،لیکن وہ اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ شعوری طور پرمسلمان بھی باتی رہیں اور ان کے دل ود ماغ کا کعبہ تجاز ہونہ کہ امریکہ ویورپ، اس کے لیے ضروری ہے کہ دین تھا می کی تحریک کوجد یہ تعلیم گاہوں تک بھی پہونچائیں اور اس بات کی کوشش کر ہے کہ دیا گاہ ہے کہ دین اور اس بات کی کوشش کر ہے کہ دیا گاہ ہے کہ دیا کہ جادیا ہے۔

حضرت نانوتوی کی روح آج آپ کی طرف متوجہ ہے کہ آپ کس حد تک اس کی فرزندی کا حق اوا کرتے ہیں آپ کو اعتدال فکر ، جمیت ایمانی ، اخلاص وتقویٰ ، دین کی فکر اور ورومندی اور حق کی راہ میں خمیر فروش کے بجائے ہوش جنوں اور جذبہ ایمانی راہ میں خمیر فروش ہے بجائے جوش جنوں اور جذبہ ایمانی کی میراث دی گئی ہے آپ نے کس حد تک اس امانت کو قبول کیا ہے اور اس کا حق ادا کیا ہے۔



## نطبهُ استقباليه

سب سے پہلے میں اپن طرف سے اور کہلس استقبالیہ کے تمام رفقاء اور سیمیزار کے نتظمین کی طرف سے آپ تمام حفزات کا نہایت مخلصانداور پُر تپاک خیر مقدم کرتے ہوئے تہدول سے شکر گذار ہول کہ آپ نے جماری دعوت قبول کی اور شدید گرمی کے اس میس میں سفر کی تمام صعوبتوں کو ہرداشت کرتے ہوئے الا مام محمد قاسم النانو تو ی سیمیزار بین تشریف علاکر ہم سب کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ حضرات!

د بلی جمارے اس محکونے کونے پر کھرے ہوں جاری عظیم ملک ہندوستان کی راجد ھائی اوراس کا دل ہے، اس کے کونے کونے پر بھرے ہوئے جماری عظمت دیرینہ کے نفوش زبان حال ہے اس ملک اور شہرے وابستہ جمارے گذشتہ جاہ وجلال کا افسانہ سنار ہے ہیں۔ اس عظیم اور تاریخی شہر ہیں ، نئی صدی کے پہلے سال ہیں ، بانی تخریک دیو بنداور انیسویں صدی کی بگانہ روزگار علمی ، اسلامی اور انقلا بی شخصیت حضرت امام نانوتو گئی پر تحریک دیو بنداور انیسویں صدی کی بگانہ روزگار علمی ، اسلامی اور انقلا بی شخصیت حضرت امام نانوتو گئی پر منعقد اس سیمینار کے موقع پر آپ حضرات کا استقبال کرتے ہوئے ہم فخر ومسرت محسوں کرتے ہیں۔ گرامی قدر سامعین!

اس ملک سے اسلام کا تعلق تقریباً تیرہ سوسال پرانا ہے، اس عہد کا بیشتر حصہ ہمارے تابناک ماضی سے تعلق رکھتا ہے جو تاریخ میں درج ہے، انیسویں اور بیسویں صدی میں جو ہوا، اس کی تاریخ میں سے تعلق رکھتا ہے جو تاریخ میں درج ہے، انیسویں اور بیسویں صدی میں جو ہوا، اس کی تاریخ میں تقریباً مرتب ہے۔ بیدہ صدیاں ہیں جن میں امت مسلمہ مجموعی طور سے زوال پذیر ہوئی اور پوری

<sup>\*</sup> نا بمب صدر تنظیم ابنائے قدیم دار العلوم د ہو بند

دنیا میں مسلمانوں کوشد ید کرب و بے چینی ہے دوجار ہونا پڑا، خاص طور سے انیسویں کے اواخر اور بیسویں صدی اوائل میں مسلمانوں کواپنی قکری اورعملی آزادی ہے نمایاں طور پرمحرومی کا سامنا کرنا پڑا۔ ١٩٢٣ء ميں خلافت عثانيه كاخمثما تا مواجراغ بھي گل موگيا اور براہ راست يا بالواسطه طور بريورا عالم اسلام مغربی طاقتوں کے زیر تکیس آگیا۔ادھر ہندوستان میں بھی انگریزوں کے اقتدار کی گرونت سخت ہوئی اورانہوں نے ترجیحی طور پرمسلمانوں کونش نہ بنایا، ان کومعاشی اور تعلیمی میدان میں بسماندہ رکھنے کی بھر پورکوشش کی اور اس کے لئے مختلف حربے استعمال کئے۔ علاوہ ازیں ، انگریزی حکومت کی سریرتی میں عیسائی یا در یوں نے بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف محاذ کھول دیا اور کھل کر اسلام اور مسلمانوں کو چیلنے کیا جانے لگا۔ اگریزوں اورعیسائی یا دریوں کے اس طرزِ عمل کے ساتھ ساتھ، بلکہ اس کے نتیجہ میں ہتعصب اور فرقہ وارانہ ذہنیت نے مسلمانوں کے خلاف مختف دوسرے محاذ کھول دیئے۔ پنڈت دیا تندسرسوتی بافی آربیساج نے خاص طور پر اسلام اورمسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کیں،شدھی منگفت تحریک اورفتنهٔ ارتداد کا آغاز ہوااورتقریر وتحریر کے ذریعہ اسلام کی سیحے تصویر کو بگاڑنے کی بوری کوشش کی جانے لگی۔سیاس علمی اور فکری زوال کے ساتھ جیاروں طرف سے ہورہے ان مختف النوع حملوں نے مسلمانوں کو جیران وسراسیمہ کردیا، جس کے نتیجہ میں توت عمل سے محروم اس قوم کواحساس کمتری دمحردمیت، پاس وحسرت اور بطل افکار وخیالات سے مرعوبیت کی ذہنیت نے افسوس ناك حدتك اين شكنج يس كس ليا\_

ای تشویش ناک صورت حال میں انیسویں صدی کے اوا خراور بیسویں صدی کے اوا افراور بیسویں صدی کے اوائل بی میں اللہ نے ایسے لوگ پریدا کئے، جنہوں نے اس سوئی ہوئی امت کو جگایا، اس کے مردہ وا فسر دہ جسم میں روح بھوئی اور احیائے امت واحیائے اسلام کی منظم ومنصوبہ بند کوششیں کیس اس کے متیجہ میں برصغیر کے مسلمانوں میں ایک نئی امنگ اور نیا حوصلہ بیدا ہوا اور انہوں نے اسلام وشمن عناصر کی میں برصغیر کے مسلمانوں میں ایک نئی امنگ اور نیا حوصلہ بیدا ہوا اور انہوں نے اسلام وشمن عناصر کی میں برصغیر کے مسلمانوں میں ایک نئے دور کا ویشہ دوانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور یوں دیلی ، دعوتی بتعلیمی اور اصلاحی نقطہ نظر سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔

ان چند برگزیدہ ہستیوں میں، جن سے اللہ نے برصغیر میں احیائے امت اور احیائے اسلام کا عظیم کام لیا، حضرت الامام محمد قاسم النانوتوی بافی وار العلوم دیو بند کا نام سرفیرست ہے، جن پر ہور ہے اس سیمینار کے افتتاحی اجلاس میں آج ہمیں آپ کے استقبال کی سعادت حاصل ہورہی ہے۔

محترم حفرات! حفرت العام محرقاتم النانوتوئ گی شخصیت، ان کے قلروفلفہ، ان کی برپا کی ہوئی وین بخلی اوراصلائ تحریکات، تحفظ اسلام کے تعلق سے ان کی مسائی، پربیر حاصل گفتگوتو ہمارے نافل دیارے فاضل مقالہ نگار حفرات سیمینار کی علمی نشتوں میں کریں گے، تاہم یہاں میں مخترا اتنا ضرور عرض کروں گا کہ انچاس (۳۹) سال کی نبینا کم عمر میں امام نانوتوئ نے سیاسی، سابی، اصلائی، دینی، علی معمی اور دعوتی نقط نظر سے اسلام کے شحفظ و دفاع کی خاطر تو فیق اللی کی بدولت جو کار ہائے نمایاں انجام دینے، اگر وہ نہ ہوتے تو خدا جائے آئی برصغیر میں ہم مسلمانوں کی کیا حالت ہوتی ۔ امام نانوتوئ کی تحریک نے اس دور پر آشوب میں جو جماعت پیدا کی، وہ بلاشیہ خیرالقرون کی یادگار، سلف صالحین کی تحریک نے اس دور پر آشوب میں جو جماعت پیدا کی، وہ بلاشیہ خیرالقرون کی یادگار، سلف صالحین کانمونہ اور اسلامی مزائ و فدات کی جیتی جاگی تصویر تھی ۔ جسے اللہ نے نام وضل کے ساتھ سادگی، تواضع کانمونہ اور اسلامی مزائ و فدات کی جیتی جاگی تصویر تھی ۔ جسے اللہ نے نام میں جی علم وہدایت کی جواب تا اس دور کر رہی ہیں، اُن سے علم مسلمانوں میں چینی جہالت، بے دین اور بدعات و فرافات جوتنہ یاں دور کر نے میں جو مدول رہی ہے، اُس سے ہم سی جنانی حق اور توقت ہے۔ میں جو مدول رہی ہے، اُس سے ہم سی جنانی میں واقف ہے۔ میں دور کر نے میں جو مدول رہی ہے، اُس سے ہم سی جنانی میں واقف ہے۔ میں دور کر ان میں جو مدول رہی ہے، اُس سے ہم سی وناکس واقف ہے۔

آج سے تقریباً فی محدی قبل جن نوالات میں امام محدقاتم نا نوتوی نے تحریک دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی، جس نے إحیائے اُمت اوراحیائے اسمالام کے ساتھ پچھلے ڈیر ھوسرا نوں میں پرصغیر ہند کے سلمانوں کی اسلامی شناخت کو باتی ڈکھنے میں ایک کلیدی کردار اوا کیا، آثار بتارہ ہیں کہ ہم اسلامیان ہند دوبارہ کچھاسی شم کے تشویش ناک حالات سے دوجار ہونے والے ہیں۔ آج پھر اسلامیان ہند دوبارہ کچھاسی شم کے تشویش کی جارہی ہے، ہماری شریعت، ہمارے والے ہیں۔ آج پھر عقا کد، ہماری شاخت کو منانے کی کوشش کی جارہی ہے، ہماری شریعت، ہمارے والے ہیں ایاک، معاشی عادی موائز کو پھر سے نشانہ بنایا جارہا ہے۔ ہمیں سیای، معاشی اور ہمارے مداری ومراکز کو پھر سے نشانہ بنایا جارہا ہے۔ ہمیں سیای، معاشی اور تعلیم طور پر لیس ماندہ رکھنے کی کوششیں کی جارہی ہیں۔ اس لیے حالات کا تقاضا ہے کہ ہم معاشی اور تعلیم طور پر لیس ماندہ رکھنے کی کوششیں کی جارہی ہیں۔ اس لیے حالات کا تقاضا ہے کہ ہم منصو بہ بندی کے ساتھ در پیش مسائل و خطرات کا مقابلہ کریں اور اس سلسلے میں بائی تحریک دیوبند کے کارنا موں کا بھی بہ غور مطالعہ کریں، جنہوں نے ڈیڑ ھو سوسال پیشتر آج جسے ڈیادہ تشویش ناک

حالات وخطرات میں گھرے برصفیر کے مسلمانوں کی کامیاب رہنمائی کی تھی۔ ہمارا خیال ہے کہ اس لحاظ سے سیمینار کا انعقاد حالات حاضرہ کی آیک اہم ضرورت تھی۔

مہمانان کرام! بی ایک بار پھر آپ حضرات کا خیرمقدم کرتا ہوں اور آپ کی تشریف آوری
کاشکر بیادا کرتا ہوں ، ساتھ بی تنظیم ابنائے قدیم وارالعلوم دیوبئد کے ذمدداران وکارکنان کو بھی اپنے
اور ہم مسلمانوں کے من حضرت امام ناتوتو گئی پر بیکا میاب سیمینار منعقد کرنے پر مبار کہا دویتا ہوں۔
اسی طرح و یلی اور باہر کے جن حضرات نے بھی اپنے کراں قدرتعاون سے نواز اب، اُن سب کاشکر بیہ
ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ بیسیمینار کا میاب ہوگا اور اس سے فکر وکل کے ایسے کوشے سامنے
ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ بیسیمینار کا میاب ہوگا اور اس سے فکر وکل کے ایسے کوشے سامنے
آئیں گے، جو آج کے حالات میں ہمارے لئے مشعل راو تا بت ہوں گے۔
و آخو دعو انا اُن الحمد لله رب العالمين.

# خطبه مهمان خصوصي

سیمیرے لیے انتہائی مسرت اور فخر واعز از کا مقام ہے کہ بیں آپ کے اس مبارک اجلاس
میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو اسلامی ہندگی مایہ نازشخصیت، اسلام کے عظیم سپوت اور
از ہر ہندکے نام سے معروف برصغیر ہندگی قدیم ترین اسلامی درسگاہ دارالعلوم دیو بند کے بانی مولا نا
محمد قاسم نا نوتو کی گی شخصیت اور خدمات پر ہونے والے سیمینار کا افتتا جی اجلاس ہے۔ بیس تظیم ابنائے
قدیم دارالعلوم دیو بند کے ذمہ داروں کا تہددل سے شکر گزار ہوں کہ انھوں نے جھے اس انہم اجلاس
میں شرکت کی دعوت دی اور سرکر دہ علم اور ابر باب علم دگئر کے اس مجمع کو مخاطب کرنے کا موقع عنایت
میں شرکت کی دعوت دی اور سرکر دہ علم اور ابر باب علم دگئر کے اس مجمع کو مخاطب کرنے کا موقع عنایت
کیا۔ جھے اس اجلاس میں مدعوکر کے دیاصل آپ نے اپنے اس بھائی کو دعوت دی ہے جو آپ کے
وطن شانی سعودی عرب کی نمائندگی کرتا ہے۔ سعودی عرب جو دنیا بھر کے مسلمانوں کی نگا ہوں کا مرکز
اور ان کی بھی نہ ختم ہونے والی عقیدت دموست کی آ ماجھاہ ہے کہ اس سرز مین پر وہ مقدس مقامات واقع
ہیں جہاں سے اسلام کے آفاتی پیغام کا سورج طلوع ہوا۔ سعودی عرب جودعوت الی اللہ کاعلم بردار ہے
اور دس کو بہت اللہ اور حرم نہوی کی خدمت کی شرف حاصل ہے۔

علماء كرام معزز حاضرين!

میں اس مبارک موقع پر آپ کے ساتھ مولانا محمہ قاسم نانوتو گ کی عظیم خدمات کوخراج عقیدت پیش کرتا ہوں جضوں نے اپنے رفقاء کا راور دیگر علا کرام کے ساتھ ل کراس ملک میں اسلامی تشخیص کی حفاظت، ہندوستانی مسلمانوں کا اپنے ایمان وعقائد سے رشتہ استوار و برقر ار رکھنے اور اسلام مخالف رجحانات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے ایک ایسے وفت میں جذوجہد کی جو ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ کا ایک مشکل اور تازک دور تھا۔ بیدوہ دور تھا جب بیرونی سامراج نے ہندوستان کی آئے سوسالہ مکومت کا جراغ گل کردینے میں کامیا بی حاصل کر لی تھی اور مسلمانوں کے فد جب اور

عقیدےکونشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔لیکن اللہ تعالی نے ان علاء کرام کی بدولت سامرا جی طاقتوں کی اس کوشش کونا کام منادیا۔

برادران گرامی حاضرین کرام!

یں اس موقع پر دارالعلوم دیوبندی عظیم دینی علمی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جس کومولانا محمد قاسم نا نوتو گ اوران کے رفقانے ۱۳۰ رسال قبل تفوی ولٹجیت کی بنیاد پر قائم کیا تفار اس ادارے کی ابتدا ایک مجھوٹے سے مدرسے کی شکل میں ہوئی تھی لیکن اس کے بانیوں کے اخلاص اور کوششوں کی بدولت بہت جلداس کو ایک مکتب فکر، ایک ہمہ گرتعلیمی واصلاحی تحریک اوراسلام کے ایک قلعہ کی حیثیت حاصل ہوگئ جو اسلام کی عظمت، آقا قیت اور ابدیت کا ایک جوت ہے۔ اس ادارے نے بزاروں علما اور خاد مان دین پیدا کئے جضوں نے اس ملک میں اسلامی علوم کی نشر واشاعت، کفر والحاد، مغربی تہذیب اور تخریج کی طاقتوں کے ساتھ محاذ آرائی اور بدعات وخرافات کا مقابلہ کرنے میں قابل ستائش کردارادا کیا اور آج بھی کررہے ہیں۔

علمائ كرام معزز حاضرين!

آپ کو معلوم ہے کہ مملکت سعودی عرب اپ قیام سے لے کہ آج تک دنیا بحر میں مختلف طریقوں سے اسلام اور مسلم افریش خدمت کے لیے پہم کوشاں رہی ہے اور خاص طور پر مسلم افلیتیں اور این کے مسائل و مشکلات سعودی عرب کی خصوصی تو جہات کا مرکز رہی ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہمارے یہاں ایک مستقل و زارت برائے اسلامی امور قائم ہے جس کی سربراہی ایک کیبنٹ درجہ کے در برکرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں ہیں ہونے والے اسلامی کا مول کو مادی و معنوی امداد ہم پہنچ تا سعودی عرب اپنی فرمہ واری جمتا ہے کہ بہی اسلامی اخوت اور اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے، لیکن ماتھ می سعودی عرب اپنی فرمہ واری جمتا ہے کہ بہی اسلامی اخوت اور اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے، لیکن ماتھ می سعودی عرب اس بات کا بوری طرح خیال رکھتا ہے کہ مسلمان جن ملکوں کے باشندے ہیں یا جہال مقیم ہیں ان ممالک کے قواتین وضوابط کے احتر ام ہیں کوئی کی ندا ہے ، کیونکہ دوسرے ممالک کے معاملات میں دخل ندد پیااور ان کے نظام اور قوانین کا ممل احتر ام طور ظرکھنا سعودی عرب کی خارجہ یالیسی کا بنیادی جب کے الیسی کا بنیادی جب

علائے كرام معزز حاضرين! جيماكم بم سب جانتے بيں كداسلام دين رحت ہے۔ بيددين،

اعتدال اور دواداری کاعلم بردار ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ساری انسانیت پراس وین برق کے بیاہ احسانات ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول علی صاحبا العملا قوالسلام نے بنی نوع انسان کے لیے ترتی اور تدن کی راہ روشن کی اور ایسے اصول وضوابط پیش کیے جوانسان کی زندگی منظم کرتے ہیں، اس کو سپائی کا راستہ دکھاتے اور گراہی کی تاریک ول سے بچاتے ہیں۔ لیکن آج پجھالی کوششیں ہورہی ہیں جن کا ماستہ دکھاتے اور گراہی کی تاریک ول سے بچاتے ہیں۔ لیکن آج پجھالی کوششیں ہورہی ہیں جن کا مقصد اسلام کی روشن اور صاف وشفاف تصویر کو داغد ارکر ناہے۔ آج اسلام کو تعصب، تشد داور دہشت کردی سے جوڑنے کی کوشش کی جارتی ہے اور بھی آزادی کے نام پر بھی انسانی حقوق کا سہارا لے کر اسلامی شریعت کو بدنام کرنے کی سے اور بھی کی جارتی ہے۔ ایس صورت حال ہیں آپ چیسے علماؤ مفکرین سے توقع کی جاتی ہے کہ آب ان کوششوں کو بتاکام بنانے کے لیے اپنا کر دار اوا کریں گے تا کے اسلام کی بچی اور حقیق تصویر دنیا کے ماضف آسکے۔

علمائے کرام معزز حاضرین!

یں آپ کی خدمت میں خادم حریان شریفین شاہ فہدین عبدالعزیز، ان کے ولی عبدشترادہ عبداللہ بن بن برق کی نفرت و جمایت اور مسلم معودی عرب اپنی صالح قیادت کی زیر رہنمائی، دین برق کی نفرت و جمایت اور مسلم اور سلم اقلیتوں کی خدمت میں پورے عزم و حوصلے کے ساتھ مرکم عمل رہے گی۔ ای طرح حکومت سعودی عرب نے بیعہد کردکھا ہے کہ حربین شریفین اور دیگر مقامات مقدمہ کی توسیع و تعمیر کے جومنصوب زیر مقدم ہیں ان کو بحسن و خوبی انجام تک بہنچایا جائے گا اور جاج و دائرین کرام کوزیادہ سے زیادہ آرام وراحت اور سہولت فراہم کرنے کے لیے مزید منصوب دو بھل لائے جاتے رہیں گے۔ سعودی عرب وراحت اور سہولت فراہم کرنے کے لیے مزید منصوب دو بھل لائے جاتے رہیں گے۔ سعودی عرب کا اپنے آپ سے بیعہد ہے کہ جاج دو دائرین کرام کو بہتر سے بہتر سہولیات بھم پہنچانے کے سلسے میں کوئی کوشن اٹھاندر کھی جائے و دائرین کرام کو بہتر سے بہتر سہولیات بھم پہنچانے کے سلسے میں کوئی کوشن اٹھاندر کھی جائے۔ اس مقصد کے لیے ہمارے یہاں ایک مستقل وزارت برائے جاتے قائم کوئی کوشن اٹھاندر کھی جائے۔ اس مقصد کے لیے ہمارے یہاں ایک مستقل وزارت برائے جائم کے جان کے جان کے جان کے بہتر سے بہتر سے برائی کیبنٹ درج کے وزیر کے ہاتھوں میں ہے۔

آخر میں ایک بار پھر تنظیم ابنائے قدیم دارالعلوم دیوبند کے ذمہ دارول کاشکر بیادا کرتا ہوں ادرآپ کے سیمینار کی کامیا بی کے لیے اپنی نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ جہر ہوں

# تعارفي كلمات

الحمدلله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم.

صدرمحترم حضرت مولانا نظام الدين صاحب، علاء كرام، دانشوران عظام، مندوبين ومهمانان گرامی اور حاضرين جلسه!السلام عليم ورحمة الله و بر كانه

تنظیم ابنائے قدیم دارالعلوم دیو بند کے ایک ادنیٰ خادم کی حیثیت ہے احقر اللہ تعالیٰ کاشکر
گذارہے کہاں نے تنظیم کواس امر کی توفیق اور سعادت سے نواز اکہ اس نے اسلام کے عظیم علم بردار،
حق وصدافت کے بیلنی علم وعرفان کے شہوار، انسانی حقوق کے محافظ، اسلامی شریعت کے ترجمان،
حکمت قرآن وسنت کے حامل وعالم ججۃ الاسلام الا مام محمدقاسم نانوتوی بافی دارالعلوم دیو بندکی حیات اوران کے ذریں کارناموں پر سیمینار منعقد کیا۔ احقر اس سیمینار میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے اور آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے کہ خت گرمی اور سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے اپنے عظیم محن کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے لیے آپ یہاں تشریف لائے۔

حضرات! تاریخ کا ایک اونی طالب علم بھی اس حقیقت سے انکارنہیں کرسکتا کہ بیہ حضرت نانوتو کی رحمہ اللہ کی ذات بابرکات ہی تھی جو نہ صرف بیہ کظلم واستبدا داور استعاریت کے خلاف برہنہ تلوارین کئی تھی بلکہ جس نے برصغیر میں اسلامی تعلیم کے مراکز و مدارس قائم کر کے انگریز وں کا طاقت کے بل پر اسلام کا چراغ بجھانے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیا اور اسلامی تعلیمات کو دلائل و برا بین کے ذیورسے آراستہ کر کے گھر گھر پہو نچایاء آج جب فسطائی اور باطل طاقتیں مدارس اسلامیہ اور اسلامی اقدار کو مثان عمارے کی کوشش کر رہی ہیں حضرت نانوتو کی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت و سیرت ہمارے اور اسلامی اقدار کو مثان عماء بحققین اور الے مشعل راہ ہے۔ شظیم ابنائے قدیم وار العلوم دیو بنداس سیمینار میں ملک کے مثان عماء بحققین اور

<sup>\*</sup> ناظم اعلى تظيم ابنائے قديم دارالعلوم ديوبند

دانشوروں کے ذریعہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اوران کے زریں کارناموں کو منظر عام پر لاکر مسلمانانِ ہند کے لیے ایک نمونہ عمل پیش کرنا چاہتی ہے تا کہ وہ حضرت نانوتوی کی مانشد اسلامی درس گاہوں اور اسلامی اقد ارکی حفاظت کے لیے عزم وحوصلہ کے ساتھ سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔

حضرات! تنظیم ابنائے قدیم دارالعلوم دیو بند جیسا که اس کے نام سے ظاہر ہے حضرت نانونوی رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ عظیم اسلامی دانش گاہ دارالعلوم کے فضلاء اور علماء کی تنظیم ہے۔

جیبا کہ آپ حفرات جانے ہیں حفرت مولا نا نانوتوی کا اس ادارہ کو قائم کرنے کا مقعد حرف ایک خصوص نصاب تعلیم کی تدریس نہیں تھا بلکہ ایسے باصلاحیت اورصاحب عزم افراد تیار کرنا تھا جو اسلامی علوم پر کھل عبور اور مہارت دکھنے کے ساتھ ساتھ وقت کے ہر طرح کے چیلتے کا جواب دیتے ہوت اسلام کو کمل ضابطہ کیات کے طور پر چیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور وہ بیٹا ہت کر سکتے ہوں کہ انسان کے تمام مسائل کا حل صرف اسلام کے نظریہ حیات ہیں ہے جو کہ ۱۸۵ ای انگریزوں کے باتھوں شکست کو بھی وشعور کے ہتھیا دے ذریعہ نے وکا مرانی میں تبدیل کر سکتے ہوں جو بورج کے باتھوں شکست کو بھی وشعور کے ہتھیا در کے ذریعہ نظریہ کو اور خوا پی تعلیمی اداروں پر انحصار کرنے کے بجائے قیادت وسیادت کی صلاحیت اور عزم وحوصلہ کے ذریعہ دوسروں کی غلامی اور تابعد اری کے بجائے قیادت وسیادت کی صلاحیت اور عزم وحوصلہ کے ذریعہ امت مسلمہ کو عزت و وقار سے ہم کنار کر سکتے ہوں۔ چنا نچہ حضرت نانوتوی کی تربیت کے ذریعہ حضرت مولا نا انجہ جس امروہوی کی محضرت مولا نا انجہ جس امروہوی کی مخدمت مولا نا انجہ جس امروہوی کی مخدمت مولا نا انجہ الحق کی تربیت کے ذریعہ حضرت مولا نا انخر الحس کنگوہی وغیرہ جیسی شخصیات پیر آہوئیں جن کی خدمات ہندوستانی مسلمانوں کی مخدمت مولا نا نخر الحس کنگوہی وخشی ہیں۔

حضرت نا نوتو گ کی وفات کے بعد ان کے تلا ندہ نے اس ضرورت کومسوں کیا کہ تربیت کا جوکا م حضرت الاستاذ تنہا انجام دیتے تھے اب اس کام کوفضلا ء دارالعلوم اجھا می طور پر انجام دیں اور اس مقصد کے لیے ایک تنظیم کی تنگیل دی جائے۔ چنا نچے حضرت شخ البند مولا نامحود حسن کی سر پرسی اور حضرت مولا نا عبیداللہ سندھی کی زیر نظامت، فضلاء دارالعلوم کی پہلی تنظیم جھیت الا فصار کے نام حضرت مولا نا عبیداللہ سندھی کی زیر نظامت، فضلاء دارالعلوم کی پہلی تنظیم جھیت الا فصار کے نام معضرت مولا نا عبیداللہ سندھی کی زیر نظامت، فضلاء دارالعلوم کی پہلی تنظیم جھیت الا فصار کے نام مولی نام ہوئی اس کے دوشا ندار جلیے مراد آباد اور میر ٹھ جس ہوئے لیکن جب حضرت

مولا ناسندهی حضرت شیخ الہندگی ایماء پر دیو بند سے دہلی آ گئے تو انہوں نے مسجد فتح پوری میں نظار ہ المعارف قائم كى اور پھر جامعه اسلاميد ميں بيت الحكمة كور بعداى مقصد كوملى جامد يهنانے كانظم كيا\_ ٨ ١٣٢ هم ١٩٦٢ء بين دارالعلوم كى مجلس شورى نے فيصله كيا كه دارالعلوم بين تنظيم ابنائے قدیم کا دفتر کھولا جائے تا کہ دارالعلوم اور فضلاء کے مابین رابطہ قائم کیا جا<u>سکے</u>۔اصلاع اورصو بوں ہیں بھی اس کے مراکز کھولے گئے لیکن بعض وجو ہات کی بنا پر اس میں کامیا نی ہیں ہوسکی۔اس کے بعد دارالعلوم کےصدسالہ اجلاس کے موقع پراس تنظیم کی پھرتشکیل نو ہوئی اوراس نے کافی عرصہ کام کیا مگر اس کی سرگرمیال پھرمسد دوہوگئیں اگر چہاس کی ضرورت اوراہمیت کا احساس باقی تھا۔ چٹانچہ مهرجون ۱۹۹۰ء کو حضرت مولانا قاضی زین العابدین سجاد مرحوم اور حضرت مولانا وحبیدالزمال کیرانوی کی سريرسى، مولانا افضال الحق قاسمى، مولا نا سيد احمد بإشى، مولانا محد عبدالله مغيثى، مولانا عميد الزمان كيرانوى،مولا نامحمر مزل الحق الحسيني مولا نا آس محر گلز ارقاسي اور احقركي كوششوں ہے جيون بخش ہال مسجد فتح بوري ميں فضلاء دارالعلوم كا ايك بزااجتماع منعقد ہوا اور تنظيم كى تشكيل نو كى گئى۔الحمد لله دس سال سے نہایت استقلال ، استقامت ، اخلاص اور تندی کے ساتھ تنظیم کام کررہی ہے اس کا با قاعدہ ایک دستور ہے۔حضرت نا نوتو کُ کے رہنمااصولوں کی روشنی میں تنظیم نے فضلائے دارالعلوم کے لیے ایک عملی پروگرام مرتب کیا ہے جس میں فضلا کی علمی ،فکری ،تغلیمی ،ساجی ، اصلاحی تربیت سے لیے مرایات دی گئی ہیں۔

تنظیم کی جانب سے ہرمہینہ پابندی کے ساتھ ترجمان دارالعلوم کے نام ہے ایک مجلّہ شاکع ہوتا ہے جس کے ذریعہ دارالعلوم کا مسلک، اکابر دارالعلوم کے افکار ونظریات اور فضلائے دارالعلوم کا خود نوشت تعارف شاکع کیا جاتا ہے۔

حضرات! تنظیم کا بنیادی مقصد دارالعلوم کے تمام ابنائے قدیم کے درمیان اتحاد و محبت اور یکھ ہے جذبات اجا گرکرنا اور ہرطرح کے اختلاف وافتر اق کوختم کرنا ہے۔ ابنائے قدیم کے مابین اختلاف کو تقصاندہ تصور کرتی ہے چنانچہ آج ہم جب اپنی اختلاف کو تقصاندہ تصور کرتی ہے چنانچہ آج ہم جب اپنی مادر علمی کے بانی کی شخصیت اور خدمات پرتاری میں پہلی مرتبہ ایک سیمینار منعقد کررہے ہیں ہم نے مادر علمی کو خواہ ان کا تعلق کی جماعت یا دارہ سے ہواس سیمینار میں مرعوکیا ہے۔

حضرات! ہماری تنظیم کا بیا ہم فریضہ ہے کہ دہ اپنی مادری علمی کی فلاح و بہبود اور اس کی علمی وَکُری ترقی اور اس کو عالمی دانش گاہوں میں امتیازی مقام دلانے کے لیے جدوجہد کرے اور اس سلسلہ میں ہرطرح کی کوشش کووہ اپنے لیے یاعث سعادت سمجھتی ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری مادر علمی دارالعلوم کو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کی خواہش اور منصوبہ کے مطابق ترقی کے اعلیٰ منازل سے نوازے اور ندصرف بید کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بلکہ عالم اسلام اور پوری انسانیت کو اس کے ذریعہ فیض وہدایت حاصل ہو۔ آبین خم آبین۔



# حرفے چند

بانی تحریک دیوبند الا مام محمد قاسم النانوتوی کے علوم ومعارف کی فہم و تفہیم، ان کے افکار ومواقف پر ریسر آور تحقیق، ان کی حیات وخد مات کے گوشوں اور پہلوؤں کا احیاء و تذکیر، فرزندانِ قامی پر ایک ایساوا جب الا دا قرض تھا جو تقریباً ڈیڑھ صدی سے ان کے کا ندھوں کو بوجھ اور ذگا ہوں کو شرمسار کیے ہوئے تھا۔ الا مام محمد قاسم النانوتوی سیمینار کے انعقاد کے ذریعے تنظیم ابنائے قدیم دارالعلوم دیوبند کو اللہ رب العزت نے اس قرض کی ادائیگی کی جانب پیش رفت کی خصوصی تو نیق فصیب فرمائی یہاں تک کے دیکھنے والی آئی کھیں اور ہولئے والی زبانیں پکاراٹھیں کے علماء دیوبند کی حالیہ تاریخ میں اس اجتماع سے ذیادہ گر وقار اور نتیجہ خیز اجتماع منعقد نہیں ہوا۔

الا مام محمد قاسم النانوتوى سيمينار كے مقاصد ميں ايك اہم مقصد ذمه داران واركان تنظيم كى ايك آرز وكى تحيل تقااوروہ آرز و بيتى كه دارالعلوم ديو بند كے اجلاس صدساله كے بعد اكابر ديو بند بھر ايك آئز وكى تحيل تقااوروہ آرز و بيتى كه دارالعلوم ديو بند كے اجلاس صدساله كے بعد اكابر ديو بند بھر ايك آئي پرجمع ہوكرعلا اورمسلمانوں كى نئى تسلوں كو اتحاد دا تفاق كا بيغام ديں ۔ الله كافضل ہے كہ ان مؤمنيان تخلصين كى بيد باكيز ہ آرز و بھى برى حدتك بورى ہوئى اور سيميناركو جماعت كے تقريباً سبھى اكابر اور بندرگوں كى تائيد دسر برسى حاصل دى ۔

سیمینار کے انعقاد کا ایک اہم ترین مقصد مستقبل میں تنظیم سے وابستہ ہونے والے علہ و فضلاء پر افکار قاسمیہ کو واضح کرنا تھا تا کہ وہ ان سے روشنی پاکر اپنے علمی وملی مستقبل کی مضبوط اور سیدھی بنیاد قائم کرسکیں۔ سیدھی بنیاد قائم کرسکیں۔ اکابر کی سریرستی

سیمینار کو جماعت کے تقریباسمی اکابر کی سرپرتی اور دعائیں حاصل تھیں تیار ہوں کے

<sup>\*</sup> كاركز ارتاظم اعلى تنظيم ابنائے قديم دارالعلوم ديو بند-نى دہلى

دوران عارف بالله حضرت مولانا محمر صديق باندوى رحمة الله عليه وبلى تشريف لائے تو مسجد خواجه پير فرینڈس کالونی میں راقم سطور نے حضرت کو سیمینار کے انعقاد کے نصلے کی اطلاع دیتے ہوئے دعا کی درخواست کی حضرت نے راقم کے سر پر ہاتھ رکھا اور مجموعہ عام میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ:"اللہ پاک اس اجتماع کواییے دین کے لیے تبول فرما اور منتظمین کی غیب سے امداد فرما''سیمینار کی مجالس نے یا لیسی کے طور پر طے کیا تھا کہ سیمینار میں بھی ا کا ہر کو بوری اہمیت اور احتر ام کے ساتھ مدعو کیا جائے گا، چنانچه حضرت مولا نامرغوب الرحمٰن صاحب مهتم دارالغلوم ديو بند، حضرت مولا ناسير ابوالحن على ندويّ، حضرت مولانا محمد سالم قاسمي صاحب مهتمم وقف دارالغلوم ديوبند، حضرت مولانا سيد اسعد مدني صدر جمعية علاء بهند، حضرت مولا ناسيد انظر شأه كشميري، حضرت مولانا قاضي مجابد الاسلام قاسمي اورحضرت مولا تا محمد افضال الحق جو ہر قاس دامت بر کاتہم کو با قاعدہ سیمینار کاسر پرست نامز دکیا گیا تھا اور تامز دگی کے فور أبعد ان اکا برکواس نامز دنگی کی اطلاع بذر بعدر جسٹر ڈ ڈاک کر دی گئی تھی اس کے ساتھ سیمیٹار کے دفتر ہے شاکع ہونے والے کتا بچوں ہیں ان کے ناموں کی اشاعت بھی کردی گئی تھی حضرت مولا نامجہ تقى عثاني ، حضرت مولانا عبداللد كالودروي ، حضرت مولانا قارى عبدالله سليم ، حضرت مولانا عتيق الرحلن ستبهل ادر حضرت مولا نالیقوب اساعیل منشی کی تائید و دعا کیش ان کے گرامی ناموں سے موصول ہو تی تھیں۔ای طرح نضلا دیو بند تقیمین سعودی عرب متحدہ عرب امارات ،کوبیت اور قطر کے حلقوں میں بهى سيمينار كا زبروست خيرمقدم كيا كيانها خاص طور برمولانا محمة شمشاد قاسمي جده ،مولانا جميل الرحلن قاسمي رياض،مولا نا عبدالرحيم قاسمي دبيُّ،مولا نا لئيق الله خال جده ، ۋا كرخليل الرحمٰن راز قطر، ۋا كثر عبدالقادر خال قطر، مولانا حفظ الرحمن ملك رياض، عبدالوحيد حبدراً بادى رياض ، مولاناعبدالحفيظ صدیقی جدہ اورمولا نا ظاہرالاسلام قاتمی مکہ مکرمہ وغیرہ کی جانب سے دعا وَں اور خیرمقدمی کلمات ہرِ مشتمل والا نامے موصول ہوئے تھے۔

ستبر ۱۹۹۸ء بیل محلس عاملہ کی جانب سے سیمینار کی قرار داد کی توثیق کے بعد تنظیم کے ایک چھر کئی دفعہ سے ایک چھر کئی دفعہ سے ایک جانب مولانا چھر کئی دفعہ سے ایک مولانا محمد مناور تی بورڈ جناب مولانا محمد سلیمان قائمی ، مولانا بشیر احمد راشدالا بٹنی مرحوم ، مولانا محمد رضوان اختر قائمی ، قاری عبد الرحمٰن عابد محمد سلیمان قائمی ، مولانا بشیر احمد راشدالا بٹنی مرحوم ، مولانا محمد رضوان اختر قائمی ، قاری عبد الرحمٰن وردی ، دعاؤں اور اطلاع کے لیے دیو بند ، سہار بیور ، مغربی یو بی

اور دیلی کے دین تعلیمی مراکز کا دورہ کیا تھا۔خصوصیت کے ساتھ حضرت مولا نا مرغوب الرحمن صاحب مهتم دارالعلوم ديو بند،حضرت مولا نامحدسالم قانمي مهتم وقف دارالعلوم ديو بند،حضرت مولا ناسيدانظر شاه کشمیری،حضرت مولا نامفتی مظفرحسین صاحب ناظم مظاہرعلوم وقف سہار نپور،حضرت مولا نامحمر طلحہ صاحب مريرست مظا هرعلوم سهار نبور،حضرت مولا نامحر يونس صاحب شيخ الحديث مظاهرعلوم سهار نبور، حضرت مولا نامحد سلمان مظاهري ناظم مظاهرعلوم سهار نيور ،حضرت مولانا قاضي مجاهدالاسلام قاسمي صدر آل انڈیامسلم پرسٹل لا بورڈ دہلی،حضرت مولا نامحد عبداللّٰہ مغیثی مہتم جامعہ گلزارحسینیہ اجراڑہ میرخھ نے سیمینار کے لیےاز راہ تیمرک وتعاون اپنی جیب خاص سے عطیات پیش فر مائے اور دعا وَل سے نواز ا۔ د **یو بند کے ندکورہ سفر میں حضرت** مولا نا مرغوب الرحمٰن صاحب دامت برکاتہم نے اپنی جیب خاص سے دوسور و پیدیکا جوعطیہ عمنایت فرمایا وہ سیمینار کے لیے حاصل ہونے والاسب سے پہلاعطیہ تھا۔اس سفر میں حضرت مولانا سیداسعد مدنی دامت برکاتہم سے شرف ملاقات حاصل نہ ہوسکا تھا۔ اکا برکے مشوروں اور دعاؤل کے ساتھ سیمینار کی تیاریاں شروع کر دی گئیں اور پھر چند ہی مہینوں بعد جنوری ١٩٩٩ء ميں تنظيم كا ايك اور دوركي وفد جس ميں راقم سطور اور ڈا كٹرخليل الرحمٰن راز شامل ہتھے ا كا بركو تیار ہوں کی اطلاع اور شرکت کی دعوت و بینے کے لیے دیو بند گیا۔ سیمینار کے لیے چلائی جانے والی ال مهم کے دوران حضرت مولا نامحراختر صاحب مہتم جامعہ اسلامیدریرهی تاجپور، حضرت مولا نامحر أسلم صاحب مهتم مدرسه كاشف العلوم جهمتمل بوره حضرت مولانا محد حنيف صاحب مهتنم مدرسه خادم الاسلام باغول والي،حضرت مولا نا محد ابراهيم صاحب قاسي مهتم مدرسه ناشر العلوم بإنذ ولي،حضرت مولا ناحسين احمدصاحب خانقاه محموديه بإنثرولي محضرت مولا نامفتي عبدالرحمن صاحب مفتي اعظم مدرسه امينيه د بلي ،حضرت مولا نا عبدالغفارصا حب صدرالمدرسين مدرسه عالية تخيوري ، دُ اكثر معين الدين بقائي مهتم مدرسه حسين بخش، حضرت مولا نا عبدالغفار صاحب مهتم مدرسه بيت العلوم جعفراً بإد، حضرت مولا ناشعیب اعجم وحضرت مولا ناز بیراحمه جامعی صاحبان مهتمم مدرسهمس العلوم شایدره ،حضرت مولا نا روض الدين صاحب مرحوم مهتم مدرسه مصباح القرآن سيلم يور ن بهى خصوصى عطيات عنايت فرمائے۔

جون ۱۹۹۹ء میں سیمیتار کی مجلس علمی ومجلس انتظامی کامشتر که اجلاس منعقد ہوااس اجلاس میں

حضرت مولا نامحرسالم قامی صاحب اور حضرت مولا ناسید انظر شاہ مسعودی صاحب دامت برگاہم

فر مائی۔ اجلاس کی صدارت حضرت مولا نامحرسالم قامی ہی نے فر مائی۔ فرمد داران تظیم

نے جب ان دونوں اکا برکو تنظیم کے اس متفقہ فیصلے کی اطلاع دی کے سیمینار میں دیو بند کے بھی اکا برکو مدوکر نے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور حضرت مولا نام غوب الرحمٰن صاحب اور حضرت مولا ناسید اسعد مدنی صاحب دامت برکاہم مجلس سر برستان میں شامل ہیں تو اس پر حضرت مولا ناسید انظر شاہ ضاحب دامت برکاہم نے فر مایا کہ: حضرت مولا ناسید اسعد مدنی سے میر المختلف طرح کا تعلق ہے ، ایک تو یہ کہ وہ میرے استاد زادے ہیں دوسرے بید کہ دہ نمیری جماعت کے بزرگوں میں ہیں ان دونوں کہ وہ میرے استاد زادے ہیں دوسرے بید کہ دہ نمیری جماعت کے بزرگوں میں ہیں ان دونوں صیبیت و سے میں ان کا غایت درجے آخر ام کرتا ہوں اور جھے ان کی شرکت پرکوئی اختلاف نہیں اور می موقف حضرت مولا ناکا بھی جماعت مولا نامح سالم قامی صاحب کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا کہ بہی موقف حضرت مولا ناکا بھی ہے ، حضرت نے اس کی تا مئی فرمائی۔

ان دونوں بزرگوں کی دسمت ظرفی سے تظیم اور سیمینار کے ذرداران کو بے انتہا تقویت اور حوصلہ حاصل ہوا اور تنظیم کا ایک اعلی سطی وفد جس بیں تنظیم کے صدر حضرت مولا نامجر افضال الحق جو ہم قائمی، ناظم اعلیٰ ڈاکٹر قاضی زین الساجدین قامی اور راقم سطور شائل سے حضرت مولا نام نوب الرحمان صاحب دامت برکاہم سے سیمینار کی صدارت یا افتتاح کی درخواست کرنے کے لیے بجنور حاضر ہوا، ان دنوں حضرت کا ان دنوں حضرت کا ان دنوں حضرت علالت کے سبب بجنور ہی میں قیام پذیر تے، لیکن ای دن اتفاق سے حضرت کی طبیعت غیر معمولی طور پر شدید خراب ہوئی اور وہ وفد کے پہنچنے سے بچھ ہی در پہلے بجنور سے دبلی کے طبیعت غیر معمولی طور پر شدید خراب ہوئی اور وہ وفد کے پہنچنے سے بچھ ہی دریائی میں حضرت مولا نامجد کے افضال الحق جو ہر قامی، حضرت مولا نامجد میں الباجدین افضال الحق جو ہر قامی، حضرت مولا نام الم الباجدین قامی، حضرت مولا نام ڈاکٹر قاضی زین الساجدین قامی، حضرت مولا نام ڈاکٹر قامی زین الساجدین قامی، حضرت مولا نام ڈاکٹر موصوف کو مجلس علمی کا کنویز شخب کیا گیا تھا)، مولا ناعید السان سلام قامی انجاری دفتر سے بعد کے بعد ڈاکٹر موصوف کو مجلس علمی کا کنویز شخب کیا گیا تھا)، مولا ناعید السان سلام قامی انجاری دفتر سے بعد کے بعد ڈاکٹر موصوف کو مجلس علمی کا کنویز شخب کیا گیا تھا)، مولا ناعید السان سلام قامی انجاری دفتر سے بعد کے بعد ڈاکٹر موصوف کو مجلس علمی کا کنویز شخب کیا گیا تھا)، مولانا عبد المتار موسوف کو میں تھا کی معدارت ، افتتار کیا کم از کم پھی دیر کے لیے ہی سی شرف الکتر تھا رہے کہ دوران حضرت نے بڑاشت دیکھ کرسیمینار کی صدارت ، افتتار یا کم از کم پھی دیر کے لیے ہی سی

شرکت کی درخواست کی اس پرحضرت نے فرمایا کہ بیں اس سیمینار بیں ضرورشرکت کرتا گر ڈاکٹر وں نے معمولی نقل وحرکت سے بھی منع کیا ہے چہ جائیکہ سفر کاعزم کیا جائے اور شاید بیصورت وال اسکلے دنوں تک باتی رہے گی۔ اس سے قبل حضرت مولانا سید اسعد مدنی دامت برکاتہم سے بھی را بطے کی مختلف کوششیں کی جا چکی تھیں جونا کام ہوئیں۔ سیمینار سے پچھ دن قبل ذمہ داران سیمینار کا حضرت سے براہ راست رابط مکن ہواتو حضرت نے شرکت سے معذرت فرمادی ؛

سیمینار کے افتتا جی اجلاک منعقدہ تال کو راانڈ دراسٹیڈیم میں جب جماعت دیو بند کے بھی حلقوں کے اکابر واصاغر تقریباً چار ہزار کی تعداد میں جمع ہوکر بائی تحریب الا مام محمد قاسم النانوتو ک کو خراج عقیدت پیش کردہے تھے اور جماعتی اتحاد وا تفاق کا ایک روح پر در مظاہرہ ہور ہاتھا تو دل میں بار بار مید حسرت کروٹیں کے دبی تھی کہ کاش ہماری کوششیں کا میاب ہوتیں اور حضرت مولا تا سید اسعد مدنی دامت برکاتھم بھی کسی طرح سیمینار میں شرکت فرمالیتے تو اپنوں اور پر ایوں میں کس قدروقار بلند مدنی دامت برکاتھم بھی کسی قدروقار بلند

منصوبه بندى وتكراني

تعظیم کے موجودہ کارگز ارصدر حضرت مولا ناعمید الزبال کیرانوی دامت برکاتہم کی سرپرت وگرانی میں فضلا دیوبند پر مشتل تنظیم کی مستقل مجلس عملہ کی قرار دادوں کی روشی میں سیمینار کی محل مصوبہ بندی اوراس کومر حلہ بہر حلہ آگے بڑھانے کا کا م انبیم دیا، سیمینار کے انعقاداور اس کی کامیا بی میں اس مجلس کا کردار انتہائی اہم اور کلیدی تھااس کی دیگر ذرد دار یوں میں سیمینار کے علمی کامول کی تر تیب و تیویب اور مراجعت، سیمینار کی مختلف مجالس کی قرار دادوں کو مملی جامہ بہنا تا، فراہمی مالیات کی سبلیں سوچنا اور ان پر ممل بیرا ہونا، ہر طرح کے علمی وانظامی کا مول کی گرانی کرنا ہر ہفتہ کا کردگر دگی کا جائزہ لینا اور آئندہ ہفتہ کے لیے لائے عمل تیار کرنا شاش تھا۔ بیجلس دراصل تنظیم کی ایک مستقل منظور شدہ مجلس ہے جو کارگز ارصدر حضرت مولانا عمید الزبال کیرانوی کی گرانی میں تنظیم کی بالیسیوں کو ملی جامہ بہنانے کے لیے حکمت عملی تیار کرتی ہے اور ہر ہفتہ اس کی کارکر دگی کا جائزہ لے بالیسیوں کو ملی جامہ بہنانے کے لیے حکمت عملی تیار کرتی ہے اور ہر ہفتہ اس کی کارکر دگی کا جائزہ لے بالیسیوں کو ملی جامہ بہنانے کے لیے حکمت عملی تیار کرتی ہے اور ہر ہفتہ اس کی کارکر دگی کا جائزہ لے بالیسیوں کو ملی جامہ بہنانے کے لیے حکمت عملی تیار کرتی ہے اور ہر ہفتہ اس کی کارکر دگی کا جائزہ لے ملید مولانا فرید الزبال کیرانوی ، مولانا بردالزبال کیرانوی ، مولانا فرید الزبال کیرانوی ، مولانا فرید الزبالوں کیرانوں میں مولوں کا خالد القائی ، مولانا استحد

الاعظى اور راقم سطور شامل ہیں حسب ضرورت تنظیم اور دفتر کے دیگر ذمہ داران کو بھی شامل کیا جاتا

#### مجلس علمی وجلس انتظامی محلس علمی وجلس انتظامی

تنظیم نے الا مام محمد قاسم النا نوتوی سیمینار کے انعقاد کا فیصلہ اپنی مجلس عاملہ کے دوہر سے اجلاس (منعقدہ اپریل 1991ء بمقام دولت کدہ حضرت مولا ناعمید الزمال کیرانوی صاحب) میں جناب ڈاکٹر قاضی زین الساجدین قاسی ناظم اعلی تنظیم کی تحریک پرکیا تھا لیکن چونکہ اس دوران تنظیم المیت ابتدائی اور شکیلی مراحل سے گزررہی تھی اور وہ اس عظیم المرتبت فرمدداری کی تحمل نہیں ہو سکتی تھی اس لیے تقریباً سات سال بحد سمبر 1994ء میں مجلس عاملہ نے اپنی اس تجویز کی تو ثیق کر مے مجلس علی وارتفاعی کی تشکیل کی سیمینار کی سیدونوں مجلس عاملہ نے اپنی اس تجویز کی تو ثیق کر مے محلس بی مشتمل تھیں مجلس علی کا تو بیز معروف اور وارد یب اور قطر میں تنظیم ابنائے قدیم کے صدر اور اکر طلیل مشتمل تھیں مجلس استقبالیہ کا جزل سکر بیٹری ملک کی معروف او بی دستانی شخصیت جناب ڈاکٹر سید فاروق احد (جالیہ ڈرگس) کو متحق کیا گیا تھا، صدارت نے لیے دارالعلوم دیو بندگی شورئی کے رکن، امیر شریعت بہار واڑیہ دورئی کو متحق کیا گیا تھا، سے شدہ پالیسی کے تحت سیمینار کی تمام اہم فرمدواریاں غیر وائس دار اور غیر مختلف فیہ شخصیات کو سپر دکی گئی تھیں تا کہ ہر طلقے کے لیے بلاتا مل شرکت کا دروازہ وائس دار اور غیر مختلف فیہ شخصیات کو سپر دکی گئی تھیں تا کہ ہر طلقے کے لیے بلاتا مل شرکت کا دروازہ کھاں سے کھاں سے

#### فراجمي ماليات اور ديكرا نظامات

بجث کے خاصا بڑا ہونے اور تنظیم کے دسائل انہائی محدود ہونے کی بنا پر مالیات کا مسکلہ سنگین صورت حال اختیار کئے ہوئے تھا، ایک موقع پر جب اس کا تذکرہ حضرت مولا نا محدسالم قاسی کے سامنے کیا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت نا ٹوتو کی کے حوالے سے بھے جانے والے کا مول کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان میں ہمیشہ بے سروسامانی کی کیفیت در پیش رہتی ہے مگر وسائل کی کی کے باعث کوئی کام رکتا بھی نہیں اس سلسلے میں حضرت نے حکیم الاسلام جضرت مولا نا قاری محد طیب باعث کوئی کام رکتا بھی نہیں اس سلسلے میں حضرت نے حکیم الاسلام جضرت مولانا قاری محد طیب باعث کوئی کام رکتا بھی نہیں اس سلسلے میں حضرت نے حکیم الاسلام جضرت مولانا قاری محد طیب باعث کوئی کام رکتا ہوئے کہا کہ آپ لوگ

کام کی ابتدا کریں وسائل غیب سے فراہم ہوتے رہیں گے۔ چنانچے ایسا ہی ہوا۔ بے سروسا مانی کے احساس نے بعد تک بھی فراہم ہوتے رہیں گے۔ چنانچے ایسا ہی وسائل بھی فراہم ہوتے رہیں گے۔ چنانچے ایسا ہی وسائل بھی فراہم ہوتے رہیں احساس نے بعد تک بھی ہیں گئی ہی تھا جو رہے یہاں تک کے بھل عاملہ میں پیش کرنے کے لیے جب صابات تیار کئے گئے تو سچے قرض باتی تھا جو الحمد للّٰہ بعد میں ادا ہو گیا۔

سیمینار کے لیے قرابھی مالیات کے سلسلے میں جن حضرات نے خصوصی مسائی انجام دیں ان میں حضرت مولا ناعمید الزمال کیرانوی، جناب مولا نافرید الزمال کیرانوی، جناب ڈاکٹر سید فاروق احمد، جناب ڈاکٹر معین الدین بقائی (مرحوم) کے اساء گرامی خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، حضرت مولا نااخلاق حسین قائی دامت برکاتہم اور جناب ڈاکٹر معین الدین بقائی کی خصوصی توجہ اور تخریک پرافتنا جی اجلال کے طعام اورا کے گرال قدر رقم کی فراہمی کی ذمہ داری فصیل بند شہر دبلی کے ذمہ داران نے قبول قرمائی تھی جے انھوں نے شایان شان انجام دیا۔

سیمینار کی تیار ہوں کے مختف مراحل میں ایک سوسے زائد فضلا عگرائی اور مجران وارکان منظیم نے اپنی دِضا کا رائد خدمات پیش کی تحییں جن میں خصوصیت کے ساتھ مولا نا آس مجر گزار قاسی و مفتی عطاء الرحمٰن قاسی دیلی نظیم ، مولا نا آگا زائد دہلوی استاذ مدرسہ حمین بخش ، مولا نا مجرسلیمان قاسی خطیب جامع مجد جامعہ ملیہ اسلامیہ نی دیلی ، مولا نا بشیر احمد راشد الا مینی (مرحوم) مہتم مدرسہ عربیہ بنج بیران ، مولا نا عبد العزیز ظفر جنگیوری ، جناب سید عادف میاں صاحب، قاری عبد الرحمٰن عابد ، مولا نا عبد العزیز نظر جنگیوری ، جناب سید عادف میاں صاحب، قاری عبد الرحمٰن عابد ، مولا نا عبد العزیز مولا نا انوار الوفا اعظی ، مولا نا مجر انہیں شا بجہانیوری ، مفتی مجر ارشد فاروقی استاد مظاہر علوم وقف سہار نبور ، مولا نا لیقوب بلند شہری نظم عظیم وتر تی مظاہر علوم وقف سہار نبور ، مولا نا لیقوب بلند شہری ناظم عظیم ابنائے قدیم ، مولا نا عبد السید عبد احبر المحر مولا نا اور میں مولا نا بشر احمد قاسی اجراز ہ ، مولا نا عبد السیع صاحب عبد السیار نبور ، مولا نا ابنیر احمد قاسی استاذ مدرسہ سین بخش ، مولا نا بشر احمد قاسی اجراز ہ ، مولا نا انور علی قاسی احد المحد ا

کی په

اللہ کافضل ہے کہ اکابر کی دعاؤں اور اصاغر کی جدو جہد کے بیتیج میں سیمینارکوشا ندار اور تاریخی کامیابی نصیب ہوئی۔ سیمینار کے افتتاحی اجلاس میں وہلی، نواح دہلی، مغربی ومشرقی احرید لیش، ہریانہ، پنجاب، راجستھان، مدھیہ پردیش، آندھراپردیش، مہاراششر، بہار، برگال، اڑیہ، سجرات، سنجیراور ملک کے دیگر حصوں ہے تقریباً چار ہزار فضلانے شرکت کی اور پھر مسلسل بین یوم تک جامعہ ہدرد کے اسکالرس ہال میں مقالات کی خواندگی کی نشتیں منعقد ہوتی رہیں جن میں تین سوسے جامعہ ہدرد کے اسکالرس ہال میں مقالات کی خواندگی کی نشتیں منعقد ہوتی رہیں جن میں تین سوسے زائد علی، دانشوروں اور مقالدت کے بیش نظر اور فعالیت کے ساتھ شرکت فر الی سہولت کے بیش نظر موام کی نظر مالی سے معربی درد ہی کے اسکالرس ہاؤس میں کیا گیا تھا البتہ اسکالر ہاؤس میں جگہ کی قلت کے باعث بچھ مہمانوں کے قیام کانظم جتاب کمال احمد فاروتی صاحب کی خصوصی عنایت ہے بیوہورائزن بیلک اسکول نظام الدین میں رکھا گیا تھا۔ صاحب کی خصوصی عنایت ہے بیوہورائزن بیلک اسکول نظام الدین میں رکھا گیا تھا۔

سیمینار کے لیے چلائی جانے والی عوامی مہم کے دوران اہل وہ بلی کی جانب سے کئی جلسوں ہیں میشکایت آمیز مطالبہ سامنے آیا کہ وہ بلی افراعی سطی بیٹر یا تھی مراکز سے خالی ہوتی جاری ہے لہذا وہ بلی ہیں کام کرنے والی تظیموں کا فرض ہے کہ وہ وہ بلی کوم کز بنا کر ملک کے دیگر حصوں ہیں و پٹی ادارے قائم کری تا کہ اس شہر کی ادارے قائم کری تا کہ اس شہر کی ادارے قائم کری تا کہ اس شہر کی تاریخی علمی عظمت کی بازیا ہی ممکن ہوسکے شظیم اینائے قدیم وارالعلوم و یو بندسے الل وہ بلی کا یہ مطالبہ اس بنیا واوراعتا و پر تفا کہ بائی و یو بند حضرت الله م محمد قاسم النانوتوی کی عملی تقلیمی سر پرتی کا سہرااسی سرز بین رجال ساز کے سر ہے، چنانچ سیمینار کے بعد جب شظیم اس کی قرار وادوں اور سفارشات کو مملی جامہ بہنانے کی طرف متوجہ ہوئی تو اس نے دہلی میں ایک اعلی طوی تعلیمی وو پٹی اوار سے کی طرف متوجہ ہوئی تو اس فی الملغة ترجیح قرار ویا اور سامانہ کے مطرف میں جائے گئی وارد یا اور سامانہ کی طرف کی میں اور سے کی خوام و خواص کی سر پرتی حاصل وی معمد منصوب کو محمل جائے مالی ورائی جائے میں اور سے کی میں اور سے کی میں ایک اور سے میں خاص والی معمل کے لیے دوراصل آیک طویل المدت اور وسی تعلیمی مصوب کو میں جائے کی طرف بہنانے کی طرف بہنانے کی طرف بہنائے کی اور بہنائے کی طرف بہنائے کی میں بہنائے کی اور بہنائے کی میں بہنائے کی طرف بہنائے کی میں بہنائے کی انسائے کی میں بہنائے کی میں بہ

کئے جائیں گےاور پھر انھیں آیک جامعہ کے تحت لے آیا جائے گاانشا واللہ مقالات کا مجموعہ

حضرت نانوتو کی کی حیات و ضدمات پراگر چه وقا فو قاابل علم کی پچھانفرادی کا وشیں منظر عام پرآتی رہی ہیں گرالا مام محمد قاسم النانوتو کی سیمینار دیو بندگی تفریبا ڈیڑھ سوسالہ تاریخ میں بہلاموقع تھا جب فرز ندان وخوشہ چینان دیو بندنے اس عظیم بیانے پراپ خسن اعظم کوخراج عقیدت پیش کیا اور ان کے افکار و خدمات پر بیش بہا کا وشیں اور تحریری اجتماعی طور پرسامنے لانے کی سعی کی مقالات کا چیش نظر مجموعه آخیں کا دشوں اور تحریروں کا مرقع ہے جو انشاء اللہ العزیز حضرت الا مام کی حیات افکار اور خدمات کے احیاء و تذکیر کا سبب اور جرائی بازروش دادہ کا مصداق نابت ہوگا۔

حضرت الامام کے افکار ومعارف پر کوئی مضمون لکھنا دراصل ایک ایسی چٹان سے ہیرا نکالنے کے متراوف ہے جس میں ہیروں کے زبردست ذخائر موجود ہوں لیکن اس کے عمق تک رسائی کے لئے تیشے فرہاد کی ضرورت ہواس کا اندازہ مقالول کی تدوین کے دوران مقالہ نگاروں کی جبینان عرق عرق کو کھے کر باربار کیا جارہا تھا اس سیمینار کے لیے جن محققین نے مقالہ نگاری کا کارن مدانجام دیا ہے وہ جو سے شیرلانے کے متراوف اوران کے بایہ علم وحقیق کی مضبوطی اور بلندی کی دلیل ہے۔

سیمینار کے لیے تیار کی گئوانات کی فہرست میں پچھونوانات ایسے ہیں جن پر مقالات منیس لکھے جاسکے ہیں اس میں زیادہ تر تو مذکورہ دشواری ہی کو دخل ہے لیکن بعض مقالے اس دوران مفوض الیہ شخصیات کی غیر معمولی اور ہنگای معروفیتوں کی دجہ سے پایئے تکمیل کونہ بنج سکے سطے کیا گیا تھا کہ سیمینار کے بعد ہی ان عنوانات پر مقالے لکھوا کر مجموع میں ایک خصوص گوشے کی حیثیت سے شامل کردیئے جا کیں گئے گرمختلف وجو ہات کی بنا پر میمکن ندہو سکا اب بیعنوانات کھلے طور پر اہل علم و تحقیق کی خام مقتبق کی خدمت میں پیش ہیں اگر کوئی صاحب ان پر خامہ فرسائی کرنا چاہیں تو دفتر تنظیم سے علم و تحقیق کی خدمت میں پیش ہیں اگر کوئی صاحب ان پر خامہ فرسائی کرنا چاہیں تو دفتر تنظیم سے طلب فرما کرسمی فرماسکت ہیں ہی ان کا طلب فرما کرسمی فرماسکتے ہیں ، اشاعت کے لیے ماہنامہ تر جمان دارالعلوم کے صفحات ہیں بھی ان کا خبر مقدم ہے اور مجموعے کی اگئی اشاعت کے لیے ماہنامہ تر جمان دارالعلوم کے صفحات ہیں بھی ان کا گھنے دالوں کے لیے دفت کی قلت و تحد ید مانع ندہوگی اس لیے ان موضوعات پر ابھی تحقیقات سامنے آسکتی ہیں۔

سیمیناریس مقالات کی خواندگی کا سلسله اگر چه مخفین و شظمین کی بوری فعالیت اور جناکشی کے ساتھ تین دن تک جاری رہائین بھر بھی تمام مقالوں کی خواندگی ممکن نہ ہوسکی جن اہل قلم کے مقالات سیمیناریس نہیں پڑھوائے جا سکے ان میں اہم شخصیات شامل ہیں ان مقالات ہیں ہے کچھ تو مقالات ہیں ہے کچھ تو شامل اشاعت ہیں گئے کو مجود کے کی طوالت یا کسی اور اہم مجود کی کے تحت شامل اشاعت نہیں کیا جارہا ہے ہم اس دمرے کے تمام اہل قلم کی خدمت میں معذرت پیش کرتے ہیں و العد وعدد سی التعلق مقبول.

دارالعلوم دیو بندحفرت الامام کا ایک ایسا شامکار ہے جس سے ذکر کے بغیران کی خدمات کا تذکرہ ناقص اورادھورا ہے لیک ایسا بحرنا پیدا کنار ہے جس کی گہرائیوں اوروسعتوں کونا ہے کے لیے خود ایک سنتقل سیمینار بلکہ سیمیناروں کی ضرورت ہے اس لیے جلس علمی نے حضرت الامام کی ضرورت ہے اس لیے جلس علمی نے حضرت الامام کی ضرورت ہے اس کے خود ایک سنتقل سیمینار بلکہ اپنی زیادہ تر توجہان کی شخصیت اورافکار پرمرکوز کی ہے۔ خدمات کے اس پہلوکو کم چھوا ہے بلکہ اپنی زیادہ تر توجہان کی شخصیت اورافکار پرمرکوز کی ہے۔

مجموعے میں شافل مقالات جہاں حضرت الامام کی حیات وخدمات پر روشی والے ہیں وہیں ہمارے لیے فکر وعمل کے نئے گوشے اور مجالات بھی واشگاف کرتے ہیں دعاہے کہ اللہ دب العزت اس مجموعے کو قبول عام عطا فرمائے اور ہم سب کو اش سے بیش از بیش استفادے کی تو فیق نصیب فرمائے آمین۔



بیغاماتبیغامات

### بيغامات

# مولا نام*حد را بع* الحسني الندوي \*

آج سے ڈیڑ روصدی قبل علاء تن نے برصغیر ہند ہیں استعادی نظام کے طحدانہ وکا فرانہ اٹر کو روکنے اور دین کی حفاظت و بقائے لئے جو کوششیں کیں ان ہیں حضرت مولا نا محمد قاسم نا نوتو کی کا کام و مقام سرفہرست آتا ہے، انہوں نے اور ان کے رفقاء نے علوم دینیہ کی تعلیم کے ذریعہ مسلمانوں کی ٹی نسلوں کی دینی شخصیت سازی کے لئے موثر نظام تعلیم چلایا، جس نے دار العلوم دیو بند کے ذریعہ ملک میں فیر معمولی اثر ڈالا، اس برصغیر ہیں غیر ملکی اور استعادی حکومت نے اسلام کی بقاء کے لئے جو رکا و فیمی کھڑی کر دی تھی اور اپنی استعاری مصلحت کے لئاظ سے جو نظام و نصاب تعلیم جاری کیا تھا، اس کے اثر ات کورو کئے ہیں اس ادارہ نے اور اس کے ہم مقصد دیگر اداروں نے براکام انجام دیا، پھر اس عظیم کام کوعلاء دین واخیار امت کی جو جماعت ملی اس نے نہ صرف یہ کہذہ ہی عقائد واقد ار، شریعت اسلامی سے بختہ واقف تاروں کی ہو جماعت ملی اس نے نہ صرف یہ کہذہ ہی عقائد مت کے لئے دین ونظیم اس کی ویت واقف کاروں کی ایک تعداد تیار کر دی، جس نے امت کی دینی وشرق صرورتوں کو پوراکیا اور امت کی دینی سریتی اس طرح کی کہ دین اپنی سے محفوظ رہا اور اس کی حفوظ کے افراد برابر تیار ہوتے رہے۔

ہوایک زبردست کارنامہ تھا جس میں برصغیر کے مسلمان دنیا کے دیگر خطوں کے مقابلہ میں مستاز ثابت ہوئے اور ان کا مفیدا ٹر نہ صرف برصغیر کی ملت اسلامیہ پر پڑا بلکہ قرب وجوار کے دیگر ملکوں کے افراد ملت پر بھی پڑا، ہمارے ریعلائے کرام جواس عظیم دین تقلیمی مرکز اورائی قبیل کے دیگر وین تقلیمی مرکز ول سے تیار ہوکر نگلتے رہے ،علوم اسلامیہ سے واقفیت کے ساتھ علی العموم اخلاص لدین الله اور رضائے الیمی کی طلب سے پورے طور پر متصف رہے۔ اُن کے اخلاق و دینداری نے امت اسلامیہ کے اخلاق و دینداری نے امت اسلامیہ کے اخلاق و کردار کوسنوار نے اور بنانے میں بڑی مددی۔

آپ کا بیسیمینارانشاءاللہ علوم اسلامیہ کے اس زعیم اور حفاظت دین کے انتظام کے اس

الخم وإرالعلوم ثدوة العلماء بكعنوً

رہنما کے مقام کو یا دولانے اوراس کے احسان کومراہنے اور قدر کرنے کا فریضہ انجام دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کوزیا دہ سے زیا دہ مفید بنائے اور اس کوامت کے سامنے ایک اعلیٰ نمونہ کے تعارف ویڈ کیرکاؤر بعیہ بنائے۔ آئین۔

# مولا ناعبدالله سورتی کا بودروی\*

امام محمد قاسم نانوتوئ کے بارے میں سیمیناری تجویز سے بے حد سرت ہوئی، ابنائے قدیم دارالعلوم کو یہ سیمینار بہت پہلے منعقد کرنا چاہئے تھا۔ بہر حال اب بھی یہ سیمینار سیح ڈھنگ سے کام کرکے پختہ عزم کے ساتھ ہوتو انشاء اللہ امت اسلامیہ کے لئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں بہت بچھ بیغام ل سکتا ہے۔

فتنہ اکبری کے دفاع کے لیے اللہ تعالی نے حضرت شخ احمد سر ہندی اور ان کے فرزندانِ گرامی کو منخب فرمایا تھا جنہوں نے اکبر کے ارتدادی فتنہ کا قلع قمع کر کے تو حید وسنت کا احیاء فرمایا اور اللہ تعالی نے امت کی حفاظت فرمائی۔

ای طرح ۱۸۵۷ء کے بعد امت اسلامیہ ہندیہ جس طوفان میں پھنس گئ تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی امداد اللہ مہا جر کئی اور ان کے رفقاء خصوصی حضرت امام محمد قاسم نا نوتو کی اور حضرت مولانا رشید احمد کنگو ہی کے ذریعہ امت کی حفاظت کا سامان فرمایا۔

جمارے ان بزرگوں نے سامی علمی اور اصلاحی میدان میں ووعظیم کارنامدے انجام ویے جمع کے استان بررگوں نے سامی انجام ویے جمعی استان میں اور اعداء دین کونا کامی نصیب ہوئی۔ جزاهم الله عن جمعیع المصلمین خیر الجزا.

سااول میں جو اور آزادی کے ان پچاس سالوں میں جو ایک تبدیلی آئی ہے اور آزادی کے ان پچاس سالوں میں جو احوال سامنے آرہے ہیں ان کا تقاضا ہے کہ ججۃ الاسلام امام محدقاسم تانونو کی مضربت مولا تارشیدا حد سینگونی اور ان کے تلاندہ نے جس اللہ بیت ، قربانی اور دی حمیت کے ذریعیا سلام اور امت اسلامیہ کو بچایا تھا ان کے تام لیوالی دی حمیت اور اخلاص وللہیت سے میدان میں آئیں اور طوفان کے مقابلہ کے لیے تیار ہوجا کیں۔

اس سلسلہ میں سب سے اہم ذمہ داری ابنائے دارالعلوم و بویند اور دیا یندی مسلک کے

اداروں کے فضلاء پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسلان نے کے نفوش کی پیروی کریں بوری بصیرت، بلند ہمتی اور اتفاق وانتحاد کے ساتھ جدید قتنوں کامقابلہ کریں۔

فضلاء مدارس عربیہ اسلامیہ بین اپنے اسلاف کی روح پھو نکنے کے لیے اس طرح کے سے اس طرح کے سے اس طرح کے سیمینار نیزان بزرگوں کی میریت وسوانح کی نشر واشاعت بہت ہی کارگر ٹابت ہو سکتی ہے۔

امیدہے کہائی سیمینار کے ذریعہ ہمارے اسلاف کا پیغام ہندوستان کے ہر ضلع اور ہر گاؤں میں <u>بنچے</u> گا۔

ابنائے دارالعلوم کا فرض ہے کہ وہ موجودہ خطرناک موڑ پر اختلاف کوختم کر کے امت اسلامیہ کی سیح رہنمائی فرمائیں۔توحید وسنت اور محمد رسول اللّاصلی اللّه علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط وابستگی کے ذریعہ بی امت سیحے اسلامی زندگی گذار سے گی۔

امام محمد قاسم نا نوتو گ نے جس طرح مختلف میدانوں میں مجتبدانہ و مجاہدانہ کارنا ہے انجام وئے ہیں۔اس کونشان راہ بنا کر چلنے میں ہی جاری کا میابی ہے۔

ابنائے دارالعلوم و یوبند کوتعلیم اور اصلاح معاشرہ کے میدان میں آگے بڑھ کر کام کرنا چاہئے نیز امت میں اتحاد اور بھائی چارہ پیدا کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہئے ۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کواہمیت وے کراختلا فات بیدا کرناشد یدنقصان کا باعث ہے۔ اس لیے ابنائے دارالعلوم ایک دوسرے کوقر یب کرنے اور پچھلی کمنیول کوفراموش کرنے کی مخلصانہ جدوجہد فرماویں تو انشاء اللہ وہ ایک مضبوط قوت ثابت ہوں گے۔

### مولا ناعتيق الرحمان منبطل\*

جھے افسوں ہے کہ بیں خاندان قاسم نادراوراللہ کرے تاریخ ساز تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل نہیں کر پارہا ہوں۔ لیکن دعا کو ہوں کہ حضرت بائی وارالعلوم کے نام پر ہونے والا بہ سیمینارا پے بہترین مقاصد میں کامیاب ہو۔ بہترین مقاصد کا تعین تو آب اور آپ کے رفقائے کا رفضالا ہی بہتر طور پر کر سکتے تھے۔ اور یقین ہے کہ کیا ہوگا ایک خواہش جھ دورا فرادہ کے ذہن میں بھی ہے کہ اس موقع پر حضرت تا نوتو کی دحمۃ اللہ علیہ کی حیات، افکار اور کارنا موں کے حوالے سے پیش کیا جانے والا مطالعہ فرزندان قاسمیہ کے دلوں میں بھی اس طرح کی اجتہادی فکر وبصیرت کا چراخ اینے زمانے کی ضرورت

کے مطابق روٹن کرد ہے جس طرح کی مجتمدانہ فکر وبصیرت حضرت مرحوم کے عملی کا موں اور آپ کے خزانۂ علوم ومعارف ہے لیکتی ہے۔ دقائق ادر مسائل کے بیان اور اثبات کے لیے جوطرز کلام اور نہج استدلال آپ نے اپنایا اس کے اچھوتے پن میں سمے کلام ہوگا؟ تا ہم ہمارے زمانے کو اپنے مزاج کے مطابق طرز کلام اور نجج استدلال اپنانے کی ضرورت ہے۔

# مولا نالعقوب أسمُّعيل منشي القاسمي\*

انگریزی استعار واستبداد نے جب برصغیر جند بین اپنے پنچ مضبوط گاڑ لیے اوراپنی قوت و افتد ارکے بل پر برصغیر جند کے مسلمانوں کے اسلام وایمان پرعلمی وفکری اور عملی میدانوں میں مختلف نوعیت سے ڈاکہ ڈالنے کی سازشیں شروع کردیں مسلمانوں کو مرعوب کرنے اورعوام وعلاء کا باہمی رشتہ ختم کرنے کے لیے برصغیر جند کے بزاروں مقتدرعلاء کرام کو تختہ وار پراٹکا دیا تو اس وقت علاء کرام نے اسلام وایمان کی خاطرا پی قیمتی جانوں کے نذرانے اللہ کی بارگاہ میں پیش کئے۔

ایسے خطرناک دور میں برصغیر ہند کے مسلمانوں اور ان کی نسلوں کے اسلام و ایمان کی حفاظت د بقاامام الطا کفیہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتو ی قدس عرہ کی کوششوں کی مرہون منت ہے، اور ان کوششوں کی ایک مضبوط اور دائمی کڑی '' دارالعلوم دیو بند'' ہے۔

حضرت نانوتوی قدس سرہ کے مقام کے بارے میں ان کے پیرہ مرشد سید الطا کفدامام طریقت ومعرفت حضرت حاتی امداد اللہ مہاجر کی قدس سرہ کی شہادیت کافی ہے: فرماتے ہیں کہ اگر حق تعالیٰ شانہ جھے ہے دریافت کرے گا کہ امداد اللہ کیا لے کرآئے؟ تو مولوی رشید احمد اور مولوی محمد قاسم کو پیش کردول گا۔ دار العلوم دیو بند کے ایک ادفی طالب علم کی حیثیت سے بانی وار العلوم کی حیات طبیبہ اور خدمات جلیلہ پر ہونے والے سیمینار میں استفادے کی غرض سے حاضری کی دعوت راقم کے لیے اور خدمات جلیلہ پر ہونے والے سیمینار میں استفادے کی غرض سے حاضری کی دعوت راقم کے لیے یاعث سعادت ہے۔

راقم آپ بزرگول کی دعوت وقدر دانی کامشکور ہے'' جزا کم الله خیرا''اورول سے دعا کو ہے کہاللہ جل شانہ آپ حضرات کی مسائل جلیلہ کو قبول فرمائے اور سیمینا رکوامت مسلمہ کے لیے بالخصوص فرزندان دارالعلوم کے لیے مشعل راہ بنائے۔ آئین جہ

١٠ پېلاباب ١

شخصيت اورحيات

# الامام محمد قاسم النانونوي كي شخصيت كے امتيازي پہلو

حضرت الامام محمر قاسم النانوتوي قدس مره كي شخصيت ايكءبدآ فري ادر تاريخ سازعبقري شخصیت ہے جن کے امتیازات کو می تحدیدات میں محدود کرنا جوئے شیر لانے ہے کم نہیں ہے اس لئے كه جيے قدرت فياض كى جانب سے دعاوى منقوله برنا قابل شكست منقول براين آفرني سے منوروه عقل عقیم عطا فرمائی حمی ہو کہ جس نے اسلام برعقلی ہتھیاروں سے سلح حملہ آ وروں کو بار بار الهناک فنكست وپسيائي پرمجبور كرديا مواور جسے ايمانِ كال سے پُرنوروه سرايا خشوع وخضوع قلب سليم بخشا كيا موكة جس في طالبان راه برايت كوحسب صلاحيت بدنكاه معنوى أنْ تَعْبُدَ اللهَ كَانَّكَ تَرَاه فَإِن لَمْ تَسكُنْ تَمَواهُ فَاللَّه يَوَاكَ كِمقامات تك رسالي عطافر مادي بواور جي حكمت قرآن كي ترجمان، وه فیاض زبان مرحمت فرمائی گئی ہو کہ جس نے دین کے بارے میں شکوک وشبہات اور اعتر اضات و تلبیسات کی دلدلوں میں بھننے والے محروم یقین طبقات کود واب ایمان ویقین سے مالا مال فر مادیا ہو۔ غرض فہرسید امتیازات برسیل اجمال یوں پیش کی جاسکتی ہے کہ جس کی ذات گرامی علم کتاب دسنت میں بےمثال، عالمکیرفکر اسلام میں بے تمثال، ترحیب روحانی میں با کمال، زندگی کے هر جزوکل میل متبع سنت ب<sup>مع</sup>لمیت میں منفر د، طاعت وعبادت میں شب زندہ دار،اصلاح باطن میں مای ذ وق معصیت علم و قیع میں مرادی شناس ،تصنیف و تالیف میں اطمینان آ فریں نکتہ سنج ،انفرادیت میں متین اوراجهٔ عیت میں متدین رہنمائے عظیم جیسے بیثنار بنیادی امتیاز اتء عظیمہ کی حامل ہوادر ان کا اعتراف اپنول بی نے نہیں، بلکہ خالفین واعداء اسلام نے بھی زبر دست خراج تخسین پیش کر کے کیا ہو، أسمراياعظمت والميازى واستوكرامى ير السيمينار "كےصاحب فكرونظرار باب بست وكشاد نے راقم

<sup>\*</sup> مهتم وتف دارالعلوم دمج بند

بے بیناعت کواس کے ''ذکراتمیازات'' پر مامور فر مایا ہے اس لئے سوچنا پڑتا ہے کہ تیرھویں صدی

کے اس مجدد اعظم کے امتیازات پر قلم حرکت میں آئے تو کیے آئے؟ کیونکہ انبیاء کرامؓ کی ذات مقد سے علاوہ کسی میں عہد آفریں شخصیت کے تمام نفوش حیات وخد مات کواس طرح سمیٹنا کہ کوئی مقد سے علاوہ کسی میں عہد آفریں شخصیت کے تمام نفوش حیات وخد مات کواس طرح سمیٹنا کہ کوئی مشاخبار وانکشاف سے رہ نہ جائے ، نہ صرف ناممکن ہی ہے بلکہ المت کے آفیابوں اور ماہتا بوں کی تاریخ حیات کے نہاں خانوں سے اس کی کوئی مثال بھی بظاہر پیش نہیں کی جاسمتی ....اس لئے تا بناک تاریخ حیات کے نہاں خانوں سے اس کی کوئی مثال بھی بظاہر پیش نہیں کی جاسمتی اور مشکل ترین اس نظاء گر کے تحت کسی تاریخ سازشخصیت کے امتیازات کا تذکرہ ، مزید غیر معمولی اور مشکل ترین ایمیت کا حامل بن جاتا ہے:

ا۔ حضرت الا مام محمد قاسم النانوتو ی قدس سرہ کا وہ اولین اور بنیادی امتیاز کہ جوتمام ویگرمہتم بالشان امتیاز ات کا مورث ہے وہ "انباع سنت" کا وہ فطری ذوق تھا کہ جس کوئی تعالی نے چیسال کی عمر میں ایک "روئیائے صاوقہ" کے ذریعہ اس معصوم بچے کی عظیم المرتبت اور تاریخ سازشخصیت بنے کی امید کوتو تع ہے آگے بوھا کر اہل علم وبصیرت بزرگوں کے لیے یقین میں تبدیل کر دیا تھا جس بنے کی امید کوتو تع ہے آگے بوھا کر اہل علم وبصیرت بزرگوں کے لیے یقین میں تبدیل کر دیا تھا جس کا اجمال ہے کہ حضرت الا مام نے چیسال کی عمر میں خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ شریف کی تھیت پر کھڑا ہوں اور میرے ہاتھوں اور پاؤں کی تمام انگلیاں پائی کا چشمہ بنی ہوئی ہیں اور ان سے صاف پر کھڑا ہوں اور میرے ہاتھوں اور پاؤں کی تمام انگلیاں پائی کا چشمہ بنی ہوئی ہیں اور ان سے صاف وشفاف یانی نکل کرچا روانگ عالم میں پھیل رہا ہے۔

حضرت الا مائے کے خاندانی عالم و ہزرگ، استاذ الکل حضرت مولا نامملوک علی صاحب رحمة الله علیہ نے خواب من کر تعبیراً فرمایا کہ 'اللہ تعالیٰ محمد قاسم کے ذریعہ و پی علم کا فیضان عالمگیر ہیائے پر جاری فرمائے گا۔" اس سیخے خواب کی تجی تعبیر حضرت الا مائے کے تاسیس فرمود و اس وارالعلوم و یوبند کی صورت میں دنیا کے سامنے موجود ہے کہ جس کے عالمگیر فیضان پرکسی تو شیح ولیل کی ضرورت فیل ہے۔ مورت میں دنیا کے سامنا ورت فیل کی خورت کی انتظاء اللہ بھی است ما مور کر نا انتظاء اللہ بھی ضورت میں اساسی امتیاز کے ذکر کے بعد بقیمال کھی اور دینی شخصیات عظیمہ کے دنیا ہے اُٹھ جانے نہ ہوگا کہ تیرہ صدیوں پر شتمیل اسلام کی مسلمہ عظیم علمی اور دینی شخصیات عظیمہ کے دنیا ہے اُٹھ جانے نہ بعد ان کے بیشار، صاحب فضل و کمال منتبین و تلا فدہ میں سے عام طور پر کسی ایک ہی کو قد درت فراض نے ان کے علوم د قبقہ اور معارف عمید کی تشریح و شخص کی نو فیق سے نواز ا ہے جسے حضرت میں

تمریز عالم رنگ و بوسے پر دہ کناں ہوئے تو ان کے کثیر التعداد تلاندہ میں سے حق تعالی نے حضرت شخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کوان کے القائی علوم کی ترجمانی کی تو فیق سے مشرف فر مایا۔

ھافظائن تیمیہ کے علوم کے بحر ذخارہے ہزاروں سیراب ہوئے ۔لیکن تر جمانی کی نضیبت ابن قیم کا مقدر بنی، ابن حجرعسقلائی مقبور ہوئے تو ان کے لا تعداد تلاندہ خدمت حدیث کے لئے مؤفق ہوئے ،لیکن تر جمانی علوم ابن حجر کاعز وشرف علامہ سخاویؓ کے دینے میں آیا۔

صاحب فتح القديرابن جام رحمة الله عليدك بعدان كے منتوع علوم كوتر جمانی كے ذريعہ آفاقی شہرت عطاء كرنے كا اعزاز قاسم ابن قطلو بغا كونصيب بوا۔

محسن ملت ،مند بهند بمحدث جليل حضرت شاه ولي الله د بلوي رحمة القدعليه كي كتاب وسقت میں بے مثال استنباطی حکمت سے بے شار فیضیاب ہوئے کیکن اس مشکل ترین حکمت آفریں علم کی ترجمانی کاشرف کمیررب العرّ ت نے اُن کے عظیم المرتبت صاحبز ادے حضرت شاہ عبدالعزیرّ کوعطا فرمایا اور سرتاج مشائخ کر!م حضرت افتدس الحاج حضرت شاه ایدادالله صاحب تھانوی قدس سره کو لد نی علوم اور مربیانہ معارف سے حق تعالیٰ نے بہرہ یاب فرمایا تھا ان کی ذات گرامی ہے یے عرفان اور فيضان بشارطالبين تن كوپېنجاليكن فنهم وفراست كي معقول ترين امتيازي بنيادوں پرامداداللَّهي علوم كي آخری گهرائیوں تک رسائی اوران سے دُررنایاب وعجیب کی دریافت وٹر جمانی کااعز ازعظیم حق تعالیٰ نے حضرت الا مام مولا نا محمد قاسم النا نوتوی قدس سرہ بانی دارالعلوم دیو بند کوعطا فرما کر نہ صرف اس بحرذ خاركے برے بوے شناوروں كو بى صف مستنفيدين بيں شامل فرما ديا بلكه بيعرض كرنا مبالغه ي قطعاً ممرّ اہے کہ سرز مین نا نو نذکے اس عظیم الا فا دہ ' دشمس تبریز'' علوم ربّانیہ کے ' حافظ ابن تیمیہ'' آ فاتی عظمت ووسعیت فکرکے "ابن حجرعسقلانی" اور" امدادالنهی" علوم کدنیہ کے ترجمان کوامت کے لا تعداد عظمائے علم کی رمزشناس، زعمائے فکر کی وفت شناسی اور اپنی ذاتی عرفان مآبی کے شرف وامتیاز نے جس باعظمت مقام اختصاص برفائز فرماد یا تقااس نے ہمہ جہت ایمانی بزرگ اورمسلم عرفانی برگزیدگی کے ساتھ آپ کی جیرتناک علمی اور استدلالی ندرت وقدرت کے اعتراف میں انصاف وعرفان ناشناسول کوچھوڑ کرآج کک ہردور کے منصف اہل علم وایمان ، رطب اللمان ہے ہوئے ہیں۔

س- حضرت الا مائم کا بیتیسرا امتیاز بھی قابل ذکر تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ جس طرح قدرت فیاض نے انھیں اپنے منفر دعلوم عظیمہ کے ساتھ بیشتر مشاہیر اسلاف کرام کے علوم کا حامل بنایا تھا اُسی طرح اُن کے بعد ان کے بینمایت نا در الوجود علوم عمیقہ کی ترجمانی وتو شیح بھی طرز قد کور کے مطابق سمی ایک فرد کے بین بلکہ راتھیں فی العلم کی ایک پوری جماعت کے جصے میں آئی۔

یہال مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں صرف ان مخلص ترین عرفاءِ کاملین کے اساءِ کرامی سپر و قلم کردول کہ جنہوں نے حضرت الا ہام کے فیضان علم ومعرفت کے بعد کی نسلول کو مستفید ہونے کی راہ ہموار فر مائی ہے اور جن تعالی کے فضل وکرم سے راقم الحروف کو این کی زیارت اور ان کی مبارک زبانوں سے دیگر اکا برحم ہم اللہ کے علاوہ وقتا فو قتا حضرت الا مام کے ایمان آفرین کلمات و واقعات سننے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ جو درج ذیل ہے:

(۱) محقق جلیل تھیم الانمت حضرت اقدس مولا ٹااشرف علی تھا**نوی قدس سرہ سابق ہیر پرست** دارالعلوم دیو بند\_(۱)

(٢) امين عنوم قاسميه جامع المعقول والمنقول استاذ الاسناتذه حضرت العلامه مولانا محد ابراجيم صاحب بلياوي سابق صدرالمدر شين دارالعلوم ديو بند\_

(۳) منتكلم اسلام ، محدث جليل ، دانائ رموز قاسميه شخ الاسلام حضرت مولا ناشبيرا حرعتاني رحمه التُدسائِق صدرالمدرسين دارالعلوم ديوبند.

(٣) عارف جليل بمونداسلاف حضرت مولانا شاه عبدالقادر صاحب رائبوري رخمة الله عليه

(۱) حضرت علیم المامت کے ذکر خیر کے اس موقعہ پر، اپنی ہی دی کے اعتراف کے ساتھ، بطور تحدیث نعت اس فنل خداو تدی پر
مشتمل داند کا تذکرہ نہ کرنا ناسیا ی ہوگی کہ شوال ۱۲ ۱۳ او شی احقر کو حضرت والد یا جدعلیہ الرحمہ نے اپنی اس آر زو کی تحلیل کیلے کہ احقرت
کے دروی عربیہ کا افتتاح حضرت تعلیم المامت سے کرائیں۔ احقر کو حضرت والد یا جدعلی اس تعلیم دراس کی وجہ سے مشتی اعظم حضرت
موظ نامفتی تحرشفیج صاحب رحمۃ الله علیہ کے ہمراہ اس خواہش پر شختل خط دے کرتھا نہ بھوبن تھجا چنا نچے حضرت تکیم المامت نے ازراج
شفقت وکرم دوس نظامی کی اولیوں کتاب میزان الصرف بذات خود پندرہ دو ذیب ورساً درساً احقر کو پڑھا کر شرف تلذ سے نواز ااور ہے تک
شفقت وکرم دوس نظامی کی اولیوں کتاب میزان الصرف بذات خود پندرہ دو ذیب ورساً درساً احقر کو پڑھا کر شرف تلذ سے نواز ااور ہے تک
شیس بلکہ حضرت واللہ یا جدر حمد اللہ سے تعلق خصوص سے تحت اس بورے عرصہ ہیں احقر کو اینا مہمان دکھ کرع رہے ہیں۔ بوقت پھر کر بندا

- (۵) غواص بحرمعارف، واقف اسرار تحكم قاسميه، خطيب اعظم تحكيم الاسلام حضرت مولانا قارى محمد طيب صاحب سابق مهتم دارالعلوم ديوبند۔
- مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه، سما بق مفتی دارالعلوم د بوبندو بانی دارالعلوم کراچی \_
- (2) عالم ربانی ، فقیه عظیم حضرت مولانامفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمه الله ، بانی جامعه اشر فیه لا مور ـ
- (۸) مربی کامل مثیل شخ تھانوی حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالی صاحب رحمہ الله کراچی،
   (یاکتان)
  - (٩) مرشد كبير حضرت مولا ناشاه ميح الله خال صاحب رحمة الله عليه، جلال آباد، (مظفر تكر)
    - (١٠) موند من تم تفانوى حضرت مولا ناشاه وصى الله صاحب رحمة الله عليه الله آباد
- (۱۱) مستغید با کمال حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب بچولپوری رحمہ اللہ ،سابق مہتم مدرسہ بیت العلوم ،سرائے میر ،اعظم گڑھ
- (۱۲) عارف کامل حفزت مولانا خیرمحمرصاحب جالندهریّ ، بانی دسمابق مهتم مدرسه خیرالمدارس ملتان (یا کستان)
  - (۱۳) منیب با کی حضرت مولانا فقیر محرصا حب رحمه الله پیثاور (پاکستان)
- (۱۴) عارف عرفانِ شیخ تھانوی حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی رحمه الله، ندوۃ العلماء، لکھنؤ\_
  - (١٥) نطاط كبير حضرت مولانا اشتياق احمصاحب سابق صدر شعبة كمابت ، دار العلوم ديوبند
- ۳- حضرت الله ام محمر قاسم النانوتوى كے علم وقیع اور عالمگیرا سلامی فکروسیج كے امتیاز كاجس طرح اعتراف وقت كے بلند پارینا اسلام نے فرمایا تھیك ای طرح دیگر قدا ب كے اختصاص علمی میں ممتاز شار كے جانے والے غیر مسلم اہل علم كوبھی آپ كی قوت استدلال اور ہر دعویٰ كو تابت كرنے والے نا قابل فكست ولائل و براہین قائم كرنے كی بے مثال صلاحیت پرخراج تحسین پیش كرنے پرمجبور

ہوناپڑاہیے۔

اس ذیل میں حضرت الامام کی جانب سے معاندین اسلام کے حملوں کے ان دیمال شکن جوابات کو بلاخوف و تر دوپیش کیا جاسکتا ہے کہ جنہوں نے اعداء اسلام کی زبانوں کو نہ صرف گنگ کردیا تھا بلکہ عقلِ انسانی کو براہ راست اپیل کرنے والے اُن جوابات کو شکر بدترین دشمنان اسلام نے اپنی لاجوائی کا اعتراف اس انداز میں کیا کہ اگر کسی کی تقریر پرایمان لایا جاسکتا تو مولا نامحم قاسم صاحب کی تقریر پرہم ایمان ضرور لے آتے جس کے معنی اس کے سواکیا ہو سکتے ہیں کہ تق کے ما قابل تر دید مدلل شوت کے بعد ان کے دین حق کو قبول نہ کرنیکی تو جیہہ، اپنے دینوی اعزاز ومنافع سے محرومی کے خطرے کے سوا کی جاسکتی۔

۵۔ حضرت الا مام کی بیظیم سیاتی رہنمائی، تاریخی اہمیت کی حامل ہونے کے باوجود عام طور پر نگاہوں سے اوجود عام طور پر نگاہوں سے اوجود عام طور پر نگاہوں سے اوجود عام سے نیر دا زمائی ہیں تاکامی اوراس کے پُر قریب امن عام کے اعلان کے بعد حضرت الا مام نے بھی بلا تاخیرا پی فراست ایمائی سے شمشیر وسنان کے بجائے جنگ کا رخ ملت میں علمی اورایمائی استفتا مت اور جدبہ جمیت وطن کی برقر اوری کے لیے نصرف تعلیم دین بی کی جانب موڑ دیا بلکہ وہ دور چونکہ ملت اسلامیہ پر افتد ارسے محرومی کے بعد عالب وظالم اگریزوں کے بتحاشا مظالم سے بیدا شدہ فکست خوردگی اور عجز و مایوی کا دور تھا جس میں ملی زیرگی کا دائرہ فکر عمل پست فکری سے دوچار ہو چکا تھا اس لئے ایسے شدید اور نازک وقت میں عام سیاس کا دائرہ فکر عمل پست فکری سے دوچار ہو چکا تھا اس لئے ایسے شدید اور نازک وقت میں عام سیاس قائد ین کامحور فکر ملت کو اس فکری پستی و قامیدی کی ذات نا کیوں سے نکا لئے کے سواد و مرافعیں ہوتا جو یادئ انظر میں وقع اور سے بھی معلوم ہوتا ہے اور ضروری بھی۔

لیکن حضرت الا مائم نے اپی فراست ایمانی آمیز سیاست اسلامی سے اس کوملت کے مرض کی سی حضرت الله مائم نے اپی فراست ایمانی آمیز سیاست اسلامی سیا کہ جوع ہدمغلو بہت میں مستور تو ہو کئی ہیں معدوم ہیں ہوتیں اور قیاد سیاسہ پر بھر پوراعتاد کے ساتھ میصلامیتیں بروئے عمل آنے کے بعد محکست خوردگ کے بجائے ''ہمت آفریں شعور'' ذلت ومغلو بہت کے بجائے مدو غدادندی پر بھین ، شدید وقتی حوادث سے ہمت فکنی کے بجائے حوصلہ منداند عزم ، رفعت پہندانہ خدادندی پر بھین ، شدید وقتی حوادث سے ہمت فکنی کے بجائے حوصلہ منداند عزم ، رفعت پہندانہ

اقد امات کے تنائج کے بارے بیل شکوک و شبہات کے بجائے کا میابی کا یقین اور باافتد ارمعا ندتو توں کے سامنے خود سپردگی کے بجائے غیرت مندانہ موقف استقامت قومی زندگی کے دھارے میں انقلاب برپاکرنے کا ایسا مؤثر ذریعہ بنتے ہیں کہ جس کا ادنی تصور بھی مغلوب ومفتوح ملت کومش پست فکری اور یاس و ناامیدی سے نکالے کے طرز قیادت میں متصور نہیں ہوسکتا۔

بنظر عائز اگر جائزہ لیاجائے تو فطری قیادت کے بیا صول خودسا ختہ بیں بلکہ کتاب اللہ ہے۔ ماخوذ ومستفاد ہیں جن کوفرائض نبوت میں گنواتے ہوئے حق تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:

لَقَدْ مَنَّ اللَّه عَلَى الْمُؤمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رِسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِم يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آينته ويُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمةَ وَإِنْ كانوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ صَلالٍ مُبِيْن.

(الف) تلادت آیات کے ذریعہ نخاطب ملت کو مقصد قیادت پر مطلع کرنے کی راہنمائی کے ساتھ اس کم مل اعتاد۔

(ب) تزکید کے وسیع ترمفہوم سے شکست خوردگی اور اس کے لوازم سے قلب و و ماغ کوفراغ بخشنے کی ہدایت دی گئی ہے۔

(ج) تعلیم کمآب سے قائدانہ احکام کی صحت و افا دیت پر ایسا یقین محکم پیدا کرنا ہے کہ اس کے برخلاف کوئی بھی اور کسی کا بھی تھم مخاطبین کے لیےادنی درجے میں لائق النفات ندرہے۔

(د) اور حکمت سے مقصدِ حیات کی یادد ہانی کے ساتھ، دنیوی زندگی کے علمی عملی منافع عامہ کو حاصل کرنے کے لئے اللغیا مؤدعة الآخوۃ کے تحت کا میا بی کے تمام ضروری و سائل کو استعمال کرنے پر میکٹیرا بجہات کلمہ محکمت مشیر ہے۔

پس حضرت الا مامؓ نے انہی قرآنی نقاطِ طیبہ پراپی قیادت کی بنا قائم فر ما کراینے ذوقِ انتاع کتاب دسنت پرانمٹ شہادت قائم فر مادی۔

۲- حضرت الامام کی بیر قیادت اسلامیہ جس کی صحت پر وفت کی نزا کت من جانب اللہ ممبر تفعہ بین گری ہے۔ اللہ کم کی تفکیل میں بے سروسامانی کے علاوہ سب سے بڑی رکاوٹ بیتی کہ ایک شعبہ کی کہ ایک کی محکم میں جونکہ مسلمانوں سے چینی تھی اس لئے اپنے غاصبانہ اقتدار کی تاراجی ایک میں بینے میں ہے۔ ایک خاصبانہ اقتدار کی تاراجی ایک بین میں بینے میں ہے۔ ایک خاصبانہ اقتدار کی تاراجی ہے۔ ایک میں بینے میں ہے۔ ایک میں بینے میں ہے۔ ایک میں بینے میں بینے میں ہے۔ ایک میں بینے میں ہے۔ ایک میں بینے میں بینے میں ہے۔ ایک میں بینے میں ہے۔ ایک میں بینے میں ب

مسلمانوں میں ان دین تغلیمی سرچشموں سے اسلامی غیرت وحمیّت اور جذبہ حرقیمت طلی کی
آبیاری کے راز کو پالینے کے بعد شاخر دشمن انگریز نے آئی وغارت کری کی پالیسی کو ناکام و کی کراپی
عیاران سیاست سے امن عام کا اعلان کر دیا لیکن اس سے زیادہ مسلم کش بلکہ اسلام کش دوسری نئی
پالیسی کے تحت مداری اسلامیہ کو محورانقام بنایا اور ملک جرکے ان تمام اوقاف کو بحق سرکار صبط کر لیا کہ
جوائی دور میں مداری دینیہ کی بقاء کا واحد ذریعہ ہے اور دوبری جانب مسلمان اپنی اقتصادی بدھالی کے
باعث ان دینی مراکز کو سنجا لیے کے قائل رہے نہیں تھے۔ اس لئے اس خطر ناک صور تحال سے نتیج
باعث ان دینی مراکز کو سنجا لئے کے قائل رہے نہیں تھے۔ اس لئے اس خطر ناک صور تحال سے نتیج
بیس بڑی تیز رفقاری کے ساتھ لا تعداد مداری دینیہ میں تالے پڑھے۔

پھریہ بی نہیں بلکہ اس سے بڑا المیہ بیتھا کہ ملک کے درج ذیل تین اسلامی مکاتب قکر کہ جو پورے ملک کے مدارس دینیہ کے دینی اور علمی محتسب کا وقیع کردار اوا کررہے تنے وہ بھی وقت کی اس قہر مانی دستبرد سے محفوظ ندرہ کرختم ہو گئے۔

ان میں اوّلین ' مکتب ُخرول اللّبی' وہلی میں تھا جس نے وین کے مصدر وہائی ' وعلم حدیث' کوشرح کتاب اللّه کی حدیث' کوشرح کتاب اللّه کی حیثیت سے چیش کرنے کا اس دور میں اہم فریضہ اس وفت اوا کیا کہ جب حتی اور قطعی اور یقینی مرادات ربّانی کو واضح کرنے والی حدیث رسول اللّه سے کتاب اللّه کو علماء سوء نے بیکسر منقطع کرکے اور کتاب اللہ کواپنی زرطلی اور جاہ طلی کی حقیر و ذلیل اغراض فاسدہ کے لیے ایسا قو ی وسیلہ بنارکھا تھا کہاس کے برخلاف آ وازاٹھا تا دعوت میاز ریت کے متر ادف بنا ہواتھا۔

لیکن میری متب فکرولی اللّبی تھا کہ جس نے ایسے شدیدترین صبر آز مااحوال وحوادث سے دوچار ہونے کے باوجود حدیث رسول القد کو معتبر شرح قرآن کی حیثیت سے پیش کیا اور صبح مراوات ربّانی کی مدل تو ضبحات سے ملت کوآشنا بنانے کا زبر دست فریضہ انجام دیا۔ جس کے بینج بین علم دین کے معتبر و متند ہونے کے لئے ''فن حدیث' کی لازمی ضرورت سے واقفیت عام ہوئی اور کھتب فکرول کے معتبر و متند ہونے کے لئے ''فن حدیث رسول الند صلی اللّه علیہ و سلم سے فیض عظیم حاصل کرنا فضلائے مدارس کا ذوق حام بن جیا۔

دوسری جانب''لکھنو''''فقدادراُصول فقہ'' کا ملک گیر کمتب فکرتھااس کے فقہی ذوق رکھنے والے فضلا اِلکھنۇ ہے مستفید ہوتے تھے۔

اور تیسرامنطق وفلفه کامعقول کتب فکر '' خیر آباد' تھااس کے معقولات سے مناسبت رکھے والے خیر آباد کارخ کرتے تھے ان تینوں مکا تب فکر کے ختم ہوجانے کے بعد اس نازک اور خوفاک صور تحال نے دردمندان دین متین کوعمومی طور پر بے جین بنا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن حضرت الاہام النانوتو کی کا قلب و ذبین مبارک، پیش آبدہ صور تحال کی دِحشت ناکی کے احساس کے ساتھ اس کی النانوتو کی کا قلب و ذبین مبارک، پیش آبدہ صور تحال کی دِحشت ناکی کے احساس کے ساتھ اس کی امکانی تلا فی پرمرکوز تھا جوایک نے مرکز علم و دین کی تاسیس کے بغیر ممکن نہیں تھی لیکن جس وقت دیمن اسلام وسلمین انگریز حکومت کی پوری معاندانہ سیاسی تو تیں مستقل پالیسی کے تحت مدارس اسلام یکو تارین کی تاسیس کا تصور جس درجہ تاران کرنے پر تکی ہوئی ہوئی ہوئی ایسے وقت میں کسی نے مرکز علم و بین کی تاسیس کا تصور جس درجہ خطرناک ہوسکتا تھاوہ کسی وضاحت کا طالب نہیں ہے۔

لیکن مضرت الا مام کا بیمزم الہام خداوندی سے مؤید تھا! سے آپ اس عزم سمیم کو
اپنی فراست و ایمانی سے اس طرح معرض وجود بیس لائے کہ'' دیو بند'' جیسی چھوٹی سی بستی بیس ایک
چھوٹی سی معجد جو ''مسجد چھتے'' کے نام سے معروف ہے اس بیس ایک انار کے درخت کے پنچ صرف
ایک استاد مجمود اورایک شاگر دمجمود کے ذرایعہ اس عالمگیر مرکز علم ودین کی تاسیس فرمائی۔

حضرت الا مائم کا میتاسیسی عمل ایک طرف آپ کی سیاسیت اسلامی اور فراست ایمانی کا بایں معنی مظہر تھا کہ اس مدرسہ کو ظاہری طور پر ایک معمولی کمتب کی متواضعانہ صورت دے کر دیمن مدارس حکومت وقت کی نظر میں نا قابل التفات بنائے رکھا اور دوسری جا نب من جانب القد بلاتشہیر برصغیر کے بیشتر علمی اور وینی عالمگیر علمی عظمت ، فکری وسعت اور بیشتر علمی اور وینی عالمگیر علمی عظمت ، فکری وسعت اور کلامی ندرت کی معروف صفات کی بدولت اس دار العلوم کوضیطی اوقاف سے بیدا شدہ نقصائی عظیم کی تلامی ندرت کی معروف صفات کی بدولت اس دار العلوم کوضیطی اوقاف سے بیدا شدہ نقصائی عظیم کی تلامی ندرت کی معروف صفات کی بدولت اس دار العلوم کوضیطی او تا ف سے بیدا شدہ نقصائی عظیم کی علامی کا ذر اجرت کیا، چنانچہ پہلے ہی سال میں اس نمر کرعلم و دین میں ملک کے دور در از مقامات سے علاء اور طلبا کی آمہ و رفت کا سلسلہ شروع ہوگیا۔

پس حضرت الامام کے بیٹارا متیازات میں بیا متیازسب سے فائق تر قرار دیتے جانے کا مستحق ہے کہ آپ نے اپنے قائم فرمودہ بلند معیار 'حدیثی کمتب فکر دارالعلوم دیوبند' میں ملک کے اہم ترین منتشر ومندری مکا تب کو مرز مین دیوبند پرجع فرما کر حسب تقاضائے دفت ایک جامع ترین علمی ادرد پنی مجموعہ مکا تب فکر ملب اسلامی کوعطافر ما دیا اوراس طرح آپ نے نہ صرف عظیم نقصان کی عظیم ترین تلائی عی فرمادی بلکہ ہند وستان میں اسلام کا نام تک فتم کردینے کے انگریزی تا پاک عزائم کو بھی میشہ کے لیے خاک میں ملاویا۔

دارالعلوم دیوبند کی بیہ ہی وہ علمی فکری اور قائمی جامعیت ہے کہ جوطر ہوا متیاز کی حیثیت سے دارالعلوم کو چاردا تگ عالم بیں بلا استثناء تمام سیح العقیدہ وینی مدارس ومعاہد کی مرکزیت کا حامل بناتی

۔۔ اس عائمگیر مرکز علم ودین کا کتاب وسنت سے ماخوذ درج ذیل تاسیسی قلر بھی حضرت الامام میں منظیم امتیازات میں ایک ایسا بیش قراراضا فہ ہے کہ جومقبولیت عنداللہ کی بدولت نہ صرف ایشیا بلکہ پوری دنیا میں تاسیس مدارس کے لیے آج اُسوہ ممل بن چکا ہے اوروہ یہ کہ حسب روایت حدیث حق تعدیق میں تعدیق میں تعدیق اللہ اور تمام حجابات اٹھا کراپی ذات سرا با حق تعدیل میں اولاد آدم کو تکالا اور تمام حجابات اٹھا کراپی ذات سرا با جمال وکمال کی صوری نمائی کے ساتھ: السسٹ بورے سے معاسوال فرمایا اوراس سرا پا عمل تعمل میں خفہ عذا در بعدی تعالی کے وربعہ میں موزعشق '' کیف علم سے تحفہ عذا اور بعدی تعالی نے انسان سے بھو کے قلب کو اسے جمال کے وربعہ '' سوزعشق'' ، کیف علم سے تحفہ عذا

عنایت فرماکرآسودہ فرمایا اورسوال کے ذریعہ جھو کے دیاغ کو'' کیف علم'' کے بخفۂ غذا ہے سیری مرحت فرماگی۔

بیددواز لی خدائی شخفے اس طرف مشیر ہیں کہ انسانیت، ارتقاءِ مطلوب کی منزل مراد تک صرف اس نظام کے ذریعہ باریاب ہوسکتی ہے کہ جو بیکراں وسعیس رکھنے والے انسانی و ماغ کوعلوم بے نہایت عطا کرے اور عروج کی راہ نمائی بخش سکتا عطا کرے اور عروج کی راہ نمائی بخش سکتا ہوا در اس پر کمی ولیل کی ضرورت نہیں ہے کہ انسانی نظام جیات ہی عم وعشق کی بیر بم آمیزی، عقل انسانی نہیں صرف خالق انسان کی قدرت بے نہایت ہی کرسکتی ہے اور پواسط انہیاء بیہ السلام اللہ رب انسانی نہیں صرف خالق انسان کی قدرت بے نہایت ہی کرسکتی ہے اور پواسط انہیاء بیہ السلام اللہ رب العزب کی جانب سے دین اسلام جیسے علم وعشق سے مرکب نظام کامل و کمل پر انسان کو ممل کا مخاطب بنایا جانا اس اعلان کو کسی مزید قضے کا محتاج نہیں بنے دیتا کہ انسان کو اشرف المخلوقات تسلیم کرنے کے باوجود بید دین فطرے انسان کو مقنن تسلیم نہیں کرتا۔

نیزای سے بیٹا قابل انکار انکشاف بھی برملا سامنے آجا تا ہے کہ نہ تنہا ''علم''، مسائل انسانیت کاحل ہے اور نہ تنہا' 'عضق'' کیونکہ بیام مشاہد اہل علم کے لیے مسلم حقیقت ہے کہ شرک و کبر نے جب بھی جنم لیا تو وہ''علم بے عشق' ہی کے بطن سے جنم لیا ہے اور بدعت جب بھی معرض وجود میں آئی ہے تو ہمیشداس کا ذریعہ تخلیق' 'عشق بے علم' ہی بنا ہے۔

للذاعلم وعشق کی ہم آمیزی کے معنی میہ ہیں کہ عشق علم کوتو اضع آمیز کر کے صحت و پُر تا تیری عطا کرتا ہے اور علم انتباع سنت کی راہ نم کی کے ذریعی عشق کو وسیلہ کر رب ومعرفت بنا تا ہے اور ماضی کی ططا کرتا ہے اور ایسے ہی عشق بات کی کو کھے ہے جن طرح آئے بھی ملت اسلامیہ میں علم ہے عشق جو فقنے جگار ہا ہے اور ایسے ہی عشق بے علم کی کو کھے جن نوا بجاد بدعات کی روز ہروز تو لید ہور ہی ہیں وہ اظہر من الشمس ہے۔

پس بانی دارالعلوم حضرت الا مائم النانوتوی نے اپنے رفیع القدر انباع سنت پر بہنی ذوق کے تحت اس مرکز کے نظام میں علم وعشق کو اس طرح بہم آمیز فرمایا کہ درسگا ہوں میں طلبہ کو دورانِ درس تحت اس مرکز کے نظام میں علم وعشق کو اس طرح بہم آمیز فرمایا کہ درسگا ہوں میں طلبہ کو دورانِ درس اما تذہ سے علمی تحقیق پر بہنی ہرتئم کے سوالات کی اصولا آزادی عطافر ماکر اور اساتذہ کرام کواطمینان بخش جواب دہی کا مکلف بنا کر طلبہ کے دماغوں کو زیادہ سے زیادہ غذا ہے تا سودگی کا موقعہ مہیا

فر مایا اور طلبه پردرس گاہوں سے باہر'' ماحول مدرسہ'' میں احتر ام کامل کے ساتھ اسا تذہ کی بلاچون و چراا لیں اطاعت وفر مال برداری پر مامور فر مایا جیسی خانقا ہوں میں مریدا ہے شخ کی اطاعب کرتا ہے اور اس فر ربعہ سے سوزعشق سے حصہ یابی کی طرح ڈال کر حضرت الا مام ؒ نے خانقا ہی مقصد سے بھی طلبہ کو مانوس کرنے کی معقول ومؤثر تدبیر فر مادی۔

بالفاظ دیگرعلم وشق کی بہم آمیزی کی ضرورت وعظمت پرمشمّل معروف دانائی آمیزمقولے '' ہر طالب علمے کہ چون وچرانہ کند، وہرطالبے کہ چون وچرا کند ہر دورا در چراگاہ باید رسانید''کو حضرت الامامؓ نے اُصولی حیثیت دے کرشامل نظام تعلیم وتر ہیت فرمادیا۔

پر علم وعشق چونکہ اپنی فطرت کے لحاظ سے ظہور و بروز کے طالب ہیں پس بر کورہ پرداز تعلیم وتر بیت پر تاریخ شاہد ہے کہ اس مرکز علم و دین کے وابستگان کے ذوق علم کوعشق آمیز تو اضع نے شرک و کبر سے منصرف دور بلکہ نفور بنا دیا ہے اور داعیہ عشق کو علم کی رہنمائی کتاب وسنت نے تمام نو ایجا و برعتوں سے پورے طور پر تحفظ عطا کر دیا ہے اور آئ بھراللہ ملک و بیرون ملک میں لا تعداد مدارس اسلامیہ حضرت الله مام علیہ الرحمہ کے جاری فرمودہ ای علم وعشق آمیز نظام پر نہایت کا میا فی کے ساتھ مصروف خدمت ہیں۔

ای جامع ترین اسلامی فکر قامی کا دہ بنیا دی نقطۂ امتیاز جس کو ہر دور میں وارثین فکر قامی کے اکا برواصا غرفے بقوت سنجالا ہے وہ ملت اسلامیہ میں ناصواب مکا تی فکر کی تولید پر چراغ پانہ ہوکر ان کی اصلاح کی جدوجہد کرنا ہے۔

جس کی قرین عقل وجداس کے سوا دوسری نہیں ہے کہ جس است محمہ بیلی صاحبہا الصلوق والسلام کوظا ہروباطن میں سرایاعلم وحکمت کتاب قرآن عظیم کی صورت میں مرحمت فرمائی گئی اور:انسا خسانہ المسلوم کی است میں مرحمت فرمائی گئی اور:انسا خسانہ المسلوم المستوری کے ذریعہ عالمگیراعلان فتم نبوت اور:أو تیست علم الاولین والآخرین کے عالمگیراعلان اورعلم عظیم وکثیر کا منفر دوعویٰ لیکرآنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی والآخر مائی گئی ہواس بے حساب کشرت علم کے بعد یہ بات کسی دلیل کی مختاج نبیس دہتی کہ مکا تب قرک کشرت و بیں ہوسکت ہے جہاں علم کی کشریت ہولیں بلاا تعیاد تن ویاطل

اور بلافرق خطا دصواب مکاتب فکر کی بکثرت تو نید صرف اس امت میں ہو بھی سکتی تھی اور اس امت میں ہو کی بھی ہے دیگر تمام مدعیانِ علم امم واقوام میں چونکہ بہ کثر ت علم نہیں ہے، اس لئے نیتجناً کثر ت مکاتب فکر بھی نہیں ہے۔

چنانچے دعوی علم کے باوجود یہودیت میں اسلام سے بہت قدیم ہونے کے باوجود کوئی بھی دین اور مذہبی کمتب فکرمعروف ومعلوم نہیں ہے ایسے ہی دنیائے عیسائیت'' پر دنسٹنٹ' اور'' کیتھولک'' کے نامول سے موسوم صرف دو بنیادی مکاتب فکر پرمنقسم ہے جو بذات خود اس کی دلیل ہے کہ یہودیت وعیسائیت میں فرہبی اساس پرتقلیل مکا تب فکر کی وجہ قلّب علم کے سواکوئی اورنہیں ہے۔ اس کے برخلاف کتاب اسلام ' قرآن کریم'' اور' ' نبی اسلام' 'محد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ذات گرامی سرمنشاءعلوم بے نہایت ہیں۔اس سئے عہد نبوت ہی سے مسمی بنیادوں پر خطا وصواب کے جزوی اختلافات پر بنی مکاتب فکر کی تولید کا آغاز ہوگیا تھا پھرعلمی ارتقاء کے ساتھ کتاب وسنت میں مکنون ومستور بےنہایت علوم ومعارف کی تخ رہے مخالفین اسلام کی رگے تمیت و جاہلیت کوجھنجھوڑ ا اور ان باطل پندوں نے کتاب اللہ کی سنت رسول اللہ ہے مؤید متبادر مرادات و مدلولات میں تاویلات باطله کرکے اپنے زاینے تلبی کے تحت تعلیمات اسلام سے یکسر منحرف باطل مکاتب فکر کے انبارلگادئے،لیکن مسلمانوں کے لیے اس لحاظ سے بیفتندکوئی نئ چیز نہیں تھا کہ اس کی پیشین گوئی نبی كرىم صلعم بہت يہلے اس طرح فر ما سے تھے كہ يہود ونصاري تو بہتر فرقوں ميں بے تھے اور ميري اتست تهتر فرقول میں بے گی جن میں میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر چلنے والے طبقہ کے سواباتی سب جہنمی ہوں گے۔ بہتر کاعددمطلقاً کثرت کی جانب مشیر ہوتا ہے پس بیر دوایت اس حقیقت کو داشگاف كرنے كے لئے كافى ہے كماس امت ميں ايك حق كے بالقابل باطل مكاتب فكر بھى بڑى تعداد ميں بیدا ہوتے رہیں گے کیونکہ میسب باطل فرقے قطعی طور پر ثابت شدہ خفائق کے منکر ہونے میں شريك ہوں مے البتدان كى تاويلات باطله كے برداز ميں فرق ہوگااس لئے ان سب كے مقابلے ميں بلاتال اول مرحلہ میں ایک حق صریح کو مرال پیش کردینے کے بعد دفاع عن الاسلام کاحق اوا ہوجا تا ہادر ہمیشہ ہوتا بھی رہاہے۔ لین دومری جانب صواب کے بالقابل وہ خاطی مکا تب فکر ہوں گے کہ جواسلام کے اُمور کئیہ کے اقرار میں توشر یک ہوں گے لیکن امور جزئیہ میں تاویلات غیر صححہ کی وجہ سے افہام وتفہم کے مستحق ہوں گے اور ظاہر ہے کہ بیر خاطی مکا تب فکر ، باطل مکا تب فکر کے مقابلہ پر بدر جہا تعداد میں بمیشہ ذیادہ ہوں گے اور ظاہر ہے کہ بیر خاطی مکا تب فکر ، باطل مکا تب فکر کے مقابلہ پر بدر جہا تعداد میں بمیشہ ذیادہ ہوں گے اور طلب حق کی مخلصانہ جدوجہد کی وجہ سے :السمہ جتھد یہ خطی و بصیب کے تحت ما جور ہوں گے۔

لیکن اس کے برخلاف کتاب وسنت کے علم سیے مستفید وتر جمان علماء کروم کا بیدا یک وائی ابہم تر فریف ہوگا کہ وہ ہرزمانہ میں باطل مکا تب فکر سے بالمقابل متصلب ہوں اور خاطی مکا تب فکر کو برداشت کرنے میں بہت زیادہ متحمل اور وسیع الحوصلہ ہوں کیونکہ بید مکا تب فکر ضرور بات دین سے مخرف نہیں ہیں۔ کیکن ان کی جزئیات غلط تا ویلات قابل تھی واصلاح ہونے کے باوجودان کے دین پرقائم رہنے کے جذبہ کی یفتین دہائی کے لئے کا نی ہیں۔

اس لئے خاطی مکاتب فکر کے بارے میں اس تخل پیندی اور وسعت حوصلہ کو وارالعلوم دیو بند کا اجتماعی دینی مزاج بنا دینا حضرت الا مام تجرقاسم نانونو کی کا افراط وتفریط کے مابین اسلامی اعتدال کا وہ بیش قرارنمونہ ہے کہ جس کوحضرت الا مام کاممتاز ترقین امتیاز قرار دیناعین انصاف ہوگا۔

اسی معتدل مزاتی کابی خوش آئند نتیجہ ہے کہ بعض طبقات نے علاء دیو بند کوا پی قلت علم اور حق ناشنا کی کی بنا پر ہدف تکفیر بنایالیکن اسی اعتدا لی جماعتی مزاج سازی کے تحت اکابر وعلاء ویو بند مکفرین کی ضرور بات دین کے مُبتر ہونے کی بنا پر ان کے اس سراسر غیر اسلامی ایڈ ارساں جملے کو برداشت کرکے انہیں درس خیرخواہی سے نواز تے رہے اور سے تعلیمات اسلام کے تحت ان کی تکفیر سے ہمیشہ ممکن احتر از فرمائے رہے۔

استخصرت الا مام محمد قاسم نا نوتو گ کے امتیازات میں اعلاء کلمة اللہ کے لیے جہاد بالسیف کا امتیاز کھی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے اس ذوق عظیم وسلیم سے بھی حق تعالی نے آپ کووہ حصہ وا فرعطا فرمایا تھا کہ جواس دور میں بھی عوام میں تو آج کی طرح مضمل ہوہی چکا تھا خواص میں بھی صرف اخص الخواص ہی ذوق جہاد سے آشنا تھے۔

اسلام میں جہاد کی غیر معمولی عظمت واہمیت اس سے ظاہر ہے کہ اسلام نے اعلاء کلمۃ الحق کے لیے ہونے والے جہاد پر عظیم اجروثو اب کا وعدہ فر ماکر اس کومہتم بالشان عباداتی حیثیت واہمیت عطافر مائی ہے۔

کسی ندجب کی دعوت یا کسی خصوص نظریهٔ حیات کی پیشکش کی صورت میں مخاطب کواس کے قبول کرنے یانہ کرنے کے محمل اختیار کا دیاج تا ایک ایبا مسلم اور نا قابل اختلاف متین ضابطہ ہے کہ تمام معقولیت پسندانسانی طبقات میں بھی اور کہیں بھی بیضا بطہ دورا بول سے دوچا رنہیں ہوااس ضابطہ مستمہ کو جذبات یہ غیظ وغضب یا جہالت کے تحت قبول نہ کرنا و ہیں سر اُبھارتا ہے کہ جہاں مدعی کا فکر وذہن اسے دعاوی پریا دلائل قویہ سے خالی ہو یا طریق اثبات کی تو ی اور مسکت صلاحیت سے عاری ہو۔

حضرت الامام النانوتویؒ کے فکروذ ہن کوئی تعالیٰ نے کمالِ علم وحلم کے ساتھ اپنے دعاوی پر مسکت دلائل توبیۃ انم کرنے کی ایسی منفر دصلاحیت عظیم ہے نواز اتھ کہا حباب واغیار ہی نہیں بلکہ اعدا مجھی ان کی استدلالی قوت پر بصداعتر اف سرتشلیم ٹم کرنے پرمجبور ہوتے تھے۔

مباحثہ کتا بچھانپور حضرت الامام النانوتوک کی انتیازی قوت استدلال پر ایک ایسی تا قابل انکارشہادت ہے کہ جس سے مؤرخ صرف نظر کر کے اپنے او پر تنگ نظری اور حقائق ناشناس کا الزام لینے کے لیے بھی تیارنہیں ہوگا۔

ا۔ میدانِ شاملی میں اعلاء کھمۃ اللہ کے سے جنگ کی تیاری کے دوران، جماعت میں ایک افتراق انگیز اختلاف بیدا ہوا جس کے سند باب میں حضرت الامام کی عالمانہ وعارفانہ ذبانت کی یہ انتیازی کارفرمائی بھی تاریخ کا ایک اہم باب بن کہ انگریزوں کے برخلاف جنگ کے منصوب پرعلاء وقت کے بھر لورا تفاق کے باوجود جماعت کے ایک مسلم بزرگ حضرت مولانا شیخ محمرصا حب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس رائے کی وجہ سے ہمنوانہیں تھے کہ مسلمان جنگ کی قرار واقعی تیاری سے بمروسامان میں وجہ سے ہمنوانہیں تھے کہ مسلمان جنگ کی قرار واقعی تیاری سے بمروسامان میں جنگ ہلاکت و تباہی کے سواکسی دوسرے نتیج تک نہیں پہنچ سکتی، مروسامان میں اس اے کی وجہ سے ان کے وابستگان کی معتمر بہ تعداد کے عدم الفی ق کا خطرہ بھینی حضرت موصوف کی اس رائے کی وجہ سے ان کے وابستگان کی معتمر بہ تعداد کے عدم الفی ق کا خطرہ بھینی تقداد میں حاضر ہوکر عرض ومعروض کرتے تھا اس کے پیش نظر مؤثر وممتاز علاء متم قادر مجتمعاً معتمر بہ تعداد میں حاضر ہوکر عرض ومعروض کرتے

رہے لیکن ان کی رائے نہ بدلوا سکے۔

اور وفت کے تمام بزرگ بخطر و اختلاف حضرت مولانا شخ محد صاحب کی تائد کوضروری سمجھنے کی وجہ سے مشوش تنے جب کوشش کے باوجودان کی جمنوائی سے مایوی ہوگئی تو جماعت کے حضرات کی آخری کوشش کے طور پر "حضرت الامام" نے بموجودگی حضرت حاجی امداداللہ صاحب" وغيره حضرت مولانا شيخ محمرصاحب سصلاقات فرمائي ادرآغاز كفتكواس يرداز سيفرماياجس يراب تک بیشتر علاء کرام فرمایچے تھے اور ان کا جواب بھٹی وہی تھا کہ جو دوسروں کو دے چکے تھے اس پر حضرت اللهام من في سوال فرمايا كه حضرت كياجم اصحاب بدري يجي زياده بير وسامان بير؟ بين كر سب سے پہلے حضرت حاجی الدادالله صاحب ؓ نے خود فر مایا کہ بس اب الحمد لله شرح صدر ہو گیا اس پر اختله ف ختم موگیا اور جنگ کی تیاری شروع ہوگئی پس جس خطرۂ اختلاف کو بزرگانِ جماعت محسوس کر کے غیر معمولی خدشہ محسوں فر مار ہے تھے وہ حق تعالیٰ نے حضرت الا مام کے صرف ایک تو کل علی اللہ پر مبنی سرایا دانش سوال کے ذریعے ختم فرما کر جماعت کواختلاف ہے محفوظ فرمادیا۔ ۱۲۔ حضرت الامام کی علمی وسعت پر درج ذیل ایک مزاحی جیلے کا عرفانی تجزیہ بھی شاہد ہے کہ ٨٨٨ء ميں پندت ديا نند مرسوتي كے چيكنج پر تاريخ مناقفرہ طے كرنے كے ليے حضرت الامام النانونوي كي جانب سے دو تلاميذ خصوصي مولا نامحمود الحن صاحب ديو بندي ،مولانا فخرالحن صاحب منگوبی اورایک معتدیشخ نہال احمرصاحب اس وقت روڑ کی پہنچے کہ جب پنڈت جی کے لیے کھانے کا انتظام ہور ہا تھاملا قات کے کمرہ سے باہران حضرات کی موجودگی میں پنڈت جی کے لیے کھانا اتنی بڑی مقدار میں تھا کہ جو بہت ہے لوگوں کے لیے کافی ہوتالیکن گفتگو کے بعد معلوم ہوا کہ ننہا ہی پیڈت بی نے کھانا کھایا ہے، والیسی میں شیخ نہال احمد صاحب نے اپنے رفقا وسے مزاماً کہا کہ ملم میں مناظرہ ہوگا تو پنڈت جی ایک منٹ بھی ہمارے حضرت کے سامنے تھبر نہ سکیں گے۔لیکن اگر کہیں کھانے میں مناظره ہوگیا تو کیا ہوگا کیونکہ حضرت الا مام اتنے کم خوراک تھے کہا کثر اوقات تونصف روٹی پر ہی بس فرمادیتے تنے۔ دیو بندواپس آنے کے بعدی نیخ نہال احمد صاحب کا بیمزاحی جملہ حضرت الا مام کو پہنچا تو آپ نے شیخ نہال احمد صاحب کو بلایا وہ بہت گھبرائے لیکن جواب دیئے کے لیے ان کی زبان سے

حضرت الا مام نے فرمایا کہ اس کا ایک جواب الزامی توبیہ ہے کہ کیا ہر مناظرہ کے لیے ہیں ہی رہ گیا ہوں، کھانے ہیں مناظرہ ہوا تو تم مناظرہ کرہ گے۔ پھر فرمایا تمہارے ذہن میں کھانے پر مناظرہ کا سوال کیوں نہ بیدا ہوا، کیونکہ کھانا ہیمیت کی علامت ہے ہوں کا تعلق بیمان کے کہ جس کا تعلق بے کمال سے ہاں میں مناظرہ کے لئے ہم بیل بھینس اور ہاتھی کو پیش کریں گے کہ کھانے میں ان کا مقابلہ کرواور نہ کھانا ملکیت کی خصوصیات میں سے ہے جو کمال سے تعلق رکھتا ہے فرمایا کہ ہمیں اور پند ت تی کو کھانا ملکیت کی خصوصیات میں سے ہے جو کمال سے تعلق رکھتا ہو فرمایا کہ ہمیں اور پند ت تی کو کھانا کھلا کرا لگ الگ دو کروں میں بند کرے تالا لگا دو اور چھر مہینے بعد فرمایا کہ ہمیں اور پند ت تی کو کھانا کھلا کرا لگ الگ دو کم دوں میں بند کرے تالا لگا دو اور چھر مہینے بعد فرمایا کہ ہمیں اور پند سے برحق قرار دیا جائے اور تحد یث نعمت کے طور پر بیا بھی فرمایا کہ الجمد لندا ہے جھے ذریدہ نظے اسے برحق قرار دیا جائے اور تحد بیث نعمت کے طور پر بیا بھی فرمایا کہ الجمد لندا ہے جھے اس میں در سے کے لیے کھانا کی ضرورت نہیں ہے صرف انباع سنت اور اظہار عبد بیت کے لیے کھانا کہ اس میں اور اظہار عبد بیت کے لیے کھانا کہ اور اس میں بند کرے کھانا کہ اور کے سے کھانا کے لیے کھانے کی ضرورت نہیں ہے صرف انباع سنت اور اظہار عبد بیت کے لیے کھانا کہ کھانا کی سنت اور اظہار عبد بیت کے لیے کھانا

حضرت الامامؒ کے کمال اتباع سنت کے نتیج میں اس صفت ملکیت سے ہر حقہ یا بی کے بارے میں بیکہنا ہے جاند ہوگا کہ آپ'' سوئے گردوں رفت زال راہے کہ پینمبر گذشت'' کا مصداق تھے۔

اللہ حضرت اللهام کے روحانی و معنوی امتیاز پر بیدایک و اقعاتی شہادت ہے کہ حضرت مولانا مجمد بیقوب صاحب ولین صدر المدرسین وارالعلوم و یو برنظم حدیث میں با امتیاز اور صاحب نبست بزرگ سے ، جو حضرت اللهام اور حضرت گنگوہی ہے عمر میں کم سخے اور دونوں کے استاذ زاوے بھی سخے اس کئے دونوں حضرات نہایت ادب واحر ام کا معاملہ کرتے تھے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب کے قلب میں اپنی جلال شان کے ساتھ ایک سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ انہی دونوں بزرگوں نے مجھے یہاں دارالعلوم میں طلبہ کے ساتھ ایک سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ انہی دونوں بزرگوں نے مجھے یہاں دارالعلوم میں طلبہ کے ساتھ ایک میں مشغول کرویا جس کی وجہ سے میں ریاضت و جاہدات کے ذریعہ موانی ترقیات سے محروم ہور ہا ہوں۔ ای فکر کے نتیج پر حضرت والانے فر مایا کہ یہ آپ کی روحانی ترقی بمشیت اللہ اس تعلیم و بن بی میں مضمر ہے اسے س کر سکوت تو فر مایا لیکن اور دوحانی ترقی کے جذبہ سرقی بھی سے معادت اچا تک حضرت مولانا ایعقوب صاحب بھی دوز غائب رہے۔ صادق کے تحت حسب عادت اچا تک حضرت مولانا ایعقوب صاحب بھی دوز غائب رہے۔ سے معادق کے بعد والی تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ اجمیر شریف گئے سے اور دہاں کہ بھیر شریف گئے تھے اور دہاں کے تو معلوم ہوا کہ اجمیر شریف گئے تھے اور دہاں کہ بھیر شریف گئے تھے اور دہاں کے بعد والی تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ اجمیر شریف گئے تھے اور دہاں کہ بھیر شریف گئے تھے اور دہاں

حضرت خواجہ غریب نواز سے ان دونوں پررگوں کا یہ بی شکوہ کیا کہ خود مجاہدات سے روحانی ترقی کرر ہے ہیں اور مجھے سے یہ کہتے ہیں کہ تیری ترقی تعلیم وین ہی کے ذریعیہ ہوگی ،اس پر حضرت خواجہ غریب نواز کی ہارگاہ سے القائی جواب بیہ ہی ملاکہ وہ دونوں سجھے کہتے ہیں آپ کی ترقی روحانی عنداللہ اسی تعلیم میں مضمر ہے۔

د یو بندواپسی کے بعدیہ تفصیل کسی کوئیں بتائی اس کے باوجود بونت ملاقات حضرت الامام م نے فر مایا کہ وہی بات جب بڑی سرکار ہے بھی ساجنے آئی تو اب تو یفین ہو گیا ہوگا کہ ہم خدام جو پچھے عرض کرتے تھے وہ سرایا اخلاص دخیر خواہی پر بٹی تھا۔'

حضرت الا مائم کے اس جملہ نرِ جہاں حضرت مولا نامجمہ یعقوب صاحب گا چہرہ اعتراف کا اظہار کرر ہاتھا، دہیں ہیہ جملہ حضرت الا مائم کے عرفانی ارتقاء عظیم پرشا ہدعدل بھی بن رہاتھا۔

المار المار

اس کے بعد متوسلین نے بوفت ہلقین حضرت الا مام کے انقباض کے بارے ہیں استفساد کیا او حضرت نقید الاسلام نے فرمایا کہ میرے بھائی اپنی قوت معنوی ہے ستی تک بیتی ذات بابر کات حق تک واصل ہو بچکے تھے اور آپ لوگ تلقین کے ذریعہ اسم کی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کررہے تھے تو بیم وج سے دول کی طرف لانا ہے۔

ظاہر ہے کہ اسے موجب انقباض ہونا ہی چاہئے تھا وہی ہوا۔ تلقین بند کرنے کے بعد انقباض ختم ہوگیااورانشا واللہ و مقبولیت کے ساتھ اپنے رفیق اعلیٰ سے جالے۔ انقتام كلام يروفات كے بعد كے اس عظيم قرينهُ مقبوليت پرايك غاص واقعه كا ذكراس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ غالبًا اس کا بھی اس وقت کوئی جاننے والاموجود نہیں ہے۔ یہ واقعہ میرے نا نا خسر جناب شخ حامد حسن صاحب مرحوم نے غالبًا ١٩٥٣ء من بطور خاص مجھے بلاكر بالمشافد سناتے ہوئے فرمایا کہاں وفت خضرت الا مام مولا نامحہ قاسم صاحب کود کیھنے والوں میں شاید میرے سواکوئی زندہ نہیں ہے اور حکرت الامام کی وفات کے وقت میری عمر چودہ سال کی تھی وفات کی اطلاع پر بورے شہرکے ہرمسلمان گھرانے میں ماتم کی کیفیت تھی۔ میں نماز جنازہ اور تدفین میں بھی حاضرر ہا۔ قبرستان قاسمی کی زمین برسب سے پہلی قبر بھی حضرت الا مام بی کی بی تھی۔ جنازہ جب قبرستان میں پہنچاتو قبرے ایک عجیب وغریب دل لبھانے والی حیر تناک نہایت تیز خوشبو پورے قبرستان میں پھیلی ہوئی تھی جس کے بارے میں تمام لوگوں کی زبانوں پر بینی الفاظ تھے کہ قبر کی بیر جیر تناک اور دلکش خوشبو حضرت الامام کی عنداللہ مقبولیت کی واضح دلیل ہے اس غیر معمولی خوشبو کی وجہ سے لوگوں نے قبر سے نکلی ہوئی مٹی مٹھیاں بھرکر لے لیس تو میں بھی مٹھی میں وہ مٹی لے کر گھر واپس آیا اور اپنی والدہ کوسارا واقعه سنایا تو انہوں نے کہا کہ تو بھی مٹی لایا ہے یانہیں؟ میں نے کہا کہ لایا ہوں۔ وہ مٹی میں نے دی تو انہوں نے اُستے اینے دویشہ کا ہلا بھیلا کر بڑے احترام سے لیا اور فوراً اس کواندر لے جا کرصندوق میں محفوظ کردیا۔میرا بچپن تھا۔البتہ کا نوں میں پڑی بیہ بات یا دیڑتی ہے کہ والدہ صاحبہ نے اس مٹی کو اینے ساتھ دفن کرنے کی دصیت کسی کو کاتھی۔

احقرکے لیے ایک زائر حضرت الا مام النا نوتوی قدس سرہ سے ملا قات ایک سعادت کبریٰ ہےجس پراس کے سوااور کیا عرض کیا جا سکتا ہے کہ:

حرف از زبان يارشنيدن چه خوش بود يا از زبانِ آنکه شنير اززبانِ دوست ان نبانِ ان نبانِ ان دوست

# حضرت مولانا نانوتوي كي سيرت ايك نظر ميں

## وارا<sup>لع</sup>لوم اور مدرسه شاہی کی تاسیس

ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب اعلی انلد درجاتہ ان مبارک ہستیوں میں سے
ہیں جن کواللہ تعالی نے علوم کثیرہ وافرۃ نافعۃ اوراعمال صالحہ اوراخلاق حسد ہے ہو کی اور آپ کے علوم کا پچے حصہ
تھا آپ کی زیادہ شہرت بانی دارالعلوم دیو بند ہونے کی وجہ سے ہوئی اور آپ کے علوم کا پچے حصہ
آپ کی کتابوں سے اُمت تک پہنچا، آپ کی کتابوں کا پچھنا چونکہ بہت مشکل تھا علما و تک مشکل سے
سمجھ یاتے ہے اس لئے آپ کی تالیفات زیادہ معروف قومشہور نہ ہوئیں۔ مولا نامحووجس صاحب
(شیخ البند) رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ آب حیات (حضرت مولا نا تا نوتوی کی تصنیف) وغیرہ میں
نے حضرت سے سبقا سبقا پڑھی ہے۔ آب حیات کے پچھاوراق حضرت نے خود نکال دیئے تھے کہ
افھیں کوئی نہیں سمجھے گا۔

آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں کعبہ شریف کی چھٹ پر ہوں اور میرے پاؤں کے بیچے سے نہر جاری ہے جو کوفہ کی طرف سے آرہی ہے اس خواب کی تعبیر دارالعلوم دیوبند کی تاسیس سے فلا ہر ہوئی۔ کوفہ کی طرف سے نہر آنے میں حفی فد ہب کی تائید کی طرف اشارہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فیض پورے عالم میں پہنچ گیا اور پہنچ رہا ہے۔ مدرسہ فدکورہ سے ہزاروں علا و خطباء مدرسین و مبلغین فیض پورے عالم میں پہنچ گیا اور جہالت کی اندھیری کو دورکر کے علوم اسلامیہ اور اندال صالحہ کی شمع میں مدرسہ فیک کے دورکر کے علوم اسلامیہ اور اندال صالحہ کی شمع دوشن کی مدرسہ فیک کوروں کے دورکر کے علوم اسلامیہ اور اندال صالحہ کی شمع دوشن کی مدرسہ فیک کی دورکر کے علوم اسلامیہ اور اندال صالحہ کی شمع اور سے سے اور سے ا

بڑھے بلکہ بڑی وافر تعداد میں مصنفین بھی پورے عالم میں پھیان مصنفین میں مفسرین بھی ہیں اور شراح صدیث بھی، کتب فقد کے شار حین بھی، اوب عربی کے فضلاء بھی اور معقولات کے مؤلفین بھی۔ ان حضرات کی تالیفات کو شار کیا جائے تو اندازہ ہے کہ ہزاروں تک پہو نچے گی تنہا حضرت تک یم ان حضرات کی تالیفات کو شار کیا جائے تو اندازہ ہے کہ ہزاروں تک پہو نچے گی تنہا دھنرت تک اللہ مت تھانوی قدس مرہ کی تالیفات و مطبوعات اور مواعظ کو جمع کیا جائے تو ایک ہزار کی لگ بھگ افعیں کی تعداو ہوجائے گی حضرت نانوتو کی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے چن لیا اور مقاح الخیر بنادیا صدیث شریف میں ارشاد ہے: طبو ہے لمین کان مفتاحاً للنحیر و مغلافاً للشو ، وار العلوم کے فضلاء سے پورے عالم میں خیر بھی پھیلی اور پھیل رہی ہے جہالت ڈوئی، شرک مٹا، بدعات بھی کا فور ہو کم ہو کم ۔۔

۱۲۸۳ هیں دارالعلوم دیوبند کی تاسیس ہوئی پھر چھ ماہ بعد مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور قائم کیا گیا اس کے بانی مولا ناسعادت علی سہار نبوری فقیہ تھے، مولا نامجہ مظہر صاحب رحمہ اللہ علیہ نانوتوی کے نام پر (جوحفرت ججۃ الاسلام کے استاذ بھی تھے) اس کا تاریخی نام سن تاسیس کے دس سال کے بعد مظاہر علوم جویز کیا گیا۔ بیٹام تاریخی بھی ہے جس سے ۱۲۹۳ کے عدد ظاہر ہوتے ہیں اور مولا نامجہ مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار کی طرف بھی اشارہ ہے اس کے بعد جامعہ قاسمیہ مراد آباد عرف مدرسہ شاہ کی بنیاد یڑی۔

کہ سب سے پہلے جس نے چندہ پیش کیا وہ ایک بہشتی تھا جس نے ایک پییہ دیا جونہایت خوشی کے ساتھ قبول کیا گیا (بیبنتی ایک پییہ میں کسی کے گھریانی کی مشک ڈال کرآیا تھا)(<sup>()</sup>چندہی روز میں تمیں پینتیس روپیه ماهوار کا انتظام هو گیا اور حسب مدایت حضرت اقدس حضرت کے تلمیذرشید جامع محاسن صوری دمعنوی حضرت مولا ناسیداحمد حسین قدس سره امر د جوی کابه مشاہر ه ۳۵ روپیة تقررعمل میں آیا۔ یہ جامعہ قاسمیہ مراد آباد کی ابتدائی روداو ہے جو مدرسہ شاہی کے نام سے مشہور ہے۔

شان تواضع

ججة الاسلام مولانا نانوتوى رحمة الله عليه كوالله تعالى في بهت زياد وتواضع عدوازا تهاوي ذات كومٹا كرر كھے تھےلباس ميں كوئى اليي شان ظاہرنہيں ہوتی تھی كہ ديكھنے والا بيسمجھے كہ بيخض عالم ہوگا، کھدر کے کپڑے، دھوتر کا نباس سر دی میں سر پر کنٹو ہے، جال ڈھال میں سادگی اور ساتھ ہی مجلس میں سب ساتھیوں کے ساتھ ایک عام محض کی طرح بیٹھنا ،مجلس میں کوئی امتیازی شان طاہرہنہ ہونے دینا بیتواضع کی خاص شان تھی۔ایک موقع پر فر مایا کہ ہیں جس طرح صوفیوں میں بدنام ہوں اسی طرح مولویت کا دهبہ بھی مجھ پرلگا ہوا ہے۔اس لئے پھونک بھونگ محرقدم رکھنا پڑتا ہے اگر بیمولویت کی قیدنه ہوتی تو قاسم کی خاک تک کا پیتانہ چلنا۔ جانوروں کے تھونسلابھی ہوتا ہے میرے رہے کی نہوتا اور كوكًى ميري مواتك شهياتا كعم ما قبل:

> برکئے جام شریعت برکئے سندان عشق ، ہر ہو سناکے نہ وائد جام وسندال باختن

انگریزوں نے ۱۲۹۲ ھاور ۱۲۹۳ ھیں میلہ خداشناس کے عنوان سے آیک مجلس منعقد کرائی تھی جس میں تمام نداہب کے قائدین کو بلایا تھا۔ بیجلس شاہ جہاں پور میں منعقد ہوئی تھی اس مجلس کی شرکت كے لئے آپ شاہجہال بور میں تشریف لے جارہے تھے كوئى خادم ساتھ نہ تھا استقبال ہے بيخے كے کے ایک آشیشن پہلے اتر گئے اور پیدل چل کرشاہ جہاں پور پہو نیے، راستے میں ایک ندی پرتی تھی (۱) مولا تاسیدمحوداحدصاحب (جومحلّه اصاله بوره مراداً باد کے رہنے والے تقدادر مدرسه ثنا ہی میں ۱۸ سال تک مہتم رہے تھے ) نے کلکتہ کے زمان قیام میں احتر کو بتایا تھا کہ بہتی نے جوایک پیسہ دیا تھاوہ آج تک مدرسے شاہی کے فزانہ میں محقوظ ہے۔ اسے پارکیا تو پاجامہ بھیگ گیا جوگاڑھے کا تھااس کی جگہ چا در باندھ کی اور پاجامہ کو اٹھی پر ڈال کر کا ندھے پر لٹکا کر چلتے رہے تا کہ سوکھ جائے ، شا بجہاں پور پہو نچے تو ایک سرائے میں جا کر مقیم ہوگئے ، وہاں اپنانام خورشید حسن نکھوا دیا ، جو آپ کا تاریخی نام تھا ادھر تو بیہ ہوا اور اُدھر استقبال کر نے والے اٹیشن پر بہو نچے پوری ریل چھان ماری کی ڈبھی پیدنہ چلاافسوں کرتے ہوئے والی لوٹے اور آپی میں کہنے گئے کہ بر فرقہ کے مناظر آگئے ہمارا مناظر نہیں آیا جران ہور ہے تھے کہ مقابلہ کے وقت کیا ہوگا؟ با تیں ہو ہی رہی تھی کہ ایک خص نے کہا ذراسرائے میں چل کر تو دیکھیں وہاں پہو نچے تو رجٹر لکھنے والے سے پوچھا کہ محمد قاسم نام کا کوئی آیا ہے اس نے کہا کہ اس نام کا تو کوئی شخص نہیں تو رجٹر لکھنے والے سے پوچھا کہ محمد قاسم نام کا کوئی آیا ہے اس نے کہا کہ اس نام کا تو کوئی شخص نے کہا ذرا مجھے رجٹر تو دکھا ؤ ، جب مندر جہ نام ویکھنے سائے تو ان میں سے ایک شخص نے کہا ذرا مجھے رجٹر تو دکھا ؤ ، جب مندر جہ نام ویکھنے سائے تو ان میں مور نے برجا کر ویکھا تو حضر سے تشریف دکھتے تھے سب کی جان میں جان تاریخی نام ہے کمر ونمبر معلوم ہونے پرجا کر ویکھا تو حضر سے تشریف دکھتے تھے سب کی جان میں جان اس جاگئو ان میں آیا پر دوڑگئی۔ (۲)

مولانا احمر علی محدث سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دبلی بیں مطبع احمدی کے نام ہے ایک

پرلیں قائم کیا تھا اس زمانہ میں صرف لیتھو پرلیں کا رواج تھا (اب تو کمپیوٹر نے سب طریقے

بھلادیئے) مولانا احمر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود ہی کتابوں کے حواثی لکھتے تھے اور خود ہی شاکع

فرماتے تھے۔جلالین شریف، ترفدی شریف، مشکوۃ شریف کے جوحواثی رائج ہیں اندازہ کیاجاتا ہے

کدان ہی کے لکھے ہوئے ہیں۔مسلم شریف کا حاشیہ لکھنے کے بجائے انھوں نے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہرصفی کے ذیل میں چھاپ دی۔ ہندو پاک میں مسلم شریف آج تک اسی طرح چھپ

ربی ہے۔ بخاری شریف کا حاشیہ بھی ان ہی کا لکھا ہوا ہے۔ ۵۲ پاروں تک تو انھوں نے لکھا ہوا ہوا ہو۔ وردحاضر کے حضرت نا نوتوی

بانچ پاروں کے حواثی قاسم العلوم والخیرات حضرت نا نوتوی رحمہ اللہ سے لکھوائے۔حضرت نا نوتوی

رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں اپنانام نہیں لکھا۔ مخلصین کی بھی کیاشان ہے۔ (دورحاضر کے حش حضرات کود کھ

لیجئے ہم ہم صفی بھی کئی دفعہ تا ماور علیت جتانے کا پروگرام سامنے رہتا ہے)

لیجئے ہم ہم صفی بھی کئی دفعہ تا ماور علیت جتانے کا پروگرام سامنے رہتا ہے)

حضرت بشخ البندرجمة الله عليه كوحضرت نانوتوى رحمة الله عليه كى تواضع سے اور حضرت شخ الاسلام حسين احمد مدنى رحمة الله عليه كوحضرت شخ البندرجمة الله عليه كى تواضع سے بجر پورحصه ملا۔ زید دفتاعیت اور استنفناء

حضرت ججة الاسلام رحمة الله عليه مين شان توبضع تو نمايان تقي بي زبداوراستغناء بمي بهت تھا۔ جب دارالعلوم دیو بند قائم کیا اس وقت میرٹھ کے ایک پریس میں تھیج کا کام کرتے تھے، دس رو ہے تنخواہ تھی۔مدرسہ قائم کر کے اس کی سرپرتی تو فرما کی لیکن نہ تخواہ دارمدرس ہے نہ مجلس شوری کے ركن بوئ ، نهصدر بنا اى زماندين حفرت شيخ البندرجمة الله عليه في سيعلم عاصل كيا-میر تھ کے ایک رئیس رومال میں بہت سے رویئے باندھ کر حاضر ہوئے حضرت نا تو توی رحمة الله عليه حجامت بنوار ہے متھ اول تو حضرت نے ان کی طرف سے تعافل برتا پھر بچھ دیر کے بعد فرمایا آ ہاشنخ صاحب ہیں؟ مزاج اچھاہے اُنھوں نے سلام عرض کیا اور رومال میں جورویے بندھے ہوئے تھے حضرت کے قدموں میں ڈال دیئے''اس زمانہ میں روپیہ چاندی کا ہوتا تھا'' حضرت نے وہ رو پیدا ہے قدموں سے ہٹادیا وہ بڑی منت سے قبول کرنے کی درخواست کرتے رہے لیکن حضرت نے قبول نہ فرمایا۔ وہ آپ کی جو تیوں میں ڈال کر چلے گئے۔ حضرت جب اٹھے تو نہایت استغنا کے ساتھ جوتے جھاڑے اور روپیرسب زمین پر گر گیا حضرت نے جوتے بیمن لئے اور حافظ انوار الحق صاحب سے ہنس کر فرمایا کہ حافظ جی ہم بھی دنیا کماتے ہیں اور اہل ونیا بھی دنیا کماتے ہیں۔فرق یہ ہے کہ ہم دنیا کو محکراتے ہیں اور وہ قدموں میں پڑتی ہے اور دنیا داراس کے قدموں میں گرتے ہیں اور وه انتھیں ٹھکراتی ہےاور بیفر ماکررو پیپہو ہیں تھنیم فرمادیا۔ (۳)

جس زمانہ میں میرٹھ کے مطبع سے دل روپے تخواہ ملی تھی اٹھیں دنوں نواب صدیق حسن خان صاحب رئیس بھو پال کی طرف سے پانچ سورو پے ماہانہ کی چیش کش کی گئی آپ نے جانے سے انکار کر دیا ایک بے تکلف ساتھی نے کہا کہ تم کیوں نہیں چلے جاتے ؟ جواب میں فرمایا کہوہ مجھے ہا کمال سمجھ کر بلاتے ہیں اور جھ میں کوئی کمال نہیں ہے تو کیسے جاؤں؟ ان کے سیق کے ساتھی اور دوست اور ہم وطن مولانا محمہ بیتقوب صاحب نا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے (جواس وقت دارالعلوم دیو بند کے صدر مدرس تھے) کمی نے کہا کہ آپ چلے جائے ، قرمایا: بابا جھے دس روپٹے تنواہ ملتی ہے پانچ روپٹے مرک تھے کی روپٹے میرے گھر کا خرچہ ہے۔ پانچ روپٹے طالب علموں کو دے دیتا ہوں اللہ ان کا بھلا کرے کہ سامنے پڑجاتے ہیں ، ڈھونڈ نانہیں پڑتا اتنی بڑی رقم کے بارے میں سوچنا کہ اس کا کیا کروں یہ دھندہ میرے بس کانہیں:

اولئك آبائى فىجىنى بىمىلىم اذا جىمىعىنا يا جويو المجامعُ اذا جىمىعىنا يا جويو المجامعُ ايكم رتبه حضرت نانوتوى نے فرمایا كه چوفشى بم كوئ تى مجدكر دیتا ہے اس كام بریتو لینے كو ايكن چاہتا اور جو اس غرض سے دیتا ہے كہ ہمارے (لینی دینے والے كے) گھر میں بركت ہواور ہمارے لینے كو ہمارا احسان سمجھاس كام دیا لینے كو جی چاہتا ہے اگر چدوہ چند بسے ہی ہوں۔ (۳) مناظرے

انگریزدل نے جب ہندوستان میں نامبارک قدم رکھ تو ان کے کرے عزائم میں سے انگریزدل نے جب ہندوستان میں نامبارک قدم رکھ تو ان کے کرے عزائم میں سے ملک لیا تھا اس لئے مسلمانوں ہی سے خطرہ تھا عیسائیت پھیلا نے کے لئے انھوں نے مشن قائم کئے اور اپنے پادر یوں کو مسلمانوں ہی سے خطرہ تھا عیسائیت پھیلا نے کے لئے انھوں نے مشن قائم کئے اور اپنے پادر یوں کو مناظر سے کرنے کے لئے تیار کیا۔ مولا نارجمت اللہ صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اکبر آباد میں پادری فتد رکا مناظرہ ہوا تین دن تک مناظرہ ہونا طے پایا تھا لیکن وہ تیسرے دن نہ آیا اس نے ہندوستان سے راہ فرار اختیار کی اور ترکی میں جا کر یہ پرد پیگنڈہ کیا کہ ہندوستان کے مسلمان عیسائی ہوگئے اور مجد میں گرجا دل میں تبدیل ہوگئیں اس وقت ترکی کی حکومت حرمین شریفین میں بھی تھی اگریزوں نے مولا نارجمت اللہ صاحب کی جائید اوضبط کر لی اور دہ کی طرح چھیتے چھیاتے کین سے اگریزوں نے مولا نارجمت اللہ صاحب کی جائید اوضبط کر لی اور دہ کی طرح چھیتے چھیاتے کین سے گرد تے ہوئے کم معتقر پڑتی ہوئے کے بیاں شخ الحرم احمد زئی دہلان سے ملاقات ہوگئی انھوں نے انکا درس شردی کرادیا۔ جب فتڈ ر نے ترکی میں میر جھوٹا پرد پیگنڈہ کیا کہ ہندوستائی مسلمان الحیاذ باللہ درس الی ہوگئے۔ سلطان بن عبدالعزیز نے ترکی میں میر جھوٹا پرد پیگنڈہ کیا کہ ہندوستائی مسلمان الحیاذ باللہ تھرائی ہوگئے۔ سلطان بن عبدالعزیز نے ترکی کے شخ کے پاس قاصد بھیجا کہ اس بات کی تحقیق نفرانی ہوگئے۔ سلطان بن عبدالعزیز نے ترکی کے شخ کے پاس قاصد بھیجا کہ اس بات کی تحقیق نفرانی ہوگئے۔ سلطان بن عبدالعزیز نے ترکی کے شخ کے پاس قاصد کھیجا کہ اس بات کی تحقیق

۔ کرے۔ شخ نے جواب دیا کہ بی خبر جموت ہے جس بزرگ نے عیمائی مناظر کو فکست دی تھی وہ جمارے پاس کہ معظمہ میں موجود ہے۔ مولا نارحمت الله صاحب مکہ میں مقیم رہے پہلے محلّہ شامیہ میں کرائے کا کمرہ لے کر مدرسہ کا افتتاح کیا اس کے بعد صولت النساء بیگم بنگال کی جن نے مدرسہ کے سارۃ الباب میں جگہ خرید کردے دی لہذا محلّہ شامیہ سے مدرسہ و ہیں ختقل ہوگیا اور آج تک و ہیں ہے جانے مدرسہ کا نام مدرسۃ الشنخ رحمۃ اللہ تھا فہ کورہ جن کی مالی سخاوت کے بعد مدرسہ صولتہ کے تام سے شہورہ و کیا۔

ججة الاسلام مولانا محرقاتم نانوتوى صاحنب رحمة الله عليه كوبعي مناظر يرفي يدي عیسائیوں کی دیکھا دیکھی ہندوؤں نے بھی یاؤں نکالے اور انھوں نے بھی مناظروں کا سلسلہ چلایا حضرت مولانا محمرقاسم صاحب رحمة الله عليدني شاججهال يوريس تمام فداجب كيعوام اورخواص ے سامنے زبر دست تقریر کی ۔سب سے اسلام کا لوہا منوالیا کسی کو مجال نظمی کدأف بھی کرے اور پچھ بول سکے۔حضرت مولانا نانوتوی رحمة الله علید نے الی زبردست تقریر فرمائی که سب دم بخو دره گئے۔نصاریٰ کے بادری بھی لاجواب اور آر بون کے پنڈت بھی عاجز، میجلس میلئہ خداشای کے نام سے قائم كائى تھى دھنرت رحمة الله عليه كى تقرير سے قل واضح موكرد بااور: ليظهر و على الدين كله كاخوب مظاہرہ ہواليكن نەعيسائيوں نے اسلام قبول كيا اور نەمندوۇں نے اوراس د نياميں بير کوئی نی بات نہیں ہے تن کو جانتے ہوئے نہ ما نٹانسلی اور مذہبی تعصب کی وجہ سے باطل پر جے رہنا ضداورعناد والول کی پرائی عادت ہے۔ یہود یول کا حال تو معلوم ہی ہےرسول الله علیہ وسلم کی تشریف آ دری سے کی سوسال پہلے مدیند منورہ میں آپ کی آند کے انتظار میں آ کربس سمجے تنھے اور انصار کے قبیلوں سے کہتے ہتے کہ نبی آ خرالز ماں آ کیں گے ہم اُن سے ل کرتمہارا ناس کھودیں گے کیکن جب آپ مدینه منوره تشریف لے آئے تو انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج مسلمان ہو مجھے ليكن يبودى مسلمان نموع بموره بقره من الله فارشاد قرمايا وكانوا من قبل يستفتحون عملي المذين كفروا فلما جاء هم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين .(اور آپ کی آمدے پہلے آپ کی تشریف آوری کی خبردے کر کافروں کے مقابلے میں آپ کے ذریعہ فتح یا بی کی خبر دیا کرتے تنصر جب آپ تشریف لے آئے تو آپ کے منکر ہو گئے ۔سواللہ کی لعنت ہے کا فروں پر )

نصاری تجران آل حضرت ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مباہلہ کی بات طے ہوگئ پھران کے پادری نے کہا کہ دیکھو کہ اگر تہیں ہلاک ہونا ہے تو مباہلہ کرلو ورنہ چلے چلو چنا نچہ وہ فوگ فرار ہولئے۔ سما منے نہ آئے کا فرول کی عادت رہی ہے کہ دن واضح ہونے پر بھی دی قبول نہیں کرتے دشمنان اسلام کی دشمنی کے باوجو دبھی اسلام بچلا پھولا اور پھیلا اور الحمد لله پھیل رہا ہے۔ یہود ونصاری کی طرح روافض اور قادیا نیول کا بھی ہیں طریقہ رہا ہے۔ بار بارمنا ظروں میں ہارتے ہیں لیکن اسلام قبول نہیں کرتے ہیں۔

حضرت نانوتوی رحمة الله علیه کے زمانہ میں شیعوں نے بھی سراٹھا رکھا تھا حضرت رحمة الله علیہ نے ان کے اعتراضات کے بھی مسکت اور دندان شکن جوابات دیئے اور ان کی ہدایت اور خیر خوابی کے لئے" ہدیة الشیعہ" تحریر فرمائی، شیعہ بمیشہ سے تقریری اور تحریری مباحثات میں لاجواب ہوتے رہے ہیں انھیں بھی ضداورعناد نے بےراہ کر رکھا ہے نہ صرف کہ باطل کے پیرو ہیں بلکہ اہل حق کوطرح طرح کی جسمانی اور روحانی اذبیتی پہنچانے کے حق میں رہے ہیں کم لوگ ایسے گزرے ہیں جنھوں نے حق کو جاننے کے بعد حق کو قبول کیا اور شیعیت سے تا ئب ہوئے۔ایک مرتبہ شیعوں کو كيا سوجهي كرآب كے ساتھ شخراور استہزاء كرنے كے لئے كہنے لگے كرآب ہمارے جنازے كى نماز پڑھادیں ان لوگوں نے ایک نوجوان کو کپڑا اوڑھا کرلٹادیا تھا اور اُسے بیسبق پڑھایا تھا کہ حضرت جب دوتکبیریں کہدلیں تو اٹھ کر بھاگ جانا اول تو حضرت نے نماز پڑھانے ہے انکار کر دیا اور فرمایا کدمیرے پڑھانے سے تنہاری نماز جنازہ کیسے ادا ہوگی؟ جب وہ لوگ اصرار ہی کرتے رہے تو آپ آ مے بڑھے اور نمازشروع کردی۔ دو تکبیریں کہنے پر جب طےشدہ پروگرام کے مطابق جنازہ میں حرکت ندہوئی تو پیھیے ہے کی نے '' ہونہ'' کے ساتھ صاحب جنازہ کو اٹھ کھڑے ہونے کی مسکارد**ی تمروه ندا نھا۔** حضرت نے تکبیرات اربعہ پوری کرکے غصہ کے لہجہ میں فر مایا کہ'' اب میہ قیامت کی مجے سے پہلے نہیں اٹھ سکتا'' دیکھا گیا تو مردہ تھا۔شیعوں میں رونا پیٹمنا پڑ گیا اور بجائے

حضرت والا کی سکی کے خود سکی موت آئٹی۔اس کرامت کو دیکھ کرشیعوں میں سے بہت سے تا ب ہوکر سی ہو گئے۔(۵)

#### جهاد ۱۸۵۷ء ش حصه

۱۸۵۷ءمطابق۲۷۲اھ میں انگریزوں سے جہاد ہوا۔ جاجی کی جماعت بھی حرکت میں آھمی حضرت حاجی صاحب کے رفقائے کار میں مولانا محمد قاسم نا ٹوٹوئ، مولانا رشید احمد کنگوئی، مولانا محمد يعقوب نانوتوي، مولانا شيخ محمر تعانوي اور حافظ ضامن تفانوي شهيد شامل عقد جهاد كے سلسله ميں تبادله خیال مواتو مولانا فیخ محد محدث تفانوی نے بر سروسامانی کا ذکر کرے جہاد آزادی میں حصہ لینے سے گریز کرنے کی تجویز چیش کی ۔مولایا نا نوتویؓ نے اس تجویز کی مخالفت کی اور کہا کہ کیا ہم اصحاب بدر سے بھی زیادہ بے سروسامان ہیں؟ حضرت حاجی صاحب نے پیفقرہ سنا تو تڑے اٹھے اور فر مایا که اب "الحمد نشد انشراح موکیا" اور جهاد کی تیاری شروع کردی گئی، حاجی امداد الله امیر بصولانا نانوتوی سیدسالار مولانا منگوی قاضی مقرر ہونے اور تھانہ بھون دارالاسلام قرار پایا۔ میرٹھ کے بعد دیلی اور مندوستان کے مختلف مقامات پر جنگ چیر چکی تھی آپ نے آپنے امیر کی قیادت میں جنگ میں بزه چڙه کرحصدليا - تقانه بھون بھی شديد جنگ کي لپيٺ مين تفايٽل دغارت کا بازار کرم تفار مکانات بِرِمْي كا تبل چهرُك كراً ك لكادي كئي فرض د يكفية عي د يكفية تصبدتهانه بعون خاكسركا و جيرين كيا-فسادیوں نے بیکام کیالیکن انگریزوں کی طرف نے حضرت حاجی صاحب اور آپ کے رفقاء کار پر الزام تفا كه تفانه بعون كے فساديس چيش چيش متے اس بناء پر وارنٹ گرفياري جاري كرديئے مجئے ليكن حضرت نا نونو ی کو پولیس گرفنارنه کرسکی۔ی آئی ڈی بھی پہو نیچے۔ پولیس بھی پیچھے گئی الیکن آپ ہمیشہ فَيْ كُرِ نَكِلتِهِ رہے۔ايک مرتبرتوابيا ہواكه آپ مجد ميں باہرفرش پر كھڑے تھے پوليس نے آپ ہی ہے بوچھا كەمولوى قاسم كبال ہے أيك دوقدم آئے برو كرفر مايا ابھى تو يبيں تھے پوليس والے يہ بجه كريد کوئی دوسراتخص ہے چھوڑ کر مطے گئے۔

وارنث نكلنے كے بعد حضرت مولانا رحمة الله عليه صرف تين دن بوشيده رہاس كے بعد باہر

<sup>(</sup>۵) ماشيه وافع قامي جلداول من: اير

آ کے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن غار تو رہیں رہے ہے ہم نے اس کا اجاع کر ایا

آپ کے دوست خاص اور مصاحب قدیم مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہی وارنٹ نظے

تھے۔انھوں نے بھی ۱۸۵۵ء کے جہاد ہیں شرکت کی تھی۔ پولیس گرفآار کر کے سہار نپور لے گئی پھر پھھ

عرصہ کے بعد منظفر تکر کی جیل ہی ختفل کر دیا۔ جب پولیس آپ کو منظفر تکر لے جا رہی تھی تو مولانا

نافوتوی رحمۃ اللہ علیہ راستہ ہیں کھڑے ہو گئے اور دور بی سے آپیں میں سلام کی نوبت آئی اور اشاروں

سے اظہار محبت جانبین سے کرویا گیا۔ (۲)

حاول تفلیتی و حفن مراقبا فوضعن ایدیهن فوق ترانبا مطرت گنگوی رحمه الله تعالی چه ماه جیل میں رہے اگریز عاکم نے دریافت کیاتم نے ہمارے خلاف جھیارا تھائے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں تبیع تھی تبیع اٹھا کر دکھائی اور فرمایا: ہمارا جھیارتو یہ ہے۔ دیکھوجھوٹ بھی نہیں بولا اور یوں بھی نہیں کہا کہ ہم نے ہتھیا رنہیں اٹھایا حدیث شریف میں وارو ہوا ہے کہ دعا موس کا ہتھیارہ ہے۔ کما فی الحصن الحصین اپنے اس ہتھیارکا اقرار کرانا۔

#### بيعت اور منازل سلوك

 مخاطب ہوکر فرمایا کہ لو بھائی رشید اب سبق پھر ہوگا۔ جھے سبق کا بہت افسوس ہوا اوز میں نے مولوی محمد قاسم صاحب سے کہا کہ'' بھٹی بیا چھا حاجی آیا ہماراسبق ہی گیا'' مولوی محمد قاسم صاحب نے کہا: بایا ایسا مت کہو بیہ بزرگ ہیں اور ایسے ہیں ایسے ہیں'' ہمیں کیا خبرتھی کہ یمی حاجی ہمیں موعظ میں سے''۔(ے)

حضرت حاتی صاحب فارغ انتصیل عالم نہیں تے لین ایسے ایسے اکا بران سے بیعت ہوئے جوعلم کے پہاڑ تے، پھر حاتی صاحب ہی ہے ہورہ اور ای کومونڈ نے سے تعبیر فرمایا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی نے دریافت کیا کہ کیا حضرت حاتی صاحب مولوی نہ تھے؟ فرمایا مولوی گر تھے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں علوم بی کی وجہ سے حضرت حاتی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا معتقد ہوا ہوں۔ حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا معتقد ہوا ہوں۔ حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے دھرت حاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور بہت جلدی بی خلافت سے نواز دیئے گئے۔ حضرت حاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دونوں حضرات سے بہت مجت اور عقیدت تھی ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:

"جوآ وقی اس نقیرالداداللہ سے مجت وعقیدت وارادت رکھتا ہے، مولوی رشیدا جرسلمہ اور مولوی محد قاسم سلمہ کو جو تمام کمالات علوم ظاہری اور باطنی کوجامع ہیں بجائے میرے بلکہ جھے ہے بھی بوج کرشاد کر شاد کر سامہ کا ان کے ہوتا ان کی صحبت کرشاد کر سے ۔ اگر معاملہ برتھس ہے دہ بجائے میرے اور میں بجائے ان کے ہوتا ان کی صحبت فیسمت جانی جائے گان جیسے آ دمی اس زمانہ ہیں نایاب ہیں "۔

ضیاءالقلوب ہیں حضرت حاجی ماحب قدس سرہ کا بیلفوظ بھی ہے: ''اگر حق تعالی مجھ ہے دریادت کرے گا کہ امداد اللہ کیا لے کر آیا تو میں رشید احمہ صاحب اور

مولوی محمد قاسم صاحب کوچش کردوں گا کہ یہ لے کر حاضر ہوا ہوں''۔

آ خرکوئی نو وجیھی کہ ان دونول حضرات نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ ش ش ہاتھ دیا اور مرید ہونے کی ضرورت محسوس کی ، بات بیہ ہے کہ علم کے ساتھ قلب مذیب بھی ہونا چا ہے وور چا ہے جو لوگ اس ضرورت کو مسوس نہیں کرتے دو علم کے غرور میں صاحب نبیت حضرات سے دور (۵) تذکرة الرشد۔ بھا گئے ہیں اور محروم رہتے ہیں ہے قو ماضی قریب کی یا تیں ہیں ماضی بعید ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ الله علیہ حضرت امام غزالی رحمۃ الله علیہ حضرت امام غزالی رحمۃ الله علیہ حضرت امام غزالی رحمۃ الله علیہ کے ساتھ بھی ہیں واقعہ بیش آیا۔ بہت بڑے عالم تصصاحب جاہ تھ بڑا مرتبہ تھالیکن اتھوں نے ضرورت محسوس کی اور اپنے باطن کو انابت الی اللہ سے خالی پایا بقس کا مراقبہ و محاسبہ کیا۔ اپنے مرشد کی طرف رجوع ہوئے اور اصلاح باطنی کی طرف ایسے متوجہ ہوئے کہ نہ صرف اپنا بھلا کیا بلکہ قیامت کی طرف رجوع ہوئے اور اصلاح باطنی کی طرف ایسے متوجہ ہوئے کہ نہ صرف اپنا بھلا کیا بلکہ قیامت تک کے لئے علام کو بیدار کردیا منجیات ومبلکات سے آگاہ کیا اور رہتی دنیا تک کے لئے احیاء العلوم دنیا میں چھوڑ گئے۔

جولوگ تصوف وسلوک سے راضی نہیں وہ کی صاحب نبست سے قریب ہی نہیں ہوتے کہ
اک لائن کے فیوض و برکات سے بہرہ ورہوں: المنام اعداء لما جھلوا تصوف وسلوک کے فوا کد
سے بے خبر ہیں اس لئے اس کی مخالفت کرتے ہیں، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مصنف
سے بخبر ہیں اس لئے اس کی مخالفت کرتے ہیں، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مصنف
سے شہرت ہیں مصرت علیم الامت قدس مرہ کے لگ بھگ مقام رکھتے ہے انھوں نے تعلق قائم کیا تو
ان کے متعلقین ہیں سے ایک بڑا حلقہ معرض ہوا، بعض نے تو یہاں تک کہد دیا کہ استے بڑے علامہ
نے ایک مل کے مامنے کھنے فیک دیتے حضرت علامہ نے جواب دیا کہ علم محض سے کام نہیں چال، علم
کے ماتھ قلب فیب کی بھی خرورت ہے اور ماتھ ہی ہی فر مایا کہ بیلوگ ایک طرف تو علامہ کہتے ہیں
اور دومری طرف معرض ہور ہے ہیں اس سے تو اور عبرت لینی چاہیے کہ جب استے بڑے علامہ کو
اصلاح نفس کے لئے کسی مرشد و مصلح کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے تو کم علم کو کیوں کراس کی
ضرورت نہوگی۔

جوحفرات صاحب نبعت ہیں۔ جس کوتعلق مع اللہ کی دولت عاصل ہے وہ کچھ تھیجت کرتے ہیں تو دل میں اترتی چلی جاتی ہے اور جن کو بید ولت نصیب نہیں ان کے پاس صرف علم ہی علم ہے۔ وہ بڑی بڑی تقریب میں کرتے ہیں لوگ ان کی تقریب کا نوں کی عیاش کے لئے من لیتے ہیں دل پر کسی کے بیجھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ یہ تجرباتی ہا تیں ہیں۔ تجربہ بڑی دلیل ہے اور شاہد عدل ہے۔ وال پر کسی کے بچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ یہ تجرباتی ہا تیں ہیں۔ تجربہ بڑی دلیل ہے اور شاہد عدل ہے۔ مداری میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اساتذہ اور تلافدہ میں ذکر وقکر کی شان پیدا

ہو۔ تزکیہ باطن، تربیت نفس، کثرت ذکر، مراقبدہ کاسہ ہر فرد کے اندر ہونا چاہیان کاموں کے لئے مرشد دمر نی کی ضرورت ہوتی ہے، ہند دستان کے فتلف شہروں ش اکابر دیو بند کے فلفا وموجود ہیں، الل طلب ان ہے دجوع فرما کیں عاصل کریں اور عملی زندگی بھی سدھاریں، ظاہر و باطن دونوں آلی طلب ان ہے دجوع فرما کیں علم بھی حاصل کریں اور عملی زندگی بھی سدھاریں، ظاہر و باطن دونوں آراستہ ہوں۔ قرآن وحدیث کاعلم تو آج کل مستشرقین کے پاس بھی ہے اسلامیات پر کما ہیں بھی گئے اس میں ہے اسلامیات بر کما ہیں بھی وی سے اسلامیات بر کما ہیں بھی دورت ہے۔ فدمت الکھتے ہیں۔ سب بھی پڑھن کی اصلاح، خدمت ویں بھر آ ترت ،سب بی چڑوں کی ضرورت ہے۔



# ججة الاسلام حضرت الإمام محمد قاسم النانونوي

مادر کیتی تاریخ کے ہر دور میں اپنے سینے سے انسانی قالب میں کھل وجوا ہر زکائتی رہی۔ انگنت بے مثال ہستیوں نے اس عروس دنیا کو اپنے فکر وعلم سے سنوارا۔ اُن کے علمی وفکری احسانات سے انسان بھی سر برآ نہیں ہوسکنا۔ ان عظیم ہستیوں کی صف میں اولین درجہ تو اللہ کے سپے پیغیبروں کا ہے جنہوں نے انسان کو مقصد حیات ہتلا یا، اُن کی رہنمائی نے پیدائش سے موت تک زندگ کے ایک ایک جنہوں نے انسان کو مقصد حیات ہتلا یا، اُن کی رہنمائی نے پیدائش سے موت تک زندگ کے ایک ایک جنہوں نے انسان کو مقصد حیات ہتلا یا، اُن کی رہنمائی نے پیدائش سے موت تک زندگ کے ایک ایک گرکت و سکون کے نوک بلک کو سجایا، بندے کا تعلق خدا سے قائم کیا، جہل و سرکش کے عفریت پر ضرب گائی، راہ سے بینظے ہوؤل کو مزل مراد بتلائی اور آ دم کے شور یدہ سر فرزندوں کو پروردگار کے پُر جلال چوکھٹ پر جھکا دیا۔ پوراعالم انسانیت اللہ کے ان برگزیدہ ترین بندوں کا ہمیشہ احمان مندر ہے گا۔

پھراس کے بعدوہ مشہور شخصیتیں ہیں جو کسی علم فن یا ہنر میں اپنانام ہیدا کر گئیں یا وہ سلاطین ہیں جواپی مسلسل فتو صات کے ذریعہ صفحات تاریخ پر اپنی جھاپ جھوڑ گئے ہیں۔غرض زندگی کے ہر میدان میں تاریخ کا سفیندا پی جیثاراور مایۂ ناز شخصیات کو محفوظ کئے ہوئے ہے۔

تیرہویں صدی ہجری اور انیسویں صدی عیسوی نے شخصیات کی اس کہکشانی اڑی میں ایک ایسے دُرِ آبدار کا اضافہ کیا جن کی چک دمک نے صرف اپنے عہد کو بی نہیں آنے والی صدیوں کو بھی روشن کردیا۔

بیگران مایشخصیت حضرت الامام ججة الاسلام قاسم العلوم والخیرات مولا نامحمر قاسم النانوتوی کی ہے۔حضرت نانوتوی ولی اللّٰبی سلسلهٔ علم دروحانیت کی وہ قد آ ورشخصیت بیں جن پرخود زیانہ لخر کرتا ہے۔آپ حق تعالیٰ کی عطا کر دہ گونا گول صلاحیتوں کا ایک نادر نمونہ ہنے۔اگر علمی لی ظ ہے آپ غزالی

<sup>\*</sup> استاذ تغییروحدیث، وقف دارالعلوم دیوبند

ورازی کی سندمعقول کے صدر نشین منصقوروحانی اعتبارے آپ اپنے وقت میں بوذری فقرو بور پیشینی کی یادگار تھے۔ایک طرف آپ تبلیغ اور ابلاغ دین کے شہروار تنے تو دوسری طرف بدعات وخرافات ك ابتر ماحول مين آب أيك عظيم مجدد كے مقام پر نظر آتے ہيں۔ آپ كے قلم البرزشكن نے اصول دین کو کلامی اور عقلی ومعقولی انداز میں اس طرح مال کیا کہ آپ کے فلسفیانہ استدلال نے ارسطو کے زندیقی فلفہ کے تارو پود بھیر دیئے۔ یہاں تک کہاس راہ پراپنے پیش رووں میں بعض ا کابر سے ایک قدم آ کے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ بہت کچھاشکالات جنہیں امام رازی نے بالنفصیل اٹھایالیکن بغیر جواب دئے آگے بڑھ گئے اُن کے ملل جوابات حضرت نانوتوی کے یہاں ملتے ہیں۔علمی میدانوں میں آپ کی تک وتاز کی بلند پروازی اگرشاہین وعقاب کے مانند ہے تو دوسری طرف مجاہدہ وریاضت کی دوڑ میں آپ کی شکستگی اور ظاہری سرایا ہے بے نیازی سنت بوذری کی ایک تابندہ مثال ہے جو آج تمجی دلول کی ایمان افروزی کا ذریعہ ہے۔حضرت تا نوتوی علم وَفکر کے اعتبار ہے اسرار وَتکم کے داز کشا تھے۔ آب نے اصول دین پر مخالفین کی جانب سے کئے جانے والے اعتر اضات کا دفعیہ محریر کے ساتھ ساتھ اپنی مناظرانہ تقریری صلاحیتوں سے بھی کیا اور برجستہ خطابات میں اس طرح معقولی استدلال کے کہ خالف کوفرار کے سوا جارہ کار نہ رہا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف آپ کے مواعظ نے دین میں کئے گئے اضافات واختر اعات کومٹایا اور منائل دین پرسے وفت کے غبار کواڑا کراُس کے زُخ روش کونمایاں کیا، اس طرح حق تعالیٰ نے آپ کی بٹان مجددیت کو بھی آشکار کیا کہ دین میں لوگول کے اختر اعات سے جواس کی شکل بدل گئی تھی حضرت نانوتوی کی مساعی نے اُن بدعات کو پیخ وبن ہے اکھا ڈکراُ س کے خدوخال واضح کئے۔

حضرت نانونوی نے رمضان ۱۲۴۸ ہ مطابق ۱۸۳۲ء میں اس برم ہست و بودکورونق بخشی۔ میددور بالعموم پورے ملک اور بالخضوص مسلمانان ہند کے لئے انتہائی پُر آشوب دور تجارجس میں مغلیہ سلطنت کاچراغ زندگی شمار ہاتھا۔ مسلمانوں کی گذشتہ سطوت کی بساط الٹتی جار ہی تھی اور ایک ہاا قتد ار فرقہ غیر مکلی قوم کے دہد ہے سے بہتا جار ہاتھا۔

ہندوستان میں آٹھوٹوسوسال حکومت کرنے والی قوم نے اپنے دویا قتدار میں جہال وطن عزیز کوتہذیب و تعدن کی روفقیں دیں وہیں بعض فرماروا وک نے اُن اسلامی اقد ارکوتباہ کرنے میں بھی اہم کر دارادا کیا جو اُن کے پیشرووں نے پورے اخلاص سے قائم رکھی تھیں۔ حکمرانوں کی غلط کار بوں پر نکیر کرنے والے علاء کو دویہ انحطاط میں بھی اپنے فرمانروا وک کی دینی غیرت سے تقویت حاصل رہی اوروہ نہی عن المکر کا فریضہ برابرانجام دیتے آ رہے تھے۔ یبال تک کہ دویہ اکبری میں اُن تمام نقوش کومٹانے کی تھی چھوٹ ل گئی جودی درومندی کے طفیل ماضی میں شبت کئے گئے تھے۔ تاہم اکبر کے جانشینوں نے مغلی چھوٹ ل گئی جودی درومندی کے طفیل ماضی میں شبت کئے گئے تھے۔ تاہم اکبر کے جانشینوں نے مغلی اعظم کی غلط کار بوں کا از الدکرنے میں قدم بڑھایا اور ایک بارپھر اسلامی قدریں دوبرزوال ہونے واقع کی غلط کار بوں کا از الدکرنے میں قدم بڑھایا اور ایک بارپھر اسلامی قدریں روبرزوال ہونے واللہ کو جہد میں میں تقریبی واحر ساور کیف وستی نے قوت کارکومنے کی کرنا شروع کردیا۔ یبال تک کہ شاہجہال کے عہد میں میں تدریجی انحطاط شاہی خاندان کی باہمی آ ویزشوں اور کوریا۔ یبال تک کہ شاہجہال کے عہد میں میں تدریجی انحطاط شاہی خاندان کی باہمی آ ویزشوں اور محل آتی سازشوں کی صورت میں انجرا۔

انگریزوں کی ہندوستان میں آمد کاسلہ جاری تھا۔ دورا کبری میں ان لوگوں پر بادشاہ کی نظر کرم رہی اور بیشاہی نوازشوں کے سائے میں پھل پھول رہے تھے۔ پھر جہانگیر کے بعد جب شاہ جہاں تخت شاہی پر دفق افروز ہوا تو وہ پور پین اقوام کی جہارتیں برداشت نہ کر سکا۔ اُس نے اُن کے خلاف تادیجی کارروائیاں کیں، یہاں تک کہ عہد عالمگیری میں ان کو ملک بدر بھی کیا گیا تا ہم پھراُن کو تخوات تو میں موات کی سہوت کے اعتبار سے مغلوں میں سب سے تجارتی سہوتیں دے دی گئیں۔ عالمگیری حکومت اپنی وسعت کے اعتبار سے مغلوں میں سب سے بڑی سلطنت رہی مگریہ بستر مرگ پر پڑے مریض کا آخری سنجالا تھا۔ ے محاء میں اورنگ زیب نے بڑی سلطنت مغلبہ کے تین سوسالہ استحکام میں شکاف پڑھے۔ مختلف فرقے جو مناسب وقت کے منتظر تھا گیک دم چاروں طرف سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مربطوں روبیلوں وغیرہ نے اپنے علاقوں کو نشتہ مرکز سے قو ڈرکرخو دی تاری کا اعلان کردیا۔ ادھر شیعہ شن فیتے نے پوری شدت سے سراٹھایا۔

کارشتہ مرکز سے قو ڈرکرخو دی تاری کا اعلان کردیا۔ ادھر شیعہ شن فیتے نے پوری شدت سے سراٹھایا۔

کارشتہ مرکز سے قو ڈرکرخو دی تاری کا اعلان کردیا۔ ادھر شیعہ شن فیتے نے پوری شدت سے سراٹھایا۔

کارشتہ مرکز سے قو ڈرکرخو دی تاری کا اعلان کردیا۔ ادھر شیعہ شن فیتے نے پوری شدت سے سراٹھایا۔

کارشتہ مرکز سے قو ڈرکرخو دی تاری کا اعلان کردیا۔ ادھر شیعہ شن فیتے نے پوری شدت سے سراٹھایا۔

اس اہتری کے دوران سفید فام تو موں نے افرا تفری کے ماحول کوا ہے لئے تیک فال سمجھا ،

یہ لوگ اگر چہ آپس میں مختم گفا ہور ہے تھے گر ہندوستان کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھانے میں بیسب
یور پین ہم خیال تنے۔ ملک کی اہتری سے سب سے زیادہ فائدہ الیسٹ انڈیا کمپنی نے اٹھایا، بنگال کو کمپنی نے اپنی سازشوں اور نوبتی طافت کا مرکز بنایا اور وہاں کے حکمرال کوختم کر کے کمپنی نے حاکمانہ صورت اختیار کرلی۔

ادهرامام الطا كفه حضرت شاه ولى الله السافر ؛ تفرى سے ملول بى نہيں تنے بلکہ انقلابی انداز فکر ے اس کاحل ڈھونڈ رہے تھے گرای دوران اُن کے لئے قضاء وقد رکا فرمان آگیا۔ پھران کے خلف الرشيد حضرت شاہ عبدالعزيز في اين والد كم من كوآ كے برهايا حضرت شاہ عبدالعزيز متوفى ۱۸۲۷ء اور پھر ۱۸۳۱ء میں حضرت سید احمد شہید کے رخصت ہوجائے کے بعد اس امانت کے سیج وارث حضرت مولا نامملوك على صاحب اور حضرت حاجي امداد الله صاحب مهاجر كلي كعلمي وروحاتي شأكرد ومتوسلين بنے علماء وصلحاء كابيه مجمع جن شخصيات پرمشمل تھا وہ قدرت كى عطا كردہ كونا كوں صلاحيتول كے مالك عضدان مل سرفهرست حضرت مولانا محدقاتم صاحب كانام نامى في جوايك اليه ب مثال عالم من كما كرا يك طرف مندمنقول ومعقول پررونق افروز تنے تو دوسري طرف ايك ب بدل مفكر اور مناظر ومصنف بھی منتے۔ اس اعتبار سے فکے ولی اللبی کے امین اور دہاوی منتب فکر سے حقیق دارث کی حیثیت سے اگر کوئی نام ا کا ہر دیو بند کے جمع میں نمایاں ترین نظر آتا ہے تو وہ حضرت نا نوتوی رحمه الله کا ہے۔ پھر قدرتی طور پر بھی شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کی حکمت کو زندہ رکھنے کا اولین سہراای شخصیت کے سر ہوا۔حضرت نا نوتو کی کی عبقری شخصیت نے اس تحریک کونہ صرف برقرار رکھا بلکہ ونت کے مطابق اس کے نوک بلک کوسنوار کر آھے بوھایا۔ حکمت ولی اللّی کے اس جدید قالب کو قاسمیت سے تعبیر کیا گیا جو آج دنیا بھر میں مسلک دنیوبندیا تحریک ویوبند کے نام ہے متعارف ہے۔

بالاكوث كے معركے بين وہ سرز بين حضرت سيد احد شهيد اور شاہ اساعيل شهيد كے لہو سے سرخر دہو چكي تقى - ہندوستان انگريزى ساز شوں كى بھٹی بين تپ رہا تقااور مغليہ حكومت برائے تام رہ گئی مسرخر دہو چكي تقى - ہندوستان انگريزى ساز شوں كى بھٹی بين تپ رہا تقااور مغليہ حكومت برائے تام رہ گئی مسلمان اپنے مستقبل كی طرف سے مضطرب تھے گرتا دئ اسلام كے لئے به تشیب وفراز منے ہيں مسلمان اپنے مستقبل كی طرف سے مضطرب تھے گرتا دئ اسلام كے لئے به تشیب وفراز منے ہيں مارو تی آئی ہے۔ انتہائی مايوس كن حالات بين بھی اچا كے فيمی ماچا كے فيمی ماچا كے فيمی اچا كے فيمی اچا كے فيمی ماچا كے فيمی اچا كے میں ماروں کے انتہائی مايوس كن حالات بين ميں اچا كے فيمی اچا كے انتہائی مايوس كن حالات بين ميں اچا كے فيمی اچا كی ماروں کے انتہائی مايوس كی ماروں کے انتہائی مايوس كی ماروں کے انتہائی مايوس كی ماروں کی ماروں کی ماروں کے انتہائی مايوس كی ماروں کی ماروں کی

مدونے سہارا دیا اور یہ ذوبی ہوئی کشی طوفان کے پھیڑوں سے نکل کر آسودہ ساحل ہوئی۔ اب بھی

بدترین حالات ہیں مشیت خداوندی آئری دین اور ملت بیضاء کی تفاظت کا سامان شروع کر پھی تھی۔

تانو قد و دیو بند کے مغرب ہیں ایک چھوٹی ہی کوردہ بہتی ہے۔ اس غیر معروف دیماتی

علاقے کی جغرافیا کی نقتوں ہیں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ گرقدرت کواس سرز ہین پر بیار آگیا۔ رمضان

ملاقے کی جغرافیا کی نقتوں ہیں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ گرقدرت کواس سرز ہین پر بیار آگیا۔ رمضان

مرفرازی عطافر مائی کہ میں گائو قد کے اس ویوانے ہیں بہار آئی اور یہاں ایک ایسا پھول کھلا جس کی خوشبو

مرفرازی عطافر مائی کہ میں گمنام ساقصبہ پورے ملک کے لئے سرمایۂ ناز بن گیا۔ نانو قہ کے صدیقی

مرفرازی عطافر مائی کہ میں بیدا ہونے والا میہ پی جس کا نام محمد قاسم تجویز ہوا اسم باسٹی ہوکر'' قاسم العلوم

والخیرات' بنا۔ آٹا رسعادت بھین سے ہی رونما ہونے شروع ہوگے۔ ذہانت وذکا وت آپ کو خاندانی ورشہ سار نیور ہی ابتدائی تعلیم وطن ہیں ہوئی، اس کے بعد کچھ مقامی حالات کے ورث نظر آپ کو دیو بندیں مکتبی تعلیم کے لئے بھیجا گیا، پھر پچھ عرصہ سار نیور ہیں ابتدائی عربی وفاری گریئی نظر آپ کو دیو بندیں مکتبی تعلیم کے لئے بھیجا گیا، پھر پچھ عرصہ سار نیور ہیں ابتدائی عربی وفاری گرائیں پڑھے کے بعد آپ ویکیل علوم کے لئے دیلی جیجی کیا۔

کا بیس پڑھ نے کے بعد آپ ویکیل علوم کے لئے دیلی جیجے دیا گیا۔

دیلی میں آپ کو استاذ الا ساتذہ حضرت مولا نا مملوک علی صاحب سے ہمذاور تحصیل علوم کا شرف حاصل ہوا جو اپنے وقت کے جید عالم ہی نہیں بلکہ استاذ العصر بھی ہیں ،مولا نامملوک علی صاحب اٹھار ہویں صدی کے اُن بے مثال علاء میں سے ہیں جن کے نیش علم سے انبیسویں صدی کے اکثر ویشتر مشاہیر اللی علم بہرہ وَ ر ہوئے جیسے حضرت حاجی المداواللہ صاحب، حضرت اہام نانوتوی بانی وارالعلوم دیو بترہ حضرت گئوتی، مولا نا یعقوب صاحب نانوتوی، مرا نا احمد خاں بانی علی گڑھ مسلم وارالعلوم دیو بترہ حضرت گئوتی، مولا نا یعقوب صاحب بی وفیسر آلدا بادیو ٹیورٹی، مولا نا احمد علی صاحب محدث سہار نبوری، ویشورٹی، مولا نا احمد علی صاحب محدث سہار نبوری، ویشر آلن، مولا نا محمد احسان میں محد با نا محد اللہ ما میں مولا نا محمد صاحب میں مناز میں میں جب میں ایسے میں مولا نا محد مولا نا کی غیر معمولی مدت سرائی کی۔ ۱۲۵ ھے کا فرم سے کے دو اللہ میں معارف سے ساتھ ساتھ حضرت الا مام نے ۱۲۵۰ سے کہ ۱۲۵ ھے کہ افزو می کو بھی تعلیم کی غرض سے لے کر دہلی آگئے، حضرت الا مام نے ۱۲۵۰ سے کہ ۱۲۵ ھے کا مرض شیق وفاصل استاد سے فیض علم حاصل کیا، ۱۲۵ ھے معارت الا مام نے ۱۲۵ سے ۱۲۷ ھے کا مرض شیق وفاصل استاد سے فیض علم حاصل کیا، ۱۲۵ ھے معارت مولا نا محملوں نا محملوں کیا مرض سے کے مرحد کی مرض سے کے کر دہلی آگئے، حضرت الا مام نے ۱۲۵ سے ۱۲۷ ھے کا مرض

مرقان میںانقال ہو گیا۔

حضرت نالوتوی نے علوم وفنون کی کتابیں مولا نامملوک علی صاحب سے کمل کرنے کے بعد محدث کبیر حضرت شاہ عبدالنی صاحب مجددی (تلمیذرشید حضرت مولا ناشاہ همرائحق صاحب وہلوی) کے سامنے تخصیل حدیث پڑھیں۔وہلی کے سامنے تخصیل حدیث پڑھیں۔وہلی کے این زمانۂ طالب علمی میں دنیاوی علوم مثلاً علوم ریاضی ، اگلیدں اور قواعد حساب میں بھی ومثلاً اعلام ریاضی ، اگلیدں اور قواعد حساب میں بھی ومثلاً اعلام کی اور پھر محصرا کی سرکاری مدرسہ میں بھی پڑھتے ذہبے۔اس طرح دہلی میں آپ نے صحاح ستہ کے علاوہ ادب ، بیئت ، ریاضی ، منطق وفلے اور منقولات میں تغییر واصولی فقد اور معانی کی کتابیں پڑھیں ، ان علوہ ادب ، بیئت ، ریاضی ، منطق وفلے اور منقولات میں تغییر واصولی فقد اور معانی کی کتابیں پڑھیں ، ان علوہ احب ہی آپ کے استاد ہیں۔ تکمیل علوم کے بعد آپ ان علوم میں مولا نامملوک علی صاحب ہی آپ کے استاد ہیں۔ تکمیل علوم کے بعد آپ نے بھر مرحم مولی ملازمتیں بھی کیں جن کی آمدنی اکل حلال پر التزام رکھنے کے لئے ہی ضرورت بھر نقی ،

علوم طاہری سے فراغت کے بعد آپ علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے۔ تعلیم سے فراغت ۱۳۶۷ ہیں ہوئی تھی۔اس سال آپ کومنازل سلوک طے کر مدنے کے لئے مرشد کی تلاش ہوئی۔اُس ونت کے صاحب نسبت بزرگوں میں ممتاز ترین اور مرجع خاص وعام ذات حضرت حاجی المداواللہ صاحب کی تھی۔

حضرت حاجی صاحب اہن حافظ محمر ابن فاروقی ان با کمال بزرگوں میں سے ہیں جن کے مریدین ومستر شدین میں عرب وجم ہرجگہ کے حضرات شامل تھے، آپ ری طور پر تو عالم دین ہیں تھے کیونکہ درسِ نظامی کی تکیل نہیں کر سکے تھے گررموز دین اور علم شریعت کی گہرائیوں پر حق تعالی نے آپ کو وہ نظر عطافر مائی تھی جو ایک عارف اور مرشد کو حاصل ہونی چاہئے۔ آپ ایک صاحب کشف وکرامت بزرگ اور خاندان چشتیہ صابر ہی کے انہائی ممتاز مشارکنے میں سے تھے جن کی ذات پر مختلف و کرامت بزرگ اور خاندان چشتیہ صابر ہی کے انہائی ممتاز مشارکنے میں سے تھے جن کی ذات پر مختلف و وق اور مشرب کے لوگ مجتمع تھے۔ اس زمانے کے بڑے بڑے اکثر حضرات حاجی صاحب کے دول اور مشرب کے لوگ مجتمع تھے۔ اس زمانے کے بڑے بڑے اکثر حضرات حاجی صاحب کے دامن روحانیت سے وابستہ نظر آتے ہیں جس طرح حضرت اللهام کے استادا ورعلی مرتبی حضرت مولانا کے بی شاگر دائن دشید مملوک علی صاحب آس دور کے استاذ اللہا تذہ ہیں اوراکثر مشاہیر وقت مولانا کے بی شاگر دائن دشید ہیں اس طرح حضرت نا نوتو ی کے روحانی مرتبی اور شخ طریقت یعنی حاجی صاحب بھی اپنے وقت کے ہیں اور اس مطرح حضرت نا نوتو ی کے روحانی مرتبی اور شخ طریقت یعنی حاجی صاحب بھی اپنے وقت کے ہیں اس کے مستدرت نا نوتو ی کے روحانی مرتبی اور شخ طریقت یعنی حاجی صاحب بھی اپنے وقت کے ہیں اور کی صاحب بھی اپنے وقت کے ہیں اس کے مستور سے ان نوتو ی کے روحانی مرتبی اور شخ طریقت یعنی حاجی صاحب بھی اپنے وقت کے ہیں اس کی صاحب بھی اپنے وقت کے دول کے دول کے دول کے دول کی میں اور شک طریقت کی خشاہیں میں دیں کے دول کی میں اور شک طریقت کے دول کی میں کو دیں کی میں کو دول کے دول کے دول کی میں کو دول کی میں کے دول کی میں کے دول کی میں کو دی کے دول کی میں کو دول کے دول کی کو دول کے دول کی دول کے دول کی میں کو دول کے دول کی میں کو دول کے دول کی کو دول کی کو دول کے دول کی کے دول کی میں کو دول کے دول کی کو دول کے دول کی کو دول کے دول کی کو دول کو دول کے دول کی کو دول کی کو دول کے دول کی کو دول کی کو دول کے دول کی دول کے دول کی کو دول کے دول کی کو دول کے دول کی کو دول کے دول کو دول کی دول کے دول کو دول کے دول کی دول کی دول کے دول کی دول کی دول کے دول کی دول کے دول کی دول کی دو

شیخ المشائخ اورا کثر مشاہیر علاء کے پیریں۔ چنانچہ ان مشاہیر میں حضرت نانونوی ، حضرت گنگوہی ، حضرت مولانا بعقوب صاحب، حکیم ضیاء الدین صاحب، حضرت تھانوی اور مولانا فیض الحن سہار نبوری جیسے نمایاں ترین حضرات شامل ہیں۔

حضرت نانونوی کی نگاہِ بصیرت نے اس روحانی کمال کو بہجیانا اور اُن کی نگاہِ انتخاب اس مرشد کی ذات پرآ کرتھبرگئی۔ بول بھی حاجی صاحب سے حضرت نا نوتو ی کاتعلق بچپن کے زیانے سے قائم تھا۔ چنانچہ دہلی کے زماند تعلیم میں وطن آتے جاتے آپ کا تھانہ بھون تھہرنے کامعمول تھا جو صرف حاجی صاحب کی زیارت کی وجہ سے تھا۔ اُدھرخودحضرت حاجی صاحب جب بھی دہلی جاتے تو مولا نامملوک علی صاحب کے پاس قیام فرماتے۔ دہلی میں شاہی خاندان کے بعض افراد حاجی صاحب سے بیعت داصلاح کا تعلق رکھتے تھے، وہاں حضرت نا نوتوی اور حضرت گنگوہی وغیرہ زیر تعلیم تھے۔ اس طرح دیلی میں بھی حضرت نانوتو ی کواس شیخ وفت کی زیارت وخدمت کا موقعه ملتار ہا۔ چنانچہ آپ جب ۱۲۷۸ ه بس تعلیم سے فارغ ہوئے تو اس کے فور اُبعد حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوگئے۔ حضرت الامام کے کچھ دنوں بعد حضرت گنگوی بھی حاجی صاحب کے صلقۂ ارادت ہیں شامل ہو گئے ۔ ان دونوں حضرات کے درمیان دوی کا تعلق دیلی کے زمانۂ تعلیم میں قائم ہو چکا تھا جوطبیعتوں کی ہم آ ہنگی کا نتیجہ تھا۔ دونوں کے فراخ تعلیم وتعلم ، اخلاصِ قلب ، ملی در دمندی اور بلندفکری کے اعتبار سے همرنگ تنهے لبذاان دونوں اکا برکایة تعلق انتہا کی مضبوط اور مخلصانه تھا جوحضرت نا نوتوی کی و فات تک قائم رہا۔ ان دونوں حضرات کی گونا گوں صلاحیتوں اور ان کے چبرون سے تمایاں ہونے والے مخلصانہ جذبات واحساسات کوحفرت حاجی صاحب کی نگاہیں تاڑ چکی تھیں۔ چنانچہ حاجی صاحب کے وسیع صلقهٔ ارادت میں نا نو تداور گنگوہ کے افق پر طلوع ہونے والے یہی دونوں ستارے اُن کے سب سے زیادہ چہیتے اور مقرب مرید منے جن پرخود شیخ کوغیر معمول نازتھا جیسا کہ مواخ نگاروں نے بیان کیا ہے۔ البدامقام تعجب نہیں کہ جس جوہر قابل کو حاجی صاحب نے ان دونوں میں بیجیا نا تھا اُس کی بدولت دونوں حضرات نے تمام منازل سلوک ایک ایک چلے میں بی طے کرلیں۔ چنانچہ حضرت نا نوتوی اور حضرت کنگوہی کو ہیعت کے بعد چند ہفتوں میں ہی حاجی صاحب کی طرف سے خلافت اور اجازت بیعت حاصل ہوگئ حالٰانکہ دونوں حضرات اُس وفت جوان العریقے۔ کو یا اس مصرے کے

#### معداق تھے:

## در جوانی توبه کردن شیوهٔ تغیمر بست

حضرت نانونوی کی عمر ۱۳ ۱۵ هیں ۱۹ رسال کی تھی اور حضرت گنگوی کی ۲۳ رسال۔ اس طرح کو یاحق تعان کام لینے بیتھان کے طرح کو یاحق تعان کا میں جوعظیم الثان کام لینے بیتھان کے سے اس کی مختصری مہلت عمر میں جوعظیم الثان کام لینے بیتھان کے سے کہ سن بی بیس ان کوعلمی وروحانی کمالات سے آ راستہ فرمادیا تا کہ آئے والے تیمیں سال کا وقفہ جو حضرت کی عملی زندگی کا عرصہ ہے اس عظیم نصب العین کوسمیٹ سکے جس کے لئے قدرت نے آپ کو اس عالم ناسوت بیں بھیجا تھا۔

فطری طور پر حضرت الا مام بے مزائ میں تواضع اورائے تفس سے بے نیازی کار جمان تھا۔
اپ سرا پائے ظاہر سے ہمیشہ بے نیاز رہے۔ یہاں تک کہ حقیقا گدڑی ہوش بن کر زندگی گذاری۔
چنانچ تعلیم کے بعد معاش کے لئے جو کام شروع کیا وہ نہ صرف یہ کہ معاشرہ میں وقع نہ تھا بلکہ آمدنی
کے لحاظ سے بھی نا قابل ذکر تھا۔ مفتی آزروہ نے اُس زمانے میں ایک بار حضرت کنگوری ہے جو چھا کہ
میاں قاسم کیا کرتے ہیں۔ جب جواب میں یہ سنا کہ آٹھ دیں دو پہر پر ایک مطبع میں تھے کرتے ہیں تو
سنائے میں آگئے اور ہاتھ پر ہاتھ مارکر کہا کہ قاسم آبیا سستا تاسم ایسا سستا!

دنیا سے بے رغبتی اور نمود و نمائش سے غیر معمولی حد تک کراہت آپ کی طبیعت کا جزیمی۔
اس کمنا می کی طلب میں بسااوقات ایسے جملے آپ کی زبان سے نکلے کہ...''لوگ جان نہ گئے ہوتے تو
ایسا کم ہوتا کہ کوئی بھی نہ پہچا نیا کہ قاسم دنیا میں پیدا بھی ہوا تھا۔'' یا مثلا ایک موقعہ پر نمود وشہرت سے
انہائی بیزار کی کو آپ کا یہ جملہ طاہر کرتا ہے کہ''اگر مولویت کی بیرقیدنہ ہوتی تو قاسم کی خاک تک کا پیتہ نہ
چلنا، جانوروں کا بھی گھونسلہ ہوتا ہے میرے لئے تو یہ بھی نہ دیا۔'' (سوانح قاسمی)

حضرت مولانا کا تعلیم سے فراغت اور حاجی صاحب سے وابستگی کے بعد کا زمانہ ۱۸۵۱ء کا ہے جبکہ انگریز ہندوستان پراپنے پنج پورے طور پر گاڑ چکے تھے، حریت وطن کے جذبے سے سارا ہندوستان سرشارتھا، علماء وصلحاء جہاد حریت میں پایش پیش تھے اور اپنے خون سے خاکے وطن کو پینچ رہے ہندوستان سرشارتھا، علماء وصلحاء جہاد حریت میں پایش پیش تھے اور اپنے خون سے خاکے وطن کو پینچ دیکے سے محد درجہ پریٹان وصنظرب تھے جنگ تھے، حضرت نانوتوی اور ان کے رفقاء جو اس صورت حال سے حد درجہ پریٹان وصنظرب تھے جنگ آزادی ہیں سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار تھے، مخل حکومت کے زوال کے بعد جب برطانیہ نے

مندوستان برمكمل طور سے قبضه كرليا تو ١٨٥٥ء ميں مندوستانيوں كے خون سے اليي بھيا نك مولى تھيلى جورو تنکشے کھڑے کردینے والی ہے۔ مئی ۱۸۵۵ء میں ہندواور مسلمان آزادی وطن کے لئے متحدہ طور یراٹھے، انہوں نے جان ومال ہی نہیں عزت وناموں تک کو خطرے میں ڈال کر ایس ہے مثال قربانیاں دیں جو ہمیشہ سنبر**ی حروف میں تاریخ کے**صفحات یرنقش رہیں گی۔اس دوران علاقہ تھانہ بھون کے بعض بااثر لوگوں کو بخبری کی بنیاد پر انگریزوں نے بلا تحقیق بھانسی دے دی جس سے پورے علاقے میں بے چینی اور اشتعال پھیل گیا، بعض لوگوں نے انگریزی دستوں پر گھات لگا کر حملہ کیا اور محولہ بارود چھین لیا۔ انگریزوں کے مظالم نے صورت حال کو حد درجہ تنگین بنادیا۔ اُس وفت حاجی امدادالله صاحب اوران کے رفقاء جہادِ حریت کے جذب سے جمع ہوئے۔ یہ سب لوگ حضرت سیداحمہ شہیداورمولانا اساعیل شہید کے ولولہ جہاد سے سرشار تھے۔اس میٹنگ میں نمایاں حضرات بیہ تھے: حضرت حاجي صاحب، حافظ ضامن صاحب، مولانا شخ محمرصاحب، حضرت مولانا محمر قاسم النانوتوي، حضرت كنگويى، مولانا مظهر نانوتوى اورمولا نامجراحسن نانوتوى ـ بيداجتماع انگريزوں كے خلاف علم جہاد بلند کرنے کے لئے ہوا۔ مولانا تیخ محمرصاحب نے اسباب ووسائل نہ ہونے کی وجہ سے اعلان جہاد کی مخالفت کی تو حضرت الا مام نانوتوی نے جوسر تابقدم جذبہ ٔ جہاد سے سرشار تھے اُن کو جواب دیا كه كيا بهارى قوت اوراسلى اصحاب بدر سے بھى كم بـ اس پرمولانا شخ محدصا حب لاجواب مو كئے غرض کچھدر پر بحث مباحثہ کے بعد جہاد کا فیصلہ کیا گیا۔ برطانوی حکومت کابو اا تار پھینکنے کا اعلان کر کے ایک عبوری حکومت قائم کردی گئی جس کا امیر دسر براه حاجی امدادالله صاحب کو بنا کرانهیں بیعت دی محی-ال دوران تیاریال موتی رہیں یہال تک کہ استبرے۱۸۵ ءکوایک انگریزی دیتے کے ساتھ شاملی کے میدان میں مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں حافظ ضامن صاحب شہید ہو گئے۔ اگر چہ بیمعر کہ بھی بالاكوث كى لرائى كى طرح بينج كے لحاظ سے ناكام بى رہائيكن ائكريزى حكومت بورى طرح ہشيار ہوگئے۔ان حضرات کے دارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔حضرت نا نوتوی دیو بندا درقرب و جوار میں تین دن روبوش رے۔ گرفآر نہیں ہوسکے لیکن مولانا گنگوہی گرفآر ہو گئے اور چھ مہینے مطفر گر جیل میں قيدوبند كي صعوبتين جميلتے رہے۔

١٨٥٤ء كے ہولٹاك واقعات كے بعد ہندوستانی مسلمان ایک نی مگرخطرنا ك صورت حال

كامقابله كردي يتق مشرق كي عروج وسطوت كاجراغ مغرب كے أفق ميں جاكر بجھ كيا اورمغربي سامراج کا آفاب ایک بھیا تک صبح کے ساتھ مشرقی افق میں طلوع ہو چکا تھا۔ انگریزوں نے قدیم تندن کے گھنڈروں پراین جدید تہذیب کی ممارت اٹھائی۔اسلامی طرز فکر کوفرسودہ اور دینی قدروں کو د ہقانیت قرار دیا جانے لگا۔انہوں نے صرف اپنا نظام حکومت ہی نہیں بلکہ اپنا مکمل دستور حیات غلام ہندوستان پر مسلط کردیا۔ انگریزوں کا اولین حملہ مسلمانوں کے تعلیمی نظام پر تھا جو پورے اسلامی معاشرے کی بنیاد تھا۔مدارس اور مکاتب جو سرکاری سرپرٹی میں جلتے آرہے تھے اس انقلاب کی نذر ہو گئے۔ اُن کے مقابل بدلی حکومت نے برطانوی نصاب تعلیم جاری کر کے اسکولوں ، کالجوں اور یو نیورسٹیوں کے قیام کا آغاز کیا جہاں ظاہری رنگارنگی بھی تھی اور فراغت کے بعدسرکاری ملازمتوں کی دلفریں بھی، نا پختہ کارنو جوانوں کے لئے ان اداروں میں غیر معمولی کشش تھی۔ابتدائی اسکولوں میں یو نیفارم کے نام پر جدیدلب س بھی ضروری تھا۔ ظاہر ہے بچین سے جس کباس اور طرز زندگی کی عادت ڈ الی گئی وہ عمر بھر کی وضع قطع کے لئے تمہید بنایا گیا تھا۔غرض معاشرتی طور پر دہن مہن اور کھا نئے پینے كے طریق ہے لیكر پہنے اوڑھنے ، آ داب مجلس ، زبان اور طریق زندگی غرض ہر بات سات سمندر پار سے مندوستانیوں کے لئے درآ مد کی گئی جس سے ذہن وفکر بد لنے لگا۔مسلمانوں کا ایک طبقہ اس انقلاب كوندصرف ايك خوش آيند تبديلي تتليم كرر باتها بلكذاس كومسلم نوجوانوں كے لئے ترقی كا زيند قرارد یکراس کی ترون کے لئے کوشاں بھی تھا۔ چنانچہ جدید تعلیم اوراس کا طریق کارتیزی کے ساتھ شہر شہرادر قربہ قربہ میں رواج پانے لگا۔ پختہ کارلوگ اس پر کڑھ رہے تھے۔ ٹاپختہ ذہن اس جدید معاشرت کواندها دهند قبول کردہے تھے گرعلاء اور ملی ور در کھنے والے حضرات کی ایک جماعت اس انقلاب سے بے چین تھی۔ مید حضرات جیران تنے کہ بے دینی پھیلانے والے اس انقلاب کی راہ کو رو کنے کا کون ساطریقه اختیار کیا جائے۔مغربی تہذیب کا جوطوفان نوجوان دل ور ماغ کومتاثر کرتا ہوا بوها آرہاہے اس پر باندھ لگانا تو ضروری ہے لیکن تدبیر کیا ہواس پر ذہن راہ یاب نہیں تھے۔مسلم انتدار کاچراغ گل ہوجانے اور فرنگی سامراج کا پرچم لہرانے کے ساتھ ہی دوسراطوفان ہندوستان میں عیسا کی مبلغین کی صورت میں آیا۔ انہوں نے عیسائیت کے فروغ کے لئے جہاں اپنا تبلیغی لٹریچ تقتیم کیا و ہیں دوسری طرف خودمسلمانوں کے جنفوں میں گھوم گھوم کر اُن کے سامنے نصرانیت کو ایک اعلیٰ اور شائنتہ ند ہب حق کے طور پر پیش ہی نہیں کیا بلکہ مالی امدادادر بے آسرالوگوں کی خدمت د تعاون سے بھی اُن کومتا اُر کرنا شروع کر دیا۔ان مبلغین نے مشن اسکولوں کا جال پھیلا کرمسلم بچوں کی تعلیم کے لئے ان کے والدین کورجھایا اور دام فریب میں پھنسایا۔ساتھ ہی مشن ہیتنالوں کا سلسلہ جاری کر کے بیاروں اور دکھی لوگوں کی خدمت سے اُنہیں پر جایا۔

اس سیاب بلاپرسب سے زیادہ پر بیٹان وہ علاء تھے جود بستان ولی اللّبی کے فوشہ چیں تھے اوراس فانوادہ کے چشمہ فکر وخیال سے مستفید تھے۔ انہیں ہروفت مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کی ب واہ دوی کا خدشہ بڑیار ہا تھا اوران کی ذہنی تو اٹا کیاں اس کے سد باب کی تد ابیر پرمرکوز تھیں۔ اس دفت مسلمانوں کوایک ایسے سیجائے قوم کی ضرورت تھی جواس سے تن مردہ میں جان ڈال سکے۔ بیدین فیر دین ہے دین ہے دین ہے اور بیامت فیرالام ۔ اس کی تکہبانی خالق دو جہاں خود فرما تار ہا ہے کہ اس امت کو جب اور چسے حالات سے سابقہ بڑا تو ان حالات کے مناسب شخصیات کو نمودار فرمایا جنہوں نے ان ناسازگاریوں کوامت کے لئے سازگار بنایا۔ چنانچ اس ہوشر باماحول میں جب کہ سلمانوں کے ہاتھ سے اقتدار کی ہاگ ڈورچھن چکی تھی اور وہ غیر مکی ہی نہیں غیر خرجب قوم کے زیر تگیں اپنی قدریں بامال ہوتے د کیورے تھے تی تعالی نے جہ الاسلام حضرت امام تانوتوی کواس ڈوری ہوئی تھی کا نا خدا بنا کر ہوئی اس نام شناس شخصیت نے مرض کی سے تھی کی اور اس کا مداوا کیا۔

یوں تو اُس دور کے ہے جی اکابر ملکی حالات اور مسلمانوں کی قومی اہتری ہے پریشان تھے گر

اس جمع میں حضرت نا نوتو کی کے قطر رسانے اس کاحل تائی کیا جوان حالات میں واحد تعمیری طریق تھا

اور توم کو ذبئی غلامی سے نجات ولانے کا کیمیا اثر نسخہ تھا۔ حضرت نا نوتو کی انگریزی استعار کے اس طول طویل منصوبے سے مضطرب تھے جس کے تحت وہ اپنا تعلیمی نظام ہندوستان میں رائج کر رہے تھے۔

اس کا مقصد ہندوستانیوں کے اُس تہذیبی ورثے کو مٹانا تھا جو ند ہب کی بنیاد پر قائم تھا، اہلِ وطن کوان کی تاریخ ، اُن کے ند ہب اور اُن کے تدن سے بیگانہ بنا کر جب اُنہیں جدید مفر کی افکار کا خوگر بناویا جائے گا تو اُن کا اپنا آخت من مث جائے گا اور وہ اپنے غیر ملکی آتا واں کے مقاصد کو پور اکرنے میں بیش جائے گا تو اُن کا اپنا آخت من مث جائے گا اور وہ اپنے خیر ملکی آتا واں کے مقاصد کو پور اکرنے میں بیش بوجا کیں گے۔ چٹا نچہ اس نظام کے تحت جن مسلمانوں نے جدید تعلیم حاصل کی اُن کا انداز قکر مابوں کن حد تک تبدیل ہو چکا تھا اور وہ نام نہا د آزادی رائے کے علم روار بن کر اپنے اُس ماضی کو مابوں کن حد تک تبدیل ہو چکا تھا اور وہ نام نہا د آزادی رائے کے علم روار بن کر اپنے اُس ماضی کو

فراموش کر بچکے تھے جو ملت کے لئے قابل فخر سرمابیر ہاہے۔ جدید سلم دانشور مسلمانوں کے متعقبل سے پریشان ضرور تھے مگر برطانوی شاطرین اُن کے دل ود ماغ کو تہذیب جدید اور سائنسی کر شمہ کاریوں کے ذریعہ مخرکر نے جارہے تھے۔ جولوگ اس ظاہری چک دمک سے متاثر نہیں ہوئے وہ بے چین تو تھے مگرکوئی پروگرام یا مستقبل کا لائحہ مل اُن کے پاس نہیں تھا جس کے ذریعہ ملت اسلام کا فکری اور عملی تحفظ کیا جاسکے حقیقت میں اُس وقت میں اگرکوئی طبقہ واقعی وقت اور حافات سے نبرد فکری اور عملی تحفظ کیا جاسکے حقیقت میں اُس وقت میں اگرکوئی طبقہ واقعی وقت اور حافات سے نبرد آزمائی کاعزم لئے ہوئے اس پر پوری سنجیدگی اور دردِ دل کے ساتھ سوچ رہا تھا تو وہ بوریہ فتیں علماء کا طبقہ تھا ۔ یہ حضرات اجتماعی اور انفرادی طور پراس طوفان سے قوم کو ڈکا لئے کے لئے کوشاں تھے۔

ال نازک وفت میں تو فیق خداوندی سے جس شخص کے ذہن رسا کوراہ یا بی ملی اور قوم کی کشتی کو اس بھنور سے نکالنے کے لئے مشیت نے جس کو چنا وہ حضرت قاسم العلوم والخیرات کی ذات بابر کات تھی۔حضرت موصوف بدعات ورسوم کے خلاف مجد دانہ جدوجہد تو کرہی رہے تھے لیکن ملت کے حال آزمائش وقت میں حضرت الامام نے ملت کی جومسیحائی کی وہ یقینا ایک الہامی چیز تھی جس کے لئے حق تعالی نے وہ یقینا ایک الہامی چیز تھی جس کے لئے حق تعالی نے آپ کو چینا۔

جدید تہذیب کے ان منفی اثرات کا تو ڑکرنے کے لئے سب سے پہلے حضرت نانوتوی کا ذہن علاج بالمثل کی طرف منتقل ہوا کہ اس جدید تعلیم کے اثر کا جواب تعلیم کے طریق سے ہی کارگر ہوسکتا ہے۔ یعنی اگر مغربی تعلیم تاریخ اور اسلاف سے برگانہ بنار ہی ہوتو ای تعلیمی راو سے مسلمانوں کو اس نہر سے بچایا جا سکتا ہے اور دینی تعلیم کے مراکز قائم کر کے مسلم بچوں میں اسلام پیندی اور اسلامی اقد ارکے احترام کا جذبہ بیدار کیا جا سکتا ہے۔

اس بنیادی تصور کے ساتھ حضرت کا ذبن اس راہ کی مشکلات پر بھی غور کررہاتھا کیونکہ مغلیہ سلطنت تک تمام گذشتہ سلم حکومتوں کے عہد بیس مدارس دیدیہ قائم شے اور ان کے جملہ مصارف کا بار حکومت پر رہتا تھا۔ اس طرح دبنی تعلیم کا فروغ سرکاری سرپرتی بیس جاری رہا۔ اب مخل سلطنت کی بسلط لیٹ چکی تھی۔ ۱۸۵۷ء کے طوفان نے بسلط لیٹ چکی تھی۔ ۱۸۵۵ء کے طوفان نے بسلط لیٹ چکی تھی۔ ۱۸۵۵ء کے طوفان نے جندوستا نیوں کو بے دست و پا بنادیا تھا اور سب بڑے چھوٹے مراکز اس افراتفری میں دم تو ڈ پچکے ہندوستا نیوں کو بے دست و پا بنادیا تھا اور سب بڑے جھوٹے مراکز اس افراتفری میں دم تو ڈ پچکے ہندوستا نیوں کو بے دست و پا بنادیا تھا اور سب بڑے جھوٹے مراکز اس افراتفری میں دم تو ڈ پچکے شھے۔ نداب مدارس کی سرپرتی کرنے والی حکومت تھی اور ندا یہے منظم اوقاف رہے متھے جن کے بل پر

دینی مدارس چلائے جاسکیں۔ لہذا حضرت الا مام و بنی مدرسوں کے قیام سے متعلق اپنے بنیادی فکر کے ماتھ اُن کے چلانے کی صورتوں پر بھی غور کر رہے تھے۔ حکومت سے اس مقصد کے لئے ایڈیا گرانٹ ال سکتی تھی مگر اس کے ساتھ پھر حکومت کا مدرسے کے نصاب میں دخل بھی ضروری ہوتا۔ اب اگر سرکاری دخل اندازی کوائلیز کیا جائے تو فکر قائمی کی اصل روح ہی متاثر ہوجاتی کہ حکومت پھر جدید علوم کی تعلیم کو بھی نصاب کا لازی جز قرار دیتی جبکہ حضرت کا مقصود ہی ایک مدرسے سے بیتھا کہ طالب علم خالص دینی ذہن لے کر لکے اور تو م کی جو منجد ھار میں پھینسی ہوئی ہے آسودہ ساحل کر سکے۔ بیہ خالص دینی ذہن لے کر لکے اور تو م کی حق کو جو منجد ھار میں پھینسی ہوئی ہے آسودہ ساحل کر سکے۔ بیہ خالص دینی ذہن ہے درسے آزادانہ طور پر قوم کو وہ علوم سکھلا سکیس جن پر ان کی غربی بہیان موقوف

یہیں سے حضرت نا نوتو ک کے ذہن رسائے تو فیقِ خداوندی سے آزاد تعلیم کے لئے آزاد ذریعہ آلمہ فی کا نکتہ تلاش کیا، لینی الیمی آلمہ فی کا ذریعہ جس میں دینے والا مدرسہ کواپنے احسان کا ذریعہ جس میں دینے والا مدرسہ کواپنے احسان کا ذریع بار شہ تھے اور اُس کے تعلیمی وانتظامی طریق کا رہیں مداخلت نہ کرے۔ چنا نچے فکر قاسمی کا بہی بنیادی نقط ہے کہ جوا می مدرسے کے مصارف عوامی چندہ سے پورے ہوں جوسر تا سراخلاص پر جنی ہوگا اور دینے والا اپنا پیدا حسان بنا کرنہیں وے گا بلکہ اس کو تو شئر آخرت مجھ کروے گا اور اس طرح خود ہی بیدہ وے کرخود کو مدرسہ کا احسان مند قرار دے گا کہ اس انفاق والمداد کی وجہ سے اُس کی آخرت سنور سکتی ہے۔ مکومت سے ایڈ وغیرہ حاصل ہوگی تو بصورت احسان ہوگی جبکہ عوام المداد کے طور پر جو بچھ پیش کریں گاومت سے ایڈ وغیرہ حاصل ہوگی تو بصورت احسان ہوگی جبکہ عوام المداد کے طور پر جو بچھ پیش کریں گاومت سے ایڈ وغیرہ حاصل ہوگی تو بصورت احسان ہوگی جبکہ عوام المداد کے طور پر جو بچھ پیش کریں گاوست برمدرسہ کو اینا محسن قرار دیں گے۔

ای بنیادی قکر کے ساتھ حضرت نانوتوی نے دوسرے اکابر سے اس بارے بیل مشورہ کیا۔ بیسب بی حضرات برطانوی سامراج کے عزائم اور ہندوستان بیل مسلمانوں کے دین ستقبل کی طرف سے پریٹان تھے۔ اس تجویز پرسب کا اتفاق قدرتی تھا۔ ان اکابر کا مقصود صرف ایک مدرسہ قائم کرنا ندتھا بلکہ ایک ایسے مرکز کا قیام تھا جومسلمانوں کو علمی و ذہنی تربیت دے کرعلم و عمل اور بلند قکری جیسے اوصاف کا اہل بنائے کہ امت ایک طرف محب دین سے سرشار ہوکر اسلام پر کئے جانے والے حملوں کا علی واستدلالی جواب دے سکے قو دوسری طرف حب وطن سے سرشار ہوکرائس کوفر تگیوں کے حملوں کا علی واستدلالی جواب دے سکے قو دوسری طرف حب وطن سے سرشار ہوکرائس کوفر تگیوں کے حملوں کا ملی واستدلالی جواب دے سکے قو دوسری طرف حب وطن سے سرشار ہوکرائس کوفر تھوم استبدادی کا دارانے کے لئے برادرائی وطن کے ساتھ عملی اقدامات کرے۔ اس طرح قوم استبدادی

قو تول سے ہردومیدان میں پنجہ آز مائی کے قابل ہوسکے۔حضرت ٹانوتوی کے اس عبقری فکرنے وہ راہ دکھا دی جس کی تلاش میں بیحضرات سرگر داں تھے۔

د یوبند میں دارالعلوم کی بناء سارے ملک کے مسلمانوں کے لئے مشعلِ راہ ثابت ہوئی۔اس تحریک کا بنیا دی مقصد مسلمانوں کو اس پریشان خاطری میں ایسی رہنمائی فراہم کرنا تھا جو ان کے مستقبل کی ضامن بن سکے۔دارالعلوم دیوبند کا وجوداً می الہامی رہنمائی کی خارجی تصویر بن کرسامنے آیا۔

دارالعلوم کی بناء ایک تحریک کی بناءتی جس نے ایک خوابیدہ تو میں بیداری وزندگی کی روح پھوٹی اور جو مایوسیاں گورے افتد ار اور مغربی استعار نے ایس قوم کو دی تقیس اُن کی جگہ وارالعلوم کی تحریک نے امیدوں کے چراغ جلائے۔ بیتح بیک دوہرے مقاصد کی حال تھی ایک طرف اس ادارہ کے ذریعہ ملی تشخیص اور انفرادی واجتماعی وقار کا شخفظ ہور ہا تھا تو دوسری طرف برادران وطن کے ہمدوش اُس بیرونی غلامی کا بجو اکا ندھوں سے اتار چھنگنے کے لئے آیک نیا ولولہ بھی اسی قائمی تحریک کی دین تھی ۔ تحریک دیوبنداسلام کے بنیادی عقائد وافکار کی ترجمان اور محافظ بنی اور ساتھ صال کے دین تھی ۔ تحریک دیوبنداسلام کے بنیادی عقائد وافکار کی ترجمان اور محافظ بنی اور ساتھ صال کے تاریک ماحول بھی ماحول بھی محمد تاریک کا تابیا کے زیخ بھی دکھار بی تھی۔

وہریت و بے دین کے برخلاف تعلیم کتاب وسنت اور مسلک حق کاسب سے بوا محاذ مہی دارالعلوم ثابت ہوا۔ یہاں سے اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے دعوت اسلامی کے علمبر دار ہزاروں ہزار کی تعداد میں نکل کرایک عالم کی ہدایت کا ڈر بعہ بنے اور دنیا کے چیے چیے پر انہوں نے دین مدارس ومكاتب قائم كركے اسلام كے دفاعى مورى تياركئے۔ آج فضلائے دارالعلوم اور تنسبين دارالعلوم ك تعداد دنيا بجر ميں لا كھون لا كھے۔

+١٩٨٠ء بين به موقعهُ اجلاسِ صد ساله، دارالعلوم كاجلسهُ دستار بندى تقريباً + كسال بعد جوا جس میں چیر ہزار سے زائد فضلائے وارالعلوم کودستار فضیلت دی گئی جبکہ اس ستر سالہ مدت میں ہزاروں ہزارفضلاء وہ ہیں جو پیوندز مین ہو چکے اور جن کی دستار بندی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ نیز جن نضلاء کی دستار بندی پچھلے جلسوں میں ہوئی وہ بھی ان سے الگ ہیں اور جن حضرات نے اجلاس صدسالہ کے بعدسندفضیلت حاصل کی وہ بھی علیحدہ ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اجلاس صدسالہ کے بعداب تقریباً ہرسال دورۂ حدیث میں شامل طلبہ کی تعدا دقریباً ایک ہزارا دراب حالیہ سالوں میں ایک ہزارہے بھی زائد ہوتی ہے۔اس اعتبارے ان گذشتہ ہیں سالوں میں تعدادِ نضلاء ہیں ہزار تک یہو کچ جاتی ہے۔ پھراس عدد میں اُن مستفیدین کوشامل کرلیا جائے جنہوں نے دارالعلوم میں دا خلہ کیکر پڑھا گزوورہ حدیث تک پہونچنے سے پہلے گھر بلومجور یوں کے باعث تعلیم ادھوری چھوڑ کر چنے سك السيطلبكى تعداد بھى قابل لحاظ عدتك كافى بزى ہے۔اس كے علاده ايك بہت طولانى فهرت أن منتسبین کی ہے جنہوں نے دارالعلوم کے سی ایک شعبہ کی تعلیم ممل کی اور واپس جلے گئے۔مثلاً شعبة حجوید وقر أت، شعبهٔ حفظ، شعبهٔ ناظره ، شعبهٔ اروو دینیات ، شعبهٔ فارس ، شعبهٔ خوتخطی اور جامعه طبیه، كوكى وجنبيس كدان كودار العلوم كمستنفيدين كى فبرست سالگ ركها جائے \_للذاجن حضرات نے براہ راست دارالعلوم دیوبند ہے کسی درج میں گذشتہ زائدا زسواسوسال کی تاریخ کے دوران استفادہ کیاہےاُن کی مجموعی تعداد عجب نہیں کہ ایک لا کھے اور پہنچ جائے۔

اِس شجرہ طونی کی جڑوں کو کیسی دعا ہائے سحرگانی نے سینچا اور کیسے کریے بیم شی کا پانی ملا کہ بیہ پودا اُسٹے کے ساتھ ہی مسلمانِ عالم کی محبت وعقیدت کا مرکز بن گیا اور اطراف وا کنان عالم سے اس کی طرف رجوع عام ہونے لگا۔علوم الہی کا میسر چشمہ اس تیزی کے ساتھ بچلا بھولا کہ مغربی استعار کی ساری سازشوں کا تارویو دیکھر گیا۔

حضرت اللهام النانوتوى البي على فضل وكمال، زېد د تقوى اور بلندى فكر كاعتبار ي ايك منفرد شخصيت كى صورت بين فمودار ہوئے ۔ آپ كى على ، فكرى اور تجديدى كارناموں نے ملت اسلام

یں پیدا ہونے والی مایوسیوں کوکا فور کیا۔ آپ کے نصب احین کا اساسی مقصد امت میں نقلی نہضہ برپا کرنا تھا تا کہ ماضی کی سطوت ویٹوکت ختم ہوجائے کے بعد قوم احیاس کمتری کا دیکار ہوئے کے بجائے علمی ویحقیقی میدانوں کوسر کر سے۔ حکومت وسیاست کی بساط آگر چائے گئے لیکن قوم تعلیم و تعلم کے ذریعہ اس کی تلافی کر کے علمی واخلاقی را ہوں سے اپنا اختیا ذاور تفوق برقر اور کھے۔ چنانچ دار العلوم کو ذریعہ اس کی تلافی کر اور تفوق بر بریت والحاد کے اُس سیلا ب کوروکا جوم خرتی تہذیب کے نام پر وطن عزیز میں در آیا تھا۔ بیا دارہ جو آج آیک بین الاقوامی اسلامی وافعگاہ ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لئے میں در آیا تھا۔ بیا دارہ جو آج آیک بین الاقوامی اسلامی وافعگاہ ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لئے مینارہ نور شاہت ہوا اور آج دنیا مجر میں اسلامی علوم کا آیک بے مثال مرکز اور حقیقی حزاج شریعت کا تربیحان بن کراپٹی انفرادیت قائم کئے ہوئے ہے۔

## مفتی شیم احمرقاسی (مرحوم)

# ججة الاسلام مولا نامحمة قاسم نا نوتوي من المعلام مولا نامحمة قاسم نا نوتوي من المعلمة المعلمة

#### وارالعلوم ويوبندك قيام كافيصله

انگریز حکمرانوں نے اسلامی شناخت اور تہذیب کومٹانے اور مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لئے نصاب تعلیم کو تبدیل کرنا ضروری سمجھا، لارڈ میکا لے نے انگریزی تعلیم اور نصاب کا مقصد بیان کرتے ہوئے اعلان کیا کہ:

'' ہماری تعلیم کا متعمد ایسے افراد تیار کرنا ہے جورنگ اورنسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں مگر دل دو ماغ اور طرز فکر کے لحاظ سے انگستانی ہول''۔

حضرت نانوتوی اوران کے رفقانے انگریزوں کے اس چینئے کو تبول کرتے ہوئے ایسے مراکز دینیہ اور مدارس اسلامیہ کے قیام کا فیصلہ فرمایا، جن کی چہارد یواری بیس شریعت اسلامی کو شخفظ حاصل ہو کتاب وسٹنت کے علوم کی تروت کا واشاعت ہواورالی نسل تیار ہوجودل ود ماغ اور فکر و نظر کے اعتبار سے اسلامتانی ہو۔ جو قیادت وسیادت کی مطلوبہ صفات اور صلاحیتوں سے متصف ہو، چنانچہ معزرت نانوتوی نے اعلان فرمایا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نونہال تیار کرنا ہے جورنگ اور نسل کے لحاظ سے ہندستانی ہو گر دل و د ماغ اور طرز فکر کے لحاظ سے عربستانی اور اسلامتانی ہو، اس طرح دارالعلوم دیوبندگی بنیاد بیزی۔

حضرت نانوتوئی نے دارالعلوم اوراس طرز پر چلنے والے مدارس اسلامیہ کے لئے اصول مشتفگا ندمر تب فرمایا، بیدہ ممااصول ہیں جن سے مدارس کے نظام تعلیم وتر بیت کو بہتر اور زیادہ مفید بنایا جاسکتا ہے۔ان ہیں سے بعض بیر ہیں:

• امل اول بي ب كرتا مقدور كاركنان مدرسه كى بميشة تعير چنده پرنظرر ب، آپ كوشش كري،

- اورول سے کرائیں خیراندیشان مدر سدکو میربات ہمیشد کمح ظار ہے۔
- ال الندائ طرح چلے گا، اوراگرکوئی آمدنی ایک بینی جاست سیدر سانشاء الله بشرطاتو جه الی الندائ طرح چلے گا، اوراگرکوئی آمدنی الیک بینی حاصل ہوگئی جیسے جا گیریا کارغانہ، تجارت یا کسی کا امیر تحکم القول کا دعدہ تو پھر یوں نظر آتا ہے کہ بیخوف درجاء جوسر مابید جو گائی اللہ ہے، باتھ ہے جاتا رہے گا، اورامداد غیبی موقوف ہوجائے گی، اور کارکنوں جی باہم نزاع پیدا ہوجائے گا، القصد آمدنی اور نغیرہ غیرہ میں ایک نوع کی بے مروسایانی طحوظ ہے۔
  - سرکاری شرکت اورامراء کی شرکت بھی زیادہ معزمعلوم ہوتی ہے۔
- تامقد درایسے لوگول کا چنده موجب برکت معلوم ہوتا ہے جن کوا ہے چنده ہے امید تا موری
  نہ ہو بالجملہ حسن نیت الل چنده زیاده یا کداری کا سامان معلوم ہوتا۔

ان اصول کو باربار پڑھے ،اس کا ہراصول الہا می نظر آتا ہے، ایبا لگتا ہے کہ حضرت نے تور ایمانی اور فراست ایمانی سے بیاصول طے فرمائے ہیں۔صوبہ بہار میں وہ مدارس جو حکومت مسے منظور شدہ ہیں ان میں تعلیم وتربیت کا معیار ختم ہور ہاہے اور ملت کاعظیم الشان سرمایہ بنای کے دہانے پر ہے اوراس کی وجہ آنہیں اصول سے اعراض واتح اف نے اورعوا میں چندہ کے بجائے سرکار پراعتا دے۔

د یوبند کے بعد صنعتی شہر مراد آباد میں مدرسہ قاسم العلوم سنجل میں مدرسہ عربیہ، امرو ہہ میں مدرسہ العلوم ، در بھنگہ میں مدرسہ مدرسہ جامع مسجد ، گلاؤتھی میں مدرسہ قاسمیہ سہار نبور میں مدرسہ مظاہر العلوم ، در بھنگہ میں مدرسہ المداد سیادران و مکاتب قائم کئے گئے ، ان مدارس المداد سیادران و مکاتب قائم کئے گئے ، ان مدارس المداد سیادران و مکاتب قائم کئے گئے ، ان مدارس المداد سیادران و مکاتب قائم کئے گئے ، ان مدارس المداد سیادران و مکاتب قائم کئے گئے ، ان مدارس المداد سیاد کی کو کھے سے تا مورعا ا ء ، انتہ اور مجاہر آزادی پرید آبوئے۔

## عیسائیت اورآ ربیهاج کے فتنہ کی سرکو بی

دارالعلوم دیو بند کے قیام کے بعد عیسائیت اور آربیهائ کے فتوں کی سرکو بی مولانا تا تو تو ی کا سب سے بولا اہم کار نامذہ ہے۔ ۱۸۵ء کے انقلاب کے بعد آگریزوں نے ہندستان میں عیسائیت کی تبلیغ کے لئے پادر یوں اور عیسائی مبلغین کو عام اجازت دیدی، برطانوی دارالعلوم کے ممتاز کی سائیت کی تبلیغ کے لئے پادر یوں اور عیسائی مبلغین کو عام اجازت دیدی، برطانوی دارالعلوم کے ممتاز کی سیس نے ۱۸۵۷ کے آغاز میں ایوان میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا: ''خداوند تکالی نے ہمیں بید دن اس لئے دکھایا ہے کہ ہندوستان کی سلطنت زیر تکیس رہے تا کے عیسی مسیح کی فتح کا جھنڈ اہندوستان

کے ایک سرے سے دوسرے مرے تک اہرائے ، ہرخص کواپنی تمام ترقوت ہندوستان کوعیسا کی بنانے کے لئے عظیم الثان کام کی پھیل میں صرف کرنی جاہئے، اور اس میں کسی طرح تسامل نہ ہوتا جائے۔(۱) چنانچے عیسائی مبلغین اور یا در بول نے ہندوستان پر ہلد بولا اور ملک کے طول وعرض میں سیمیل سے مصرف بہار کے چھوٹا تا گیورعلاقے میں ۱ ہزارے ۴۵ ہزار تک عیسائی تصاور ۱۸۷۲ و تک ہندوستان کے پانچے سو باکیس مقامات پرمشن قائم کئے جانچکے تھے، ان حالات میں سب سے اہم تقاضه عيسائيت كے سلاب كوروكنا تھا چنانچه ججة الاسلام مولانا محمد قاسم نانونؤى اور ان كے رفقانے عيسائيت كحملول كوروكا اوراسلام كي تحفظ كااجم ترين فريضه انجام ديا ، مختلف مقامات ميس عيسائي مبلغین اور یا در یوں ہے مناظرے کے اوران کولا جواب کیا ۱۲۹۲ھ میں یا دری تارا چندے مباحثہ كركے اسے لاجواب كيا، نيز ١٢٩٣ ه مطابق ٢٥٨١ء ميل قصبه جائد بور كے ميله خدا شناس ميل حقانیت اسلام، ابطال تثلیث، تر دیدشرک اورا ثبات توحید پرمحققانه تقریر فرما کی ، اس میله میس عیسا کی مبلغین اور با در یوں نے حضرت نا نوتوی کے اعتراضات کے جواب نہیں دیے ،اس طرح آپ نے مختلف مقامات میں فتنہ آربیر ساج کی بیخ کنی فرمائی ،اس کے بانی پنڈت دیا تندسر سوتی اوراس کے ہم خیال پنڈتوں سے مناظرہ کئے ،حضرت مولا نامحمود احمد صاحب نستوی تلمیذعلامدانو رشاہ تشمیری نے فرمایا که حضرت امام انورشاه کشمیری نے دوران درس فر مایا که:

"معرت ولانا قام نانوتوئ نے عقائد پراتنا کیج کور یہ بھی تندہ سمال تک کیجے لکھنے کے شروت نہیں"۔
علوم دیدیہ کی تروت کی واشاعت ، فرقہ باطلہ کی تر دید ، عیسائیت اور فتد آریہ ہائ کی سرکو بی کے علاوہ آپ نے مختلف موضوعات پر قیمتی کتا ہیں بھی تحریر فرمائی ہیں جو ہمارے لئے مشعل راہ ہیں ، جن میں آب حیات ، تقریر ول پذیر ، ہر بیالشیعہ ، انتقار الاسلام ، جبتہ الاسلام ، توثیق الکلام ، قبلہ نما ، مباحث شاہ جہاں پور ، خاص طور پر قائل ذکر ہیں ، آپ نے مختصر عمر یائی اور صرف ۲۹ سال کی عمر ہیں ، اس الا ولی ۱۲۹۷ھ مطابق ۱۸۵ ایریل ۵ ملاء کو اپنے مالک حقیقی سے جالے اور مزار قاسمی دیو بہند ہیں ہرایت ورشد کا آفیاب ہمیشہ کے لئے غروب ہوگیا۔ اٹاللہ وانا الیہ راجعون۔

☆☆☆

PANJAB-AND- SIND- MISS- NSS-P-294JF (1)

#### مولا نااخر إمام عادل\*

# تحفظ دین کی مساعی جمیله مولا نانانوتوگی—عهداور خدمات

حضرت الامام مولانا محمر قاسم نانوتوی نے جس دور میں اپنی آنکھیں کھولیں وہ ہندوستانی تاریخ کا انتہائی پرآشوب دور تھا، ایک طرف آنھ سوسالہ طویل اسلامی مملکت اپنی حیات مستعاری آخری سانسیں نے رہی تھی، دوسری طرف ایک اجنبی سامراتی طاقت ملک میں اپنے اقتدار کی جڑیں مضبوط کر دہی تھی، جس کے تہذیبی، اقتصادی اور سیاسی یلغار سے ملی و تہذیبی وجود خطرہ میں پڑھ گیا تھا، مضبوط کر دہی تھی، جس کے تہذیبی، اقتصادی اور سیاسی یلغار سے ملی و تہذیبی وجود خطرہ میں پڑھ گیا تھا، اور اقتصاد، عدل وانصاف، مشرقی تہذیب و تمدن، ند جب و ملت اور عزت و شرافت ہر چیز پر سوالیہ نشان لگ چکا تھا۔

اقضادي بدحالي

حضرت نانوتوی کے معاصر وہم درس ،اس دور کے حالات کے ذاتی مشاہد ،انگریزوں کے وفا دار ،گر ملک دملت کے قراقی مشاہد ،انگریزوں کے وفا دار ،گر ملک دملت کے ممگسار سرسیدا حمد مرحوم کی شہادت شایداس سلسلے میں سب سے زیادہ معتبر مانی جائے ، وہ اپنی مشہور کتاب "اسب ب بغاوت ہند' میں اقتصادی تبدیلیوں پر تنجرہ کرتے ہیں۔ چند اقتباسات ملاحظہ ہوں:

" بین نہیں بیان کرسکنا کہ ہندوستانیوں کو کس قدر نارانسکی اور دلی رخ اور ہماری گورنمنٹ کی بدخوائی اور نیز کتنی مصیبت اور نظی معاش اس سبب سے ان کوتھی کہ بہت معافیات صد ہاسال سے چلی آئی تنصیں جواد نی ادنی حیلہ پر ضبط ہو گئیں ہندوستانی خیال کرتے ہے کہ مرکار نے خودتو ہماری پروزش نہیں کی ، بلکہ جو جا گیرہم کواور ہمارے بزرگوں کوا گے بادشا ہوں نے وی تھی وہ بھی محود نمنٹ سے ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱)اسباب بغاوت بمند ۱۳۲۰

<sup>\*</sup> جامعدر بانی منورواشر بیف بستی پور (بهار)

ابتداء عملداری سے آج تک شاید کوئی گاؤں ایسا ہوگا جس بیس تھوڑ ابہت انتقال (ردو بدل) نہ ہوا ہو، ابتداء میں ان نیلاموں نے ایسی بے ترتیجی سے کثرت پکڑی کہ تمام ملک الٹ پلٹ ہوگیا۔ (ص:۲۸)

الل حرفد كاروز گار بسبب جارى اور رائح جونے اشياء تجارت ولايت كے، بالكل جاتار ہا، يہاں تك كه بندوستان ميں كوئى سوئى بنانے والے اور ديا سلائى بنانے والے كو بھى نہيں ہو چھتا تھا۔ يار چه باقول كاتار تو بالكل ٹوٹ كيا تھا۔ (٢)

حضرت مولا نامحمرمیان صاحب فرماتے ہیں:

''لیں سے تفقت ہے کہ ۱۸۵۷ء کا بیخونیں حادثہ۔۔۔ مٹی ہوئی جا گیرشانی کی انگر ائی نہیں بلکہ ایک قوم کی بوحق ہوئی جا گیرشانی کے مقابلہ میں دوسری قوم کی حرکت نہ بوحانہ تھی.

> ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہوجاتے ہیں بدنام وہ قمل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

یہ بحث طویل ہے، اس کا ہر ایک گوشد ایک داستان رکھتا ہے، تخواہوں کا تفاوت، ہال گذاری کا اضاف، وصوئی مال گذاری کے لئے جا کدادوں کا نیلام، نیلام کے دل آزارانہ تو ہیں آمیز طریقے، سوداور سودور سود کارداج وغیرہ ، غرض ہرایک باب داستان الم ہے (علماء ہند کا شاندار ماضی ہم رہر) سمر سید مرحوم نہایت جوش سے لکھتے ہیں:

''غرض کہ ملک ہرطرح سے مفلس ہو گیا تھا، اگلے خاندان جن کو ہزاروں کا مقدورتھا،معاش سے مجمی تنگ آھئے بنتے'' \_(۳)

<sup>(</sup>۲)اسماب بغاوت بمند (۳)اسباب بغاوت بهند ۲۳

سی ایک کوزندگی ش پیجو کرنے کا موقد نہیں، وہ منہدم اور مرمت شدہ مکانوں اور خشہ برآ مدوں میں قابل رحم زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں اور روز بروز قرض کی دلدل میں زیادہ دھنتے جاتے ہیں۔ چیں کے دن کاٹ رہے ہیں اور روز بروز قرض کی دلدل میں زیادہ دھنتے جاتے ہیں۔ چی کے کوئی مسامیہ ہندو قرض خواہ ان پر ٹاکش کرتا ہے اور مکان اور زهینیں جو ہاتی تھیں ان کے قیضے نے لکل جاتی ہیں اور بیقد بی مسلمان خاندان ہمیشہ کے لئے ختم ہوجا تا ہے۔ (م) عدل اور انصاف کی صور نے حال

عدل وانصاف کی صورت حال کے بارے میں مرسید لکھتے ہیں:

اور پیراس پراضافه بیه دوا که بادجود مندوستانیون کی مفلسی کے عدالت کی جارہ جوئی پراسنامپ لگا د با گیاجونا قابل برداشت تھا۔ (۵)

تعقبات، تنگ نظری، اور ناانصافی کے احوال ڈاکٹر ہٹر کی زبانی سنے:
مسلمانوں کی برستی کا صحیح نقشہ ان تحکموں میں دیکھا جاسکتا ہے، جن میں ملازمتوں کی تقلیم پر
لوگوں کی اتنی نظر نہیں ہوتی ، ۱۹ ۱۹ میں ان تحکموں کا بیرحال تفا کہ اسٹنٹ انجیئئر ول کے نین
درجنوں میں چودہ ہندہ اور مسلمان صغر، امید واروں میں جار ہندو، دوانگر بز اور مسلمان صفر، سب
انجیئئر دن ادر سپر دائز روں میں چوہیں ہندہ اور ایک مسلمان ، اوور سپر دن میں تزیستے ہندہ اور دو

سرکاری ملازمتوں کے علاوہ ہائی کورٹ کے وکیلوں کی فہرست بردی عبرت آموز تھی ، ایک زمانہ تھا

کہ بید پیشہ بالکل مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، اس کے بعد بھی ۱۸۵۱ء تک مسلمانوں کی حالت
اچھی رہی اور مسلمان وکلاء کی تعداد ہندوؤں اور انگریزوں کی مجموعی تعداد ہے کم نہ تھی ، لیکن
۱۸۵۱ء سے تبدیلی شروع ہوئی اب ٹی طرز کے آدی آئے شروع ہوئے اور امتحانات کا طریقہ بھی
برل دیا گیا،۱۸۵۲ء سے ۱۸۶۸ء تک جن ہندوستانیوں کو وکالت کے لائسٹس ملے ان میں ۲۳۹

انہوں نے کلکت کے ایک اخبار کی شکایت نقل کی کہ - اب بیرحالت ہے کہ حکومت سرکاری کرنے سے کہ حکومت سرکاری کا دن سے سلحد ہ رکھنے کا تھلم کھلا اطلان کرتی ہے۔ چندون

<sup>(</sup>۴) موج كوژص:۵۵\_(۵) اسباب بغاوت بهند

ہوئے کشنرصاحب نے تصریح کردی کہ بیدالانتیں ہندوؤں کے سواکسی کونہ لیس گی۔ (۲) ساجی حیثیبت کی بیا مالی

مسلمانوں کی عزت وشرافت کا حال کتنا ابتر تھا ،اس کے بارے میں سرسید لکھتے ہیں:
کیا ہماری گورنمنٹ کونیں معلوم ہے کہ بڑے ہے بڑا ذی عزت بندوستانی حکام ہے لرزاں اور
ہوئی کے خوف سے ترسال ندتھا اور کیا ہے بات چھی ہوئی ہے کہ ایک اشراف الل کا رصاحب
کے سامنے مثل پڑھ دہا ہے اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر با تیں کر دہا ہے اور صاحب کی بدمزا جی اور سخت
کائی بلکہ وشنام وہی سے دل میں روتا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس روٹی اور کہیں نہیں ملتی،
اس نوکری سے تو گھائس کھوونی بہتر ہے۔

بلاشبرتمام رعایا میموستان کی اس بات کی ش کی ہے کہ ہم ری گورنمنٹ نے ان کونہایت بے قدر اور بیان کے سامنے ایس اور بے وقار کردیا ہے۔ ہندوستان کے اشراف آ دمی کی ایک چھوٹے سے پور پین کے سامنے ایس مجھوٹے ہور پین کی (2)

مذهبي وتهذيبي اقتدار كوخطره

سب سے بڑا خطرہ فم جمی اور کمی تشخصات اور تہذیبی اقدار وروایات کو تھا، سرسید اس وقت کے عام احساسات کے بادے بیس رقم طراز ہیں :

کے حضہ نہیں کہ تمام لوگ جائل وقائل، اعلیٰ اور اونی یقین جائے تھے کہ ہماری گور نمنٹ کا دلی
ارا دہ ہے کہ فدجب اور رسم ورواج میں مداخلت کرے، اور سب کو، کیا ہندو کیا مسلمان، عیمائی
فرجب اور اپنے ملک کے رسم ورواج پرلا ڈالے سب کو یقین تھا کہ ہماری گور نمنٹ علانے جبر
فدجب بدلنے پڑئیں کرے گ، بلکہ خفیہ تذہیریں کرے شل نا بود کر دیے علم عربی و منسکرت کے اور
مقلس ویخائ کر دینے ملک کے اور لوگوں کو جو ان کا فدجب ہے، اس کے مسائل سے نا واقف
کرکے اور اپنے دین وفد جب کی کتابیں اور مسائل اور وعظ کو پھیلا کر، نوکر یوں کا لاہ وہ دے کر
لوگوں کو بے دین کر دیں گ ۔ جندوستان میں وعظ اور کھا کا دستوریہ ہے کہ اپنے اسے معبدیا
کوگوں کو بے دین کر دیں گ ۔ جندوستان میں وعظ اور کھا کا دستوریہ ہے کہ اپنے اپنے معبدیا

<sup>(</sup>٢) موج كوژمي: ٢٦\_(٤) اسباب بنتاوت بهندمي: ٣٣

طریقداس کے برطلاف تھا۔ وہ خود غیر مذہب کے جمع یا تیرتھ اور میلد میں جاکر وعظ کہتے تھے اور
کوئی شخص حکام وغیرہ کے ڈرے مانع نہ بوتا تھا۔ بعض متلعوں میں بیروائ لگلا کہ پادری صاحب
کے تھانہ کا چہرای جانے لگا، پادری صاحب وعظ میں صرف انجیل مقدس ہی کے بیان پراکتھا
میں کرتے تھے، بلکہ غیر مذہب کے مقدس لوگوں کو اور مقدس مقاموں کو بہت برائی اور ہتک سے
یاد کرتے تھے جس سے سننے والوں کو نہایت رہنے اور دلی تکلیف پہو چی تھی ۔۔۔ دیباتی مکتبوں
کے مقرر ہونے سے سنے والوں کو نہایت تھے کے صرف عیسائی بنانے کو بیا کتب جاری ہوئے ہیں ۔۔۔۔
جس گا دک میں پرگذوز بریاڈ پی انسپکٹر پونچا اور گواروں میں چرچا ہوا کہ ' کالا پا دری' آیا ہوام
جس گا دک میں پرگذوز بریاڈ پی انسپکٹر پونچا اور گواروں میں چرچا ہوا کہ ' کالا پا دری' آیا ہوام

سیسب خرابیال لوگوں کے دلول میں بیدا ہور ہی تھیں کہ دفعتا ۱۸۵۵ء میں یا دری اے ایم منڈنے دارالا مارت کلکتہ ہے عموماً اور خصوصاً سرکاری معزز نوکروں کے پاس چھیاں بھیجیں، جن کا مطلب بیتھا کہ:

اب تمام ہندوستان میں ایک عملداری ہوگئی، تار برتی ہے سب جگہ کی خبر ایک ہوگئی، ریلوے سر کس ہندوستان میں ایک عملداری ہوگئی، ند بب بھی ایک چاہئے، اس لئے مناسب ہے کہ تم لوگ بھی عیسائی ایک فدجب ہوجاؤ۔''

میں بچ کہتا ہوں کہ ان چشیات کے آئے کے بعد خوف کے مارے سب کی آنکھوں میں اندھرا آگیا، پاؤل نے کی مٹی نکل گئی، سب کو یعین ہو گیا کہ ہندوستانی جس وقت کے منظر نئے وہ وہ دقت اب آگیا اب جتنے سرکاری ٹوکر ہیں اول ان کوکر شان ہونا پڑے گا اور پھر تمام رعیت کو، سب لوگ بینک جھنے تنے کہ یہ چشیاں گورنمنٹ کے تھم سے آئی ہیں۔ (۸)

خوفناك سناثا

خصوصاً اس وقت جبکہ حضرت سیداحمد شہید گی تحریک کے بعد بورے ملک میں بالعموم موت کا سنا ٹا چھاچکا تھا۔ مشہور مبصر مولا نامحمد میال صاحب کے بقول:

اس دور کے متعلق میرتونہیں کہا جاسکتا کہلوگوں نے انگریزوں کو پہچانتا جھوڑ دیا تھا، البعتہ بیدورست

<sup>(</sup>۸)اسباب بعنادت بندص ۱۳۳۲۔

ہے کہ وہ خودا پنے آپ سے عافل ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنے مستقبل کو پہچانا جمبور دیا تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اگر مزوں کو پہچان لینے کے باوجود وہ نہیں کیا یانہیں کر سکے جو کرنا چاہئے تھا، خود پرتی نے خود خوضی اور ذاتی مفاد کی ہوسنا کی جو تو می عظمت وو قار اور حیات اجماعی کے لئے سرطان اور پلیگ ہے بھی ڈیادہ مہلک امراض ہیں ، اور جن کی بنا پرطوا کف المملوکی عروج پاتی ہے، انہیں امراض نے ارباب افتد ارکی چیٹم کونا بینا اور گوش تنوش کو اسم اور مد ہوش بنادیا تھا۔

فانها الاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور يرجيب فلفه بكد انسان جمتنازياده افي پرستش ش مشغول بوتا ہے اتنائ زياده خود فراموش بوجاتا ہے۔ ذاتی مفاد اور خود پرسی کے شوالے جود کن ، بنگال اور اور حد ش تقير کئے گئے تھے۔ ان کی خصوصیت بیتی کہ ان کے بجاری انگریزوں کو پہچانے ، بجھے اور ہو جھنے کے باو جود اس پرمجود تھے کہ بن کوان کی اور دیدہ کو نادیدہ بنادیں۔ کیونکہ وہ اخراض جن کے آب وگل سے بیشوالے تقیر بوئے تھے ان کا قیاضائی بیتھاور نہ بیشوالے مسار بورے تھے۔

ورد ہے جان کے عوض ہر رگ و پے میں ساری چارہ کر ہم نہیں ہوئے کے جو در ماں ہوگا (۹)

علماءحق

ال ہیبت ناک سنائے میں ایک علاء حق ہی کی جماعت تھی جو ہر دور میں بیدار اور متحرک ربی ، انہوں نے مخالف آندھیوں کی پروانہیں کی ، وہ ہر زمانے میں حق کےخلاف اٹھنے والے طوف نوں سے لڑتے رہے ، اور جان وجگر سے دین وملت کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ صف اول کے رہنما

حضرت ناتوتوی اس جماعت کی صف اول کے رہنماؤں میں شامل ہیں۔ بلکہ دفاعی محاذیر بہنوں سے پیش پیش، اور مجموعی لحاظ ہے بے شش و بے نظیر، سرسید مرحوم آپ کے رفیق درس تھے، کیکن طریق تعلیم حالات کی نباضی ، اور ملک وملت کی مطلوبہ قیادت کے باب میں دونوں کے نقطہ نظر میں سخت اختلاف تھا، انہوں نے حضرت نانوتوی کے انقال پراپنے مشہور رسالہ '' تہذیب الاخلاق'' میں سخت اختلاف تھا، انہوں نے حضرت نانوتوی کے انقال پراپنے مشہور رسالہ '' تہذیب الاخلاق' میں

<sup>(</sup>٩)شاندار ماضيه/۵۵\_

جوتعزی مضمون لکھا،اس کے بیاعترافات کتنے بروفت اور حقیق تھے:

ز اند بہتوں کورویا ہے اور آئندہ بھی بہتوں کوروئے گا ایکن ایسے خص کے لئے رونا جس کے بعد اس کا کوئی جائشین نظر ند آئے ، نہایت رنج فیم اور افسوس کا باعث ہوتا ہے ... لوگوں کا خیال تھا کہ بعد جناب مولوی اسحاق کے کوئی شخص ان کی شکل ان تمام صفات میں پیدا ہونے والانہیں ہے ، مگر مولوی فیم قاسم مرحوم نے اپنی کمال نیکی اور و بنداری اور تقوی اور ورع و مسکینی سے ثابت کردیا کہ اس ولی کی تعلیم و تربیت کی بدولت مولوی مجمد اسحاق صاحب کی مثل ایک اور فیمی کو بھی ضمانے بیدا کو ایک کے اور شخص کو بھی ضمانے بیدا کیا ہے ، بلکہ چند ہاتوں میں ان سے ذیا وہ ہے ...

اس زمانے میں سب نوگ تنگیم کرتے ہوں گے کہ مولوی محمد قاسم اس دنیا ہیں ہے شل تھے،ان کا پایداس زمانے میں شاید معلوماتی علم میں شاہ عبدالعزیز سے پچھے کم ہوالا اور تمام باتوں ہیں ان سے بڑھ کرتھا، مسکینی ، ٹیکی اور سادہ مزاجی میں اگر ان کا پاید مولوی محمد اسحاق سے بڑھ کرنے تھا تو کم مجھی نہ تھا''(۱۰)

#### تنين دفا ځې محاز

حضرت نانونوئ نے تحفظ دین کے لئے مختلف محاذوق پر کام کیا، اس دور کی تاریخ پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ بچھ سکتے ہیں کہ دہ دور کیے انتشار کا تھا، آور کتنے محاذ کھلے تھے جن پر کام کرنے کی ضرورت تھی۔

(۱) ایک طرف مسلمانوں کی سیاسی قوت کی بحالی،اورایک طویل عرصه تک حکومت کرنے والی امت کی عظمت رفتہ کی بازیابی کا مسئلہ تھا۔

(۲) دوسری طرف غیراسلائی جماعتوں سے نظریاتی جنگ در پیش تھی، آئے دن مختلف جہتوں سے اسلامی عقائد واحکام پر حملے کئے جارہے تھے، اور اسلامی تضورات کی غلط تعبیرات پیش کی جارہے تھے، اور اسلامی تقائد واحکام کے حقیقی جارہی تھیں، ضرورت تھی کہ ان حملوں کا مجر پور دفاع کیا جائے، اور اسلامی عقائد واحکام کے حقیقی خدوخال جدید سائنفک انداز میں پیش کئے جا کیں۔

(٣) تيسري جانب ملك مين مسلمانول كي جهالت وافلاس كي وجد سنة و جني ارتد إو كي وبا

\_ アイハーアイと/かをみか(1・)

مچیل رہی تھی ،ضرورت تھی کہ سلمانوں میں ٹھوں دین تعلیمات عام کی جائیں اور اس کے لئے پورے ملک میں دینی اداروں کا جال بچھایا جائے تا کہ بیامت اپنے حقیق دین پر پورے شرح صدر کے ساتھ قائم رہے ،اوراسلاف کے علمی ودینی اٹاٹوں کی حفاظت کر سکے۔

حضرت نانوتو ڳ کي انفراديت

اس دور میں حضرت نانوتوی کے سواکوئی ایساشخص نظر نہیں آتا جس نے ان تینوں محاذوں پر
کیساں انداز میں کام کیا ہو، تاریخ کو ہرمحاذ پر کام کرنے والے باصلاحیت افراد کی ضرورت تھی، جو
جداگانہ ہرمحاذ پراپی تو تیس خرج کریں، لیکن اسے ایک ایس شخصیت بھی درکارتھی جو ہرمحاذ پر کام کرنے
کی صلاحیت رکھے، جو ہر قتم کی دفائی اور اقدامی تو توں سے لیس ہواور جس کی جامع شخصیت سے ہر
محاذ کی قیادت کو فائدہ یہو نیے۔

الی شخصیت حضرت نا نوتو گئے کے سواکوئی دوسری نہیں تھی، حضرت نا نوتو ی نے منصرف یہ کہ دیا کہ تخط و دفاع کا تاریخی کارنامہ انجام دیا، بلکہ انہوں نے اپنی خدمات سے ایک نے عہد کوجنم دیا،
انہوں نے تاریخ کارخ بھیر دیا، اس دور کی شخصیات اوران کی خدمات کا ج کزہ لینے سے انداز ہ ہوتا ہے

انہوں نے تاریخ کارخ بھیر دیا، اس دور کی شخصیات اوران کی خدمات کا ج کزہ لینے سے انداز ہ ہوتا ہے

کہ کی نے تاریخ برائے گہر سے اثر ات نہیں ڈالے جتنے حضرت مولا نامحہ قاسم نا نوتو ک نے ڈالے۔

بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، واقعات آئینہ کی طرح تاریخ کے صفحات پر

بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، واقعات آئینہ کی طرح تاریخ کے صفحات پر

بیس ۔ مقصد سوانحی صالات وواقعات کوجع کر تانہیں بلکہ ان کی اہمیت کا احساس دلا نا اور ان کے سمت کی

تعمین کرنا ہے۔

بیس ۔ مقصد سوانحی صالات وواقعات کوجع کر تانہیں بلکہ ان کی اہمیت کا احساس دلا نا اور ان کے سمت کی

بیس ۔ مقصد سوانحی صالات وواقعات کوجع کر تانہیں بلکہ ان کی اہمیت کا احساس دلا نا اور ان کے سمت کی

بیس ۔ مقصد سوانحی صالات وواقعات کوجع کر تانہیں بلکہ ان کی اہمیت کا احساس دلا نا اور ان کے سمت کی

بیس ۔ مقصد سوانحی صالات وواقعات کوجع کر تانہیں بلکہ ان کی اہمیت کا احساس دلا نا اور ان کے سمت کی جنگی می اذ

۸۵۷ء کے جہاد میں قائدانہ کردار

الخارجوي صدى بين جب مسلمانون پرسياس ادبار كا دورشروع جوا، اوراس كى كرفت

روز ہروز مضبوط ہوتی چلی گئی، تو ان کی سیاسی قوت کی بھائی اور عظمت رفتہ کی بازیابی کے لئے آخری کوشش کے طور پر حضرت نا نوتو گئے نے علاء کی ایک جماعت کے ساتھ ۱۸۵۷ء کے جہاد حریت میں حصہ لیا اور اس میں قائدانہ کر دارا دا کیا ۔ جہاد شاملی کے متعلق تمام لوگ متفق اور ہم زبان متھ سوائے مولا نا شیخ محمد تھا نوی صاحب کے ، ان کا خیال تھا کہ چوں کہ ہمارے پاس اسلحہ اور آلات جہاد نہیں اس لیے نصرف یہ کہ جہاد فرض نہیں بلکہ جائز بھی نہیں ہے ۔ لیکن جب حضرت نا نوتو کی نے بدر کی مثال پیش کی تو انھیں بھی شرح صدر ہوگیا اگر چہ ہیج کیک ناکا مرہی۔

تحریک کی ناکائی کے بعد جب ان حضرات کے نام گرفتاری کے وارندے جاری ہوئے ، تو حضرت مولا نارشیدا حمد گنگوبی گرفتار ہوگئے اور قریب چھے ماہ جیل میں رہے ، جبکہ حضرت نا نوتوی اس سے محفوظ رہے ، پولیس ان کا تعاقب کرتی رہی اور ان کو گرفتار کرنے کی ہرمکن کوشش کرتی رہی ، لیکن حضرت نا نوتوی ان کی زویے محفوظ رہے ، حضرت گنگوبی نے اس کی تکوین قوجیہ بیفر مائی کہ چونکہ جھے مصرت نا نوتوی ان کی زویے میں ابتداء کی تحقید بذب تھا، اس لئے جھے جیل کی سرا کھائی پڑی ، جبکہ مولا نا محمد قاسم صاحب کو اس پرشروع سے پوراشرح صدرتھا، اس لئے اللہ نے ان کی تھا ظت فرمائی ۔ (۱۱)

ان واقعات ہے حضرت نانوتوی کے جذبہ جہاد، ذوق جاں فروش ،حق شنای وحق آگہی، حالات کی نباضی ،فکروخیال کی رسائی ،تحریک جہاد میں ان کی بنیادی اہمیت اور مجامِدین علاء میں ان کے امتیاز پرروشنی پڑتی ہے۔

عملی طور پر جہاد میں بھی حصرت نا نوتوی کا کر دارائٹہا کی سرفر وشانہ تھا۔ آپ کے استاذ زادہ، سبق کے ساتھی ، بعض کتا بول کے شاگر داور نہایت مخلص عزیز حضرت مولا نامجمہ یعقوب صاحب اپنی عینی شہادت بیان فرماتے ہیں:

چند بارمف دول سے نوبت مقابلہ کی آئی ، اللہ رے مولوی صاحب ایسے ثابت قدم ، تلوار ہاتھ میں اور بندو قیج اسے ثابہ ایک بارگولی چل رہی تھی ، یکا کیک سر پکڑ کر بیٹھ مجتے ، جس نے ویکھا جانا مولی تکی سر پکڑ کر بیٹھ مجتے ، جس نے ویکھا جانا محل کی ، کا مقابلہ ، ایک بوائی ہوا ، فرمایا کہ سریش گولی تکی ، تمامہ اتار کر دیکھا تو کہیں مولی کا نشان تک نہ ملا اور تنجب ہے کہ خون سے تہ م کپڑے تر ، انہیں دنوں ایک نے منہ در منہ

<sup>(</sup>۱۱) سوائح قاسمی به

بندوق ہاری، جس کے سلیھے سے ایک مو نچھ اور پچھ ڈاڑھی جل گئی اور پچھ قدرے آگھ کوصد مہ پہونچا اور خدا جائے کولی کہاں گئی اور اگر کولی نہتی تو اتنے پاس سے سنھر بھی بس تھا۔ گر حفاظت الہی برسرتھی ، پچھ اگر نہ ہوا۔ (۱۲)

علیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مهتم دارالعلوم دیوبند نے مولانا محمد سیال صاحب منصورانصاری کے حوالے نقل فرمایا کرانگریزی فوج جوشائی بین موجود تھی ، وہ مجابدین کے جوم کود کی کو تھی کر خصیل کی چہارد بواری بین محصور ہوگئ اورا ندر سے قائر شروع کردیے ، مجابدین کا جہر میان اورا ندر سے قائر شروع کردیے ، مجابدین کا جائی نقصان کافی ہوا۔ اتفاق سیختم باہر میدان بین تھا، جہال کوئی آئیبیں تھی ، اس طرح مجابدین کا جائی نقصان کافی ہوا۔ اتفاق سیختم باہر میدان میں تقام جہال کوئی آئیبیں تھی ، اس طرح مجابدی نظر چھر پر بڑی ، چھرا تھوا کر سیختم بالدی تعلیم کے معدر دردوازہ پر ڈالا کی اوراس میں آگ لگادی گئی، جس سے بھا تک جل گیا اورا ندر محصنے کا دراستہ کھئی گیا ، اب فوج میں مقابلہ کی طاقت نہیں تھی ، اس کے کچھ بیا بی کی طرح بھا گئے میں کا میاب ہوئے ، پچھر تقول ہوئے اور باتی گرفتار ہوگے اور شالی پر بچابدین کا قبضہ ہوگیا۔ (۱۱۳)

## حضرت نانوتوی مرطانوی فرعون کے لئے مویٰ

۱۸۵۷ء کا جنگی جہاد بظاہر نا کام ہو گیا، گر حضرت نا نوتوی کا جہاد جاری رہا، پوری سامرا جی قوت آپ کے در پے آزار رہی ،گروہ آپ کوکوئی حقیقی نقصان نہ بہو نچا سکی اور مظلوم و مقبور ہندوستان کے لئے آپ کاتحریکی شلسل جاری وساری رہا۔

حضرت مولا نامحدميال صاحب في خوب لكهاب:

الزام غدریااس الزام کے شبہ میں انکھوں ہندوستانی موت کے گھاٹ اتارے جا ہے ہیں بظلم وستم اور وحشت و ہر ہریت کی جنتی بھی صور تیں ہوسکتی ہیں ہندوستانیوں کوخوف زدہ کرنے کے لئے کام میں لائی جا چکی ہیں بھر جو قدرت فرعون کے گھر ہیں موک کی پرورش کیا کرتی ہے، وہ عجیب وغریب انداز سے ان کی حفاظت کردی ہے، جو فرعون ہر طانبہ کے مقابلے ہیں موک بین کر سامنے آنے والے ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بھی انہیں نتیب افراد ہیں ہیں جن کو قدرت خداوندی ہر طانوی سامرائ کے مقابلے ہیں موک انہیں نتیب افراد ہیں ہیں جن کو قدرت خداوندی ہر طانوی سامرائ کے مقابلے ہیں نصرف موک بلکہ موک گر بنا کر کھڑ اکر نے والی تھی۔ (۱۳)

<sup>(</sup>١٢) ص: ١١١ سوائح عمري مولا نامحرق م صاحب (١٣) سوائح قامي ١٤ (١٣) شاندار ماضي ١٩٦/

## نظری<u>اتی محافہ</u> ہتھیاری جنگ کے بعدا فکاری جنگ کا آغاز

حفرت نا نوتوی شمشیر وسنان کی جنگ میں ہار گئے، لیکن ای سے نظریاتی جنگ کی راہ ہموار ہوئی، جنگ کا میدان سرکرنے والی ' سامراجی تو م' فتح کے نشر میں میدانِ مناظرہ میں اتر پر ی، شمشیر وسناں کے طویل جنگی تجر بات سے انگریزوں نے محسوں کیا کہ وہ جدید ترین ہتھیاروں سے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا صفایا کر سکتے ہیں (جبکہ وہ بھی آ سمان نہیں ہے) مگر ان کے ایمان کا صفایا نہیں کر سکتے اور میہ خت ہاں امت اپنی جان دے سکتی ہے گر ابنا ایمان نہیں گنواسکتی ، جبھی تو سخت سے خت کر سکتے اور میہ خت جان امت اپنی جان دے سکتی ہے گر ابنا ایمان نہیں گنواسکتی ، جبھی تو سخت سے خت اذبیتیں سہنے کے باد جودا کیک بھی مسلمان آ ہے دین و مذہب سے منحرف نہیں ہوا اور انہوں نے مکہ کی مظلوم تاریخ کی یا د تازہ کر دی ، مگر کسی نے دامن ایمانی پرکوئی واغ آ نے نہیں دیا۔

یمبیں سے انگریزی سیاست کارخ تبدیل ہوا، مسلمان یوں بھی بالکل کزوراور نہتے ہو چکے سے۔ ان کے جسم وجان کی ساری تو تیں بیر ظالم پہلے ہی نچوڑ چکے سے، ایک ایمان کے سواان کے پاس کوئی دوسری پونچی نہتی، برطانوی قزاقوں نے ان کی بید پونچی بھی اڑا لینے کا پروگرام بنایا۔ اور ملک کے طول وعرض میں نفنول مناظروں اور بے جانمباحثوں کا سلستگہ شروع کر دیا اور اسپنے ساتھ اس کوشش مول وعرض میں نفنول مناظروں اور بے جانمباحثوں کا سلستگہ شروع کر دیا اور اسپنے ساتھ اس کوشش میں ہندو پنڈتوں کو بھی شامل کرلیا۔ ان کے فرہبی رہنما پورے ملک میں گھوم گوم کر اسلامی نظریات کے خلاف غلط فہمیاں پھیلاتے اور بھولے بھالے مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے فریب دینے کی کوشش کرتے۔

اس نظریاتی محاذ پر بھی طبقۂ علماء میں حضرت نا نوتو گُ ہی ہے، جنہوں نے سب سے آگے بڑھ کراس محاذ کوسنجالا اور اپٹی تحریر وتقریر کے ذریعہ مخالف نظریات وشبہات کے دندان شکن جوابات دیئے۔ چنال چہانھول نے عیسائی پادریوں اور آریہ ساجی پنڈتوں سے مناظرے کئے اور عوام پر اسلام کی حقا نیت واضح کی۔

ای گئے حضرت نانوتوی کوہم دیکھتے ہیں کہ قدرت کی طرف ہے اس عہدی مناسبت سے ان کووہ خاص علوم عطائے گئے ، جو کسی نہیں بلکہ سراسرالہامی اورعطائی تھے۔ جونہاس عہد کے علماء میں کسی کو ملے اور نہاس ہے۔ کسی کو ملے اور نہاس ہے لیک کسی کتاب میں ان کاسراغ ملتا ہے۔

### تغلیمی محافه خاموش دفاع

تیسرامحاذ طبت اقدام یا خاموش دفاع کاتھا، وہ بیکہ سلمانوں میں علوم اسلامیہ کی اشاعت
کی جائے اوران کو اسلامی تغلیمات سے آشنا کیا جائے، تا کہ سیاسی قوت کے زوال کے بعد بھی ان کی
علمی، فکری اور شعوری قوت زوال پذیر نہ ہو، ان میں منصوبہ بندا قدامات کی صلاحیت باتی رہے، وہ
اسلام پر ہونے والے حملوں کی اصلیت جان سکیس، افو اہوں اور غلط فہیوں سے اپنے کو محفوظ رکھ سکیس
اور سب سے بڑھ کریہ کددین وملت کے وقع اثاثوں اور اسلاف کے قیمتی سر مایوں کی حفاظت کرسکیس،
اور سب سے بڑھ کریہ کدوین وملت کے وقع اثاثوں اور اسلاف کے قیمتی سر مایوں کی حفاظت کرسکیس،
افلاقی وفکری قیادت کرسکیں۔

اس محاذیر بھی سوائے حضرت نانونوی کے کوئی دوسراشخص نظر نہیں آتا، جس نے اس قدر منصوبہ بند طور پرکام کیا ہو، حضرت نانونوگ نے اس کے لئے چند علیء دمشائخ کے تعاون سے ۱۸۶۹ء مطابق ۱۲۸۳ء شرک بنیا دوائی، جو ۱۸۵۷ء کی جنگی سیاست کالعم البدل تھا۔ حضرت مولانا محدمیاں صاحب فرماتے ہیں:

حضرت مولانا محمہ قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احر گنگوہی، حضرت مولانا محمہ منیر صاحب اوران کے برادرمحترم مولانا محمہ مظہر صاحب کو ہندوستان چھوڑا گیا اور ابھی شہیدوں کا خون خشک ہوئے نہیں پایا تھا کہ ان ہزرگوں نے تحریک کی نشأ ہ ٹانیے کے لئے وار العلوم و یو بند، جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاعی مراد آباد، مظاہر العلوم سہار نیوروغیرہ کے طقے قائم کرو ہے، جنہوں نے سامعہ قاسمیہ مدرسہ شاعی مراد آباد، مظاہر العلوم سہار نیوروغیرہ کے طقے قائم کرو ہے، جنہوں نے سامیات سے عظیم گی کا اعلان کیا ، مگر دین و فد بہ ب (جس کی تعیم کونصب العین بنایا تھا) اس کی مطابق وطنی سیاست اور جدو جہد آزادی ایک فرض میں شامن بزرگوں کے عقیدے کے مطابق وطنی سیاست اور جدو جہد آزادی ایک فرض کی حیثیت رکھتی تھی۔ (۵)

چنانچہ دارالعلوم دیوبندایے نصب العین اور مقاصد میں پوری طرح کامیاب ہوا۔ ایک طرف اس نے امت کو انتہائی قیمتی رجال کار دیئے، جنہوں نے ملک وملت کی کشتی ساحل سے ہمکنار (۱۵) شائدار ماضی ۱۸۷/ ۱۸۰۰

کرنے کی کوشش کی ، تو دوسری طرف اس نے ملک دبیرون ملک علمی فضا کی تشکیل کرنے اور دینی مدارس و مدارس مدارس کا جال بچھانے میں بنیادی رول اوا کیا ، اگر وارالعلوم دیو بند کا موجودہ نظام تعلیم اور مدارس و مکا تب کا جال بچھانے میں بنیادی رول اوا کیا ، اگر وارالعلوم دیو بند کا موجودہ نظام تعلیم اور مدارس و مکا تب کا موجودہ سلسلہ اس بندوستان میں نہ قائم ہوا ہوتا ، تو پچھٹیس کہا جاسکتا کہ نے ہندوستان کا فقت کیا ہوتا اور غیر اسلامی ہندوستان میں مسلمانوں کا ملی ، سیاسی اور علمی و هانی کیا تیار ہوتا؟

ڈ اکٹر اقبال ان مدارس کو ہندوستان میں دین کا سب سے مضبوط دفاعی محاذ اور تحفظ اسلام کا سب سے متحکم قلعہ قرار دیتے ہیں۔

انہوں نے اسپے ایک نیاز مند حکیم احد شجاع کو مخاطب کرے فر مایا تھا:

جب میں تمہاری طرح جوان تھا تو میرے قلب کی کیفیت بھی ایس بی تھی میں بھی وہی کچھے چاہتا تھا، جوتم چاہیے ہو، انقلاب، ایبا انقلاب جو ہندوستان کے مسلمانوں کو مغرب کی مہذب اور مند ان تو مول کے دوثن بدوش کھڑا کردے۔

یورپ کود کیھنے کے بعد میری رائے برل گئی ہے، ان مکتبوں کو اس حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہیں مکتبوں میں پڑھنے دوا گریہ لا اور رپولیش شدہ ہو جائے ہو کیا ہوگا؟

جو بچھ ہوگا ہیں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں ،اگر جندوستان کے مسلمان ان مکتبوں کے اٹر سے محروم ہو گئے تو بالکل اس طرح جس طرح ہسپانیہ میں مسلمانوں کی آٹھ سو برس کی حکومت کے باوجود آج غرنا طراور قرطبہ کے کھنڈر اور الحجراء اور باب فلاخو تین کے سوا اسلام کے بیرووں اور اسلامی تہذیب کے آٹرہ کے تاج کی اور وئی کے لال اسلامی تہذیب کے آٹار کا کوئی گئٹ نہیں ماتا ، ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج کی اور وئی کے لال قلے کے سوامسمانوں کی آٹھ سو برس کی حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔ (۱۱)

جونکتہ ڈاکٹر اقبال نے تجربہ کے بعد سمجھا تھا وہ حضرت نالوتوی کی نگاہ دوررس نے پہلے ہی پالیا تھااور ملت ہندیہ کی بقاء وتحفظ کے لئے اس جانب وہ پہلے ہی قدم اٹھا چکے تھے، اللہ ان کوساری امت کی طرف سے جزائے خیر سے نواز ہے آمین۔

اس مختصر سے مضمون میں تحفظ دین کے لئے حضرت نا نوتوی کی جملہ مسائی مجیلہ کو بیان کرنا ممکن نہیں ، یہ جو پچھ بھی عرض کیا گیا اس کی حیثیت محض ایک نذرانۂ عقیدت سے زیادہ نہیں۔ ہے

<sup>(</sup>١٦) أورال مم مشة ازرجيم بخش شابين من ٣٤٥،٣٥٨

◄ دوسراباب ◄
آراءوافكار

.

# فکرقاسمی کے چنداساسی رجحانات

عوامل ومحركات:

\_\_\_\_\_ فکرقائمی باحکمیت قاسمیہ کے بنیادی عوامل ومحرکات کیجھائی شم کے تتھے جوفتند تا تار کے نتیج میں نتاجی بغداد اور خلافت عباسیہ کے خاتے کے بعد اسلامی ثقافت کے احیائے نو اور نشأ ة ثانیہ کے لیے فکر مندعلاء ومشائخ اورمسلم مفکرین وقائدین کے دلول اور د ماغول میں کارفر ما ہتھے، فتنهُ تا تار کی شدت ہندستان کی مغل حکومت کے خاتمے کے مقابلے میں اس لیے کم تھی کہ وہاں تا تاری صنم خانے ہے ہی کعبہ کے پاسبان اور پشتی بان میسر ہو گئے اور تا تاریوں نے مسلمان ہوکرخلافت عثانیہ ، کی شکل میں ملت اسلامیہ کوخلافت عباسیہ کالغم البدل فراہم کردیا اور اسلامی اقتدار کو دی آنا Vianna کی فصیلوں تک پہنچادیا تا تاری حمله ایک وحشانہ حملہ تھا جس سے اسلامی تہذیب وترن کے آٹارونقوش کو نقصان بہنچا تکراسلامی علوم وفنون اوراسلامی فکرودانش کا اتنا نقصان نہیں ہوا کیونکہ تا تاریوں کے پاس اسلامی فکروفن کے مقابلے میں کو کی فکری وثقافتی طافت نہ تھی جبکہ ہندستان میں برطانوی اقتدار کے ساتھ مغربی نداہب و تہذیب، اور مغربی فکر وفلفہ، مغربی صنعت وحرفت بھی جارحانہ عزائم کے ساتھ سرگرم عمل تھی اور ہندستانی عوام خاص طور ہے ہندستانی مسلمانوں کومغربی استعار کے ہمہ گیر سیاسی وتہذیبی بفکری علمی ، دبنی و مذہبی جارحیت کا سامنا تھا۔اس لیے ہمارے بزرگوں ، خاص طور سے ا کا بر د یو بند کو دو هری مشکلات سے عہدہ برآنا اورمسلمانوں کی سیاسی محرومی ، تنهذیبی و مذہبی تناہی ، اورعلمی وفكرى بربادي كحضنذرا دربطيه يركم ازتم نمهبي وتهذيبي اوعلمي وفكري فصيليس اورشهرينا بين تغمير كرناتفيس جن میں دین و مذہب اوراسلامی ثقافت کے سر مائے کی حفاظت اورممکن حد تک اشاعت کی جاسکے۔ ا کابرد بوبندکو ہندستان ہے مسلم افتدارے خاتے کا جوصد مدتھاوہ انگریزوں کے خلاف ان کے جذبات اور عملی اقد امات سے واضح تھا، حضرت شاہ عبدالعزیزٌ، حضرت سید احد شہیدٌ اور حضرت

<sup>\*</sup> استاذ شعبة عربي بكهنؤ يونيورش بكهنؤ

مولانا اساعیل شہیدگی مجاہداندروایات کے امین اور ان کے جانشین ہونے کے سبب ان اکابر نے بادہ کا میں اور ان کے جانشین ہونے کے سبب ان اکابر نے مدائد ان کے جانشینوں حضرت شخ الہند مولانا محدود سن ،حضرت شخ الہند مولانا محدود سن ،حضرت شخ الاسلام مولانا حسین احمد مدتی اور حضرت مولانا عبیداللہ سندهی و فیرہ کے حصے میں آئے اور وارالعلوم و بو بند محمر اور کی تلاقی کے لئے قائم ہوا تھا''اوراسے ان مجاہد علاء نے قائم کیا تھا جنہوں نے شامل کے میدان میں انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا اور ان کے عاب کا نشانہ بیئے تھے، اس جنہوں نے شامل کے میدان میں انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا اور ان کے عاب کا نشانہ بیئے تھے، اس طرح سیای نشان کے میدان میں انگریز کی مواج ہوا تھا۔ کیا تھا اور ان کے عاب کا نشانہ بیئے میں مور چہ لینا اور دین و ذرہب کو علمی و مور پر قائم مرح سیای نشان اور دین و ذرہب کو علمی و میں طور پر قائم مرح سیای نشان اب تک مستفید ہورہ ہیں اور حکمت کے اثر ات و تمرات سے برصغیر اور و یگر ممالک کے مسلمان اب تک مستفید ہورہ ہیں اور حکمت کے اثر ات و تمرات سے برصغیر اور و یگر ممالک کے مسلمان اب تک مستفید ہورہ ہیں اور حکمت قاسمیدا بین اصالت وصلایت کی بدولت طاقت کا سرچشمہ بن کر مسلمانوں میں نہ بہی و تہذ ہی زندگی اور قاسمیدا بنی اصالت وصلایت کی بدولت طاقت کا سرچشمہ بن کر مسلمانوں میں نہ بہی و تہذ ہی زندگی اور قانس میں نہ بی و تہذ ہی زندگی اور قانس سیدانی اسالہ میں نہ بی و تہذ ہی زندگی اور قانس میں نہ بی و تہذ ہی و تہذ ہی و تو تک کری و نقافی سرگرمیوں کی محرک بنی ہوئی ہوئی ہے۔

بنیادی عناصرور جحانات

اسلامی فکر کے تھی دبستان کی طرح و فکر قاتھ کے یا تھکت قاسیہ کے بنیادی عناصر میں بھی کتاب وسنت کی تعلیمات اور تو حید ورسالت ادر آخرت کے ابعاد طاخہ روح رواں کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی فکر کی قبلی سرگرمیوں کا مصدر ومحور بنے ہوئے ہیں۔حضرت شاہ ولی القد دہلوی کی فکر اسلام کے ہمہ گیر فکری و ثقافتی ،سیاسی ومعاشرتی ، ند ہی وتہذ ہی غلبہ واقتد اور کے تصور پر جنی ایک عملی فلف اور نظام حیات ہے جوابے تاریخی و تہذ ہی تسلسل کے ساتھ اکا بردیو بندتک پہنچا ہے، دین کا جوجامع و کامل تصور شاہ ولی اللہ نے بیش کیا تھا۔حضرت مولانا قاسم صاحب نے اسی کی تجد ید کرتے ہوئے علمی و مملی سطی پر ماہ ولی اللہ نے بیش کیا تھا۔حضرت مولانا قاسم صاحب نے اسی کی تجد ید کرتے ہوئے علمی و مملی سطی یاس کے نفاذ اور اس کی ترویخ واشاعت کی کوشش کی ۔فکر قاسی کا بنیادی عضر اسلام کے اصول و مبادی اور اس کی اور ترمیم و تبد یکی اس کی اولیس روایات کی اصلیت و اصالت کی حفاظت و صیانت اور بدعت و تحریف، اور ترمیم و تبد یکی اس کی اولیس روایات کی اصلیت و اصالت کی حفاظت و صیانت اور بدعت و تحریف، اور ترمیم و تبد یکی برولت دین اپنی اصلیت و ماہیت کو بد لے بغیر اپنی روایت کو تجد یدی واجتہادی تسلسل کے ساتھ قائم رہتا ہو برون مانے اور ہر ذانے اور ہر جگہ کے لیے ایک جامع اور مثالی و تملی نظام حیات فراہم کرتا ہے۔

' فکرقاسی' کوئی فلسفیانہ کمتب فکرنہیں بلکہ کتاب وسنت کی جامع تعییمات کے علم اوراس کے مطابق نظام فکر قاسمیٰ کوئی فلسفیانہ کمتب فلائی طور سے المسنت و ماتر یدیت، فقہی طور سے حفیت اور ونت ضرورت دوسرے مسالک فقہ سے استفادہ، وجدانی طور سے احسان وتضوف اور سیاسی طور سے اعلائے کلمۃ اللّٰداورا ظہارِدین اسلام کے عناصر ورجحانات نمایاں ہیں۔(۱)

منظرة المن المحافظ ال

وین کی کاملیت و جامعیت کا یقین ا تباع سنت، دین کی ابدیت اور برمق م اور برز مانے کے لیے اس کی صلاحیت براعتیا داوراہل سنت دالجماعت کے فرقۂ ناجیہ کی خصوصیات وصفات اپنائے رہنے کی سخ پیجم اور جہد مسلسل، سیاسی افتدار نہ ہونے کی صورت میں مسلمانوں کی وحدت واجتماعیت اور شیرازہ بندی، اور کتاب وسنت کی تعلیمات سے تمسک ، طاقت و وسعت بحر دین کی عملی پیروی، اور شیرازہ بندی، اور کتاب وسنت کی تعلیمات سے تمسک ، طاقت و وسعت بحر دین کی عملی پیروی، اسلام کے فکری و ثقافتی : تبذیبی ومعاشر تی ، عاکمی داختما کی ،شری داخل تی نظام کو مملی طور سے بر نے ، فیر مسلموں تک اسلام کی وعوت و پیغام کو ببنچانے کی انفرادی واجتما کی اورامکانی کوشش اور غلب دین و اعلاء کلمہ حق کی تمنا بھی نظر قامی کی تمنا بھی نظر قامی کے اصول وفر دع میں شامل ہے۔

موضوعات فكرونظر

ہندستان پر برطانوی افتدار کے عروج کے ساتھ عیسائی مشنری سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوتا عمیا اور عیسائیت کی تبلیغ کے ساتھ اسلام کے فد ہب و تہذیب کو بھی معاندانہ اعتراضات کا نشانہ بنایا

<sup>(</sup>١) تغييل ك ليطاحظة و"عقائد علائة ديوبند" المول المحمطيب صاحب

جانے لگا، پھر ' لڑا وَ اور حکومت کرو' کی پالیسی کے تحت انگریزوں کے اشارے بردیا نندسرسوتی اور آریہ ساج کے دیگر پنڈتوں نے اسلام پر اُلٹے سید سے اور مضحکہ خیز اعتراضات شروع کردیے جن کے بہت سے مفتک نمونے ''ستیارتھ پر کاش' اور آریہ ساجی لٹر پچر میں دیکھے جاسکتے ہیں جن میں اسلام اور اسلامی تہذیب پر سطی ، طفلا نہ بلکہ جاہلا نہ اعتراضات کے گئے ہیں جو مفالطہ دہی اور تمسخرو استہزاء اور کینہ وعناد کی پیداوار معلوم ہوتے ہیں ، اس کے علاوہ دیا نندتی کی ان تحریوں میں خود ہندو استہزاء اور کینہ وعناد کی پیداوار معلوم ہوتے ہیں ، اس کے علاوہ دیا نندتی کی ان تحریوں میں خود ہندو پنڈتوں کے خیال کے مطابق ویدوں کی تعبیر وتشریح میں پرائی روایت سے انحراف اور تحریف کا انداز نمایاں ہے جس سے کام لے کر اور سناتن دھری اصول سے ہٹ کر ہندوازم کی وہ انہی تعریف وتجیر کرتے ہیں جس سے کام لے کر اور سناتن دھری اصول سے ہٹ کر ہندوازم کی وہ انہی تعریف وتجیر کرتے ہیں جس میں جارحانہ تو میرتی کی جھلے موجود ہے۔

اس وجہ سے حضرت نانوتو کی نے عیمائیت کے ساتھ آریہ ہاجی ہندوازم کے اعتراضات کے دفاع اور جواب کی طرف تو جہ کی اور اپنی تحریروں اور تقریروں سے انہیں لاجواب کردیا۔ حضرت نانوتو کی نے اپنے جواب میں صرف دفاع انداز نہیں اختیار کیا بلکہ ضرورت کے تقاضے سے اقدامی اور الزامی سوال وجواب بھی دیے ہیں۔ پھر مغربی انداز فکر اور سائنس کی ترقی کے ساتھ نہ ہی تعلیمات، الزامی سوال وجواب بھی دیے ہیں۔ پھر مغربی انداز فکر اور سائنس کی ترقی کے ساتھ نہ ہی تعلیمات، تو حید ورسالت اور آخرت سے جو بے داری و بے تو جی اور الحاد پیندی پیدا ہور ہی تھی اس کی طرف بھی حضرت نانوتو کی نے تو جہ کی اور نہ جب وغیبی حقائی گئے جو الحاد و دہریت اور نیچریت سے متائز و ہنوں کے لیے چھی کشااور بھیرت افزا کا بت ہوئے۔

عیسائیت اور ہندوازم کے بعد انھوں نے تشیع، بدعت، اور بعض نقبی و کلامی واختلافی گر صروری مسائل کی توضیح ونشری کواپناموضوع بنایا گرانل قبلہ اور کلمہ گوحفرات کے جواب دیتے ہوئے انھوں نے اختلاف کو کالفت کا رنگ دینے سے شعوری طور پر پر ہیر کیا ہے اور مناظرانہ انداز سے بچتے ہوئے ہوئے ہوئے میں وختیق مباحث تک اپنے کو محدود رکھا ہے۔حضرت نانوتو کی نے جس فراست ایمانی جمیت و بی بالغ نظری اور اولولوزمی سے کام لے کرعیسائیت اور آرید مت کے جار حانہ عزائم کو شکست دی اس کا اعتراف بہت سے اہل نظرے کیا ہے لیکن ان کے معاصر عالم اور اہم تذکرہ نگار مولوی رشن علی صاحب کی بیشہاوت بہت اہمیت رکھتی ہے کہ:

" حضرت مولا تأف مباحث فرجى يس بادرى تاراچندكوساكت كرديا،اور١٢٩٣ه يس جاندا بورضلع

شاہجہاں پور کے میلہ خداشتای ہیں جہاں جرند بب کے علاء جمع عظے مولانا علیہ الرحمہ نے علی روس الاشہاد ابطال تثلیث وثرک اور اثبات توحید کا ایسا بیان فرمایا کید موافق و خالف تنام حاضرین جلسہ کے دہنوں پر مہرسکوت لگ گئی، اور ۱۲۹ ھیں انہوں نے وجود باری و توحید پر ویا تند مرسوتی اور میسائیوں کے تحریف انجیل پر بحث کی جس پر پنڈت مذکور مرجم یبال ہو گئے اور عیسائی پاور یول نے کتابیں چھوڑ کر راہ فرار افقیار کی اس سلسلے میں رسالہ ججة الاسلام مشہور ہے' (۲)

روآریدوردعیسائیت بیل "مباحثه شاہجہانپور" "انتھارالاسلام" "جیۃ الاسلام" اور" قبدنما"

کوخصوص اہمیت حاصل ہے۔ لیکن "جیۃ الاسلام" بنیادی کلای مسائل اوراسلامی اصول ومبادی کے دفاع کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے، جس کی روشنی بیل مختلف ومتنوع سطح کے اعتراضات کا جواب دیا جا اسکتاہے، اس بیل وجود باری اوراللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کے اثبات کے ساتھ اسلامی عبدات کے فلسفہ سے بھی اچھی بحث ہے۔ اورا اثبات وضرورت نبوت پر تو بالکل منفر داورا جھوتے انداز سے کے فلسفہ سے بھی اچھی بحث ہے۔ اورا ثبات وضرورت نبوت پر تو بالکل منفر داورا جھوتے انداز سے کام کیا گیا ہے اورائل کے لئے شخص کے دفاع کے سلمے میں اپنایا اس طرح حضرت نانوتوی نے نبوت مجمد یہ کے دلائل میں اشانہ بھی پیدا کردیے۔

صفرت نے نبوت محدید کی افضلیت پر روائی انداز سے ہٹ کراس کی علمی واخلاقی برتری سے استدلال کیا ہے کہ درسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات علمیہ اوروں کے مجزات عملیہ سے افضل ہیں اوران کی پیشگو کیاں بھی دوسروں سے بڑھ کر ہیں، ای طرح آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں بھی سب سے اعلی تھے، اور قرآن شریف، فصاحت و بلاغت کے علادہ علوم کثیرہ پر عادی ہونے میں بھی سب بھی افضل ہے اور پھراس نکتے پرزور دیا ہے کہ قرآن کلام اللی ہے جبکہ دوسری آسانی کیا ہیں کہ سب بھی افضل ہے اور پھراس نکتے پرزور دیا ہے کہ قرآن کلام اللی ہے کہ دوسری آسانی کیا ہیں کہ سب بھی ہوئے ہیں۔ دس میں جملے میں جس اللہ علیہ وسلم مجزات عملیہ میں بھی دوسرے انبیاء سے بڑھے ہوئے ہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>٢) مَذَكِره علمائية بهنداز مولوي رحمن على ص ٢١١ ( لكعنو ١٩١٨ )

<sup>(</sup>٣) جية الاسلام ص ٩٤\_١١ (ويوبنده عروه)

"قبلہ نما" دیا تندسرسوتی کے کعبہ پرتی کے لغوو ہے بنیا دالزام کے جواب میں عین حالت مرض میں وفات سے جے ماہ پہلے لکھی گئی جس میں ججۃ الاسلام ہی جیسی وسعت وجامعیت، نکتہ آفر بنی و دقیۃ بنخی، دفت فکر ونظراور فہم دبھیرت نمایاں ہے فالبًا عالب کے اس شعر سے اس کا نام رکھا گیا تھا: ب پرے سرحد اور اک سے، اپنا مبحود قبلہ کو اہل نظر، قبلہ نما کہتے ہیں 'فبلہ نما' پورے اسلامی لٹر پچر میں منفر دحیثیت رکھتی ہے خانۂ کعبہ کی اہمیت وحقیقت اور مظہر محبوبیت ہونے پر اتنی باریک بنی ونازک خیالی کے ساتھ شاید ہی بھی کھی کھا گیا ہواور اس کے جمل گا وحق اور مرکز عالم ہونے پر اتنی باریک بنی ونازک خیالی کے ساتھ شاید ہی بھی کھی کھا گیا ہواور اس کے جمل گا وحق اور مرکز عالم ہونے پر اس تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہواور کعبہ سے متعلق کتاب وسنت کے اسرار ور موزکی مرکز عالم ہونے پر اس تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہواور کعبہ سے متعلق کتاب وسنت کے اسرار ور موزکی

اس انداز سے پردہ کشائی کی گئی ہو۔اس کے ساتھ ہی ذات وصفات باری ،اور نبوت مجربیہ کی مرکزیت وشان محبوبیت وخاتمیت پر بھی بصیرت افر وز کلام کیا گیاہے۔

<sup>(</sup>٣) آپ ديات صفحات ١٥٥٠١٢٩٠٣١ (١٦١١) ١٥٥٠١هـ)

#### حكيمانه وواعيانه طرزخطاب

تحکمت قاسمید کا ایک بواا متیازاس کے لیجے اور طرز خطاب کی عمومیت و عالمیت اور ہمرگیری ہمی ہے جو کتاب وسنت کے اسالیب کی پیروی کے نتیجے میں ظاہر ہوئی ہے، کتاب وسنت میں خاص فرقوں کو کسی ضرورت ہے ہی خطاب کیا گیا ہے ور نہ ان کا خطاب عام طور سے دنیا کے سارے انسانوں کے لیے جامع دستویہ حیات اور ایک عام ہوایت نامہ کی دنیٹیت رکھتا ہے اس کی دعوت حق میں انسانوں کے لیے جامع دستویہ خطری کشش اور ایجل موجود ہے۔ حیثیت رکھتا ہے اس کی دعوت حق میں انسانوں کے سے فطری کشش اور ایجل موجود ہے۔ عہد مغلیہ میں حضرت شاہ ولی اللہ نے کتاب وسنت کے اس طرز و خطاب کو اپنایا اور پھران کے حلقہ فکر عہد مغلیہ میں حضرت شاہ ولی اللہ نے کتاب وسنت کے اس طرز و خطاب کو اپنایا اور پھران کے حلقہ فکر میں میں حضرت نا نوتو کی نے ان کے طرز فکر و نظر کو اپنایا اور اس کا خیال رکھا کہ ان کی حکمت و دعوت بغیر کسی نہی ونیلی اور گروہ کی وطبقاتی بندش کے فریا دو سے زیادہ لوگوں تک پنچے اور عوام و خواص اسلام کے ان نہیں ونیلی اور گروہ کی والے ان کی حکمت و دیوت ہوں جو انسانیت کی مشتر کہ میراث وسر مایہ ہیں...'' تقریر دل پذیر''

"اس کے بعد گذا گار، شرمسار، بیچیدال، بند و خیرخواه خلائق، سب بندومسلمان، نصری، یہود، بیون آتش پرست کی خدمت میں بانظر خیرخواجی اپنے جند خیالات پریٹال کوجع کرے عرض کرتا ہوکر ہے اور امیدواد ہے کہ سب صاحب اپنے تعصب مذہبی اور جی گئی ہاتوں کی محبت سے الگ ہوکر میری ہات کوسنیں، اگر بسند آئے تو تیول کریں نہیں تو اصلاح فریا کیں۔ "(۵)

اوراس کتاب میں جواہم مباحث آئے ہیں وہ بھی عام نوعیت گرعموی دلچیس کے ہیں جیسے وٹیا کے لیے صافع کا ہونا ضروری ہے (ص ۲۵) وحدانیت کا ثبوت (ص ۲۹) ابطال تثلیث (اس) ہند دول کے نزدیک بھی درحقیقت خدا ایک بی ہے (۳۵) خدا کی ذات لا فی نی، ابدی اور ازل ہے (۳۵) عقل کی حقیقت اور اس کے مراتب (۱۱۳) ضرورتِ نبوت (۱۷۲) صفات خداوندی ہے (۱۲۳) عقل کی حقیقت اور اس کے مراتب (۱۲۳) ضرورتِ نبوت (۱۷۲) صفات خداوندی لاعین ولا غیر ہیں، زمانے کی ازلیت ناممکن ہے (۱۳۳۳) زمانہ کیا ہے (۱۳۵۳) ان ترم بنیادی موالات کے جوابات ایسے ول نشیں وول پذریہ طرز ہیں پیش کیے گئے ہیں جنہیں تعصّبات اور نگ نظری سے خالی دل ود ماغ آسانی کے ساتھ قبول کرسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۵) تقريرول يذيرص ٢٣٠ (ديو بمر ١٨٩١هـ ١٩٩١)

اس کتاب کے علاوہ حضرت نانوتوئی کی دوسری کتابوں کودیکھتے ہوئے بیرکہا جاسکتا ہے کہ ان کاطرز اظہار وابلاغ معروضی (Objective) ہے بینی کسی سیلے پراپنے جذبات ومحسوسات سے الگ رہ کر خالص عقلی وفکری اور منطقی انداز ہے بحث کرنا اور غیر جانبدارانہ طور سے غور وفکر کر کے کسی نتیج پر پہنچنا، اسی وجہ سے نفس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے وہ خالص منطقی اور عقلی مباحث سے استدلال کرنے بینے پر پہنچنا، اسی وجہ سے نفس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے وہ خالص منطقی اور عقلی مباحث سے استدلال کرنے گئے ہیں۔

ہنود و نصاریٰ کے ساتھ غیر جا نبداراندانداز بحث کے ساتھ حضرت ٹانوتوی مسلمانوں کے مختلف فرقوں اور جماعتوں: ہر یلوی ، اہل حدیث اور شیعوں سے بھی مناظر اندو محاصمانہ طرز بحث کے بج ئے روادارانہ ومصالحانہ طرز گفتگوا پتاتے ہیں جس سے ان کا میعند میدور جمان سامنے آتا ہے کہ وہ ملی اتحاد و اتفاق اور ملی وصدت و اجتماعیت کو اولین ترجیح دینا چاہتے ہیں اور امت کے شیرازہ کو حتی الامکان منتشر ہونے سے بچانا چاہتے ہیں اور اختلاف کو مخالفت و مخاصمت کا رنگ دینے ہے گریز کرتے ہیں۔

فاتحه خلف الا مام كے قائلين كے بارے ميں لكھتے ہيں .

''نہم کودیکھئے باوجود تو جیہات نہ کورہ اور استماع تعنیعات معلومہ فاتحہ پڑھنے والوں سے دست وگر بیاں نہیں ہوئے بلکہ یوں بجھ کر کہ ہم تو کس حساب میں ہیں امام اعظم بھی باوجود عظمت شان امکانِ خطا سے منزہ نہیں کیا عجب ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمۃ بی صحیح فرماتے ہوں اور ہم ہنوزان کے امکانِ خطا سے منزہ نہیں کیا عجب ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمۃ بی صحیح فرماتے ہوں اور ہم ہنوزان کے کے لائل کی وجہ نہ سمجھے ہوں ، اس امر میں تعصب کو پسند نہیں کرتے ، پرجس وقت امام علیہ الرحمۃ کی تو ہیں نی جاتی ہوئی ان ورازیوں کے تو ہین نی جاتی ہوئی ہوئی اور دوجا تا ہے اور یوں جی میں آتا ہے کہ ان زبان ورازیوں کے مقابلہ میں ہم بھی ٹن تر انہوں پر آجا کیں اور دوجا رہم بھی سنا کیں ، پرآیۃ اذا خے اطبیعت مقابلہ میں ہم بھی ٹن تر انہوں پر آجا کیں اور دوجا رہم بھی سنا کیں ، پرآیۃ اذا خے اطبیعت اطبیعت البحاھلون قالو ا مسلاما اور احادیث منع نزاع مانع ہیں۔ ''(۱)

شیعه فرقد کے جواب میں 'اجوب اربیعین ''اور' کھدیدہ الشیعدہ ''میں بھی مناظرانہ دمعاندانہ طرز بحث سے بچتے ہوئے عالمانہ اور بے تعصّبانہ انداز استدلال اپنایا گیا ہے۔ اور آیات و روایات سے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے اور طنز وتعریض سے بوی حد تک کریز کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>٢) الدليل المحكم على قرأة الفاتحة للمؤتم ص ١٤ (ولو بنز، غير مؤرر خ)

مولا تامناظراحس كيلاني حضرت نانوتوي كي كماب "هدية الشيعه" ك بارے ميس لكھتے

والسنيفي سلسله مين تويس سيركه سكتابول كرسيد الامام الكبيرى كتابول مين سب ي زياده ضخيم كتاب آب كى و بى ب جس ميں انتهائى دل سوز يوں كے ساتھ شيعوں كى غلط فہيوں كے مثانے كى كوشش كافئ بي (2)

ای طرح بربلویت اورابل بدعت کےخلا نے بھی حضرت نا نوتویؓ مناظرانہ ومخاصمانہ روبیہ کے بجائے معقول ومعتدل روبیا بنانا جا ہتے تھے اور ہرنئ بات کو بدعت اور ہر بدعتی کو کا فر ومشرک قر ار دینے کوئی نہیں سمجھتے تھے،ال سلسلے میں ان کا بیان ہے کہ 'عقا نکہ کے تغیر و تبدل کو ہم راس البدعات کہتے ہیں اور قواعد کلیہ کے تغیروتبدل کو ہم بدعت کبریٰ قرار دیتے ہیں...اعمال جزئیہ کی کمی بیشی کو ہم 'بدعت صغریٰ، کہتے ہیں.... بالجملہ ہم تغیر وتبدل عقا ئد کو جیسے شیعہ وخوارج ومعتز لہنے کیا 'راس البدعات اورقواعد كليدكومثل ايجا وتعزيه وماتم داري كوبدعت كبرى اوركي بيشي صدرجز ئيه كوبدعت مغري کہتے ہیں۔ برائی کی کمی وزیادتی بدعات میں بقدر چھوٹائی و بڑائی بدعات کے سیجھتے ہیں...وہ بدعتیں جن کو کبری کہیے بیشتر فرقہائے باطلہ مثل شیعہ وخوارج میں پائے جاتے ہیں اور کمتر بعض جماعات اہل سنت میں نظرا تے ہیں''۔(^)

عقلى وبتكلمانه طريقة كار

عالم اسلام میں مغربی طرز فکر کے غلبے سے پہلے یونانی منطق وفلف کے اسالیب ہی میں علمی وفکری موضوعات پیش کیے جاتے تھے جوصد پول تک عصری علمی اسالیب بیان سمجھے جاتے تھے، اور اس لیے اسلامی نصاب تعلیم میں یونانی معقولات داخل نصاب رہیں، دارالعلوم دیوبند کے قیام کے وفت بھی ضرورست وفت کے تحت انہیں شامل نصاب کیا گیا، اور حالات کے نقاضے کے بیش نظر انگریزی اور ہندی کے لیے بھی آ مادگی اور بیندیدگی ظاہر کی گئی ہندستان میں عہد مغلیہ ہے معقولات کا رواج کچھزیادہ ہی ہوگیا تھا اور میرسید شریف محقق طوسی ، میر زاہد ، اور تفتاز انی کی کتابوں پرشرح یا

<sup>(</sup>٤) سوائح قامى ازمولانا كيلانى مرسه (ديويند، ١٣٩٥)

<sup>(</sup>٨) سوارخ قاعى الدمولا فأكيلاني مروم مريولة فيوش قاسميد

عاشیہ نگاری نصلیات علمی کی معراج سمجی جاتی تھی ، اس کے اثر سے ہندستان بیں علوم عقلیہ کے متعدد و بستاں قائم ہوگئے تھے اور خیر آباد ، جو نپور عظیم آباد ، اله آباد ، فرنگی محل اور رامپوران کے بوے مراکز سمجھے جاتے تھے جن کے منطقی وفلسفیا نہ طرز فکر کے جنبے بیں معقولی طرز عصری وعلمی اسلوب بن گیا تھا جس کی رعایت اور جس سے مطابقت ضروری تھی اور ویسے بھی عقلی وفکری مباحث کے لیے منطقی وفلسفی جس کی رعایت اور جس سے مطابقت ضروری تھی اور ویسے بھی عقلی وفکری مباحث کے لیے منطقی وفلسفی انداز بحث ضروری ہوتا ہے ، پھر آریہ ساج وعیسائیت کے اعتراضات بھی عقلی انداز کے تھاس لیے انداز بحث ضروری ہوتا ہے ، پھر آریہ ساج وعیسائیت کے اعتراضات بھی عقلی انداز کے تھاس لیے انہیں عقلی سکوں میں اوا نیکی ناگز برتھی اور سے لمو ا افعاس علمی فلس عقولھم کا تقاضا بھی ۔ اس وعلم سے حضرت نا نوتو گئے نے مواد نا بر کات احمد ٹونکی کو دعا دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ' ایلڈ تعالیٰ اس کوعلم معقول میں کمال عطافر مائے'' اور پھراس کی ہے وجہ بیان فرمائی کہ:

'' دین پر قائم رہناعلم معقول خاصل کیے بغیرد شوارہے''(۹)

عصري علوم كي رعابيت

حضرت نانوتو کی کی فکر و حکمت میں'' حکمت دینیہ'' کواپنے زمانے کی بہتر ، مقبول و معقول طرز واسلوب میں پیشکش کو فطری طور سے ترجیح حاصل تھی ای لیے دارالعلوم سے فراغت کے بعد وہ طرز واسلوب میں پیشکش کو فطری طور سے ترجیح حاصل تھی ای لیے دارالعلوم سے فراغت کے بعد وہ طرز واسلوب میں تعدہ ۱۲۹ھر ۹ طرز واسلوم دینیہ کے لیے علوم جدیدہ کو باعث کمال سجھتے تھے، چٹانچہ انھوں نے 19 ذی قعدہ ۱۲۹ھر ۹ جنوری ۱۸۵۸ء کو دارالعلوم میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا:

"اس کے بعد اگر طلبہ مدرستہ ہذا مدارس سرکاری میں جا کرعلوم جدیدہ کو حاصل کریں تو ان کے کمال میں میہ بات زیادہ مؤید تابت ہوگی (اور) زیانہ واحد میں علوم کیٹیرہ کی تخصیل سب علوم کے حق میں باعث تقصان استعداد رہتی ہے "(۱۰)

حضرت کے ان خیالات و بیانات کو دیکھتے ہوئے یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ آئ کے زمانے میں جدید مغربی علوم اور سائنس وفلسفہ سے استفادہ اور حکمت وعلوم دینیہ کو جدید اسالیب واصطلاحات میں پیشکش کوبھی اپناتے اور اس طرح جدید علم کلام کا ایک کمتب فکر قائم کردیتے۔

اور نی افتذ ار سائنس ومادہ برتی اور نیچر برغیر معمولی زورکود کھتے ہوئے حضرت نانوتوی ا

<sup>(</sup>٩)سواخ قامئ ار۲۹۸

<sup>(</sup>١٠) سواخ قا که ۱۸۳۶

نے وجود باری، اور اسلام کے اصول ومبادی میں تو حدید ورسالت اور آخرت کے عقلی دلائل ہے زیادہ تر بحث کی جواس وقت کے اسلامی علم کلام کے لیے ضروری و ناگزیم یتھے۔ تقاضائے وقت کے تحت حضرت شاہ ولی اللّہ اور حضرت نا نوتو کی نے جو عقلی و منطقی اور فلسفیانہ و حکیمانہ طرز واسلوب اپنایا اس کی تو جیہ کرتے ہوئے حکیم الاسلام حضرت مولا ٹاپ قاری محمد طیب قاسمی تحریر فراتے ہیں: فرماتے ہیں:

' مندر شرت شاہ صاحب نے بالہام خداوندی بھانپ لیا تھا کہ اب دین کو محن نقل وروایت سے عقیدت مندانہ بھے کا زمانہ بیس رہا بھٹی مطالیوں اور جمت طلبیوں کا دور شروع ہوگیا ہے ، حقیقت شامی ، جن طبی اور اعتقادی روایات پر ایمانی پختی ست بڑگی ہے اور عشل پرتی عالب تی جر بی شامی ، جن طبی اور اعتقادی روایات پر ایمانی پختی ست بڑگی ہے اور عشل پرتی عالب تی جب ہے تا آ ککہ لوگ مغیبات کو بھی عشل بی کی تر از ویس تو لئے کی فکر بیس لگ کے ہیں ، اس سے جب تک منقول دین کو معقول کا لباس پہنا کر پیش نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس دور کی عقل پرست طبیعتیں مطبی نہوں گی اور اسے ان ھا لھ الا اساطیو الاولین کہ کرنا قابل النفات مختبرادیں گی اور دین سے محروم ہوجا کیں گی اس سے شاہ صاحب نے بالب م خداوندی اس جامع منقول ومعقول کمنٹ فکر کے در لیعے دین پہنچانے کا فیصلہ فر مایا تا کہ پورادین جیے نقل وروایت کی دوست یا درایت کی روست بھی کا ال بی نمایاں ہواور کسی بھی عقل پرست یا درایت دوست انسان کے لیے نا قابل النفات نہ ہونے پائے اس لیے بینادر روزگار پرست یا درایت دوست انسان کے لیے نا قابل النفات نہ ہونے پائے اس لیے بینادر روزگار کرنے تا تابل النفات نہ ہونے پائے اس لیے بینادر روزگار کرنے ہی تا تابل النفات نہ ہونے پائے اس لیے بینادر روزگار کرنے تا تابل النفات نہ ہونے پائے اس لیے بینادر روزگار کرنے ہونا کا کرنے ہونا کرنے کا فیصلہ فرمائی '' (۱۱)

حضرت نانوتو گ کے زمانے تک زمانے ک تعقل پیندی کے ایسے بی رجحا ثات باتی ہے بلکہ
ان میں پچھاوراضا فدبی ہوگیا تھا اس لیے حضرت نانوتو گ کوبھی افہام وتفہیم دین کا ولی اللّبی انداز پچھ
تھوڑے سے فرق سے اپنا ناپڑا، حضرت مولا نامحہ طیب صاحب اس سلسلے میں مزید تحریر فرماتے ہیں:
"اس ولی اللّبی خاندان کی پانچویں علمی پشت میں ایک فرداٹھا جس نے اس مذکورہ نہج پر
دین ومذہب وینی عقائد اور وین اصول وکلیات کو اس الہام ربائی کی تحریک سے ابتداء بی قرآن وحدیث یا اندان کی اور منطق طرزیان سے
وحدیث یا غدہب وملت کا نام لیے بغیر حقائق قرآن وحدیث کو ایسے استدل کی اور منطق طرزیان سے
وحدیث یا غدہب وملت کا نام لیے بغیر حقائق قرآن وحدیث کو ایسے استدل کی اور منطق طرزیان سے

زماند كرامن عند المنداء تداعلان تدبب ب نداطلاع غيب مطرانها و ووقع ملام پيش كرد ماب، جس كا ظاہرى عنوان ابتداء تداعلان تدبب ب نداطلاع غيب مكرانها و وى قد بب اور عقيده غيب ب مكر النهاء و اى قد بب اور عقيده غيب ب مكر النهاء و ان ابتداء تداعلان تدب ب خاص ايك فلسفياندازم كى تلقين ب كداس كے مانے بغير نداس دوركى معاشرت محتى اسلوب سے چل سكتى ب نه سياست و مدنيت اور ندى مابعد الموت كى زندگى استوار اور كاميب ہوسكتى ہے اس ليے اس نے ايك نے حتياتى فلفه و حكمت كى بنياد ڈالى ہم اى شخصيت كو حضرت قاسم العلوم مولا نا محمد قاسم نا نوتوئ كے نام سے يادكرتے ہيں "۔ (١٢)

☆...☆...☆

# حضرت مولا نامحمه قاسم نا نوتو گ کی فکری بصیرت اور دورِ حاضر میں اس کی معنویت

دارالعلوم دیوبند کا نام آتا ہے تو اس کے بانی حضرت الا مام مولا نامحہ قاسم النا نوتوئی کی عہد ساز شخصیت اوران کے لا زوال کا ر ناموں کا ذکر ضرور آتا ہے، اسلامی تاریخ کے دامن میں بے شار شخصیتیں محو خواب ہیں جنھوں نے اسلامی علوم وفنون اور اسلامی تہذیب و تدن کے سے اپنی بیش ہما خدمات کے خوب صورت گینوں سے تاریخ کے صفحات کوزینت بخش ہے، لیکن الی شخصیات بہت کم ہیں جنھوں نے اپنی فکری بصیرت سے تاریخ کو ایک نئی ست عطاکی اور جن کی عملی جدوجہد نے آنے والی صدیوں تک اپنا وائرہ و سیج کیا، حضرت مولا نامحہ قاسم نا نوتوی کا شار الی ہی شخصیات میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے اضیں برصغیر ہندویا کہ ویشان مال ، مظلوم اور مابوس مسلمانوں کا مسیحا بناکر پیدا کیا اور یہ تھتی ہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے اضیں برصغیر ہندویا کہ وینگہ دیش کے آسان پر اسلام کا آفتاب روش ہے کیا اور اپنی کرنوں سے سارے عالم کومنور کر دہا ہے تو یہ حضرت نا نوتوی کی فکری بصیرت اور ان کی عمل جدوجہد کا فیضان ہے، آج اللہ نے دارالعلوم کے فیض کو صرف ایشیا ہی نہیں بلکہ افریقہ یورپ اور امریکہ تک عام کردیا ہے، دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جہاں دارالعلوم دیو بند کا فیض یو فت موجود نہ ہواور جوائے علم کے نور سے أعلی نے نہیں کا رہو۔

آ ہے حضرت نانونوی کی فکری بصیرت عملی جدوجہد اور دور حاضر میں اس کی اہمیت اور معنوبت کا ذراتفصیل ہے جائزہ لیں:

حضرت نانوتوي كاعهداور تعليم

حضرت نانولو کی پیدائش۱۸۳۲ء میں ہوئی، آپ نے جس وقت ہوش سنجالا سلطنت مغلید کا زوال کمل ہو چکا تھا، مسلمانوں پرعرصۂ حیات ننگ ہور ہاتھ، ان کی اخل تی اور روحانی حالت

<sup>\*</sup> وارالكتاب ديوبند (يويي)

نا قابل بیان صد تک روبہ زوال تھی ،ان کے عقا کد درہم برہم ہورہے تھے، جاہلا نہ رسوم ان کی معاشرتی اور تدنی نزندگی میں دور تک سرایت کر چکی تھیں ،اسلامی مدارس برائے نام باتی رہ گئے تھے، امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوئ نے علوم نبویہ کی جوشع دہلی کے ایک مدرہ میں روشن کی تھی وہ آ ہستہ آ ہستہ مدھم ہوتی جارہی تھی، حضرت شاہ عبدالعزیز کے فتوی جہاد کا اثر ختم ہوچکا تھا، حضرت سیداحم شہید کی تھی ہوگئی ہم اور ہی تھی، اول تھے، اور وشنی کی کوئی کر ان نظرنہ آتی تھی۔

حضرت نانوتوی نے ایسے ہی مایوس کن حالات میں اپنی تعلیم کا آغاز کیا، وہلی میں حضرت مولا نامملوک علی نانوتوی سے منطق، فلسفة، کلام وغیر و فنون کی کر بیس پڑھیں اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کی درسگاہ حدیث میں حاضر ہوئے اور حضرت شاہ عبدالغنی وہلوی مجددی سے حدیث کی مشہور و منداول کتابول کی سندحاصل کی سے اسرال کی عمر میں علوم نقلیہ وعقلیہ میں مہارت حدیث کی مشہور و منداول کتابول کی سندحاصل کی سے احدی وہلی میں تھی کتب کا مشغلہ اختیار کیا، اسی حاصل کرنے کے بعد ذریعہ معاش کے طور پر مطبع احدی وہلی میں تھی کتب کا مشغلہ اختیار کیا، اسی دوران بخاری شریف کے آخری چھ پاروں کے حواثی بھی تحریر یکے، یہ ۱۸۵۲ء کا زمانہ ہے، اور اس وقت حضرت نانوتو کی کی عمرزیا وہ سے زیادہ اکیس برس تھی۔ ع

۱۸۵۷ء کے جہاد میں شرکت

د الله میں تیام کے دوران حضرت نانوتو گا ہے وطن نانو تہ تشریف لا تے رہتے تھے، ایک مرتبہ وطن آئے ہوئے ہوئے کہ آئیں میر تھ میں فوجی بغاوت کی اطلاع ملی، اس بغاوت کا سبب چربی گئے کارتوس تھے۔ ہندو فوجی اس لئے ناراض تھے کہ عیسائی حکومت آئیں گائے کی چربی گئے ہوئے کارتوس دے رہی ہے، مسلمان فوجی اس لئے برہم تھے کہ ان کو جو کارتوس فراہم کئے جارہے ہیں وہ خزر کی چربی ہے آلودہ ہیں۔ ہندواور مسلمان دونوں میسوج رہے تھے کہ اس طرح عیسائی حکومت خزر یک چربی ہے آلودہ ہیں۔ ہندواور مسلمان دونوں میسوج رہے ہیں، فوجی کہ اس طرح عیسائی حکومت کئی، ہندواور مسلمان فوجیوں نے اپنے افسران کے خلاف بندوقیں اٹھالیں اور چھاؤنی کے ایک ایک افسرکو چن چن کر قبل کر ڈالا، یم بی کا میں افسان فوجیوں کے ایک اور چوں کی بغاوت کی خبر جنگل کی آگے کی طرح افسرکو چن چن کر قبل کر ڈالا، یم کی کے محمد ہناوت کے شعطے ہوڑک اٹھے، مغربی یو پی کے اکثر افسرکو چن چن کر میں گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر جگہ بغاوت کے شعطے ہوڑک اٹھے، مغربی یو پی کے اکثر

شہراس کی لپیٹ میں آ گئے، تھانہ بھون جہاں حضرت نانوتو کی کے پیرومرشد حاجی امداد القدمقیم نتھے انگریزوں کےخلاف جہاد کا مرکز بن گیا۔

علماء کی ایک بڑی جماعت جس میں حضرت نانوتوئ پیش پیش متے مسلمان مج ہدین کی قیادت کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی،سب سے پہنے انھوں نے اپنے مرنی اور مرشد حضرت حاجی امداداللہ ہے مشورہ کیا اور درخواست کی کہ جس طرح آپ دین معاملات میں ہمارے سربراہ ہیں اسی طرح و نیاوی معاملات بیس بھی ہماری سر براہی فرمائیں۔ اور امیر المؤمنین کا منصب قبول فرمائیں۔(۱) چنانچەتھانە بھون میں با قاعدہ اسلامی حکومت قائم کی گئی جس کا سیہ سالار حضرت نانوتو کی کومقرر کیا گیا اور حضرت مولانا رشید احمد كنگوی كوقاضي بنايا گيا(٢)حضرت حاجي ايدا دايند نظم مملكت كے قيام اور انگریزوں کے خلاف جہاد کے انتظام کے لئے جوشور کی تشکیل دی اس میں حضرت مولانا محمد قاسم ٹا **نوتو کی بھنرت مولا نارشیداحمد گنگوہی کے علاوہ حضرت مولا نا حافظ محمد ضامن اور حضرت مولا نامحد منیر** نا نوتوی مجی شامل تھے، اپنے وقت کے ان سربرآ وردہ اور غیور علماء کی تیادت میں ١٨٥٧ء کی جنگ آ زادی لڑی گئی، شاملی کے میدان نے بیدنظارہ دیکھا کہ علاء صرف قلم ہی نہیں چلاتے بلکہ تلوار اور بندوق بھی چلا سکتے ہیں ، اس شدید معرکہ آرائی کے دوران انگریز فوجوں سے تو پخانہ چھین لیا گیا۔ حضرت مولانا حافظ ضامن اس جنگ میں شہید ہوئے اور مولانا قاسم نانوتو ی گول سے زخی ہوئے۔(<sup>m)</sup>ای دوران سقوط دبلی کی اطلاع ملی ، مجبوراً ان مج مدین کو بھی ہتھیار ڈالنے پڑے، شاملی کے جہاد کی وجہ سے تھانہ بھون انگریزوں کے عماب کا نشانہ بنا، انھوں نے اس تصبے کو تباہ وہرباد كرۋالا\_(م)

وہ علاء بھی انگریزوں کے عمّاب کا نشانہ بنے جواس جہاد میں شریک تھے، چنا نجیہ حضرت حاتی امداد اللہ مہاجر کئی ،حضرت مولانا محمہ قاسم نانوتوئی اور حضرت مولانا رشید احمہ گنگوئی کی گرفت ری کے وارنٹ جاری ہوئے اور مخبرین کے لئے گرال قدر انعامات کا اعلان کیا گیا۔ (۵) حضرت حاجی امداد اللہ نہایت خاموثی کے ساتھ انجان اور غیر مانوس راستوں سے ہوتے ہوئے مہینوں کی مسافت امداد اللہ نہایت خاموثی کے ساتھ انجان اور غیر مانوس راستوں سے ہوتے ہوئے مہینوں کی مسافت امداد اللہ نہایت خاموثی ہوئے ساتھ انہوں کی مسافت امداد اللہ نہایت خاموثی کے ساتھ انجان اور غیر مانوس راستوں سے ہوتے ہوئے مہینوں کی مسافت الداد اللہ نہایت خاموثی کے ساتھ انجان اور غیر مانوس راستوں سے ہوتے ہوئے مہینوں کی مسافت الداد کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کر اللہ کر اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کر اللہ کی اللہ کر اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کر اللہ کی اللہ کی اللہ کی در اللہ کی اللہ کی در اللہ کی اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی اللہ کی در اللہ کر اللہ کی در اللہ کی اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کر اللہ کی در اللہ کر اللہ کی در الل

طے کرنے کے بعد مکہ کمرمہ پنچے (۱)حضرت گنگوئی کو گرفتار کرکے پہلے سہار نپور پھرمظفر گرجیل میں قید رکھا گیا (۷) آپ کے خلاف مقدمہ بھی چلا ، حکام کی کوشش میھی کہان کو پھانسی دے دی جائے ،گرخدا کے فضل وکرم سے کوئی کا غذی ثبوت ہاتھ نہ لگ سکا۔اس لئے مجبور آرہائی کے آرڈ رہوئے۔(۸)

حضرت نانوتوی آپ کال شجاعت، بہادری اور ہمت کے باعث ہر شم کے خطرات، ڈراور خون سے بے نیاز ہوکر کھلے عام پھرتے رہے، لیکن جب انگریزوں نے تلاش میں شدت اختیار کی تو اعزہ وا قارب کے پہم اصرار پر آپ کورو پوش ہونا پڑا، اس طرح انھوں نے تین ون مبجد پھنے میں گزارے، لیکن تین دن مکسل ہوتے ہی مسجد سے باہر آگے اور قرمایا کہ رو پوشی کی سنت پوری ہوگئی، اب میں زیادہ دن چھپ کرنہیں رہ سکتا۔ (۹) استخلاص وطن کے لئے جدو جہداور قربانی کی راہ میں علماء دیو بند نے جو جہداور قربانی کی راہ میں علماء دیو بند نے جو تختیاں برداشت کیں اوراذیتیں جھیلیں اس مختر تحریر میں ان کا اعاظم شکل ہے، حقیقت میں میں ہور کے بند کے جو تحقیاں برداشت کیں اوراذیتیں جھیلیں اس مختر تحریر میں ان کا اعاظم شکل ہے، حقیقت میں ہوگئی سیاست سے کنارہ ہے کہ کہ کام اورا شکل سیاست سے کنارہ کش ہوگری بیٹھ رہے تھے (۱۰) اگر علمائے دیو بند بھی تن بہ تقذیر ہوگر بیٹھ رہے تو بہت مکن تھا کہ بیل صورت برقد پر بیٹھ گئے تھے (۱۰) اگر علمائے دیو بند بھی تن بہ تقذیر ہوگر بیٹھ دہتے تو بہت مکن تھا کہ بیل صورت نام کے مسلمان رہ جاتے اوراسلام رخصت ہوجا تا۔

الم ۱۸۵۷ء کی شکست کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کی خبی تعلیم کو زبردست نقصان کی بہتی تعلیم کو زبردست نقصان کی بہتیایا، دہلی، آگرہ لا اور بہار وغیرہ کے بڑاروں مدارس کی بہتیایا، دہلی، آگرہ لا اور بہار وغیرہ کے بڑاروں مدارس جندوستان کے سلاطین اور امراء کی وقف کردہ جا کدادوں سے چل رہے تھے، مسلمانوں کی تعلیم کا وار ومداران ہی جا کدادوں پرتھا۔۱۸۸۳ء بیس ایسٹ کھپنی کی حکومت نے ان تمام اوقاف کو بحق سرکار منبط کرلیا، ڈبلیوڈ بلیوہ نئر کے بہتول ' مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ۱۸ سال کی لوٹ کھسوٹ کے بعد کے بعد کے کا مارک کی لوٹ کھسوٹ کے بعد کے کا مارک کی کوئی مرکار کے کہتا ہے۔ (۱۱)

دوسری جگددہ صاف لفظول میں اوقاف کی تباہی کا اعتراف کرتاہے، مسلمانوں کے اس الزام کا جواب نہیں دیا جاسکتا کہ ہم نے ان کے تعلیمی اوقاف کا ناجائز استعمال کیا، اس حقیقت کو (۲)علائے ہندکا شاندار ماضی جہم سے 197(2) سوائح قامی جسس ۲۰۱(۸) ایسٹ اغریا کمنٹی کے باغی علاء می ۱۲۵(۹) سوائح قائی جسم ۱۷(۵) علاء حق اوران کے بجاہدائے کا ریاست جس ۱۳۵(۱۱) اور سے ہندوستانی مسلمان میں ۲۰۰۰

چھیانے سے کیافائدہ؟ اگرہم اس جائداد کو جو صرف ای مصرف کے لئے ہمارے قبضے میں دی گئی تھی تھیک ٹھیک استعمال کرتے تو بنگال میں آج بھی ان کے پاس اعلا اور شاندارا دارے موجود ہوتے (۱۳) اس زمانے کی تعلیمی حالت کا انداز وگاندھی جی کی اس تقریرے بھی لگایا جاسکتا ہے جس میں انھوں نے کہا تھا'' برٹش گورنمنٹ سے قبل ملک میں ۳۰ ہزارا دارے نے جن میں دولا کھ طلبا تعلیم یائے ہے آج حکومت دفتری بمشکل چھ ہزار مدرسوں کا حوالہ دے سکتی ہے (۱۳) ایک طرف مسلمانوں کی نہ ہی تعلیم پر کاری ضرب لگائی گئی اور مدارس کے سلسلے کومٹا کرر کھ دیا گیا دوسری طرف ملک میں ای تعلیم رائج کی تحتی جواییخ نتائج کے اعتبار سے اسلام اورمسلمانوں کے لئے سخت نقصان دہ تھی ،سرکاری تعلیم گاہیں دراصل وہ کارخانے تھے جہاں ہے مسلمان بے الحاداورلا دینیت کے سانچوں میں ڈھل ڈھل کر نکلتے تھے، لارڈ ولیم بنٹنک (۱۸۲۸ء/۱۸۳۰ء) کے عہد حکومت میں جب وسیع بیانے پرسر کاری مدارس قائم کرنے کی ضرورت محسوں کی گئی تو شروع میں انگریزوں کا خیال تھا کہ بیتعلیم مشر تی زبانوں میں ہونی عاہیے، کیکن انگریزوں کے انتہا پسند طبقول نے جن میں یا دری بھی شامل تھے اس کی مخالفت کی اور انگریزی کوذر بعِدتعلیم قرار دینے برزور دیاان کا بیر مطالبه منظور کیا گیا۔اس کا اثر بیہوا کہ ہندوستان کے مسلمان اور ہندوعیسائیت سے قریب تر ہونے گئے ، فرانسیسی منتشرق گارساں دناس نے بیہ بات تنہیم كرتے ہوئے اپنے خطبات میں ایک جگہ لکھا ہے کہ

'' ہندوستان میں یور پین علوم کا جس قدر چرچ بر هتاجا تا ہے ای قدروہ ہماری تہذیب وتدن اور ہمارےاصول غربی سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں۔(۱۳)

انٹریا کی سپریم کوسل کے ایک اہم رکن سرچارلس نے جو گورز کے اہم منصب پر فائز سے ایک مرتبہ کہا کہ: '' بیں بیامیدیں قائم کئے ہوئے تھا کہ جس طرح ہمارے لوگ کل کے کل ایک ماتھ عیسائی ہوگئے تھے اس طرح یہاں (ہندوستان بیں) بھی ایک ساتھ عیس ئی ہوجا ئیں گئ'(۱۵) برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ایک مبرمسٹر مین کلس نے ۱۸۵۷ء میں دارالعوام میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ:

<sup>(</sup>۱۲) حوالدسابق من ۲۰۰۷ (۱۳) اخبار مسافر آنحره ۱۹ در ۱۹۲۰ و (۱۳) ترجه خطبات گارسان دتای از دُاکرْ حید امتدم. ۲۷۸ (۱۵) مسلمانون کاروش مستنبل من ۱۳۳۰

" بر جفظ کواپی تمام ترقوت مندوستان کوعیسائی بنانے کے ظلیم الشان کام کی تکمیل میں صرف کرنی حاسین" \_(۱۲)

انگریز بھے تھے کہ جب تک مسلمان قرآن کریم پڑھتے رہیں گے اور جب تک وہ شریعت کے اس سر چشتے سے سے سراب ہوتے رہیں گے اس وقت تک انگریز ملک پر پودی طرح عالب نہیں آ سکتے ، چنانچہ برطانیہ کے ایک سابق وزیر اعظم گیڈ اسٹون نے مجمع عام میں قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کرکھا کہ:

"جب تك يه كماب ونيامس باقى ب ونيامتمدن اؤرمهذب نبيس بوسكتى"\_(١٤)

انگریزیہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ مسلمان قرآن کریم پر کھمل یقین رکھتے ہیں اور جب تک وہ اس کتاب سے وابستہ رہیں گے کئی انگریز حکومت کے وفا دارنہیں ہوسکتے ، چنانچے ہنری طامس کہتا ہے کہ:

''مسلمان کی ایک گورنمنٹ کے جس کا فد ہب دوسرا ہوا چھی رعایا نہیں ہو سکتے اس لئے کہ قر آئی احکام کی موجود گی میں میمکن نہیں ہے''۔(۱۸)

لارة ميكالے نے اپنے عز ائم مخفی نہيں رکھے اور صاف صاف طفطوں میں بیاعلان كيا كہ:

" ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان پیدا کرناہے جورنگ نسل کے اعتبارے مندوستانی ہوں اور

دل ود ماغ کے اعتبار ہے فرکٹی ' \_(۱۹)

اسلا<u>می تہذیب وتدن پرعیسائیت کے حملے</u>

ایک طرف علا کو بچانسی کی سزاوی جار ہی تھی اورایک ایک وقت میں کئی کئی سوعلا کو تختہ کوار پر چڑھایا جار ہا تھا، افھیں پابند سلاسل کیا جار ہا تھا یا جلاوطنی پر مجبور کیا جار ہا تھا، دوسری طرف عیسائی مشنر یز ملک کے طول وعرض میں اپنا جال بچھیلار ہی تھیں اور کوشش کی جار ہی تھی کہ ہندوستان پر عیسائی یت کا حصنہ ابند کر دیا جائے ادر بیا مرتقینی بنادیا جائے کہ اس ملک کا ہر شہری عیسائی ہو، اس کے عیسائی ہو، اس کے کے تنف طریقے اختیار کئے گئے، مسلمانوں کوعیسائی بنے کی صورت میں ملاذ تنیں دینے کا وعدہ کیا

<sup>(</sup>۱۲) حکومت خود اختیاری ص. ۱۳۷ (۱۷) شیخ الاسلام کا نظیهٔ ممدارت می ۱۵ پیچاس ساله اجلاس عام آل انڈیا ایجو کیشنل کانفرنس علی گڑھ (۱۸) حکومت خود اختیاری ص ۵۵ (۱۹) بحوالهٔ مدینهٔ بجنور ۲۸ رفروری ۱۹۲۷ء

میا۔ جولوگ سمالہاسال کی جنگ اور بدامنی کے بیتے میں فریبی کی سطے سے بیچے جا بیکے تھے بھیں ڈیڑھ انہ یومیہ یا ڈیڑھ سیرانان دے کرعیسائی بننے پرمجبور کیا گیا۔ بول سرسید' نفریب آدی کے لئے یہ اتنی بڑی دولت تھی کہ وہ اس کے عوض بخری اپنی گردن کٹو انے پر تیار ہوجا تا تھا (۴۰) جولوگ ملاز متوں اور اور مال ودولت کے جھانے میں نہیں آئے تھے ان کے لئے بیا نظام کیا گیا کہ عیسائی پادر یوں اور مبلغوں کو اسلام کے خلاف زہرا گلفاوراپی جارحانہ تقریروں سے مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کی مبلغوں کو اسلام کے خلاف زہرا گلفاوراپی جارحانہ تقریروں سے مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کی کھلی چھوٹ دی گئی، برطانہ کی پارلیمنٹ نے طرکیا کہ ہندوستان میں اعلام نصب پر ایسے پادر یوں یا عالموں کو مقرر کیا جائے جو مناظروں سے دلیجی رکھتے ہوں اور اپنے فرائفن منصبی کے علاوہ عیسائیت کی علاوہ عیسائیت کی خلاف مناظر کے خلاف مناظر کے خلاف دل آزار کہا ہیں لکھیں، اور اپنی گرانی ومر پری میں اسلام اور عیسائیت کے خلاف مناظر کے کرائے ،عیسائی مبلغوں کو اس حد تک چھوٹ دی گئی کہ دہ بازاروں میں ،مجدوں کے دروازوں پر،اور الی جگہوں پر جہاں عام مسلمان اٹھتے بیٹھتے ہوں عیسائیت کی بہنچ کریں اور اسلام کے خلاف زبر الیکی جگہوں پر جہاں عام مسلمان اٹھتے بیٹھتے ہوں عیسائیت کی بہنچ کریں اور اسلام کے خلاف زبر کھیلا کیں۔

بلاشبہ عیسائی مبلغین نے اپنی جدوجہد میں ہندوستانی مسمانوں کے نامساعد حالات، جہالت، غربت، اورافتد ارہے محروی وغیرہ کی بنا پرعیسائیت کی تبلغ میں کامیا بی حاصل کی ، چنا نچہ شہور فرانسی مستشرق گارسال دتا کی کلھتا ہے'' انگریزی مشن جو ہندوستان میں کام کررہے ہیں آخیس خوب کامیا بی لل رہی ہے، ہرروز انٹگلوا نٹرین کلب کے ، نے والوں کی تعداد میں اضافہ ہورہا ہے، (۱۱) ایک جگلھتا ہے:'' ہندوستان میں تبلغ عیسائیت کو جو کامیا بی حاصل ہورہی ہے اس میں شہرے کی گنجائش نہیں ہے، اس سے ہرعیسائی کوخوش ہوتا چاہیے۔'' (۱۲) میں عیسائیت کے طوفان کورو کئے کے لئے عیسائیت کے طوفان کورو کئے کے لئے میسائیت کے طوفان کورو کئے کے لئے میسائیت کے مقرت نا نوتو کی اوران کے رفقا ء کا عملی اقد ام اس پوری تفصیل کا حاصل ہی ہے کہ حضرت نا نوتو کی اوران کے رفقا ء کا عملی اقد ام

ہی نا گفتہ بداور غیرمساعد حالات میں گزارے، وہ اگر چہے ۵ ء کی نا کا می کے بعد پچھے دن گوٹ نشین بھی

(۲۰) اسباب بغاوت بهندص: ۴۰ (۲۱) خطبات گارسال دنای ترجه فی اکر حمید الله جام ۳۰۳ (۲۲) حواله کرابق جام ۳۵۸۰

رہے،اور جج کے لئے بھی تشریف لے گئے،اور بسلسلۂ ملازمت میرٹھ میں بھی مقیم رہے، مگر عیسائیت کے پھیلتے ہوئے اثرات، ملک میں انگریزی اقتدار کے انتخام سے پیدا ہونے والے خطرات اور اندیشے ان کے دل ود ماغ پر چھائے رہے۔

اس سخت اور جال تسل صورت حال میں حضرت مولا نا نانوتوی اوران کے رفقاء کرام کے ساہنے ایک اہم سوال آیا اور میسوال ان کی فکری بصیرت کا امتحان نظا،سوال بیرتھا کہ جو مذہب ایک ہزار برس تک اس ملک کے ہرشعبہ زُندگی پر چھایا وہا، جس ملک کی زلف سنوار نے میں ہمارے اسلا ف اور بزرگول نے عمر بھر جدوجہد کی ، جس ملک نے صدیوں اسلام اور اسلامی علوم کی خذمت انجام دی، ان میں اضافے کے لئے لا تعداد دانش گاہیں قائم کیں، دینی درسگاہیں بنائمیں، کیار ملک مسلمانوں کے لئے اجنبی ہوجائے؟ اس سوال نے حضرت نا نوتویؓ اور ابن کے رفقاء کے ذہن وفکر کو متاثر کیا ۵۵ و کی تنکست نے سیسلیم کرنے پر مجبور کردیا تھا کہ ہم اپنی آ زادی فنا کر چکے ہیں اور ایک ا یی قوم کوہم پرمسلط کر دیا گیاہے، جوہماری سیاست پر ہی اثر انداز نہیں ہوگی بلکہ ہمارے نہ بہب پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہماری تعلیم بھی متاثر ہوگی؛ ہمارے سوینے کے ڈھنگ میں بھی تبديلي ناگزير ہے، عام ذہنوں ميں بياحساس جا گزيں ہو چکا تھا كہم ايك شكست يافتہ قوم ہيں، تنزل نصیب ہیں، ہمیں اب مفتوح کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے، فاتح کی حیثیت سے ہیں، اس احساس نے وقت کا اہم سوال پیدا کیا ، کیا ہم اپنے آپ کوہاں قوم کے حوالے کردیں ، اپنی تہذیب ، ثقافت اورتعلیم کواس اجنبی قوم کی تهذیب، ثقافت اورتعلیم میں تحلیل کردیں ضرورت تھی کہ کوئی مردخدا كمر اجواوراين فكرى بصيرت عداس سوال كاجواب وهوند اوراس مستفى كاحل سوي، اوراس الم اورمسلمانول کے تنحفظ کے لئے سامنے آئے۔

بیایک پیچیدہ اور البھا ہوا سوال تھا، شکست خور دہ قوم سرا تھانے کے قابل بھی نہ تھی چہ جائیکہ وہ کچھ سوچ سکے، یا کوئی اقدام کر سکے، ۵۵ء کی ہر بادی پر چند ہی سال گزرے تھے اور اس کے لرزہ خیز مناظر دیکھنے والے بہ قید حیات تھے۔

اس مسئلے کے دوحل سویچ گئے ، ایک علی گڑھ میں جوز مانی اعتبار سے مؤخر ہے گرہم اس کو پہلے ذکر کرنا جا ہتے ہیں اور دوسرا دیو بند میں ،علی گڑھ میں جوحل سوچا گیا اس کا ماجھل بیرتھا کہ ہم پر ایک قوم تسلط حاصل کر پیکی ہے، دانشمندی کا نقاضا ہیہ ہے کہ ہم اپنے حاکم کے علوم اور اس کی زبان سیکھیں تا کہ اجنبیت کی بیخلیج بیٹ سکے، اسی طرز قکرنے اس دانش گاہ کی بنیاد رکھوائی جسے ابتدا میں مدرسة العلوم کہا جاتا تھا اور آج مسلم یو نیورٹی علی گڑھ کہا جاتا ہے، سرسید مرحوم نے ایج کیشنل کا نفرنس کے سالا ندا جلاس منعقدہ ۱۸۸۱ء علی گڑھ میں فر مایا تھا:

"اس وقت ہمیں مغرورت ہے کہ جس قدر ہو سکے ایک کثیر تعداد میں ایسے نوجوا نول کو بیدا کریں جوان علوم میں جوز مانے کی حاجمة ل کے لئے ضروری جیں سربر آ در دہ ہول'۔ (۲۳)

سرسیدمرحوم برکش گورنمنٹ کے ملازم تھے اور اس حکومت کے لئے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے تھے، بلکر کسی حد تک ان کی تہذیب سے متاثر بلکہ مداح بھی تھے جیسا کہ گارساں دتای نے اینے ایک لکچر میں لکھا ہندوستانی مسلمانوں میں ایک جماعت ایس ہے جوشیحی ندہب کی خوبیوں کو اینے مذہب میں سمور ہی ہے، اس جماعت کے اصل لیڈر سید احمد خاں ہیں جو غازی یور میں ہیں (۳۳)اس میں شک نہیں کہ سرسیدا پنی قوم کے تین مخلص ، اور ان کی اصلاح وبقا کے لئے پُر جوش تنے بگروہ ند ہب کے بجائے مخص کا تحفظ کر تا جا ہتے تھے ، ان کا نقط نظریہ تھا کہ مسلمان ایک مفتوح اور شکست خور دہ تو م ہے،اسے فاتح تو م کے سامنے سرتشلیم خم کر دینا جا ہیے اوراپنی وفا داری ہے اس کا دل جیتنا جاہیے، ان کا خیال تھا کہ سلمان پرانے علوم ترک کریں، نے علوم حاصل کریں، پرانی روایات جھوڑیں، نی تہذیب اختیار کریں، پستی ہے بلندی کی سطح تک پہنچنے کے لئے اور معاشی تفوق حاصل کرنے کے لئے میضروری ہے کہ جدید تعلیم حاصل کی جائے اور خود کو جدید تہذیب کے سانچ میں و حالا جائے ،سرسیداس نقط کگاہ کی تبلیغ میں اس قدر پر جوش تھے کہ انھوں نے اپنے خیالات کی تائید کے لئے قرآن وحدیث سے استدلال میں جرأت بیجا کا مظاہرہ شروع کردیا ،اس کا بہت کچھ اندازہ ان کے ان مضامین ومقالات ہے ہوتا ہے جو'' تہذیب الاخلاق'' کے صفحات بربگھرے يوعين-

سرسید مرحوم نے انگریزول کے تیک اپنی خد مات سے حکومت وفت کا جواعتا د حاصل کرایا تھا اس سے انھیں اپنے کام میں بوی مدد لی شخصی طور پر بھی وہ اعز از واکرام سے نواز ہے گئے، یہاں تک (۲۳) دودادا بچیشنل کانفرنس ۱۸۸۷ بی گڑھ (۲۴) خطبات کارساں دتای جاس ۴۱۸ ک''اسباب بعناوت ہند'' لکھ کرانھوں نے جس جراکت کا مظاہرہ کیا تھاوہ بھی ان کی تو قیر کم نہ کر سکی بلکہ انگریزوں نے اس کتاب کو ایک مخلص کے خیالات سمجھ کر بڑی اہمیت دی، اور اس سے ان کی قدر ومنزلت میں بڑااضا فہ ہوا، یہ تھا سرسیڈ کا نظریہ جودارالعلوم کی تاسیس کے بعدے ۱۸۷ء میں علی گڑھ میں مدرسة العلوم کی تاسیس کا سبب بنا۔

دیوبند پس جوطن تجویز ہوااس کا ماحصل ہے تھا کہ ہمیں عاکم وقت کی زبان اوراس کے علوم کے بجائے اپنے دینی علوم کی بنیاد کا سب بنا، دارالعلوم کے باخوں کا مقصد اسلام کی حفاظت کے لئے مضبوط اور متحکم قلعوں کی تغیر کرنا تھا تا کہ اسلام کو ہر خطرے سے بچایا جاسکے ۔ اور جو چراغ ہزار برس تک اس ملک پیس جانار ہاوہ لا دینیت کی تیز ہوا دک سے گل نہ ہونے پائے ، قوم کے نونہال الحاد اور تشکیک کے کارخانوں بیں جانے کے بجائے ان اداروں بیں پلیس، بوھیں اور پروان چڑھیں جہاں ان کوان کے مذہب کے سانچ بیں ڈھالا جا سکے ۔ ان کا دل ، ان کا دماز سب پھھاسلام کے مطابق بنایا جا سکے ، حضرت نا تو تو گن اور جانکے ۔ ان کا دل ، ان کا درارس پیکھاسلام کے مطابق بنایا جا سکے ، حضرت نا تو تو گن اور ان کے دفتا ہے ، حضرت نا تو تو گن اور ان کے دفتا ہے نہ کہ کہیں مسلمان ان کے دفتا ہے کہیں مسلمان کی حفظت اور تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہ ہوا تو ایس بات کا شدید خطرہ ہے کہ کہیں مسلمان ایکان کی حفظت اور تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہ ہوا تو ایس بات کا شدید خطرہ ہے کہ کہیں مسلمان میسائیت کے فریب بیس نہ آج کی کیں اور خدا نخواستہ ایمان کی دولت سے محروم نہ ہوجا کمیں ، ان کی میسائیت کے فریب بیس نہ آج کی کیں اور خواہ اقتصادی اور معاشی میرانوں میں کتنے ہی چھے کیوں نہ وجوا کمیں ۔

مجموع طور پر دیوبند تحریک نے اس وقت کے مایوں کن حالات میں امیدوں کے چراغ جلائے اوراس خوفناک ماحول میں دین جدوجہد کا آغاز کیا جس نے مسلمانوں کوتو ڈکرر کھ دیا تھا اور بہت سے لوگ حالات کے ساتھ مصالحت بلکہ حالات کے آگے سر جھکانے پر زور دینے گئے تھے، دیوبند نے ان حالات کا رُخ موڑ ااور ہندوستان کے مایوس ومجبور مسلمانوں کی رگوں میں زندگی کا خون دوڑ ایا، ان کے بے جان جسموں میں عزائم کی روح پھوئی، اوراس طرح اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں پر سخت بہرے بٹھا دینے، جاز مقدس میں جب وارالعلوم کے قیام کی اطلاع حضرت

حاجی امدادانندمها برکل گودی می توان کی زبان سے بےساختہ بیده عانکلی "اے القداس ادارے کواسلام اور علم دین کی حفاظت کا ذریعہ بنا"۔

دارالعلوم كأقيام

اس البا می ترید کی ابتدا ۵ ارمح م الحرام ۱۳۸۳ ه مطابق ۳ رمی ۱۸ ۱۵ اورونی، یی ترکیک ابتدا که که که خیس ردی ، یکن بیدرسی عربی علوم و فنون کی تعلیم سے زیاده اسلام کی اشاعت ، اوراس کے تحفظ و دفاع کے لئے جدوجہد کاعظیم مرکز بن رہا تھا ، ابتدا بل شداس کی کوئی مستقل محارت تھی اور نہ الی کوئی با قاعدہ جگہ جہاں اس کا تعلیمی سلسلہ شروع ہوسکتا ، ایک جھوٹی می قدیم طرز کی مجدتھی ، درسگاہ دیو بند بیس مجد بھی ہے تام پر انار کا ایک درخت تھا جو آج بھی موجود ہے ، اس درخت کے سات بہائی محارت تھی ، درس و قد رئیس کا سلمشر و ع ہوا ایک مال کہ وو نے پہلاسین پڑھایا اور دیو بند کے نام پر انار کا ایک درخت تھا جو آج بھی موجود ہے ، اس درخت کے سات بیلاسین پڑھایا اور دیو بند می کے ایک عالم ملامحود نے پہلاسین پڑھایا اور دیو بند می کے ایک عالم ملامحود نے پہلاسین پڑھایا اور دیو بند اور صدر می کے ایک عالم مدرسے کا شیخ الحدیث اور صدر المدرسین بنا اور شخ البند کہلا یا ۔ جن لوگوں نے اس عظیم جدوجہد کا آغاز کیا اور جن مبارک ہاتھوں سے اس عظیم ادار سے کی دائے تیل ڈائی گئی این میں جاتی سید عابر حسین ، مولا نا محمود تھی تی تھیں ۔ اس عظیم ادار سے کی دائے تیل ڈائی گئی این میں جاتی سید عابر حسین ، مولا نا محمود تھیں تھیں تھیں ۔ اس عظیم دیو بندگی ، مولا نا دوالفقار علی دیو بندگی ، اور مولا نا فنال الرحمٰن عبانی جیں شخصیتیں تھیں ۔ اللہ بن دیو بندگی ، مولا نا دوالفقار علی دیو بندگی ، اور مولا نا فاقل کی دیو بندگی ، اور مولا نا فولوں گئی کی تاسیس اور حضرت نا تو تو گئی گئی گئی گئی ہائی ہو گئی گئی ہوں تا تو تو گئی گئی ہوں تا ہو گئی ہوں تو گئی گئی ہوں تا تو تو گئی گئی ہوں تا ہو گئی ہوں تا ہو گئی ہوں تا تو تو گئی گئی ہوں تا تو تو گئی گئی ہوں تا ہو گئی ہوں تا تو تو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گ

میری ہے کہ جس وفت ۳ رمی ۱۸۹۱ء کو دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا اس وقت حضرت نانوتو کی دیو بند میں نہیں تھے، بلکہ میرٹھ کے ایک مطبع میں بسلسلۂ ملازمت مقیم تھے، یہ بات بھی صبح ہے کہ چندے کی تحریک اوراس کی ابتداء حضرت حاجی عابد حسین نے کی اور دوسرے حاضرین نے ان کا ساتھ دیا، اور بہت جلد تھیے کے مخیر حضرات سے ایک معقول رقم جمع کر لگئی، جب بیسب پھے ہوگیا تو مضرت حاجی صاحب نے حضرت نانوتو کی کو خط لکھا: ''کل عصرا در مغرب کے درمیان تین سور و پئے جمع ہوگئے ہیں اوراب آپ تشریف لے آپ کے (۵) حضرت نانوتو کی عشرت نانوتو کی میں اوراب آپ تشریف لے آپ کے (۵) حضرت نانوتو کی نے اس پر جواب میں تحریر مایا:

<sup>(</sup>ra) والح قاكل ج مس : ١٥٥

''میں بہت خوش ہوا۔ خدا بہتر کرے، مولوی طامحود کو پندرہ ردیۓ ماہوار مقرد کر کے بھیجا ہوں وہ پڑھا کیں بہت خوش ہوا۔ خدا بہتر کرے مولوی طامحود کو پندرہ ردیۓ ماہوار مقرد کر کا بت سے پتہ چاتا ہے کہ قیام دارالعلوم کے دفت حضرت نا نوتو کی دیو بند میں نہیں تئے، اور دہ کی مصلحت کے باعث دیو بند تشریف نیف اور دہ کی مصلحت کے باعث دیو بند تشریف ایس اسکے۔ کیکن انجول نے ایک صاحب اختیار شخص کی حیثیت سے مدرس کا تقر رکیا اور تخواہ مقرد کی ، ایک اور دوایت سے پتہ چاتا ہے کہ حضرت عالمی صاحب کے خط میں مضمون بھی تھا: ''وہ جو آپ کے اور ہارے در میان مختلف مجالس میں خدا کرات ہوا کرتے سے کہ کوئی مدرسہ قائم ہوتا ہوا ہے کہ خطرت ہوا کرتے ہوئی کہ در میان تین سورہ عے ہوئے آپ چا ہی اور چندے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کل عصر ومغرب کے درمیان تین سورہ عے ہوئے آپ قشریف لا ہے'' (۲۷) ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ مدرسے کا قیام مختل کی ایک شخص کی تحریک بیانیال سے دفعۃ عمل میں آبیا بلکہ بہت پہلے ممکن ہے گئی سالوں سے اس سلسے میں خدا کرات ہور ہوں اور دفعۃ عمل میں بیا مکن ہے گئی سالوں سے اس سلسے میں خدا کرات ہور ہوں اور دفعۃ عمل میں بین قرید کر بین دفعۃ عمل میں بین کو رہند کر بین دفعۃ میں ایک جو رہند ہوں اور منصوبے پر گفتگو ہوتی ہواور منصوبے بین موال دیے ہوں اور اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہواور منصوبے بیانی دین دفعۃ میں دفعۃ میں ایک جو بین دور بین دفعۃ ہوں اور سیسے میں خوارد میں دورہے ہوں اور منصوبے بیانی ہوں۔

ویے بھی جب ہم حضرت نا نوتو گی گودار العلوم دیو بندہ کا بانی کہتے ہیں تو ہماری مراداس کمتب سے نہیں ہوتی جو بلا شبہ حضرت نا نوتو گی کی سے نہیں ہوتی جو بلا شبہ حضرت نا نوتو گی کی پھونگی ہوئی تھی اور اس فکر سے ہوتی ہے جو حضرت نا نوتو گی نے دیو بند کے مدر سے کوعطا کیا اور بیا ہیک چھونگی ہوئی ہیں ، خلاصہ بیہ کہ چھوٹا سا پودا تنا ور در خت بنا جس کی سایہ دار شاخیس آئ دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں ، خلاصہ بیہ کہ اس کمتب کو مدرسہ اور مدر سے کو دار العلوم اور دار العلوم کو ایک تحریک بنادینا یہ حضرت نا نوتو گی کی فکری بھیرت کا کارنامہ ہے۔

حضرت نانوتوی نے اپنی فکری بصیرت سے بیے حقیقت بھی لی بندوستان میں مسلمانوں کی بنتا ، اور اسلام کا تحفظ صرف مدارس اسلام بید کے ذریعے ہی ممکن ہے ، یہی وجہ ہے کہ انھوں نے وارالعلوم ہی کے طرز پر مراد آباد ، امر وہہ ، اور گلاوٹھی وغیرہ میں عربی دینی مدارس قائم کئے ، اس حیثیت سے اگر حضرت نانوتو کی کو بانی مدارس ہند کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔

<sup>(</sup>۲۲) سواخ قامی جه سنه ۱۵۰ (۱۲۷) سواخ قامی جهس. ۲۵۰ پس. ۲۹۰

حضرت نانوتوی دیوبر تا توتوی دی بیرتشریف لائے اور مدرسے کے آغازی میں تشریف لائے ، جیسا کہ حضرت مولانا محد بعقوب نانوتوی نے ' سوائے عمری' میں لکھا ہے کہ: ' مولوی محمرقاسم صاحب شروع مدرسہ میں دیوبند آئے اور پھر ہر طرح اس کے سر پرست ہوئے' (۲۸) انھوں نے دیوبند آکر کوئی نیا کمتب یا نیامدر مرتبیں بنایا بلکہ جو مدرسدان کے مشور ہاوررائے سے قائم ہوا تھا ای کو خلوص اور للہیت کے جذبے سے آیک عظیم الثان درسگاہ بنادیا ، اور اس کو ایک ایسا نظام ، ایسا قکر اور طریقتہ کار بخش جس کی نظیر نہیں ملتی ، انھوں نے اپنی قکری بصیرت سے دار العلوم کو جو نظام عطاکیا تھا ، اور جو اصول بخشے تھے کی نظیر نہیں ملتی ، انھوں نے اپنی قکری بصیرت سے دار العلوم کو جو نظام عطاکیا تھا ، اور جو اصول بخشے تھے کی نظیر نہیں سال گزر نے کے باوجودوہ ای طرح تروتازہ ، اس طرح بامعتی ، بامقصد اور اس طرح مفید اور موثر ہے۔

حضرت نانوتوی نے بڑی مخضر زندگی پائی ہے، وارالعلوم ۱۸۲۱ء میں قائم ہواادر ۱۸۸۰ء میں آپ رحلت فرما گئے، قیام وارالعلوم کے وقت حضرت نانوتوی کی عمر صرف ۱۳۳ سال تھی اور جب انقال ہواتو ۱۸۸ برس کے بقے، اس طرح آپ کو صرف ۱۳۳ برسال خدمت کا موقع بلاء کسی تحریک و بام عروج تک پہنچانے کے لئے یہ بہت معمولی مدت ہے، مگر اللہ نے چودہ سال کی اس مدت کو اس قدر وسعت بخشی اور اس میں اس قدر برکت عطاکی کہ جو کام برسوں میں بھی ممکن نہ تھا وہ بہت کم عرصہ میں باید بختیل کو پہنچا، دار العلوم سلمانوں کی آبر و بن کر اجراء اس کی شہرت مشک کی دلآ ویز خوشبو کی طرح دورد در تک بھیل گئی۔ لوگ اس کے چشمہ فیض ہے سیراب ہونے کے لئے اس طرح لیکے جس طرح دورد در تک بھیل گئی۔ لوگ اس کے چشمہ فیض ہے سیراب ہونے کے لئے اس طرح لیکے جس طرح دورد در تک بھیل گئی۔ لوگ اس کے چشمہ فیض ہے سیراب ہونے کے لئے اس طرح لیک جس طرح دورد در تک بھیل گئی۔ لوگ اس کے پشمہ فیض ہے سیراب ہونے کے لئے اس طرح کے مقدرت نانوتوی کی فکری بھیرت نے دار العلوم کو کیا دیا ؟

حضرت نانونوی کی فکری بھیرت نے دارالعلوم اوراس کے نیج پرقائم ہونے والے مدارس کو جوگرال قدرتخفہ عطا کیا ہے وہ ان کے اصول ہشتگانہ ہیں، جو دارالعلوم کی بنیاد اور اساس کے جاسکتے ہیں، یہ اصول جو آب ڈر سے لکھنے کے قابل ہیں بانی دارالعلوم نے نہایت غور وفکر کے بعد تجویز فرمائے اور تاریخ نے قابت کیا کہ ایک سوچونیٹس سال پہلے بھی یہ نہایت اہم ،مفید،مؤثر تھے اور اس وقت بھی ان کی افادیت اور اہمیت اس طرح برقر ارہے۔ یہ آٹھ اساس اصول ہیں، جن کامتن تاریخ

دارالعلوم و يوبتد كے حوالے سے درج ہے:

(۱) " "اصل اول میہ ہے کہ تامقد در کار کنانِ مدرسہ کو ہمیشہ تکثیر چندہ پر نظر رہے، آپ کوشش کریں ،اورول سے کرائیں ،خیراند بیثانِ مدرسہ کو بیہ بات ہمیشہ کچوظ رہے۔

ابقائے طعام طلبہ بلکہ افزائش طلبہ میں جس طرح ہوسکے خیر اندیشان مدرسہ ہمیشہ ساعی
 رہیں۔

- (٣) مشیران مدرسکو بهیشہ بدبات کمح ظار ہے کدمدرسکی خوبی اورخش اسلوبی ہو، اپنی بات کی گئے ملک جائے ، خدانخو استہ جب اس طرح کی نوبت آئے گی کدائلی مشورہ کواپی خالفت رائے اوراوروں کی رائے کے موافق ہونا نا گوار ہوتو پھر اس مدرسہ کی بنیاد میں تزلزل آجائے گا ، القصہ تہدول سے بروقت مشورہ اور نیز اس کے لیل و پیش میں اسلوبی مدرسہ کمح ظار ہے ، بخن پروری ند ہو ، اور اس لئے ضروری ہے کہ ائل مشورہ اظہاردائے میں کی وجہ ہے مثال نہ ہول اور سامعین برنیت نیک اس کو سنیں ، لینی بدخیال دوسرے کہ ائل مشورہ اظہاردائے میں کی وجہ میٹ آجائے گی تواگر چہ ہمارے کالف ہی کیول نہ بوبدل وجان قبول کریں گے ، اور نیز اس وجہ سے بیشرورہ ہے کہ ہشم امور مشورہ طلب میں ائل مشورہ ہو بدل وجان قبول کریں گے ، اور نیز اس وجہ سے ضرور ہے کہ ہشم امور مشورہ طلب میں ائل مشورہ سے مشورہ کیا کر اندلیش ہو ، اور نیز اس وجہ سے ضرور ہے گداگر اتفا قاکمی وجہ سے ائلی مشورہ سے مشورہ کیا گیا ہوتو پھر ائل مشورہ سے مشورہ کی نوبت نہ آئے اور بفتر بوشر ور رہ نیز اس وجہ سے ضرورہ کی مقدار متعد ہے مشورہ کیا گیا ہوتو پھر ائل مشورہ سے مناخش نہ ہو کہ سے نہ ہو چھا تو پھر ائل مشورہ وجہ سے ناخوش نہ ہو کہ مصل نہ ہو چھا تو پھر ائل مشورہ معزض ہوسکتا ہے۔
- (۴) یہ بات بہت ضروری ہے کہ مدر مین مدرسہ باہم متفق انجش ہوں اور شل علاء روز گارخود بین اور دوسروں کے در ہے تو بین نہ ہوں ، خدانخواستہ جب اس کی نوبت آئے گی تو پھراس مدرسہ کی خیر نہیں۔
- (۵) خواندگی مقررہ اس انداز سے جو پہلے تجویز ہو پچک ہے یا بعد میں کوئی اور انداز مشورہ سے تجویز ہو پولی ہوری ہو جایا کر ہے، ور نہ بیدرساول تو خوب آباد نہ ہو گا اور اگر ہو گا تھے۔ ناکہ وہوگا۔ (۲) اس مدرسہ میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقنی نہیں جب تک بیدرسہ انشاء اللہ بشرط توجہ

الى الله الكه الكه الله الله على الموراً كركونى آمدنى اليي يقينى حاصل ہوگئى جيسے جا گيريا كارخان يخارت ياكسى امير محكم القول كا وعدہ تو پھر يوں نظر آتا ہے كه بيخوف ورجا جوسر مابيد جوع الى الله ہے ہاتھ ہے جاتا رہے گا اور امداد نيبى موقوف ہوجائے گی اور كاركنول ميں باہم نزاع پيدا ہوجائے گا ، القصه آمدنی اور نقير دغيرہ ميں ايک نوع كی بير مروسا مانی طحوظ رہے۔

(2) سرکار کی شرکت اورامراء کی شرکت بھی زیادہ مصرمعلوم ہوتی ہے۔

(۸) تامقدورایسے لوگول کا چندہ زیادہ موجب برکت معلوم ہوتا ہے جن کواپنے چندہ سے امید ناموری نہو، ہالجملہ حسن نبیت اہل چندہ زیادہ پائیداری کا سامان معلوم ہوتا ہے'۔ (۲۹) عوامی رابطہ

چھٹی، ساتو ہی اور یہ بتالیا ہے کہ اہل مدارس عوام میں اپنی جڑیں جننی گہری کریں گے استے ہی وہ اشاعت دین کے لئے مفید وموثر ثابت ہوں گے۔ حضرت نانوتو کی نے مدارس چلانے کے لئے مفید وموثر ثابت ہوں گے۔ حضرت نانوتو کی نے مدارس چلانے کے لئے جا گیریں بنانے اور کارخانے گئرے یا آمدنی کے بیتی ڈرائع پیدا کرنے سے بھی روکا ہے۔ وراصل بیدین کا کام ہے جس میں ایک طرح کی بے سروسا انی مطلوب ہے تا کو گئر پیدا ہو، کیونکہ گئر بیدا ہوتی ہے، اور تو جالی اللہ سے اخلاص بیدا ہوتا ہے، یکی وجہ ہے کہ حضرت نانوتو گئر اللہ علاوں کے خدرت نانوتو گئر اللہ سے قوجالی اللہ سے اخلاص بیدا ہوتا ہے، بوام تھے ہیں کہ بیدارس نے امراء و حکام کی امداد کے بجائے موام کے چند ہے پرزیادہ زور دیا ہے، بوام تھے ہیں کہ بیدارس ان کے تعاون سے چل رہے ہیں، اس لئے وہ طبعی طور پر ان سے وابستہ ہونا چا ہے ہیں، اگر امراء وحکام مدرسے چلا میں تو عوام سے ان کا تعلق اتنا حقیق اور پر جوش نہیں رہتا جننا مطلوب ہے خود ذمہ واران مدارس کو بھی عوام کی اصلاح کی گئر نہیں رہتی بلکہ وہ زیادہ وقت امراء کی چا پیوسی میں گزار نا پند واران مدارس کو بھی عوام کی اصلاح کی گئر نہیں رہتی بلکہ وہ زیادہ وقت امراء کی چا پیوسی میں گزار نا پند حدارت کو جائی تو مدارس کے مقاصد کے خلاف اور علاء کی شان استغناء کے منانی ہے، بکشیر چندہ پر صدرت نانوتو کی کیاس قدر راصرار اور تا کید کا مقصد بہ ظاہر بہی معلوم ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں کے معادرت کا تعلق مشکم بہضوط اور ہمہ جہتی ہو۔

<sup>(</sup>٢٩) تاريخ دارالطوم چاس:١٥٣-١٥١

### شورائی نظام

دوسری اہم چیز جو حضرت نا نوتوی کی فکری بصیرت سے دارالعلوم کو حاصل ہوئی وہ اس کا شورائی نظام ہے۔ حضرت نا نوتوی نئے دارالعلوم کا نظام جمہوری بنیا دوں پر دکھا ہے، یہاں روز اول ہی سے شورائی نظام ہے۔ حضرت نا نوتوی نئے نے دارالعلوم کا نظام جمہوری بنیا دوں پر دکھا ہے، یہاں روز اول کی سے شوری قائم ہے جو مہتم مدرسہ کو مشورہ دیتا ہے۔ اور فیصلے کرتی ہے۔ اس اصول کے تحت مہتم کو اس قدر بااختیا رقر اربیس دیا گیا کہ کسی سے مشورہ لئے بغیر خود ہی اہم اور بنیا دی فیصلے کرے، بلکہ اسے بیبال تک ہدایت دی گئی ہے کہ اگر بروقت مستقل اصحاب مشورہ دستیاب نہ ہوں تو واروو صادر ذی عقل اور صاحب رائے سے مشورہ لے لے، اہل مشورہ کو بھی ہدایت دی گئی کہ دہ صرف اپنی صادر ذی عقل اور صاحب رائے سے مشورہ لے لے، اہل مشورہ کو بھی ہدایت دی گئی کہ دہ صرف اپنی رائے دیں، اس کی صحت پر اصرار نہ کریں۔ اصحاب شور کی کوچا ہے کہ دہ محض مدرسے کا مفاد کھوظا رکھیں، اخلاص کے ساتھ مشورہ دیں، سننے دالے نیک نیتی اور در دمندی سے نیں اور قبول کریں۔ فظام

اصل نبر(۳) میں مدرسین کے لئے ہم مشرب ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے تا کہ مدرسے کے نظام میں خلل اور تعلیم و تربیت کے اسلوب میں اختلاف واقع نہ ہو، اصل نمبر (۵) میں اس امر پر زور دیا گیا ہے کہ مدرسہ کے اساتذہ متعینہ مدت میں مقردہ نصاب کی تکیل کرائیں ۔ اصول ہشتگانہ میں نظام تعلیم کے لئے یہی دواصول ملتے ہیں ، لیکن ہمیں حضرت ناتوتو گئے چودہ سالہ دور کے مطالعہ سے بہتہ چانا ہے کہ ان کی فکری بصیرت نے دارالعکوم کو ایک ایسامؤٹر ہمضوط اور متحکم نظام عطا کیا ہے ہس کی تاریخ میں نظیر نبیں ملتی ۔

نظام تعلیم در اصل تین چیزوں کے مجموعے کا تام ہے، اساتذہ ، نصاب تعلیم اور تربیت۔
اساتذہ کے سلسلے ہیں حضرت نا نوتو گ کی سوچ پیتھی کہ مدرسے ہیں ایسے ماہر اساتذہ دکھے جا کیں جو
محض کتاب خوال نہ ہوں بلکہ صاحب فن ہوں ، اپنے تلافذہ کے دل ود ماغ تک رسائی حاصل کرنے
کی صلاحیت رکھتے ہوں ، یکی وجہ ہے کہ حضرت نا نوتو گ نے خود بھی اس ابتدائی مدرسے ہیں تعلیم ویتا
ضروری سمجھا جب کہ وہ اپنے ہم عصر علما وہیں ایک انفرادی شان رکھتے تھے، طالب علمی کے دور ہی ہیں
ان کی قابلیت اور علیت کے چربے دور دور تک پھیل گئے تھے، عیسائیوں اور آربیہ اچیوں کے ساتھ
مناظروں نے اس شہرت میں اور اضافہ کر دیا تھا اور بخاری کے آخری چیدیاروں کے جواثی بنے اہل علم

کو بہتنایم کر لینے پر مجبور کردیا تھا کہ وہ نہ صرف مقولات میں درک رکھتے ہیں بلکہ ان کوحد بیث اور فقہ پر بھی مکمل عبور حاصل ہے۔ اس کے با وجود حضرت تا نوتو کی نے اس درسگاہ میں جو اپنی زندگی کے ابتدائی دور ہیں تھی مسند تدریس کو رونق بخشی اور حضرت مولانا یعقوب نا نوتو کی جیسی یگانۂ روزگار شخصیت کو بھی دارالعلوم ہیں تدریس کے لئے بلایا، ان حضرات کی موجودگی نے دارالعلوم کوعظمت وشہرت کی بلند یوں تک پہنچایا، اور بہت جلد بید درسدایک ایسے کارخانے ہیں تبدیل ہوگیا جہاں سے مسلمان نیچ اسلامی علوم وفنون کے سانچوں ہیں ڈھل ڈھل کر نکلنے گئے۔

انظام تعلیم کا دوسرا بنیادی پھر نصاب تعلیم ہے۔ حضرت نا نوتو گئے نے دارالعلوم کے لئے جو نصاب تعلیم مرتب کیا وہ بہ ظاہر درس نظامی کے نام سے مشہور ہے، لیکن حقیقت بیس سے صرف درس نظامی ہی نہیں ہے، جس بیس محقولات کی کثرت تھی، اوراس زیانے بیس محقول ہونا ہی علم کی معراج تھی بلکہ دارالعلوم کے نصاب بیس درس نظامی کے مفید حصوں کوشال کیا گیا ہے، اوراس کے ساتھ ہی اہام بلکہ دارالعلوم کے نصاب بیس درس نظامی کے مفید حصوں کوشال کیا گیا ہے، اوراس کے ساتھ ہی اہام المہد حضرت شاہ دلی اللہ حکدت دہلوگ کی درسگاہ کے نیج پرحدیث شریف کی تعلیم کو بنیا دی حیثیت دی گئی ہے، اس طرح ہندوستان بیس ایک ہار پھر صدیث نبوی صلی اللہ علیہ والیہ نہیں پڑھا گیا بلکہ ہندوستان کی ستم ظریف کو تھی تناظر بیس اس کے ذریعے ختی فقہ کومؤید کیا گیا، اس طرز تعلیم نے اس قدر مقبولیت مامل کی کہ دریکھتے ہی و کیمتے دارالعلوم دیو بند ہندوستان بیس صدیث شریف کی تعلیم کا سب سے بڑا حاصل کی کہ دریکھتے ہی و کیمتے دارالعلوم دیو بند ہندوستان بیس صدیث شریف کی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز بن گیا، کی کہ بیاں سے فقہ ختی کی تا نید کا جوسلسلہ شروع ہوا تھادہ حضرت علامہ شیمیری کے اس تھا مالان مرکز بن گیا، کی بنیاد یس غیر متزلزل آتے آتے آتے آپ نقط کر وج تک بینچ گیا، اور حضرت علامہ شیمیری نے نورے اعتماد کے ساتھ اعلان فرمایا ''میں نے خفیت کو اس طرح مشخام کردیا ہے کہ انشاء اللہ سوسال تک اس کی بنیاد یس غیر متزلزل فرمایا ''میں نے خفیت کو اس طرح مشخام کردیا ہے کہ انشاء اللہ سوسال تک اس کی بنیاد یس غیر متزلزل فرمایا ''میں کے خفیت کو اس طرح مشخام کردیا ہے کہ انشاء اللہ سوسال تک اس کی بنیاد یس غیر متزلزل کو مرح گی ''۔ (میر)

#### مدارس كاا قامتى كردار

نظام تعلیم کا تیسرااہم جزء تربیتی نظام ہے، جو محض چند گھنٹوں کی تعلیم ومذریس ہے ممکن نہیں تھا۔ اس کے لیئے ضروری تھا کہ طلباء ہمہ وفت اپنے اسا تذہ کی تگرانی میں رہیں، اور آخیس ایک ایسا

<sup>(</sup> ۲۳۰ ) روایت حضرت مولانا با پیسف بنوری بحواله نفش د وام من ۳۰ سار

ماحول ملے جہاں وہ ہرطرح کے نظرات ہے آزادہوکر کش حصول علم میں مشغول ہو تکیں ،اس مقصد کے لئے حضرت نانوتوئ نے دارالعلوم کوا قامتی کردارعطا کیا، وارالعلوم سے پہلے ملک جیں اقامتی ورسگاہوں کا نصور نہیں تھا، جہاں ہمدونت طلباء ایک مخصوص ماحول بیں پرورش پاتے ہوں اور مدرسہ ان کی ضرور بات زندگی یعنی طعام ، لباس اور رہائش کا متکفل ہو، دارالعلوم سے پہلے کسی ایک مدرسے بین ضرور بات زندگی یعنی طعام ، لباس اور رہائش کا متکفل ہو، دارالعلوم سے پہلے کسی ایک مدرسے بین تم معلوم وفنون کی تحصیل کے لئے بین تم معلوم وفنون کی تحصیل کے لئے محتی تھی ، بلکہ طلباء اپنی دلچیسی کے علوم وفنون کی تحصیل کے لئے مختلف اس تذ وقن کی تعلیم بھی نہیں دی جاتی ہیں اوقات بیاسا تذ وقن محتی شہروں اور تصبوں بیس مختلف اس تذ وقن کے بہاں حاضری دیتے تھے، بسااوقات بیاسا تذ وقن کے بہاں حاضری دیتے تھے، بسااوقات بیاسا تذ وقن کے ایک علمی بیاس متشیم ہوتے تھے، اور طائب علم ایک شہرسے دوسرے شہر کا دشوار گزار فاصلہ طے کر کے اپنی علمی بیاس متشیم ہوتے تھے، اور طائب علم ایک شہرسے دوسرے شہر کا دشوار گزار فاصلہ طے کر کے اپنی علمی بیاس متشیم ہوتے تھے، اور طائب علم ایک شہرسے دوسرے شہر کا دشوار گزار فاصلہ طے کر کے اپنی علمی بیاس متشیم ہوتے تھے، اور طائب علم ایک شہرسے دوسرے شہر کا دشوار گزار فاصلہ طے کر کے اپنی علمی بیاس متشیم ہوتے تھے، اور طائب علم ایک شہرسے دوسرے شہر کا دشوار گزار فاصلہ طے کر کے اپنی علمی بیاس متشیم ہوتے تھے، اور طائب علم ایک شہر سے دوسرے شہر کا دشوار گزار فاصلہ سے کر کے اپنی علمی بیاس

حضرت نانوتو گائے ایک ہی حصت کے پنچ مختلف علوم وفنون کے ماہر میں جمع کر کے طلباء کو سیدہ مقتول ہوں ، اہل پورسہ کے سیدموقع فراہم کیا کہ وہ ہرتنم کی ضرور توں سے بے نیاز ہوکر حصول علم میں مشغول ہوں ، اہل پورسہ کے لئے لوری کے لازم قرار دیا کہ وہ اپنے طلباء کی ضروریات کی فکر کریں اور ان کوایک مممل عالم بننے کے لئے پوری سیدوئی اور کممل فراغت قلبی فراہم کریں۔

دارالعلوم دیو بندحضرت نا نوتوی کی فکری بصیرت کاشام کار

دارالعلوم دیوبند حضرت نانوتوی کی فکری بھیرت کا ایک ایبا شاہ کار ہے جس کی نظیر نہیں ملتی ۔ بول تو ہر دور میں ، ہر ملک میں مدارس اور جامعات قائم کئے گئے ہیں لیکن جو جاذبیت اور دکشی علم کے اس تاج محل کو حاصل ہوئی ہے وہ کسی دوسرے ادارے کو نصیب نہ ہوگی ، بغداد کا مدرسہ نظامیہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے اور اپنی بعض خصوصیات کی بنا پراسے آج بھی یاد کیا جا تاہے ، جامعہ از ہر ہزار سال گزرنے کے باوجود مصر کی سرز مین پر قائم ہوئے ، اور علوم اسلامیہ کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ مگر سیجامعات حکومت وقت کی سر پرتی میں قائم ہوئے ، اور اس کی مالی مدداور تقاون سے سرگرم ممل رہے ، سیجامعات حکومت وقت کی سر پرتی میں قائم ہوئے ، اور اس کی مالی مدداور تقاون سے سرگرم ممل رہے ، سیخر واقعیان میں سے خریب مسلمانوں کے سیاز صرف دار العلوم کو حاصل ہے کہ وہ اپنے قیام کے دوز اول ہی سے خریب مسلمانوں کے چندے سے قائم ہے ، اور ایک سوچونیس سال گزرنے کے باوجود اس تقاون شے سہارے اپناسنر طے چندے سے قائم ہے ، اور ایک سوچونیس سال گزرنے کے باوجود اس تقاون شے سہارے اپناسنر طے کر رہا ہے۔

دارالعلوم دیوبند آج صرف ایک عدسہ بی نہیں ہے جہاں ایک مخصوص نصاب پڑھنے

پڑھانے پراکتفا کیا جاتا ہو، بلکہ یہ ایک مستفل تحریک اور مدرست فکر ہے۔ آج دیو بندایک ایسی اصطلاح بن چکاہے جس کا اطلاق صرف اسی سرز بین پڑہیں ہوتا جہاں دارالعلوم قائم ہے، بلکہ دنیا بیس جہاں جہاں دارالعلوم کے طرز اور مسلک پر مدرسے قائم بیں وہ سب دیو بندیت کے دائرے بیں آتے ہیں، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد خود کو دیو بندی کہلانا فخر بھتی ہے۔

حرف آخر

گزشتہ صفحات میں جو پچھ عرض کیا گیا اس کا خلاصہ کیا جائے تو بیرکہا جاسکتا ہے کہے ۱۸۵۵ کی تنکست وریخت کے بعدمسلمانوں میں جو فکری اور دینی اضحلال ہیدا ہوا تھا حضرت نانوتو کُ کی فکری بصیرت نے اس کے سد باب کے لئے جوطر یقدافتیار کیا دہ بیتھا کہ زیادہ سے زیادہ مدارس قائم کئے جائیں۔ چٹانچہ دیو ہند میں مدرہے کا قیام عمل میں آیا، اوراس کے بعد متعدد جگہوں پر مدارس کی بنیاد رکھی گئی،حضرت نانوتو کی نے نہ صرف بیر کہ جگہ مدارس قائم کئے بلکہ ان کومؤثر،مفیداور مشحکم بنانے کے لئے ایک مخصوص نظام اور دستور العمل بھی عطا کیا۔ دارالعلوم کے قیام پر ایک سو چونتیس سال گزر چکے ہیں، کیکن حضرت نا نوتو کی کا عطا کیا ہوا دستورالعمل آج بھی دارالعلوم دیو بند کے نہج پر چلنے والے مدارس کے لئے ریدھ کی بڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔خدا کے فضل سے ہندوستان کے مسلمان خواہ کسی بھی مکتب قکر ہے وابستہ ہوں حضرت نا نوتو کی کی فکری بصیرت سے روشنی حاصل کررہے ہیں اوران کے عطا کردہ زریں اصولوں کوحرز جال بنائے ہوئے ہیں۔ ہندوستان بھر میں کشمیرے کنیا کماری تک مدارس کا بیسلسلہ اور ان کے بڑھتے اور پھلتے اثر ات حکومت کے لئے چیلنج بن چکے ہیں میں وجہ ہے کہ حکومت کے ذمہ داران مدارس کو آئی ایس آئی کا اڈہ قرار دے رہے ہیں ، اور کوشش کررہے جیں کہ مدرسے قائم کرنے والوں اور چلانے والوں کی حوصلہ تنکنی ہوا ورای طرح مدارس کے بھلتے ہوئے اثرات کا خاتمہ کیا جاسکے۔

اگر ہندوستان میں سیکولر طاقتوں کی پہپائی اور فرقہ وارانہ ذہنیت کے عروج کا سلسلہ اس طرح جاری رہاتو وہ دن دور نہیں کہ حکومت مسلمانوں کے ان مضبوط قلعوں کو ہرباد کرنے کی اپنی کوششوں میں کامیاب ہوجائے۔ آج کے مشکل حالات میں حضرت نانوتویؒ کی فکری بصیرت ہمارے لئے مشعل راہ ہے، اہل علم کو چاہیے، کہ وہ زیادہ سے زیادہ مدرسے قائم کریں تا کہ توم کے نونہالانِ علم اور دین کے ساتھ اپنے رشتے معبوط کر تیں ، وحدداران مداری کوچا ہے کہ وہ موام سے را بطے کو حرید منتظم اور مفید بنانے کی کوشش کریں ، عوام کے لئے مغروری ہے کہ وہ مداری کے ساتھ اپنی وابنتگی کو اپنی دینی حمیت اور غیرت کی آزمائش جمیس ، اس طرح ہم سب ال کراس ملک جس مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کی ہر سازش کو ناکام بناسکتے ہیں۔ حضرت نانونوی نے گھٹاٹوپ اندھیرے جس ، شدید آندھیوں کے درمیان جوشع روشن کی تھی اسے ہر طوفان یا دوباراں سے محفوظ رکھنا اندھیرے جس ، شدید آندھیوں کے درمیان جوشع روشن کی تھی اسے ہر طوفان یا دوباراں سے محفوظ رکھنا ہی حضرت نانونوی کے تنیک جارات عقیدت ہوگا۔

ہندوستان بھر میں پھیلے ہوئے بید مداری فرقہ پرست اور اسلام دشمن طاقتوں کی آنکھوں میں عرصہ سے کھٹک رہے ہیں، چنانچے انھیں الزام وانہام کے شکنجوں میں جکڑنے کے لئے مختلف حیلے اور بہانے ڈھونڈے جوادے ہیں۔ جن کے ذریعی الزام کے درداروں کو بے حصلہ اور ان کے اثر ات کو کم کیا جائے۔

ሷ..... ሷ.... ኋ

# نبی علیہ السلام کے لئے تکوینی اختیار اور حضرت نا نوتو کی کی آب حیات

مسلمانوں کی ایک جماعت نبی اکرم طالت ایک جارے میں عطائی کو بن اختیار کاعقیدہ کرتی ہے۔ رکھتی ہواوروہ تکو بنی دائرہ کوتشریتی دائرہ پر قیاس کر کے اس طرح کاعقیدہ قائم کرتی ہے۔ قرآن کریم نے حضور کے بارے میں بیاتو فرمایا ہے کہ آپ حکم اللی کے تحت دنیا کے لئے مطاع ومقتداء بنا کر بھیج گئے ہیں: وَ مَا اَزْ مَسَلْنَا مِنْ رَسُولْ اِلّا لِیُطَاعَ بِاذْنِ الله (النہاء: ۱۳) '' اور ہم نے دسول کو اس لئے بھیجا ہے کہ تھم اللی کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے۔' لیکن کہیں اس بات کی طرف اشارہ بیں کیا گیا کہ خدا نے حضور گوا پنی اجازت اور اپنے اختیارے عالم کون ومکان کا مالک ومخار بنا کر بھیجا ہے۔

قرآن تحکیم خدا کا اصولی اور کلی قانون ہے اور نبی میں انٹیکیٹے اس قانون البی کی جزئیات اور عملی صور تبل واضح کرنے والے ہیں۔ بیشرح وبیان بھی ہدایت البی سے بے نیاز ہوکر صاور نہیں ہوتا تھا بلکہ ہدایت البی سے بے نیاز ہوکر صاور نہیں ہوتا تھا بلکہ ہدایت البی کے تحت صاور ہوتا تھا۔ فرق بیرتھا کہ قرآن کے اصولی احکام وی جلی کی صورت میں ا

ہیں نظر عنوان کا تعلق بھی قرآن کریم کی ایک اہم آیت (سورہ احزاب ۲) سے ہم کی تغییر حضرت نا نوتوی نے اپنے خاص فداق (مشتق دسمالت) کے مطابق کی ہے اور دہ تغییر مولانا مرحوم کے دینی کلائی نظریات کی اہم کماب (آب حیات) کا ایک خاص مسئلہ بن گیا اور پاکستان کے ایک سنقی عالم کواس پرایک مستقل تغییری کتاب کلائے کی ضرورت ڈیش آگئی۔ اس کتاب کا نام ہے "منبوت کی مجمی تبییر"

چیش نظر مقالد چی اس نانیز نے اس تفیدی کتاب کا تخفیق جائزہ لیا ہے اور آب حیات کے اس خاص تغیری مسئلہ کو دیو بندی کھنب قکر کے مسلمہ نظریات کی روشن جی واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔

\* كثره شيخ جائد، لال كنوال، دبل- ٢

نازل ہوتے تھے اوران اصولوں کی تشریح وی خفی کے مطابق صادر ہوتی تھی۔ جزئیات کی تشریح و بیان میں حضور گوشر بعت سازکہا جاسکتا ہے اور یہ تشریعی اختیار کی ایک صورت ہے۔ مجازی صورت حقیقت میں شریعت ساز خدا ہی کی ذات قرار پاتی ہے۔ حقیقی شریعت سازی کے لحاظ سے قرآن کریم نے رہے واضح کردیا ہے کہ:

مَا يَنْسِطِقُ عَنِ الْهَوىٰ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحَىٰ ﴿ وَلَوْ تَنَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَآخَذُنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ (الْجُم:٣١-١١) الاَقَاوِيْلِ لَآخَذُنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ (الْجُم:٣١-١١)

''نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے پچھنہیں کہتے ، وہ دحی الٰہی کےمطابق کہتے ہیں اورا گروہ ہماری طرف کوئی بات غلط طور پرمنسوب کر دیتے تو ہم انہیں بختی سے پکڑیلتے اور ان کی شہرگ کا ہے ڈال دیتے۔''

تشریع کے دائرہ میں یہ پابند وحی اختیار بھی آپ کواس لئے عطا کیا گیا تھا کہ آپ کا منصب شہادت جن (قولی اور عملی تشریح) تھا۔ تکوین معاملات سے نبی ورسول کا کوئی تعلق نہیں ہوتااس لئے تکوینیات میں نبی ورسول کے لئے کسی نورع کے اختیار کا بھی سوال بیدانہیں ہوتا۔

قرآن كريم في حُكون الْحُكُمُ إِلَّا لِلْهِ - وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا.

تعلم واختیار صرف الله کے لئے ہے اور الله تعالی کی گواپنے اختیار بیس شریک نہیں کرتا۔
(الانعام ۵۵، الکہف ۲۱) مشرکین عرب کے ''لبیک' سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین عرب اپنے ہوں اور باطل معبود ول کے لئے عطائی ملک وافتیار کاعقیدہ رکھتے تھے ۔ مشقل بالد ات اختیار کاعقیدہ نہیں البیك لا مشریک بلا اس اسال الآ مشریک الله مشریک الله مشریک الله مشریک الله مشریک بنالیا''

اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلْهِ كَايِ عقيده ال وقت لوگول كى نظرول بين ان كى مملى كى وجهست مشتبه اورمشكوك موجاتا ہے جب وہ خدا كے خاص بندول (حضرات انبياء عليهم السلام) بين مجزان قوتوں كا مشاہده كرتے ہيں۔حضرات انبياء واولياء سے غير معمولی واقعات كا صادر ہونا ان لوگول كوشبه بين وال مشاہده كرتے ہيں۔حضرات انبياء واولياء سے غير معمولی واقعات كا صادر ہونا ان لوگول كوشبه بين وال مداك ان خاص بندول كے اندر خدا كى طافت اور تكوين اختيارات موجود ہيں اور يہ تصور كھلاشرك اور كفر ہے۔

اسلام اور ہادی اسلام میں ہے یا پچے سو برس پہلے اس گراہی میں عیسائی قوم اس طرح میں کرفارہوئی کراہی میں عیسائی قوم اس طرح میں رفارہوئی کرائی کر انجیل کے مصنفین نے حضرت عیسی کے بجزات کواس انداز سے بیان کیا جیسے حضرت عیسی کے اندر مردوں کو زندہ کرنے اور بیاروں کوصحت مند کرنے کی ذاتی قوت و ذاتی تصرّف موجود تھا۔

موجودہ انجیلیں مضرت عیسیٰ کے دوسو برس بعد مضرت عیسیٰ کے حوار یوں کے شاگر دوں نے ترتیب دیں۔ ان شاگر دول نے استادول (حوار بین مسینے) سیے مضرت عیسیٰ کے حالات پر جو کیجے سنااسے اپنے عقبیدت مندانہ انداز میں نقل کر دیا اور عقبیدت کے غلو وتشد دینے خدائی معجزہ دکھانے والے پیٹی برکوم عجزہ پیدا کرنے والے خدا کے روپ ورنگ میں پیش کردیا۔

ظاہرہے کہ جس بستی ہیں مردول کو زندہ کرنے ادر مٹی کے پرندول کواصلی پرندہ بنا کراڑانے ادر کل کا کھایا پیابتانے کی قوت ہواں کے لئے خدائی کاعقیدہ قائم کرناعقل کےخلاف نہیں۔لیکن کی مجزہ دکھانے والے نبی ورسول نے یہ کہ کر مجزہ نہیں دکھایا کہ میرے اندر یہ جیرت انگیز تھر ن واختیار موجود ہے بلکہ ہر ہرقدم پراس حقیقت کا اظہار کردیا کہ مجزہ یا کرامت نمودار کرنے کی قوت خدائے واحد کے اندر ہے۔ پیتم ہرول کے ذریعہ خدائے قدیر غیر معمولی واقعات ظاہر کرکے ان کی صدافت پردلیل دکھاتا جا ہتا ہے۔

خداتعالی نے اپنے آخری کلام مقدی (قرآن کریم) کی گفظی اور معنوی تنزیل و تحفظ کواپنے ہاتھ میں رکھا اور تمام نبیوں کے مجزات کے وقوع کو واضح طور پر اپنی طرف منسوب کیا۔ اور نبی آخر الزمال مظافی کے معاملہ میں تو اتنی احتیاط کی گئی کہ جب مخالفین کی طرف سے فر ماکشی مجزات ونشانات کا مطالبہ کیا گیا تو آپ سے جواب دلوا ویا گیا کہ مجز ہ اور نشان میر سے ہاتھ میں نہیں ، خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، میں تو صرف می کا داعی اور مبلغ ہوں:

وَقَالُوْا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَىٰ تَفْجُولَنَا مِنَ الْآرْضِ يَنْبُوْعًا أَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ لَ يَحِيْلُ وَ عَنْ اللهُ وَالسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْ تُسْقِطُ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ زُخُوفِ أَوْ تَرْقَىٰ فِى كَسَفًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ زُخُوفِ أَوْ تَرْقَىٰ فِى السَّمَاءِ وَلَنْ نُوْمِنَ لِرُقِيلَةٍ حَتَىٰ تُنَوِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُه. قُلْ سُبْحَانَ رَبِّى هَلْ كُنْتُ إِلَّا السَّمَاءِ وَلَنْ نُومِنَ لِرُقِيلَةٍ حَتَىٰ تُنَوِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُه. قُلْ سُبْحَانَ رَبِّى هَلْ كُنْتُ إِلّا

بَشَرًا رُّسُولًا (بني اسرائيل:٩٠٩٩٩)

"اورمنکرین نے کہا ہم اے نی تم پراس وقت تک ایمان نہیں لا کیں ہے جب تک ہمارے
لئے زمین میں ایک چشمہ جاری نہ کردویا تمہارے پاس ایک مجوروں اور انگوروں کا باغ نہ ہواور
اس باغ میں تم پانی کی نہریں جاری نہ کردویا جیسا کہتم کہتے ہوا آسان کے تلا نے تلائے کر کے ہم
پرنہ گراؤیا خدا اور فرشتوں کو ہماری آنگھوں کے سامنے لاکر کھڑا نہ کردویا تمہارے پاس سونے کا
ایک تا نہ ہویا تم آسان پر نہ پڑھ جاؤاور اس پڑھنے کا ہم یقین نہیں کریں گے جب تک تم
آسان سے ایک کتاب ساتھ نہ لاکہ جے ہم پڑھ تھیں سرسول اکرم نے اس کے جواب میں خدا
کی طرف سے کہا سجان اللہ (بڑا تعجب ہے) میں کون ہوں صرف خدا کا ایک رسول جوانسان
کے اس

قرآن كريم في جيرت الكيز اور دنيا كوعاجز كردين والى واقعات كوآيات اللى، يعنى نشانيول سي تجير كياب، يعنى نشانيول سي تجير كياب، جورسولول كي صدافت كي لئي ضدى اورجث دهرم لوگول كي حق بيس اتمام جست كي طور پر ظامر كي جاتى جين في أن إنسف الايات عِندَ الله (الانعام: ١٠٩) "كهد وا نشانيال الله كي قضه بين "...

قرآن کریم نے سابق قوموں کی گمرائی کے تجر ٹید کی روشی میں مجزات کے بارے میں جس قدراحتیاطی اسلوب وانداز اختیار کیا، افسوس که آخری امت کے آیک طبقہ (مدعیان محبت) نے اس سے کوئی سبن نہ لیا اوراس راہ سے گمرائی میں مبتلا ہو گیا۔ رُسول اللّٰہ مِیَّا اِنْ آئے آئے اللّٰہ عَلَیْ اللّٰمت کوعیسائی قوم کے حوالہ سے عظیدت ومحبت کے فلووم بالغہ سے دور در ہے کی سخت تاکید کی تھی اور فرنایا تھا:

لا تسطرونسی کسما اطرت المنصاری المسیح ابن مویم (حدیث) "مسلمانو! میری تعریف بس اس طرح مبالغه آرائی نه کرنا جس طرح نصاری نے سے علیہ السلام کے بارے میں کی "کیکن اس کے ساتھ آپ نے ایک پیشین گوئی بھی فرمائی تھی کہ:

لتو کبنّ سنن مَن کان قبلکم (مشکو ۲۵۴ ۴۰ بحوالهُ ترفدی) ''تم مسلمان ضرور (شرک کے کاموں میں )انگلوں کی پیروی کرو گئے'۔

مشرکین عرب ایک درخت ( ذات انواط ) کی پرستش کرتے ہتے اور اس پر مکواریں افکا کر

اس کا طواف کرتے تھے۔ بعض مسلمانوں نے ایک سفر میں اس درخت کود کیے کرحضور کے درخواست
کی کہ ہمارے لئے بھی آپ ایسا بی درخت مقرر کر دیں اس پرحضور نے بطور پیشین گوئی بیفر ما یا چنانچہ
میہ طبقہ حضور میں ہے تھے۔ بھرات کو آپ کی ڈاتی قوّت قرار دے کر آپ کوتکو بنی اختیارات میں شریک
ہونے کاعقیدہ کی تبلیغ کر مہاہے۔

پاکتان کے ایک اہل حدیث عالم نے ''نبوت کی جمی تجیز' کے نام ہے ایک تحقیق کتاب کسی ہے، جس کا موضوع ہے ہے کہ دسول اکرم علی تی تی تی تی اور اس تھو درگی اساس شخ این عربی کے وحدت الوجودی دیو بندی اور بر بلوی علاء دونوں شریک ہیں اور اس تھو درگی اساس شخ این عربی کے وحدت الوجودی عقیدہ پر قائم ہے۔ لیکن مصقف محقق نے اس کی نسبت پورے دیو بندی علقہ کی طرف کر کے انساف کا خون کیا ہے۔ کیونکہ اس تھو دکا ماخذ دیو بندی اکا ہرکی کتابوں میں صرف مولا نا محمد قاسم نا نوتو گ کی مشہور کتاب ''آب حیات' نظر آتی ہے اور ہر بلوی علاء کی کتابوں میں مولا نا احمد رضا خال صاحب میں بلوگ کی کتاب سلطنة المصطفی فی ملکوت کل الودی بنیادی کتاب ہے جس میں خال ماحب جس میں خال ماحب جس میں خال ماحب ہے جس میں خال ماحب ہے جس میں خال ماحب نے تمام کا کتاب مصطفی فی ملکوت کل الودی بنیادی کتاب ہے جس میں خال ماحب نے تمام کا کتاب کو حضور میں تی تھی کے در فرمان تابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

دونوں کمآبوں میں فرق صرف تجیر وتوجیہ کا ہے، مولانا نانوتوی نے ملمی اور منطقی استدلال سے کام لیا ہے اور خانصاحب کے ہاں عوامی اسلوب ہے۔ مثلاً آپ حیات میں حضور کے لئے درجہ روم کی ملکیت کا تصوّر ہے اور خان صاحب اسے عطائی ملکیت واختیار کہتے ہیں۔ قرین قیاس ہے کہ مولانا ہر ملوی کے سما صنے مولانا نانوتوی کی آپ حیات رہی ہو کیونکہ خان صاحب کی عمر مولانا نانوتوی کی وفات کے وقت ۲۵ رسال کی تھی۔

مولانا نانوتوی کی ولادت ۱۲۴۸ ہے-۱۸۳۲ء) اور وفات بھر 9سمال ۱۲۹۷ھ/1۸۵ء (۱۸۸۰ء) اور مولانا بریلوی کی ولادت ۱۷۲۲ھ (۱۸۵۷ء) اور وفات بھر ۲۸ سال ۱۳۴۰ھ (۱۹۲۱ء) ہے۔

خال صاحب نے سلطنت المصطفے متاب ۱۲۹۷ھ پیں لکھی، جب آپ کی عمر ۲۵ سال تھی۔ مولانا ہر بلوی کے عوامی اور عامیانہ اسلوب کی ایک مثال بید دوشعر ہیں جو خال صاحب کے مجموعہ کلام سے قال کئے جاتے ہیں۔ ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام اسٹر عروس آخی کے پہر کی ہے! البشر عروس آخی کے پہر کی ہے! طاہر میں میرے نخل اس میں میرے نخل اس کی باد میں سے صدا بوالبشر کی ہے اس کال کی باد میں سے صدا بوالبشر کی ہے (حدائق بخش)

آبِ حیات کے استدلال کے لئے مولانا نانوتویؓ نے حسب ذیل آیت کواساس بنایا ہے اَلنَّبِیُّ اَوْلٰی ٰ بِالْمُومِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَذْوَاجُه اُمَّهَاتُهم لِاالاحزاب: ١) اس کا ترجمہ دیوبتری مسلک کے مشہور دہنما مولانا اشرف علی تفالویؓ نے حسب ذیل کیا

ہے: '' نبی مونین کے ساتھ خودان کے قس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں''۔

ال آيت كي تشريح من لكهي بن

"دننس انسانی اگر نمرائے تو ظاہر ہے کہ دہ موکن کا بدخواہ ہوگا اور اگراچھا ہے تب بھی وہ زندگی کی ایس انسانی اگر نمرائے تو خاہر ہے کہ دہ موکن کا بدخواہ ہوگا اور انسانی فلاح و خیر کا ضروری علم عطا فرما یا ہے اس لئے نئی ہر حال میں انست کے خیر خواہ اور ہمدر دیں ۔ " لا بیان الفر آن ، جلدہ میں ہے" مفسر مین میں ابن جر بر طبری (وفات ۱۰ تھ) کا انتخار اللہ بین رازی (وفات ۲۰ تھ) علامہ ابن کیٹر (وفات ۲۰ کے میں ابن جر بر طبری (وفات ۱۰ تھا تھ) کا انتخار اللہ بین رازی (وفات ۲۰ تھا تھا یا فی ابن کیٹر (وفات ۲۰ کے کھر اللہ بین ابن کیا کہ حضور آئی امت بین مفہوم میں بیان کیا کہ حضور آئی امت کے حق میں ابن کیا کہ حضور آئی اطاعت اپنی خواہش نفس اور اسپ آباء واجداد کی تھم برداری سے مقدم ہے۔

قاضى صاحب في متقدمين مفسرين كى عبارتون كاان الفاظ مين حاصل تكالاب:

اولى في نفوذ الحكم عليهم و وجوب طاعته عليهم فلا يجوز اطاعة الآباء

والامهات بمعنی حریص علیکم بالمؤمنین رؤف رحیم. (مظری جلد ک ۲۰۸)

بعض قر اُتول میں و هواب لهم (نی ان کے باپ ہیں) بھی آیا ہے اس لئے ایام مجاہد
فراس کی تقیر کرتے ہوئے لکھا ہے: کے ل نبی آب لامت ہے۔ ہرنی اپنی امت کا باپ ہوتا ہے

کیونک وہ امت کامرنی اور مشفق معلم ہوتا ہے۔ حقیق باپ جسمانی حیات کا تغیل ہوتا ہے اور نبی کی تربیت سے ابدی حیات حاصل ہوتی ہے۔

پس روحانی باپ ہوناحضور شِلْ اِللَّهِ کی خصوصیت نہیں ،البتۃ اتمہات المومنین کاامت کی ماں ہوناخصوصیات میں سے ہے ، دوسرے انبیاء کی از واج مطہرات کا بیہ درجہ نہیں۔ (روح المعانی ، جلدے بص: ۱۰۷)

ابن جربرطبری نے ابن زیر کا ایک تول نقل کیا ہے جس میں نی اور امت کے ہائی تعلق کو آقا وغلام کے تعلق سے تشبید دی ہے۔ لیکن وہ آقائی اور غلامی احکام شریعت کے نفاذ واجراء کے معاملہ میں ہے نہ کہ جسمانی آقائی اور غلامی کے مفہوم میں: النبسی اولی کے ما انت اولیٰ بعبد لئے ما قضیٰ فیہم من امو جاز کلما قضیت علی عبد لئے جاز (ابن جربر، جلد ۲۱، ص می)

علامه این کثیر فی اس آیت کی تشری میں آیت: فَلاَ وَ وَبِكَ لاَ اُسِوْ مِنْ وَ وَقَلَى الله اِسْوْ فَ حَنْسَى الله وَ وَبِكَ لاَ اِسْدُو مِنْ وَفَ حَنْسَى الله وَ وَبِكَ لاَ اِسْدُاء : 10 ) نقل کی ہے۔ اور بیتا یا ہے کہ نبی کے تکم سے مراوتشریقی تکم ہے، تکو بی تکم کا یہال کوئی مفہوم موجود فیس ہے۔ امام بخاری دھمۃ اللہ علیہ نے اس آبت کی تفییر میں حصرت ابو ہریرہ کی بیمرفوع حدیث نقل کی ہے:

ما من مؤمن الاو انا اولى الناس به في الدنيا والأخرة اقرؤا إن شئتم النّبي أولىٰ ....الخ

دنیاو آخرت میں ہرمومن کے ساتھ دوسر بے لوگوں کے مقابلہ میں میر اتعلق زیادہ ہے۔اگر کوئی مسلمان ترکہ چھوڑ کر مربے تو اس ترکہ کے وارث اس کے حق دار ہوں گے اور اگر کوئی مسلمان قرض دار مربے یا بچے چھوڑ کر مربے تو ان کی کھالت میں کروں گا اور اس کا قرض میں اداکروں گا۔ ابن کیٹرنے آیت فہ کورہ کے چند پہلوؤں کی وضاحت کرتے ہوئے کھاہے:

''اس ش ایک بحث یہ ہے کہ کیا حضور گومسلمان تمر دول اور عور تول کا باپ کہنا سیج ہے؟ حضرت عائشہ سے درست نہیں جمعتی تعیس اور امام شافعی کا سیجے قول بھی یہی ہے''۔

ایک صدیث میں آپ نے اپنے لئے والد کا لفظ استعال کیا ہے لیکن وہ معلم اور مرتی کے مفہوم میں ہے۔ فرمایا:افعا افا لکم بمنزلة الوالد اعلمکم .... الح

'' میں تبہارے لئے باپ کی ما نند ہوں تہہیں پیشاب پائخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھا تا ہوں جس طرح ماں باپ بچوں کو سکھاتے ہیں''۔

حقق باپ کلفظ کی فی قرآن کریم نے خود کی ہے، فرمایا: مَمَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدِ مِّنْ دِ جَسَالْسَکُمْ ، (ابن کثیرجلد۳ مِس ۳۲۸)'' محمد مِنْ اِلْتِیْکِمْ تمہارے مردوں میں سے کسی کے ہاپ ٹیس ہیں۔''

اردو فاری کے تمام مترجمین نے اولیٰ کا یہی مفہوم بیان کیا ہے، شاہ ولی اللہ: سزاوارتر، شاہ عبدالقادر: لگاؤ، شاہ رقیع الدین: شفقت، مولانا مودودی: مقدّم، ڈپٹی نذیر احمہ: زیادہ حقّ رکھتے ہیں۔

اولیٰ، ولایت کے ایک معنی حکومت و تسلّط کے بھی ہیں، جس طرح قرب اور دوئتی کے ہیں، لیکن کسی مترجم ومفسر نے اس آیت میں اولیٰ کو حاکمیت وحکومت کے مفہوم میں نہیں لیا۔

مولانا نانوتوی نے آب حیات میں حضور خلائے نے کی ملکیت درجہ دوم اور ذاتی حیات کے فلسفہ کی بنیاداولی کے ای دور کی سے اور پھرمولانا احم رضا خان صاحب نے آب حیات کی تاویل کی روشنی میں اس آیت کا بیتر جمہ کیا ہے:

"بيني مسلمانوں كاان كى جان سے زيادہ ما لك ہے۔ ' ( كنز الا يمان صفحہ: ٣٩٧)

تصرف کا لفظ شاہ ولی اللہ ؓ نے تشریکی طور پر اس طرح بڑھایا ہے:'' پیغیبرسز اوار تر است بتقرف در امور سلمین از ذا تہائے ایشاں'' یعنی'' حضور مِلاَیْتَیْقِیْم مسلمانوں کے معاملات میں تصرف کرنے کاحن خودان سے زیادہ رکھتے ہیں۔''

نچراس مفہوم کوان کےصاحبز اوے شاہ عبدالقا درمحدث دہلوی اس طرح واضح کرتے ہیں: " نبی تائب ہے اللہ کاء اپنی جان ومال میں تصرف ٹیس چلنا جنتا نبی کا چلنا ہے۔" اپنی جان دکتی آگ میں ڈالٹار واٹبیں اور اگر نبی تھم دیے قوض ہوجائے۔"

تفرف سے مرادان حضرات کی تشریعی تصرف ہے، جوبطور نائب خدا کے تھم وہدایت کے مطابق است کے دیا ہے۔ مطابق است کے معاملات میں جاری ہوتا ہے۔

قرآن وصدیث کے واضح نصوص اس حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں کدرسول یاک بین الله

ہدایت خداوندی سے بے نیاز ہوکرتشریعی امور میں دخل دینے کا اختیار نہیں رکھتے تھے۔

محدثین وفقهاء نے وضاحت کی ہے کہ جو ہدایات رسول پاک نے الی جاری فرما کیں جن کا خیوت کا خوت کی ہے کہ جو ہدایات رسول پاک نے الی جاری فرما کیں جن کا خبوت و ماخذ کتاب اللہ میں واضح نہیں وہ ہدایات وئی تفقی سے تعلق رکھتی ہیں، انہیں حضور کی ذاتی ہدایات اور ذاتی احکام قرار نہیں دیا جاسکتا، اس لئے حقیقی مفہوم میں شریعت ساز صرف خدا تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔

شاہ ولی النّد نے کتاب وسنت کے یا ہمی تعلق پر ججۃ اللّدالبالغہ بیں تفصیل سے بحث کی ہے۔ حاصل یہ کہ حضور کا تشریعی تھر ف بھی نائب خدا کے طور پر ہے، جورسالت کا حقیقی مفہوم ہے۔ اس میں تکوینی تقرف کا کوئی تھو رموجود نہیں ہے۔

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص کلامی اجتہاد کی تشریج کے بعد اس حقیقت کو صاف طور پر بیان کر دیا ہے کہ یہ تصوّ رات جس دلیل پر مبنی ہیں وہ ایک ہار یک ولطیف شے ہے۔اس کے عام ذہمن کی گرفت میں نہیں آسکتی ، لکھتے ہیں :

"رسول اکرم مینافیدی کوائل ایمان کے اموال ونفوس میں تصرف کاحق معلوم ہوتا ہے لیکن چونکہ
داسطہ اور وسیاری اتعان ایک لطیف اور تخفی شے ہے جوائل بسیرت کے سواکسی پرواضح نہیں بکہ قرآن
دا حادیث کے اشارات ہے بھی بدشواری سمجھ میں آتا ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے قانون شریعت
کے عام قاعدہ کے مطابق آپ کے لئے فکاح وہراورعدل ومساوات کا فریضہ عاکد کیا ہے۔"
اگر ملکیت کے اس حق کا لحاظ کیا جاتا تو عام خواتین آپ کے لئے مثل بائد بوں کے حلال
ہوتی لیکن اس سے کم فہم لوگوں کوشہوت پرتی کی تہمت لگانے کا موقعہ مل جاتا۔" (آپ حیات
ہوتی لیکن اس سے کم فہم لوگوں کوشہوت پرتی کی تہمت لگانے کا موقعہ مل جاتا۔" (آپ حیات

یمی وجہ ہے کہ علمائے دیو بندنے مولانا ناتوی کے ان اجتہادی اور استنباطی تصوّرات کوعوام میں شہرت دیئے سے گریز کیا اور عوام میں انہی عقائد کی تبلیغ وتشہیر کی جوعقیدہ تو حید کے مطابق تھے۔ آب حیات کے تصوّرات

ذیل میں آب حیات کے تصورات کا خلاصہ قبل کیا جاتا ہے، یہ حضرت نا نوتوی کے تفر دات میں ، جنہیں جماعت دیو بند کی طرف سے تنکیم کرنے کی کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ مولانا محمد طیب صاحب ماحب دارالعلوم دیوبند ( نبیره مولانا محمد قاسم نانوتوی) کی بعض تحریریوں میں ان تصورات کی جھلک نظر آتی ہے اور ان کی حیثیت بھی مولانا کے ذاتی تصورات کی ہے۔

مولانانانوتوی نے آب حیات میں حضور کے بارے میں جو پھے لکھا ہے اس کا حاصل ہے:

النّبِ عَیْ اَوْلَسَیٰ بِسالْسَمُ وَمِنِیْنَ مِنْ اَنْفَسِهِمْ وَ اَذْوَاجُهُ اُمُهَا تُهُمْ. (الاحزاب)

"حضور عِلَیٰ اَمْت کے روحانی باپ ہیں۔" روحانی باپ کا درجہ جسمانی باپ سے زیادہ ہے، اہلِ
ایمان کی ارواح حضور کی روح یاک سے تخلیق کی گئی ہیں۔

حضورگی حیات ذاتی ہے۔ دوئرے موثنین کی حیات عرضی ہے۔ آپ کی حیات قابل زوال نہیں ، البتہ موت کے دفت بیرحیات مستور (پردہ میں) ہوئی ادر اہل ایمان کی حیات زائل ہوجاتی

بھیے سورج گہن میں سورج کی روشی حجاب (پردہ) میں ہوجاتی ہے، زائل نہیں ہوتی، بخلاف چاند کہن کے،اس کی روشیٰ زائل ہوجاتی ہے۔ حضور کی موت کی مثال جیسے چراغ پر سرپوش ڈھانپ دیا جائے اور مومنین کی مثال جیسے چراغ کو بجھادیا جائے۔

حضور مِن النَّهَ الرموُمنين كورميان اتحاد واشتراك اورمثليت كالصور غلط بـ اگرچشكل وصورت واحكام جسمانی مثلاً كهاف بين وغيره مين مماثل كهاجائ فل إنْهَ آ اَنَا بَشَرَ مِنْلُكُم جس طرح آ فاب اوراس كی شعاعول مین مثلیت و اتی نهیں بلکه آسان وزمین كافرق ب، لا كھول عس بحی مثل آ فاب بوراس كی شعاعول مین مثلیت و اتی نهین نور آ فاب اور اصلی آ فاب مین مثابهت به مثل آ فاب بین مثابهت به ليکن برابری كاخيال باطل بهد

از وائِ مطہرات آپ ی بائدیاں تھیں ،ان پر حضور کا حق نصا ملکت ایمانکم سے زیادہ تھا۔ مالک کی ملک عارضی ہوتی ہے، آزاد کرنے یا فروخت کرنے سے ڈائل ہوجاتی ہے گرامتوں پر آپ کا جوتن ہے وہ بھی دائل ہوجاتی ہے گرامتوں پر آپ کا جوتن ہے وہ بھی زائل نہیں ہوتا کیونکہ ارواح مؤمنین حضور کی روح سے پیدا کی گئی ہیں۔ حقیقی مالک تو خدا ہے لیکن دوسر سے درجہ میں رسول پاک کی ملکت کو بھیے، کیونکہ حضور تمام عالم کے لئے وسیلہ اور واسط فی العروض ہیں جسے ہاتھ اور قلم ،اصل میں ترکت ہاتھ کولائن ہوتی ہے ، تھا م

کی حرکت ہاتھ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پس ہر کمال میں حضور واسطہ ہیں۔ خاص کرار واح مومنین کے لئے۔

آ خرت میں آپ کومقام وسیلہ کا دیاجا تا ای طرف اشارہ ہے: و السعساق لیسک فیسہ الاشارۃ عجب بیس کہ میرروایت سیجے ہو۔

لولاك لسمسا خسلفت الافلاك "أكرائ بي التم نهوت توهي افلاك و بيداندكرتا" مضمون تواس كالسيح بهداندكرتا" مضمون تواس كالسيح بهدان كراداح كى قدرو قيمت اور نضيلت أيك حيثيت سے عرش اعظم سے بھى زياده ہے۔ (آب حيات ص ٢٢٣٠)

مولاناحسین احمد صاحب مدنی کے نزدیک حضور علیہ السلام کی حیات''حیات ِ برزخی'' ہے جو حیات جسمانی سے زیادہ قوی النا ٹیر ہے، کیکن حضرت نا ٹو توی کے فلسفہ کے مطابق وہ حیات حقیق ہے بعنی جسم روحانی تعلق کے ساتھ حیات ہے۔

د کوبند کے مشہور محدث مولا ناانور شاہ کشمیری کے نز دیک حیات النبی کامفہوم ہیہے کہ آپ کی روحانی تو جہات امت کی طرف میذول ہیں ،اس کا اثر ہے کہ بیامت بحثیت مجموعی ہدایت پر قائم ہے۔ ماہرالقاوری صاحب نے اسی مفہوم کواس شعر میں بیان کیا ہے.

مجھی کا کاروان کیف ومتی لٹ چکا ہوتا یہاں سب سور ہے ہیں ایک ٹو بیدار ہے ہاتی مناقی مثیرار ہے ہاتی سیال سب سور ہے ہیں ایک ٹو بیدار ہے ہاتی حیاتی مثیراء فی سبیل اللہ کی حیات کے بارے میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ بیہ حیات بھی حیاتی اثرات واعمال کے مغیوم میں ہے ، جس کی طرف قرآن کریم نے یُسر ذَفِ فَ وَنَ (وہ رزق دیئے جائے ہیں) سے اشارہ کیا ہے۔

او پرعلا مدابن کثیر کے حوالہ سے لکھا گیا ہے کہ از واج مطبرات کے ساتھ حرمت نکاح کا تعلق، مقام نبوت کی عظمت وحرمت سے ہے، جو جمہور کا مسلک ہے اور آ ب حیات کے فلفہ کے مطابق اس حرمت کا تعلق حضور کی حیات حقیقی سے ۔۔

جارے اکابر دیو بندمولا نامحمرقاسم نانوتوی کے بارے میں فرمایا کرتے ہے کہ آپ پرمجبت نبوی کا فلیہ تھا کہ آپ پرمجبت نبوی کا غلبہ تھا، اس محبت کا اثر تھا کہ آپ تواضع ومسکنت کا پیکرنظر آتے ہتے، آپ کے شیخ حضرت امداداللہ مہا جرکی آپ کو قبیعات کرتے ہتے کہ مولانا قاسم صاحب! علم سے وقار کا خیال رکھولینی اتنی تواضع اختیار نہ کرو کہ علم کی تو ہین ہونے لگے۔مولا نا نا ٹونوی کا لباس، ایک کھدّ رکا موٹا تہبند، ایک کھادی کی نیم اسٹین نہ چغا، نہ عباءاورعصاء کے تکلّفات۔

آپ کے مقابلہ میں حضرت مولا نارشید احمد صاحب گنگوہی (جوآپ کے ساتھی اور پیر بھائی بھی کے بھی کے بھی کی بھی نے کے مقابلہ میں حضرت مولا نارشید احمد صاحب گنگوہی (جوآپ کے ساتھی اور پیر بھیائی بھی تھے ) کی شان دوسری تھی ، آپ پر انباع سقت کا رنگ غالب تھا ، آپ قرآن وحدیث کے واضح نصوص کی پیروی کو ضروری بھتے تھے ، جس بیس محد ثانداور نقیباندا حتیاط ہے اور عام مسلمانوں کے لئے کہا نے ات کی راہ ہے۔

حضرت حاجی صاحب کے ہفت مسئلہ ہے آپ نے اتفاق نہیں کیا اور جب حاجی صاحب ہے کہا گیا کہ مولا نا گنگوہی کو ہفت مسئلہ ہے اتفاق نہیں ہے تو آپ نے فرمایا'' وہ ہو ہے عالم ہیں۔''
مولا نا نانوتوی نے آب حیات میں آپ کے لئے رونقِ طریقت اور زیب شریعت کے الفاظ استعال کئے ہیں، جماعت ویو بند کا مسلک جن اکا ہر کے افکار پر قائم ہے۔مولا نا گنگوہی ان میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں، جماعت ویو بند کا مسلک جن اکا ہر کے افکار پر قائم ہے۔مولا نا گنگوہی ان میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں مولا نامحرقاسم نانوتوی عاشقِ رسول کے طور پرمشہور ہیں۔

جماعت دیوبند کے عظیم فقیہ مولا نامفتی کفایت اللہ مہاحب سے کسی نے ایک سوال میں مختلف مصالح کے تحت بدی افکار داعمال کی تروت کی خلیب کیا مفتی صاحب نے احتیاط کی بناء پر مختلف مصالح کے تحت بدی افکار داعمال کی تروت کی خلیب کیا مفتی صاحب نے احتیاط کی بناء پر تفصیل طلب ہے، تفصیل میں جانے اختصار کے طور پر لکھا: آہ! بیسوال بہت پیجیدہ اور تفصیل طلب ہے، میں سروست اس کے جواب میں صرف ایک شعر پر اکتفاء کرتا ہوں اور دہ بیہ:

میندار سعدی که راہِ صفا تواں رفت جز بر پئے مصطفی صلّی اللّٰدعلیہ وسلّم تسلیماً کثیراً بے محمد کفایت اللّٰد کان اللّه له، دیلی (کفایت المفتی جلدا ص:۱۳۹)

جماعت دیوبند ہیں حضرت مفتی اعظم محمد کفایت اللّه علم حدیث وفقہ اور مملی تفوی اور احتیاط دالش مندی ہیں اپنی مثال آپ سمجھے جاتے ہتھے۔

### موفا نايدرالحن القاسمي\*

## مولا نامحمد قاسم نا نوتو ئ اورجد بدعلم کلام

ججۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نا نوتوی نے دین کے بنیادی عقائد: وجود باری، توحید، صفات باری، رسالت، عقیدہ اُ خرت مسئلہ نقذیر، نبوت، مجزات اور فرشنوں کے وجود وغیرہ کے اثبات کے لئے استدلال کا جوانداز اعتبار فر مایا ہے اور جس طرح عقلی دلائل کے ساتھ ر دزمرہ کے مشاہدات پر جنی تمثیلوں کے ذریعہ خالص غیبی حقائق کو عقل ووجدان سے قریب کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں بے بناہ زور وقوت کے ساتھ ایسی جدت و ندرت بھی ہے جود وسرے متکلمین اسلام کے یہاں نہیں ملتی اور باس میں حضرت نا نوتوی کا خاص انتیاز ظاہر ہوتا ہے۔

حفرت نانوتوی کے متفرق رسالوں اور مکتوبات میں بھرے ہوئے دلائل کو دیکھنے کے بعد مولانا مناظر احسن گیلانی کے اس قول کی نقمہ این کرنی پڑتی ہے کہ ''اگر ذراسا ان کا قالب بدل دیا جائے تو عصر حاضر کا بہترین علم کلام تیار ہوسکتا ہے''۔(۱) اور مولانا نانوتوی کے علوم ومعارف کے محرم امرار علامہ شبیرا حمد عثانی کی طرح جمیں بھی اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ:

"مولانا محمرقاسم نانوتوی کی تقنیفات میں جتنا غور کروا تنابی ان کی وہی دائش مندی اور صادق البیانی کا اعتراف لازم ہے اور سب کچھ کھدوی تو بے جانبیں، بدوہ فاضل ہیں جنوں نے علم کلام کی ایک ایسی انو کھے طرز پر بناؤالی ہے جوانشاء اللہ قیامت تک کے واسطے پھرکی کئیر ہے اور جس پر ہمارا ناز بھی فتم نہیں ہوتا"۔(۱)

مولانا مناظرات كيلاني اوران كے استاذ علامه شبيراحم عثاني دونوں كواللہ نے مولانا محمد

(١) ديكي مواغ قاى كي ترى جلد (٢) ديكي رسال العقل والعل

<sup>\*</sup> ص.ب١٢٠ العفات ،كويت

قاسم نانوتوی کے علوم ومعارف سے مناسبت بھی دی تھی اور منطق وفلے نے ساتھ تصوف وعلم کلام کی نام کا استفال اصطلاحات پر دسترس کے ساتھ زبان و بیان کی شیریٹی اور تشریح تجبیر کی بے پناہ قدرت بھی عطا کی تھی نیزعصر حاضر کے شکوک وشبہات اور تفاضوں پر بھی ان کی نظرتھی لیکن حضرت نانوتوی کی کتابوں کے قالب بدلنے اور عصر حاضر کے شئے علم کلام کی تدوین وتر تیب کا کام پایڈ بھیل کو نائوتوی کی کتابوں سے قالب بدلنے اور عصر حاضر کے شئے علم کلام کی تدوین وتر تیب کا کام پایڈ بھیل کو نہی تھی سکا ، اور اس طرح:

#### اے بیا آرزہ کہ خاک شدہ

ال مہم کوسر کرنے کے لئے اب نداس پاید کے علاء ہیں اور نظمی حقائق کی عصری تعبیر وتشریح پہقد رہ مسلم کوسر کرنے والے افراد تاہم ایک بچکانہ اور طالب علانہ کوشش جو مدت ہوئی میں نے کی تھی اور جس کا بواحصہ انقلاب وارالعلوم کی تذرہ ہوگیا اور جس کے متفرق حصے عربی زبان میں شائع شدہ بھی تھے، مثال کے لئے صرف اس کا ایک نمونہ ذیل میں اس احساس کے ساتھ پیش خدمت ہے کہ بیا یک ایبا قرض ہے جو قامی براوری پر مسلسل چلا آ رہا ہے، اس لئے بچھلوگوں کو اس کام کے لئے میدان میں آنا جا ہیں۔ میں براوری پر مسلسل چلا آ رہا ہے، اس لئے بچھلوگوں کو اس کام کے لئے میدان میں آنا جا ہیں۔

اس کام کے لئے اب جو خاکہ میرے سامنے ہودہ ہے کہ ان دلائل کو عام ہم بنانے کے ساتھ جدید علمی تحقیقات سے ان کوال طرح مربوط کر دیا جائے کہ خیاط بقہ بھی اس سے فاکدہ اٹھا سکے ، حضرت نا نوتوی کی کتابوں سے دوررہ کریں کام انجام نہیں پاسکا ، حمکن ہے مولا تا محرق میں ان کی راہ کھلے ، ذیل بیش کئے جانے والے مقالات میں شایداس پہلو پر زور دیا گیا ہوا ور متنقبل میں اس کی راہ کھلے ، ذیل کے مضمون میں ایک محض نمونہ پیش کرنے کی کوشش کی گئے ہے کہ اگر حضرت نا نوتوی کی محتلف کتابوں کو سامنے رکھ کرکسی ایک موضوع سے متعلق ان کے پیش کردہ دلائل ایکھٹا کر کے اپنی زبان میں پیش کیا سامنے رکھ کرکسی ایک موضوع سے متعلق ان کے پیش کردہ دلائل ایکھٹا کر کے اپنی زبان میں پیش کیا جدید مائے تو اس سے دینی مقا کہ کو نئے انداز پر سمجھنے کی راہ کس طرح ہموار کی جاسکتی ہے اور وہ تخیل جدید ملا کلام کس طرح وجود میں آ سکتا ہے جوایک طرف قاسی طریق استدلال پر جنی ہوا ور دوسری طرف جدید معمری ادر علی مؤیدات کو بھی اس میں نظر انداز ند کیا عمل و

ظاہر ہے کہ یکھن ایک کوشش ہے اور ایک ایسے خص کی طرف ہے جس کی علمی سرحدی کشادہ مہیں ہیں اور جس کے سامنے اس وقت حضرت نا ٹوتوی کی تصنیفات بھی نہیں ہیں تاہم جو دلائل یہاں جمع کے گئے ہیں وہ کسی ایک کتاب سے نہیں بلکہ حضرت نا ٹوتوی نے "تقریرول پذیر"، "ججة الاسلام"،

"مباحث شاہ جہاں پور" " تفتگوئے ندہی "اور" قبلہ نما" وغیرہ میں جو ہا تیں متفرق طور پروجود ہاری سے متعلق کی بیں ان کوا کی تر تیب وتسلسل کے ساتھ حضرت ناٹوتوی کے الفاظ کی پابندی کے بغیرا کشاکر دیا گیا ہے اور اس پر بفتدر ضرورت ہی اپنی طرف سے حاشیہ آرائی گئی ہے ، واضح رہے کہ حضرت ناٹوتوی کے وائل لیے گئے ہیں ، الفاظ کی پابندی نہیں کی گئی ہے اور حاشیہ کی تو ضیحات میری طرف سے ہیں ان سے حضرت ناٹوتوی کا کوئی تعلق نہیں اس لیے غلطیوں کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہی ہوگی۔

وجود باری کا مسئلہ دنیا کے تمام ہی عقلاءاور فلاسفر دن کے یہاں بنیا دی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، حضرت نا نوتو ی نے اس اہم مسئلہ کوعقلی انداز پر ثابت کرنے کی جس طرح کوشش کی ہے اس کا حاصل رہے:

پہلی دلیل: مصنوع سے صانع کے وجود پراستدلال

ا۔ ونیا کے تمام عقلا کا اس پر انفاق ہے کہ ہر بنی ہوئی چیز کے لئے کوئی بنانے والا ، ہر نو پید چیز کو وجود بخشنے والا ، ہر ترکت کے پیچھے کوئی محرک اور ہر نظام کے لئے کوئی منتظم اور کارکن ہوا کرتا ہے۔

جب ہم کوئی گھریا تھارت یا بلند منارہ دیکھتے ہیں تو بغیر کسی تر دداور خاص غور وکر کے یہ باور
کر لیتے ہیں کہ اس کا کوئی بنانے والا اور صافع ہے، یہ کسی کی کاریگری ادر صنائی کے بغیر ازخو دوجود میں
خبیں آھیا، روئے زمین پر کوئی چھوٹا سامکان بھی ایسانہیں ہے جو بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں
آھیا ہو معمولی کی گھڑی جس ہے ہم وقت معلوم کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم ایک منٹ کے
لئے بہتصور نہیں کر سکتے کہ بغیر پیچیدہ اور باریک میکا نیکی عمل کے وجود میں آگئی ہے تو پھر کا نئات کا یہ
عظیم سلسلہ چاندوسورج کے طلوع وغروب کا نظام زمین اور آسان ستارے اور کہکشاؤں کا سلسلہ جنمیں
و کھی کر عقل دیگ رہ جاتی ہے اور انسان چرت واست جاب میں بہتلا ہوجا تا ہے ، کس طرح ممکن ہے کہ بغیر
کسی خالق کے وجود میں آگیا ہواور انسان چرت واست جاب میں بہتلا ہوجا تا ہے ، کس طرح ممکن ہے کہ بغیر

(٣) حضرت تانوتوی نے تقریر دل پذیر جن الاسلام، اور این بعض و در رسائل بی برانداز استدال اختیار فرایا ہے،
معنوع کود کی کرصانع پراستدال منطق بجی ہاور فطرت انسانی ہے قریب بھی ، بیدونی ہات ہے جس کا اثر ارصحرا بیں رہنے والا بدو بھی
معنوع کود کی کرصانع پراستدال منطق بھی ہاور فطرت انسانی ہے قریب بھی ، بیدونی ہات ہے جس کا اثر ارصحرا بیں رہنے والا بدو بھی
معنوع کی انسان کی انسان کی انسان کے اور میں ذات فیجاج و بحار ذات امواج الا بدل ذلك علی وجود اللطیف النجبیر (سجان الله
جب بیکی اونٹ کے گزدنے کا بعد دے کی ہاور قدم کے نشانات جانے والے کو بتلا سکتے ہیں تو برجوں والے آسان اور کھائیوں ←

دوسری دلیل: انسانی وجود کے زوال سے موجود اصلی کے وجود پر استدلال

سب سے پہلی حقیقت جس سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے وہ اس کا اپنا وجود اور اپنی زندگی
ہے، اس لئے سب سے زیادہ جو چیز قابل تو جداور لا اُق تحقیق ہے وہ اس کا اپنا وجود ہے، ہم اپ و جود
پر خور کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے وجود کو ثبات وقر ارنہیں ہے، نہ وہ از ل سے ہا ور نہا بد
تک رہنے والا ہے، ایک زماندایسا گزرا کہ ہم پردہ غیب وعدم میں تصاور آیک وقت ایسا آئے گا کہ
ہماراد جود ختم ہوجائے گا اور مث جائے گا اور ہم اس دنیا کوچھوڑ کر پھر پردہ غیب میں جا چھپیں ہے، اور
ہماراد جود ختم ہوجائے گا اور مث جائے گا اور ہم اس دنیا کوچھوڑ کر پھر پردہ غیب میں جا چھپیں ہے، اور
ہمار دجود ختم ہوجائے گا اور مث جائے گا اور ہم اس دنیا کوچھوڑ کر پھر پردہ غیب میں جا چھپیں ہے، اور
ہمار دجود ختم ہوجائے گا اور مث جائے گا اور ہم اس دنیا کوچھوڑ کر پھر پردہ غیب میں جا چھپیں اور
ہمار دور پوش ہوگئ اور کتنی ہی تو میں ہیں جو ترتی اور شان وشوکت کے بعد صفی ہستی سے معدوم ہوگئیں اور
سے رو پوش ہوگئ اور کتنی ہی تو میں ہیں جو ترتی اور شان وشوکت کے بعد صفی ہستی سے معدوم ہوگئیں اور
ان کا نام ونشان تک مٹ گیا؟

ہمارے وجود کا اس طرح سے زائل ہوجانا اور ہماری ذات سے علا صدہ ہوجانا اور ہمارا

﴿ والى زيمن اورموجول دالے درياايك پاك و خبير ذات كے وجود كاپية نبيس دے <u>سكت</u>

بچے توبہ ہے کہ اللہ کا وجود آیک ایک ثابت شدہ خفیقت ہے جس کی شہادت انسان کے جسم کاروال روال ویتا ہے ، اس کے کے فلسفیا نہ بیچیدگی بٹس پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تا ای لئے قرآن نے فلسفیانہ مقد مات قائم کرنے کے بچائے انسان کے وجدان کوخطاب کر کے اللہ کے وجود اور ایک علیم ونجیر بستی کے خالتی ہوئے کا عقیدہ فرہتوں بٹس رائع کیا ہے۔

بخت وانفاق کا نظریہ تو پہلے بی ہے کہ علی اساس پر قائم نہیں تھا، جدید ملی تخفیقات نے ان او ہام کی اور بھی تلعی کول دی
ہے، بعض نام نہا دوانشور ہوا پر تی پر قائم اپنے انجاد کی بنیاداگر ہی بھی انفاق کے نتیجہ بھی کا ننات کی تخلیق کو بے جان یا دو اور طبیعت سے
جوڑتے ہیں تو ان کے نظر سیک مثال ایسی ہی ہے کہ کوئی شخص میدووی کرنے گئے کہ فلاں شعر جوموز ونیت، تشید اور نازک خیالی جس بہ مثال ہے اس کا تنائل کوئی شاعر نہیں ہے بلکہ کسی بچے کے باتھ تروف جھی تھانے والا بہیراڑ کمیا تھا اور اس کے پرزے پروسے اور سے اور علی مثال ہے اس کا تنائل کوئی شاعر نہیں ہے بلکہ کسی بچے کے باتھ تروف شعر بن کمیا اور اس بیسی تشید اور نازک خیابی سب بچواز خود پیدا ہوگئی، تو جس طرح مثل و ہو تن دیمو تن کہ منت تک فضا بیس از سے اور خوال شعر بن کمیا اور اس بھی تشید اور نازک خیابی سب بچواز خود بیدا ہوگئی، تو جس طرح مثل و ہوتی دیمون کی جسل ای طرح مثال کے دور در شاہد کا کا تا ہے دور در کا انکار کرنے والاعش و ہوئی سے محروم بن کہا جا سکتا ہے، دور شقد یم زیادہ سے ہوسا حب ہوٹل کرنے کے بعد خالتی کا کا تا ہے دور در کا انکار کرنے والاعش و ہوئی سے محروم بن کہا جا سکتا ہے، دور شقد یم زیادہ ہے ہوسا حب ہوٹل نے اللہ کے دور کی گوائی دی ہے، شہور ہو تائی مکیم فرفر ہوئی کہتا ہے ۔

"سب سے داختے ادر دوشن حقیقت جس کا انسان تصور کرسکتا ہے وہ عالم سے صافع اور خالق کا تلم ہے اور چوشش اتن بری ادر اہم حقیقت کا ادر اک شاکر سکے وہ تھیم اور فلسفی کہلا نے کا مستحق ٹیس ہے '۔ (دیکھئے ابن مسکویے کی الفوذ الا معزص ۱۲) موجودہ ذیانہ کی فلاسنر بھی بہا تک والی اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں ہمشہورا تھریز ماہر فلکیات ہرکل کہتا ہے :سہ ہمیشہ ہمیش اس دنیا میں ندر ہمنا بہا نگ دلل بیاعلان کرر ہاہے کہ ہماری ہستی اور ہمارا وجود ذاتی نہیں ہے اوراسی طرح ہرمخلوق کا وجود ذاتی نہیں ہے بلکہ جوموجو داصلی ہے۔اس کا عطا کر دہ اوراس کا فیض وانعام ہے۔

ہماری مثال الی بن ہے کہ جیبا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگ ہے قریب ہونے کی وجہ سے
پانی گرم ہوجا تا ہے اور آگ کی گرمی اس میں سرایت کرجاتی ہے پھر جب آگ ہے اس کارشتہ کٹ
جاتا ہے تو اس کی ذاتی برودت لوٹ آتی ہے اور آگ ہے قرب سے حاصل شدہ حرارت زائل
ہوجاتی ہے۔

ای طرح زمین آفاب عالم تاب کی روشی سے منور ہوجاتی ہے، پھر جب سوری ڈو بے لگا ہے تو زمین کی روشی بھی آ ہستہ آ ہستہ سمائے گئی ہے بہاں تک کہ جب سوری غروب ہوجا تا ہے تو زمین کی ذاتی ظلمت اور تاریکی لوٹ آتی ہے اوراس کے اوپر رات کی گھٹا ٹو پ اندھیری چھاجاتی ہے۔

کی ذاتی ظلمت اور تاریکی لوٹ آتی ہے اوراس کے اوپر رات کی گھٹا ٹو پ اندھیری چھاجاتی ہے۔

ہار ہار بیر مناظر و کیکھنے کی وجہ سے جمیں اس کا یعین ہوگیا ہے کہ نہ تو روشنی زمین کی ذاتی صفت ہے اور نہ حرارت بانی میں ذاتی ہے بلکہ زمین سورج سے حاصل شدہ عارضی روشنی سے جگم گااشتی ہے اور بانی آگ کی عطا کردہ حرارت سے کرم ہوجاتا ہے۔

 ہے تو ہم ختم ہوجاتے ہیں اور عدم کے دبیز پردے میں جا چھپتے ہیں۔

جب بے بات ثابت ہوگئ تو جمیں جان لینا چاہے کہ جس طرح حرارت کا سلسلہ (ونیائے اسباب) میں آگ پر ٹم ہوتا ہے اور دوشن کا سلسلہ سورج پر، چنا نچہ ہم نہیں کہ سکتے کہ سورج سے اور کوئی چیز اس دنیائے اسباب میں ایس ہے جس سے سورج کوروشن ملتی ہے اور نہ آگ سے اور پرکوئی چیز ہے جس سے آگ کو حرارت اصلی کہلائے گی، ای طرح ہے جس سے آگ کو حرارت اصلی کہلائے گی، ای طرح وجود کا سلسلہ بھی کسی نہ کسی ایسی ذات پر ختم ہونا چاہیے جس کا وجود ذاتی ہو، کسی اور سے مستفاد نہ ہو، کو وجود کا سلسلہ بھی کسی نہ کسی ایسی ذات پر ختم ہونا چاہیے جس کا وجود ذاتی ہو، کسی اور سے مستفاد نہ ہو، کسی وجود کا کر شمہ ہے، وہی موجود اصلی ہے جس نے ہم سموں کو وجود بخشا اور تمام موجود دات اس کے فیض وجود ذاتی ہے اس وہی دات کو ہم اللہ، رب اور مالک الملک کے نام سے جانے ہیں۔ اور چونکہ اس کا وجود ذاتی ہو، آگ کا لئے جس طرح سورج سے دوشنی اور آگ سے حرارت وابستہ رہتی ہے، جدانیس رہتی اور آگ کا حرارت کے بغیر اور سورج کا روشنی کے بغیر تصور نہیں کیا جاسکتا ای طرح اللہ کی ذات بغیر وجود کے تصور خیریں کیا جاسکتا ای طرح اللہ کی ذات بغیر وجود کے تصور نہیں کی جاسکتا ہی طرح اللہ کی ذات بغیر وجود کے تصور نہیں کیا جاسکتا ای طرح اللہ کی ذات بغیر وجود کے تصور نہیں کی جاسکتا ہی طرح اللہ کی ذات بغیر وجود کے تصور نہیں کی جاسکتا ہے طرح اللہ کی ذات بغیر وجود کے تصور نہیں کی جاسکتا ہی طرح اللہ کی ذات بغیر وجود کے تصور نہیں کی جاسکتا ہے کہ کی جاسکتا ہی جاسکتا ہی طرح اللہ کی خاس کے دیا ہے۔

اس کی ذات اور وجود میں اس طرح کی نسبت ہے جس طرح کے دو کے عدداور زوجیت میں ہوتی ہے، جوکسی حال میں جدانہیں ہوتی ، میمکن نہیں ہے کے دوکا عدد ہواور زوجیت کاوصف نہ پایا جائے اسی طرح اللہ در سالعزت کی ذات ہے وجود کی علاحد گی شخیل اور ناممکن ہے، البذاوہ نہ بھی معدوم تھا اور نہیں معدوم ہوگا دو ہم ہوگا دہ ہمیشہ ہے۔ اور ہمیشہ دہے گااس کا وجود از ل سے تا ابدقائم ودائم ہے۔ تیسری دلیل : اختلاف احوال سے اللہ کے وجود براستدلال

۳- جب ہم اس عالم کی طرف دیکھتے ہیں اور اس میں موجود ہر گلوق کی حالت پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز تغیر پذریہ ہے ، کسی چیز کواپنی حالت پر ثبات وقر ارئیس ہے ، ہر چیز سے ذلت وافتقا راور مجوری واحتیاج ظاہر ہوتی ہے ، جدھر بھی ہم نظر ڈالتے ہیں ہمیں پستی اور حقارت اور کمزوری اور سکینی ہی ظاہر ہوتی ہے۔

ہم آسان کی طرف نظرا ٹھاتے ہیں، چاندوسورج کودیکھتے ہیں،ستارے اور کہکشاؤں پرنظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایک مسلسل اور ہمہ وقتی گردش اور حرکت نظر آتی ہے، اس عظیم کا نئات میں بے بڑی بڑی مخلوقات اور مظاہر قدرت بھی ذرۂ بے مقدار کی طرح معلوم ہوتے ہیں ان کی حیثیت اس شکلے

جیسی نظر آتی ہے جوہوا کے جمو کے میں ہو۔

چاند سورج ستارے سب اگتے اور ڈو سے ہیں ، اپنے طے شدہ ٹھکائے پر جاتے ہیں ، وہ پڑھتے اور ڈھلتے پھرغروب ہوجاتے ہیں اور اگر جاند وسورج کو گہن لگ جائے تو ان کی روشنی مائد پڑجاتی ہےاوروہ بےنور ہوجاتے ہیں۔

آگود کیھتے ہیں تو وہ بھی بھڑکتی اور شعلہ برساتی ہے بھر بجھ جاتی ہے۔ ہوا کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی بورب جاتی ہے بھی پچھم جاتی ہے، بھی چلتی ہے، بھی رک جاتی ہے، اور بھی آئدھی اور طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور بھی شال دجنوب کارخ کرتی ہے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ اسے چار د ل طرف سے بھگایا اور دھتکارا جارہا ہے۔

پانی کاحال بھی بہی ہے کہ وہ ہوا کے ساتھ ایک جگہ ہے دوسری جگہ بہتا پھر تا ہے۔ زمین کو دیکھتے ہیں تو وہ پستی اور حقارت کی آپ مثال پیش کرتی ہے، قدموں سے روندی جاتی ہے لیکن وہ اپنی طرف سے دفاع نہیں کرسکتی ،لوگ اسے کھودتے ہیں،اس کے سینہ پر بول و براز اور ذوسری غلاظتیں رکھتے ہیں، ہرطرح کی نجاشیں اس کے اندر ڈن کی جاتی ہیں۔

نباتات کود کیمیں تو ان کوبھی اپنی حالت پر قرار نہیں ہے، کبھی نئے سے ان کی کونیل نگاتی ہے پھر وہ بڑھتی ہے اپنے تناور اور سایہ دار ورخت کی شکل اختیار کرلیتی ہے، جب موسم بہار آتا ہے تو زمین خوشما شاداب اور بارونق بن جاتی ہے، ہر طرف سرمبزی وشادا لی کا منظر نظر آتا ہے اور کھیتوں اور باغات کا منظر دلوں کوموہ لینے لگتا ہے لیکن تراں کا موسم آتا ہے تو گرم ہوا کے جھو نئے اس کو خشک کردیتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ تنکوں اور بعوسوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ہر طرف خشکی و ویرانی کا منظر نظر آنے لگتا ہے۔

میمرایک ہی طرح کی زمین میں مختلف متم کے درخت اور پودے اگتے ہیں اور ایک ہی پانی سے ان کی مینچائی ہمی ہوتی ہے لیکن وہ الگ الگ رنگ اور ذائعے کے پھل اور پھول دیتے ہیں۔

جانداروں کے ذمرہ میں آنے والی مخلوقات کودیکھیں تو خاص طور پر انسانوں میں یا ہم تو الد ونٹاسل کے طریقہ میں بکسانی کے باوجودا بک نوع اور دوسری نوع اور ایک فرواور دوسرے افراد کے درمیان رنگ دنسل شکل وصورت اوراوصاف وخصوصیات کے لحاظ سے بے حدفرق پایا جاتا ہے ، اور ہر ایک کی خصوصیات پرنظر رکھی جائے تو کوئی دوسرے کے مشابہ نظر نہیں آتا اور ہرطرف سے: لوح جہاں یہ حرف مکرر نہیں ہوں میں کی صدابات دہوتی نظر آتی ہے۔

ذی روح مخلوقات طرح طرح کی مجبور یوں اور احتیاجات میں گھری ہوئی ہیں، بھوک، پیاس اور بول و براز کے احتیاج کے علاوہ وردوغم، لذت والم، بیاری اورموت، نفسانی خواہشات کا غلبہ بیساری چیزیں ایسی ہیں جوزندگی کواچیرن کردینے والی ہیں۔

خاص طور پرانسانوں پرنو حرص وآ زاورخواہش نفس کا ابیا زور ہے کہ اس کی عقل ودانش مغلوب ہوکر رہ جاتی ہے اور اس کو دوسری مخلوقات پر جوشرف ونصیلت حاصل ہے اسے بھی پامال کرکے چھوڑتا ہے۔

دوسرے حیوانات تو صرف کھانے پینے کے مختاج ہیں ان کوخوشمالباس اور عالیشان محلات کی مضرورت نہیں ہے اور نہ اور اعلی عہدوں کی حاجت ہے پھر کھانے میں بھی خوش ذا گفتہ اور مضرورت نہیں ہے اور انجیس ہوتی لیکن انسان کوان چیز وں کے بغیر ایک لیے سکون نہیں مل سکتا۔ بدذا گفتہ یا کھٹے اور بیٹھے کی پروانہیں ہوتی لیکن انسان کوان چیز وں کے بغیر ایک لیے سکون نہیں مل سکتا۔ پھر آ دمیوں میں جن کے در جزیا دہ بردھی

پر سریوں میں ہوتی ہیں، چنانچہ عام انسان کواپئی زندگی کے کاموں میں کسی کی مدودر کارنہیں ہوتی، اپنی ضرور تیں وہ خود ہی بوری کر لینا ہے، کیکن امراء وطوک اور زعماء وقائدین کو ہر لحد نو کروں اور خدمت گاروں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے گھر بلو کام خود نہیں کر سکتے ان کی حفاظت کے لئے بھی پاسداروں اور حفاظتی دستوں کی ضرورت بڑتی ہے، اس طرح:

### جن کے رہے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے

خلاصۂ کلام ہیہ ہے کہ اس کا نئات کی ہر چیز میں اختلاف ہے اور ان سے ذلت ومسکنت اور عاجزی و بیچارگی ظاہر ہوتی ہے جاہے وہ کتنی ہی بزی اور باعزت چیز کیوں نہ ہو۔

آسان پرجمیں جا ندوسورے اپنی روشی کی وجہ سے بڑے اور باصلاحیت معلوم ہوتے ہیں اور زشن کی دجہ سے بڑے اور باصلاحیت معلوم ہوتے ہیں اور زشن پر انسان سب سے عظیم اور اشرف ترین مخلوق ہے بلکہ انسان کو جا ندوسورج پر بھی فوقیت حاصل ہے کیونکہ اے عقل جیسی افعیت سے نواز اگیا ہے، چنا نچہ جا ندوسورج کی روشن سے اگرز مین و آسان کی ہے کیونکہ اسے عقل جیسی افعیت سے نواز اگیا ہے، چنا نچہ جا ندوسورج کی روشن سے اگرز مین و آسان کی

فضامنور ہوجاتی ہے توعقل کی روشن ہے کون ومکان روشن ہوجاتے ہیں ،نورعقل کی بےمثال شعاعیں ازل ہے ابدتک کوروشن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔

سورج کی روشی ہے اگر شکلیں صورتی نظر آتی ہیں تو عقل کی روشی علی حقائق ہے پردہ
اٹھاتی ہے اور فتی حقیقتوں کی عقدہ کشائی کرتی ہے، ان تمام شرف و کمال کے باوجود عالم کی ہر چیز ہے
پستی اور عبود بت ظاہر ہوتی ہے، جو اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ پوری کا نئات کمی عظیم قدرت
وطاقت اور سطوت و جبروت رکھنے والی ذات کے زیر تقرف ہے جس نے زیمن و آسان کی ہر چیز کو
نوکروں اور غلاموں کی طرح خدمت پر مامور کر رکھا ہے، اور سب کی ڈیوٹی لگارتی ہے، ہر ایک اپنی
اپٹی فرمدوار یوں کو اوا کرنے میں لگا ہوا ہے، پھر کسی کو ایک حال پر بھی نہیں چھوڑ تا تا کہ ان میں خود سری
نہ آئے اور کوئی اپنے آپ کو مستقل اور بااختیار نہ بھنے گئے، چنا ٹچہ ہر چیز زبان حال سے ایک عظیم
وباافتد اربادشاہ کے قضہ میں ہوئے کی گوائی و سے دبی ہے، جس کی قدرت کی کوئی انہا نہیں ہے اور نہ

اس لئے کا نئات نے متغیراحوال کود کیلھنے کے باوجودصالع عالم اور خالق کا نئات کے وجود کا اقرار نہ کرناانتہائی درجہ کی غباوت اور آخری درجہ کی نا دانی ہے۔ چوتھی دلیل:ا کثریت کی رائے پر فیصلہ کے اصول سے استدلال

انسانی زندگی کا عام دستوریہ ہے کہ جب کی معاملہ میں اختلاف رونما ہوتا ہے تو اس کی دائے اپنائی جاتی ہے جوزیادہ ہوش مند، صاحب فکر اوراجھی اور بے لوٹ رائے رکھنے والا ہو، کین اگر عقل بھی باہم کسی مسئلہ میں اختلاف کا شکار ہوجا کیں تو پھر اختلاف کو مٹانے کے لئے اکثریت کی دائے پر فیصلہ کیا جاتا ہے، لہٰڈااگر بیطریقہ اس اہم مسئلہ میں اپنایا جائے تو خود بخو دنزاع ختم ہوجائے گا، کیونکہ دہر یوں کی ایک چھوٹی کی جماعت کے علاوہ نوع انسانی کی اکثریت اللہ کے وجود کی قائل ہے، ہندواور مسلمان، میہود وفساری، بت پرست اور جموعی خدا کے وجود کے قائل ہیں اور اپنے آپ واللہ کا بیمدہ نصور کرتے ہیں جس کے قلد کہ درت میں سموں کی جان ہے۔ (م)

<sup>(</sup>٣) شماہب دادیان کے مامنے والوں کے علاوہ فلاسفر کی داختی اکثریت بھی اللہ کے وجود کوشلیم کرتی ہے،خواہ وہ ارسطواور ڈیکارٹ کے ماننے والے دورج اور مادہ (وٹوں کے وجود کے قائل ہون یاافلاطون اور بر کلے اور برگسان کے ہم خیال تصوریت یاصرف روح کے وجود کے قائل ہوں، صانع عالم کے وجود کوشلیم کرتے ہیں۔ ہ

دہر یوں کا بیطریقہ کتنا قابل تعجب اور باعث افسوں ہے کہ گاؤں کی پنچائتوں اور علمی اور سیای مجلسوں میں تو اکثریت کی رائے پر فیصلہ کو اپنا ئیں اور صافع عالم کے وجود کے بارے میں اس بنیاد پراس قاعدہ کو مانے سے اعراض کریں کہ اللہ نظر نہیں آتا۔

موال بیہ کہ جب تمبارے نزدیک کمی چیز کوشلیم کرنے کے لیے دیکھنائی شرط ہے تو پھر: دیوار کے چیچے دھواں دیکھ کرآ گ کا کیوں یقین کر لیتے ہو؟ گھر کے جن میں شعا کمیں دیکھ کر سورج سے طلوع ہونے کو کس طرح باور کر لیتے ہو؟

سرد کول اور گلیوں میں قدموں کے نشان دیکھ کر کس طرح کسی گزرنے والے کے اس راوے گزرنے کا یقین کر لیتے ہو؟

اگر بیرسارے آثاراپے قدمول کا پہددے سکتے ہیں تو بیرساراعالم جوایک خاص نظام کے تخت بنایا گیا ہے اپنے صافع اورموجد کا نئات کے خالق کے وجود کا پیدیوں نہیں دیے سکتے ہم تخت بنایا گیا ہے اپنے صافع اورموجد کا نئات کے خالق کے وجود کا پیدیوں نہیں دے سکتے ہم نام نہاد دانشوروں کی کیا یہ کھلی ہوئی بے دانش نہیں ہے کہ عقل ورانش کا دعوی رکھتے کے باوجود اللہ کے وجود کا اقرار نہ کریں؟

یہاں صرف مثال کے طور پر وجود باری کے دلاکل اپنے انداز پر مرتب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ای طرح تو حید، نبوت، اور عقیدہ آخرت وغیرہ کے دلائل بھی حضرت نا نوتوی کی کتابوں سے افذکر کے نئے انداز پر مرتب کر دیئے جا کی تو آلیک نئے گام کی بنیاد پڑ سکتی ہے اور حضرت نا نوتوی گئی معام کام کی بنیاد پڑ سکتی ہے اور حضرت نا نوتوی گئے سے خریب بھی کیا جا سکتا ہے، اس مہم کو سرکرنے کے لئے مدت سے حضرت نا نوتوی کی روح ایکار رہی ہے کہ:

کون ہوتا ہے جریف مے مرد آفکن عشق ہے مرد اللہ عشق ہے مرد لب ساتی پہ عسلا میرے بعد

نہ جانے سیسعادت کس خوش بخت کے لئے مقدر ہے، لیکن قسمت آ زمائی توسیمی کر سکتے ہیں کہ:

تو فتل با عداز ہمت ہے ازل سے

**ተ** 

<sup>→</sup> منکرین پی صرف ماده پرستوں کا ایک چیوٹا ساگروہ ہے جو تکیم دیمتر اطیس کا ہم خیال ہے اور خدا کے وجود کا انگار کرتا ہے۔

## اسلام برعیسائی مبلغین کے اعتر اضات اور الامام النانوتوی کی استدلالی فکر

قبل ينا اهبل الكتاب تَعالَوْا إلى كلمةٍ سواءٍ بَيْنَنَا وِبَينَكم اَلَّا نَعْبِدَ إلا اللهَ ولا تُشــرِكَ بهِ شيئًا ولايتخذَ بَعضُنا بَعضًا اربابًا من دونِ الله فَإِن تَوَلُّوا فقولوا اشهَدُوا بِأَنا مسلمون. (البقره:٢٢)

( آپ کہدد بیجئے اے اہل کتاب آ وایک بات کی طرف جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی کی بندگی نہ کریں اور اس کا کسی کوشر یک نہ بنا تھیں اور کوئی کسی کواللہ کے سوار ب نہ بنائے۔ پھراگروہ قبول کریں تو کہدد بیجئے کہتم گواہ رہوکہ ہم تو تھم کے تابع ہیں )۔

الله نے اپنی آخری نازل کردہ کتاب قرآن مجید میں یہودونساری کوائل کتاب کے خطاب
سے نوازاہے اوران کوا کیے متازمقام عطا کیا ہے۔ اس کتاب میں ان دونوں اہل ندا ہب کے عقائد
واعمال کے جابجا تذکرے ہیں۔ توریت اورانجیل سے ان کا انحراف ، ان کا آسانی کتابوں میں حذن
واضافہ اور تحریف و تبدل ، عقائد واحکام میں شرک اور حلال کو ترام اور ترام کو حلال کرنے کی جمارت ،
نیزنی آخرالتر مال حضرت محمصلی الله علیہ وسلم میں آخری رسول کی ممل علامات کو جان ہو جھ کرتسلیم نہ
نیزنی آخرالتر مال حضرت محمصلی الله علیہ وسلم میں آخری رسول کی ممل علامات کو جان ہو جھ کرتسلیم نہ
کرنے کی جرائت اور علامات نوت کو قصداً دوسری شخصیت کا مصداق بتانا۔ یہ سب پچھ قرآن مجید میں
ہوری وضاحت کے ماتھ بیان کیا گیا ہے۔

قرآن مجید کے اس انکشاف کے بعد ہی دنیا کو یہود ونصاریٰ کی تحریفات و کیج اعمالیوں اور اعتقادی خامیوں کا علم ہوسکا اور تو ریت وانجیل کی تحریفات موضوع بحث بنیں لیکن تحریفات کا اعتراف کرنے کے باوجوداہل کتاب عنادوعداوت کی بنا پرشہادت بن سے محروم رہے۔

اسلام کو بے سرو پا اعتراضات کا ہدف بنایا اور اسلام سے برگشتہ کرٹیکی برممکن تدبیر اختیار کرنے سے در لیخ نہیں کیا۔عیسائیوں کی ہیکوشش پہلی صدی ہجری سے آج تک برابر جاری ہے۔

<sup>\*</sup> نوبرك است كير گر (يوني)

یہاں تک کہ اسلام کے دامن شفاف کو داغدار کرنے کیلئے عیمائیوں نے اسلامیات کے مطالعہ بیں اپنی عمریں صرف کردیں اور پچھ ندین پڑا تو مستشر قین کے اس گروہ نے مسلمانوں کے عقائد میں تشکیک پیدا کرنے کی نارواجہارت کی اور بیڈنٹکیک وارتیائے پیدا کرنا آج بھی ان کامحبوب مشخلہ ہے۔

یہ جی ایک حقیقت ہے کہ عیسائیوں نے عیسائیت کوفروغ دینے اوراس کو تنایم کرانے کی وہ ناروا جدوجہد بھی کی ہے جس کونوک قلم پر بھی نہیں لایا جاسکتا ہمو تا عیسائی مبلغین اپنے ند ہب کی اشاعت کیلئے دنیا کے وہ علاقے نتخب کرتے رہے ہیں جوافلاس زدہ اور علم کی روشن سے کوسوں دور ہوں تا کہ ان کی جہالت اور غربت سے ناجائز فائدہ اٹھا کرعیسائیت کو اس علاقے کے گلے کا ہار بنادیں۔خواہ وہ علاقے پر اعظم افریقہ کے ہوں یابر اعظم ایشیا کے،عیسائی مبلغین کو اس طرح کے علاقوں کی مسلسل جبھور ہاکرتی ہے۔

ہندوستان کے غربت زدہ علاقوں کو سیخی عیسائیت کی آ ماجگاہ بنائے ہوئے ہیں اور غربت کی ماری ہوئی بسماندہ برادریاں عیسائیت کے دام تزویر میں آ جاتی ہیں۔

کیکن ای ملک کا ایک دوروہ بھی تھا جب اس پر انگریزی سطوت وحکومت کا پر چم اہرار ہاتھا۔
انگریز حکومت کے نشے بیس اس قدر چور نتے کہ وہ پورے ملک کوعیسائیت کے دریا میں ڈبودینا چاہتے ۔
شے عیسائیوں کا ایک بیل رواں تھا جو ہرگلی کو ہے اور آباد ہی میں بدر ہاتھا۔ عیسائی مبلغین ہر سر بازار اسلام کا غذاق اڑاتے تنے اور مسجوب کی صدافت کا اعلان کرتے تنے اور مسلمان ہوں یا ہندو، اپنے فراہب کی تو جین بظلم و جور کے خوف سے سننے پر مجبور تھے۔ اس دور میں عیسائی مبلغین نے نہ صرف یہ کہ ایس کی تو جین بنانے واشاعت پر اکتفا کیا بلکہ مناظم لنہ دعوے بھی کئے۔ عموماً مسلمان اسلامی خون کی کہ عیسائیت کی تہلی واشاعت پر اکتفا کیا بلکہ مناظم لنہ دعوے بھی کئے۔ عموماً مسلمان اسلامی خون کی گردش کے باوجود عیسائیت کے دعومائیت کے دعومائیت کے دعومائیت سے دوجار ہونا پڑے۔
مسلمانوں کوظیم جانی و مالی نقصانات سے دوجار ہونا پڑے۔

مر پانی سرے اونچا جاچکا تھا اور مسلمانوں کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ جار ونا جار مآل کار کی بردا کئے بغیر عیسائیت کے بیل رواں کورد کئے کیلئے میدان میں اتر آئے اور ایسا مضبوط و مشکم بند باندھا کہ میسجیت اس میں معمولی شکاف بھی ندکر سکی۔

عيسائيول كاجواب عام مسلمانوں نے بھی دیا اور متبحرعلاء اسلام نے بھی۔ جہاں بھی عيسائی

مبلغین اسلام کواعتر اصات کا نشانہ بناتے تو ان کومنہ کی کھائی پڑتی۔ مقا۔ بلے دونوں طرح جاری رہے زبانی بھی اور تحریری بھی۔ بحث ومباحثہ ہوتا اور چھوٹے بڑے رسائے اور کتابیں دونوں طرف سے منظر عام پر آئیں۔ جہاں تک مسلمانوں کے تحریری دفاع اور عیسائیت کے اصلی چرے کو بے نقاب کرنے کا تعلق ہے اس بیل دہ بھی کی کرنے نہیں بیٹھے۔ جب بھی ضرورت ہوئی اور حالات نے نقاضا گیا تو علاء اسلام نے اسلام کی صداخت کو دوز روشن کی طرح واضح کرتے ہوئے دیگر غدا ہب کی خامیوں اور کمزوریوں کو پیش کرنے میں کوئی دقیقہ فروگر اشت نہیں کیا اور کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عیسائیت کی تر دید میں بہت کی مدل بھی تو ایوان عیسائیت کی تر دید میں بہت کی مدل بھی اور اس کے پائے چومیں الی عجے۔ ان مصنفین کی فہرست بہت طویل ہے جن کی تحریری سے بہت کی مدا ہے مارے کی سائی کے اور ان کی مدل کتابوں نے تارہ پور بھی دیے علاء اسلام کا ذکر ناگز بر ہے جضوں نے اگر بزی حکومر اسید خلک ہوگئی۔ ان مصنفین میں سے چندا سے علاء اسلام کا ذکر ناگز بر ہے جضوں نے اگر بزی حکومر اسید کے دور قہر مانی میں عصرت اللہ کی اور ان کی مدل کتابوں نے عیسائی علاء کو سراسید کے دور قہر مانی میں حضرت مولا نار حمد اللہ کی اور ان کی مدل کتابوں نے عیسائی علاء کو سراسید

دنیائے عیسائیت کامشہور مناظر عالم یا دری فنڈر حکومت کی شد پرانگلینڈ سے ہندوستان آیا
اورجا بجاا پی تقریرول میں اسلام پراعتر اضات کئے ادرمسلمان علاء کومناظر ہے کی دعوت دی ، حضرت
مولا ناکیرانوی رحمہ اللہ کو یا منتظر بیٹھے تھے ، چیلئے کو بصد مسرت قبول فر ما یا اور اکبر آباد کے تاریخی مناظر ہ
میں پادری فنڈ رکوالی شکست فاش دی کہ وہ منھ چھپا کر میدان مناظر ہ سے بھاگ کھڑا ہوا اور مصر
جاکر دم لیا۔ حضرت مولا ناکیرانوی تعاقب میں مصر جاپہو نچے۔ اس نے تشریف آوری کی خبر سی تو اعلام مطلفیہ دوانہ ہوگیا اور حضرت مولا ناکیرانوی مکہ کرمہ چلے گئے۔ مولا ناکی معرکة الآراء کتاب "اظہار الحق" آب بھی رقت مولا ناکی معرکة الآراء کتاب "اظہار الحق" آب بھی مقریب ہے ، عیسائیت کے موضوع پر قلم اٹھانے والا اس الحق" آب بھی رقت عیسائیت میں اہم ترین کتاب ہے ، عیسائیت کے موضوع پر قلم اٹھانے والا اس

ای دور میں جب مولانا کیرانوی پادری فنڈر کو ننگست دے کراسلام کی صدافت وسر بلندی کا پرچم لہرا بچکے تھے۔عیسائیوں نے فتنہ کا ایک نیا درواز ہ کھولا تا کہ اپنی ہزیمتوں پر پردہ ڈال سکیس اور مسلمانوں کو ہندووں سے نکرا کرعیسائیت کو'' آتشیں شریعت'' سے محفوظ رکھ سکیں۔ چنانچہ لاے ۱۸ میں ایک انگلتانی پاوری نولس نے موضع چا تدا پورشلع شاہجہاں پورے ایک رئیں منتی ہیارے ایک رئیں شخصی ہا ہوں ہے ایک ایسے عظیم جلسہ کے انتقاد پر آمادہ و تیار کر ایا جس میں ہیں ہیں وی اسلمانوں اور عیسائیوں کے علاء کو اینے اینے ند ہب کی صدافت ثابت کرنے کا موقعہ فراہم کیا جائے۔ ہر ند ہب کے بلند پاریمالا وکود وقت دی گئی اور ہوئے پیانے پر جلسہ کو مشتہر کیا گیا اور اس کا نام شخی پیارے لال نے "ممیلہ خداشتای" رکھا۔

خداشنای کا پہلا میلہ کرئی آئے ۱۸ء کومنعقد ہوا۔ اس ہیں بہت سے علاء اسلام شریک ہوئے، الا مام النانونوی حضرت مولا نا محمد قاسم ، حضرت مولا نا الحرصن محمد الا مام النانونوی حضرت مولا نا محمد قاسم ، حضرت مولا نا محمد مولا نا الحمد مولا نا الوالم مصور د ہلوی رحم اللہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

ہندو پنڈتول میں پنڈت دیا نند سرسوتی، منتی پیارے لال، منتی اندر من اور عیمائیوں میں پادری نولس، بادری واکر، پادری اسکاف اور پادری محی الدین قابل ذکر ہیں۔

یبی ''میله خداشنای'' دوسرے سال ۱۹ ار۱۲۰ رمارج ۱۸۷۷ء میں منعقد ہوا، اس میں بھی وہ علاء شریک اس میں بھی وہ علاء شریک ہوئے ، دیگر بہت سے علاء مباحثہ کی شہرت بن کر جا ندا پور پہنچ گئے اور شاکفین کا بے پٹاہ جہم ہوا، مفصل روداد کیلئے' دیکھنگوئے ذہبی' اور 'مباحثہ بٹاہ جہاں پور'' ملاحظ فرما کیں۔

یہاں پیش نظرالا مام النانوتوی کی استدلائی فکراور طرز گفتگو ہے الیکن اس سے پہلے کہ الا مام النانوتوی کی استدلائی فکر اور آپ کی دیگر کتابوں کی استدلائی فکر اور النانوتوی نے شاہجہاں پور کے میلہ خداشنای بین کیا فرمایا اور آپ کی دیگر کتابوں کی استدلائی فکر اور محد کیا ہے؟ اس دور کے مباحثوں اور مناظراتی تحریبوں کا سرسری جائزہ لیمنا ضرور نی ہے تا کہ الا مام النانوتوئی کی عبقریت اور طرز استدلال کا انتمیاز اور علمی مقام بھے میں آسانی پیدا ہوجائے۔

اس دوری جب عیسائی مبلغین اسلام پراعتر اضات کررہے متے اورائی تقریروں میں نی آخرالز مال حضرت محرمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبوت پردکیک حیلے کررہے ہے،علاء اسلام نے وقتی علمی بحثول کے بجائے تو رات اور انجیل کو اپنا ہدف بنایا اور قرآن کریم کے انجیل سے متعلق دعوائے کو رف کے بجائے تو رات اور انجیل کو اپنا ہدف بنایا اور عیسائیوں کو تحریف سلیم کر لینے پرمجور کردیا۔ دعوائے کو رف کا وقیس حافظ ابن تیم سے کیکرمولا ناعبد الحق حقائی تک جاری رہیں۔ بھی موضوع آنجمائی

مرزاغلام احمد قادیانی اوراس کے بعین کا بھی رہا۔ مباحث شا بجہاں پوریس بھی تحریف کاعنوان الامام النافوتوی زیر بحث لائے اور بیسائی پاور بول کوچارونا چارتخریف کو مان لیمناپڑا۔ اس کا نبوت امام فن مناظرہ اہل کتاب مولانا ابوالمصور دہلوئ نے الامام النافوتوی کے اشارے پر پیش کیا اور بائبل کا وہ مرزا پوری تسخہ سامنے لاکر رکھ دیا جس بیل تحریف کا کھلا ہوا اعتراف موجود تھا۔ آئندہ تحریفات کے عنوان ہے ہم کسی قدر تفصیل سے اس کا جائزہ لیس گے۔

الامام كي استدلالي فكر

اس تناظر میں الا مام النانوتوی کا استدلالی رنگ اور طرز فکرسب سے جدا گاند تھا۔الا مام کی علمی بصیرت اور فکری وسعت نے ذیلی مباحث کے بجائے عقا کد کواپنا موضوع بحث بنایا۔ کیول کہ مٰداہب کی صحت و تغییر کا دار و مدارعقا کد ہی برہے ، اگر کسی فدجب کے عقا کدکوعقل تعلیم ہیں کرتی اور عقل وشعور کی میزان میں وہ عقیدے ملکے،اور بودے ہیں تو مذہب بھی اس درجہ میں بے بنیا داور تا قابل عمل ہوگا۔ اس تکته کوذین میں رکھتے ہوئے قابل توجہ بیعقیدہ ہے کہ دنیا میں تھیلے ہوئے تمام مداہب توحید کا اقرار کرتے ہیں کہ خدا، برمیشور صرف ایک ہے اور اس کا نئات کا خالق وہی ہے۔ اس کے باوجود کسی ندہب میں ہزار وں معبود ہیں اور کسی میں تین خدا ہیں بعنی وحدت میں کثرت ہے اور کثرت میں وحدت ہے۔الامام النانوتو گ نے اپنی تقریروں میں علمی عقلی استدلال کرتے ہوئے بیفر مایا کہ وحدت بھی حقیق ہوا در کثرت بھی حقیق ہوا مرمحال ہے۔اس کومثالوں کے ذریعہ عام نہم ٹابت کر دیا کہ عقبدة مثلیث بالکل غلط اور نا قابل فہم ہے۔ اس بحث میں الا مام نے یہ بھی واضح کیا کہ وجود ذاتی کو کسی چیزی احتیاج نہیں، وہ بے نیاز ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، شری رام اور شری کرشن کو معبود کہنا یو ل بھی عقل میں نہیں آسکتا کہ وہ کھانے بینے کے مختاج تھے۔ یا خانہ، پیشاب ہمرض اور موت سے مجبور تھے۔ اس کے ساتھ انسان کے مقصد تخلیق کو واضح کرتے ہوئے عقل کی روشنی میں اطاعت کو لازی قراردیا پیراطاعت کی شناخت کیلئے رسالت کو بنیادی ضرورت بتایا۔حقیقت توبہ ہے کہ الامام کی مدلل تقریر، بصیرت افروز اور لا جواب ہوتی ہے۔اس میں کسی طرح کے اعتراض اور سوال کی مخبائش نهيس موتى بشرطيكه وه تقرير منصفانه عقل وموش اورشها دية حق كيلئة سن كئ موور نه اعتراض كرتا تو آسان کام ہے۔ جار وناجار عیسائیوں نے خوبی تقریر واستدلال کی دارتو دی کیکن وہ ہاتیں

# د ہرا ئیں جن کی *گنجائش نہیں تھ*ی۔

چنانچہ پادری نولس کو مسلمانوں کی تو حیدتو پہندا کی لیکن تلیث کے بغیرتو حیدان کیلئے نا قابل فہم تھی۔ ان کے الفاظ میں تو حبیر ہے۔ تلیث ممکن نہیں۔ اس کو سمجھاتے ہوئے پادری نولس نے کہا۔ و یکھوہ ہم ایک کا ہندسہ لکھتے ہیں اور اس میں طول بھی ہوتا ہے اور عمق بھی ہوتا ہے اور عرض بھی ، وہ ہندسہ ایک ہندسہ کی ہوتا ہے اور عرض بھی ، وہ ہندسہ ایک ہے بر بان تین باتوں کے موجود نہیں ہوسکتا۔ آدمی کی روح ایک ہے مگر اس میں خواہش بھی ہے توت خیالہ بھی ہے ، دیکھودور خت ایک ہے پر بان تین باتوں کے ہوئیں سکتی۔ دیکھودور خت ایک ہے پر اس میں جڑ بھی ہیں ہوتا ہے بان تین چیز وں کے بیں ہوتا ''۔ اس میں جڑ بھی ہے شاخیں بھی ہیں ہوتا ہے ہوئیں ہوتا ہے۔ ان تین چیز وں کے بیں ہوتا ''۔ اس میں جڑ بھی ہے شاخیل بھی ہیں ہوتا ہے۔

آپ کا دعویٰ ہے کہ بھیے جمارا خدا واحد حقق ہے ایسے بی وہ باوجود وحدت حققی کے کثیر بھی حقق ہوتا ہے بعنی حقیقت میں تین بھی ہے ہوآپ نے اجتماع وحدت حقیقی اور کشرت حقیقی کیلئے جود لیل م بیان کی تو وہ کی جس سے کشرت حقیقی اور وحدت اعتباری کا اجتماع ثابت ہوتا ہے۔ ( گفتگوئے ذہبی س. ۲۸)

الا مام نے اس کو مثالوں کے ذریعہ مبر ہن کیا اور قرماتیا کہ پاوری صاحب نے جتنی مثالیں بیان کی بین سب ای متم کی بین ۔ توضیح کیلئے ایک مثال عرض کرتا ہوں سفئے اگر ایک برتن بین شکر ہو، ایک برتن بین گار ہو، کیران متنوں کو ایک کورے میں ڈال کرشر بت بنالیا جائے تو گود کیھنے میں فی الحال وہ متنوں چیزیں ایک نظر آتی بین مرعقل صائب ہنوز ان متنوں چیزوں کو برستور کشر مختلف الحقیقت بھی ہے۔

غرض ان تین چیز و ل کوتین مزول کیلئے ملایا ہے۔ اگر وہ تینوں شربت بن جانے کے وقت تین ندر ہیں تو وہ تین ہا تیں جومطلوب تھیں لینی شیرین اور خوشبوا ور تسکین حرارت یا یول کہتے رفع تھنگی ، کا ہے کو حاصل ہوتیں کی اور جی ان تین چیزیں ایک ظرف میں اسمنی ہوگئی ہیں اور باہم میں جرجگہ وہ تینوں ایک نظر آتی ہیں اور باہم میں جرجگہ وہ تینوں ایک نظر آتی ہیں اور نظر سرسری اجمالی میں جرجگہ وہ تینوں ایک نظر آتی ہیں اور باہم

متميز نبيس موتيس ورنه حقيقت ميسب مثالون ميس مضامين مختلف جمع بير ـ

یہ تو سے الا مام النالوتوی کے الفاظ جو تلیث کے تامعقول اور بدیمی البطلان ہونے کا جوت فراہم کررہے سے ،اگر پاوری نولس کی مثال ایک کے ہندسے پرمعمولی کی توجددی جائے تو اس مثال میں مرد فرول ،عرض ،عتی ، بی تبیں ایک کے ہندسہ بٹس سیابی کی چک اور خوبصورتی بھی ہاں لئے تشکیت کے بجائے تخمیس کو عقیدہ بنانے بٹل کیا مضا نقد ہے۔ قابل غور بات سے ہے کہ اوصاف اور موصوف میں عیسائیوں نے کوئی فرق محسون نہیں کیا حالانکہ ایک بی چیز بٹس متعدد صفات ہوتی ہیں۔ ایک ورخت میں سیکڑوں شاخیں اور ہے تا الانکہ ایک بی چیز بٹس متعدد صفات ہوتی ہیں۔ ایک ورخت میں سیکڑوں شاخیں اور ہے تا ایک خدا میں متنی اسان میں کتنے اوصاف ہمیدہ اور اظلاق ہوتے ہیں کیون موسوف آبک ہے ، ایک خدا میں متنی صفات کیا ان صفات کی بنیاد اخلاق ہوتے ہیں کو کیا ان صفات کی بنیاد پر بے شار خدا ہوں گئے ، موادر سار ہے کہ ، ایک بی چیز گرم بھی ہواور سرد بھی ،سراسر خلاف عقل ہے ۔ ایک کانا م معقولیوں کی اصطلاح میں اجتماع الفند میں ہے اور اضد او کا اجتماع عقل و مشاہدہ کی دنیا ہیں محال ہے ۔ ایک کانا م معقولیوں کی اصطلاح میں اجتماع الفند میں ہے اور اضد او کا اجتماع عقل و مشاہدہ کی دنیا ہیں محال ہے ۔ ایک کانا م معقولیوں کی اصطلاح میں اجتماع الفند میں ہے اور اضد او کا اجتماع عقل و مشاہدہ کی دنیا ہیں محال ہے ۔ ایک کانا م معقولیوں کی اصطلاح میں اجتماع الفند میں ہے اور اضد او کا اجتماع عقل و مشاہدہ کی دنیا ہیں محال ہے ۔ ایک کانا م معقولیوں کی اصطلاح میں اجتماع کا الفند میں ہے اور اضد اور کا اجتماع عقل و مشاہدہ کی دنیا ہیں محال ہیں۔

نقدیر کوشلیم کر لینے پر بندہ بے گناہ اور خدا طالم تفہر تا ہے اس لئے کہ پہلے ہی ہے خدانے بہت ہے آ دمیوں کوجہنم کیلئے جو یز کرلیا اور پھراسی کے موافق کیا (ص: عو)

حقیقت بیب کہ سی جب الاجواب ہوجائے ہیں اور کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آئی تو تقدیر پراس غلط فہی کی بنا پراعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان علم ء ہارے اس آخری جملہ کی تاب نہیں لا اسکیس کے اور بہت سے مسلمان تشکیک ہیں جنالا ہوجا کیں گے، لیکن الا ہام النانوتو گ کی استدلا لی جودت فکر نے عیسائیوں کی پی تھی اس طرح سلجھائی کہ عیسائیت دم بخوردہ گئی، اگر سیحی علم ہے نے بنجیدگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اختیار وتقرف اور مالکانہ حقوق پر غور کیا ہوتا تو مسئلہ نقدیر کی وہ پیچیدگ جوان کے دہمن میں درآئی تھی دور ہوجاتی ۔ بلکہ اس سے فروتر ہوکرا پنے مالکانہ تقرف اور اختیارات پرغور کے دہمن میں درآئی تھی دور ہوجاتی ۔ بلکہ اس سے فروتر ہوکرا پنے بالکانہ تقرف اور اختیارات پرغور کر لینے تو بھی اعتراض کرنے کی فویت نہ آتی ۔ اپنا مکان اور اپنی چیزوں پر ہرخض کو جو مالکانہ اختیار و تقرف حاصل رہتا ہے وہ سامنے کی بات ہے ۔ چنا نچا اللہ مانے جومشاہداتی تجربی اور عقلی مثال دیے تقرف حاصل رہتا ہو وہ سامنے کی بات ہے ۔ چنا نچا اللہ مانے جومشاہداتی تجربی اور عقلی مثال دیے تو فرمایا کہ ایک خص کے پاس ایک افتادہ زمین ہے۔ اس نے اپنی ضروریات کو پیش نظر در کھتے ہوئے فرمایا کہ ایک خور کیا تھی تو فرمایا کہ ایک خور کیا تھی می دور بات کو پیش نظر در کھتے تو فرمایا کہ ایک خور کیا تھی میں دور بات کو پیش نظر در کھتے

ہوئے آیک آرام دہ مکان کا خاکہ تیار کیا ادر اپنے مرتب نقشے کے مطابق اس میں چھوٹے بدے
کمرے، وسنے ہال، والان، پیشاب خانہ، پاخانہ اور مسل خانہ ہوایا۔ اس مکان تعیر کرنے والے پرکوئی
الزام عائز میں کرسکتا کہ تم نے زمین کے ایک کھڑے پر مسل خانہ وغیر ہ تغیر کرکے اس قطعہ ارضی پرظلم
کیا ہے اور اگر زمین کو قوت کو یائی مل جائے تو وہ بھی بیشکا بت کرنے کی جرائے نہیں کرسکتی کہ اس کو اس
مصرف کیلئے کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لئے کہ زمین برنبان حال افر ادکر دہی ہے کہ میں دست بستہ
خدمت کیلئے حاضر ہوں جس طرح میں کام آسکوں آن ہی کا قبضہ وتصرف ہے۔

اس زمین کو چند برسول کے بعد دہ از سر نور دوسر نے نقشہ کے مطابق کام میں لاسکتا ہے تو کیا دہ دہ از سر نور دوسر نے نقشہ کے مطابق کا میں لاسکتا ہے تو کیا دہ دو دات پاک جو اتھم الحا کمین اور وحدہ لاشریک لہ ہے اپنی مخلوقات پر اس طرح کی حکمر انی اور تقرف نہ کرسکے گا جبکہ اس کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ نظام عالم کی موز وزیت اور اس میں نئا سب کیلیے جس طرح کی خانہ پری در کار ہے کر ہے۔ بلاشہ تخلیق کا نئات سے پہلے حاکم مطلق نے اپنی تمام مخلوقات کا فقت میا یہ وگا اور اس کے مطابق کا نئات کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس مرتب خاکہ کا نام اسلامی عقائد کی اصطلاح میں نقذ رہے۔

عصمت انبياء

چوں کہ عیسائیوں کے معتقدات میں ایک عقیدہ یہ بھی شامل ہے کہ کوئی انسان گناہ کے ارتکاب سے محفوظ نہیں ہے اس لئے وہ انہیاء کیبیم السلام کو بھی گناہ گار بچھے ہیں اور ان کی عصمت کے قائل نہیں ہیں، چنا نچہ بائبل میں حضرت لوط علیہ السلام پر اپنی بیٹیوں سے زنا کا الزام وحضرت واؤہ علیہ السلام پر اپنے ہسامیہ کی ہوی سے زنا کا الزام، حضرت سلیمان علیہ السلام پر شرک و بت پر سی کا الزام آج بھی موجود ہے ،مغربی مما لک میں ابا حیت کو ای عقیدہ کے متبیج میں قانونی جو از حاصل ہے۔ الزام آج بھی موجود ہے ،مغربی مما لک میں ابا حیت کو ای عقیدہ کے متبیج میں قانونی جو از حاصل ہے۔ اسلام میں زنا بدترین قابل تعزیر جرم ہے جس کی سزاموت ہے اسلام مراج دواج برخلاف اسلام میں زنا بدترین قابل تعزیر جرم ہے جس کی سزاموت ہے اسلام مزاج دواج برنا کو بھی برداشت کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اور دیا مسلم معاشرہ میں کی شریف آدمی کیلئے زنا کو بھی برداشت کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اور دیا مسلم معاشرہ میں کی شریف آدمی کیلئے زنا کا تصورتو وہ بھی نہیں کیا جاسکا ہے۔

شرافت اور بدکاری پس اتن بوی خلیج حائل ہے کہ دونوں کا اجتماع ناممکن ہے۔املام میں شرافت کا معیار ہی اسلامی احکام کی پابندی اور تفویٰ و پر تیز گاری ہے۔حضرات انبیاع بیم السلام کا انتخاب رائے عامہ یا اہل الرائے کی صواب دید پرنہیں ہوتا بلکہ اس مقدس جماعت کا ہر فر داسینے اخلاق حمیدہ کی بناء برخدا کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت ومصلحت کے مطابق ہرزاو پر سے انسان کامل کوتاج نبوت سے سرفراز فرمائے ہیں اور اس منصب جلیل پر فائز کرنے کے بعد اس کو ہرطرح کے گناہوں سے محقوظ رکھتے ہیں۔ نبی سے بھی کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی گناہ کی طرف رغبت ہوتی ہے۔انبیاء کیم السلام منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے بھی گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں اور اس عظیم الشان منصب کوسنجا لنے کے بعد تو گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا لیکن سطی فکر ونظر کے لوگ انبیاء کیبهم السلام کے زلات اور لغزشوں کو گناہ سمجھنے کی غلطی میں مبتلا ہیں۔ سیحی تو دونوں کوایک گر دانتے ہیں۔مسلمانوں میں ایک نوزائریہ جماعت بھی انبیاء علیہم السلام کومعصوم تسلیم کرنے سے ہی کتر اتی ہے۔ حالانكەمىد بات توايك عام آ دى بھى سمجھتا ہے كەد نيا كے حكمراں اور بادشاہ بھى اس كواپنامعتمد وزیر اور پیغام رسال بناتے ہیں جن کی اطاعت اور وفا داری میں ان کو یفین ہوتا ہے، ان ہے کسی طرح کی تھم عدولی ان کے علم میں نہیں آئی ہے۔ تو کیا خالق کا مُنات جس نے نبوت ورسالت کیلئے اسینے خاص بندے کا انتخاب کیا ہے جس کی نظروں میں سب کچھ ہے۔عدم بھی وجود بھی، حال بھی، مستغتبل بھی، اعمال واخلاق بھی اور اطاعت دفر مانبر داری بھی۔ اس کا انتخاب غلط ہوسکتا ہے؟ پیہ منصب جلیل تو ابیا بھی نہیں ہے کہ سی کوسر فراز کرنے کے بعد معز ول کر دیا جائے اور اس کی غلطیوں کو وجهزل بناياجائي

ال عمل میں پہلے تو خدائے حکیم وجبیر موردالزام تھبرے گا اور دوسری قباحت بیرسامنے آئے گ کداحکام خداوندی کی تغییل کوئی کرئی ہیں سکتا ور نداس کے برگزیدہ بندوں سے گناہ کیوں سرز دہوتے عقل اس کوشلیم کرنے سے اباء کرتی ہے کہ داجب الوجود کوجامع صفات کمالیہ نہ مانا جائے۔

الامام النانوتوى فرمات بين:

اور فاہر ہے کہ جس کا وجود کائل ہوائل کی کمی بات بیل نقصان مقصود نہیں ورنہ وجود ہیں نقصان لازم آئے گا کہ جب اس کاعلم کائل ہوا اور اس وجہ ہے اس کو کمی کے موافق مرضی اور فاہر و باطن معلی سیجھے بیل فلطی ممکن الوقوع نہ ہوئی تو جن کو اس نے اپنا مقرب بنایا ہوگا ان کامعز ول ہونا اور معلی سیجھے بیل فلطی ممکن الوقوع نہ ہوئی تو جن کو اس نے اپنا مقرب بنایا ہوگا ان کامعز ول ہونا اور اسے عہد ہا حکام دسائی سے موقوف ہوجانا بھی خلاف عقل ہوگا۔ الحاصل انبیاء بیس کوئی الی بات

نہ ہوگی جونالیسند بیرہ خداد ندی ہواور ظاہر ہے کہ اس صورت ہیں ان کے تمام اخلاق حمیدہ کا ہونا اور تمام قوائے علمیہ کا برگزیدہ ہونا لازم آئے گا جس سے ان کی مضومیت کا افرار کرنا بڑیگا۔ ( گفتگوئے نہ ہی میں: 10) عرب میں آپ سے پہلے کون؟

قرآن مجيد كا آيت وان من اهدة الا خلافيها نذيو اور لمكل قوم هاد . عملوم بهوتا الله على معلوم بهوتا الله على الله تعالى في بادئ برق يجيع بين تو سوال پيدا بهوتا ہے كه بى آخرالا مال صلى الله عليه وسلم سے پہلے عرب ميں س بى كى بعث بهوئى ہے؟ بدا يك سوال عيمائيت كى طرف سے اسلام يرب منالبًا سيحى بد ثابت كرنا چاہتے بين كه جب عرب ميں كى بعث نبيس بهوئى تو قرآن مجيد كا ووكى غلط ہے جس كالازى نتيجہ بدہ كرقرآن مجيد الله كى نازل كروه كاب نبيس ہے وومرا مقصد اس سوال كى پس منظر ميں بدہ كرق الله بعث آپ كے اعمال واقعال الله تعالى كا حكام ومرضى كے مطابق نہ منظر ميں بدہ كرقب بعض وميت بين دخند يرايكا اور معصوميت ثابت ند ہوگى۔

ال باب میں بھی الا مام النا نوتوی کا استدلائی رنگ اور طرز فکر وہی ہے جو اب تک پیش کیا جاچکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نین کہ اللہ تعالیٰ شنے ہرقوم میں اپنے رسول وہادی مبعوث فرمائے اور اپنے احکامات ومرضیات کو اپنے بندوں تک پہو نچایا۔ لیکن بیضروری نہیں ہے کہ ہرقرن اور ہرز مانے میں انبیا علیم السلام کی بعث ہو کہ وہ اپنے دومرے انبیا کی فیرست انسانی ہاتھوں تک بہنچادے۔ بیتو انسانی جماعتوں اور تو موں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نبیوں کی تعلیمات اور اعمال کو محقوظ رکھیں اور ان کی تعلیمات کی رہنمائی میں اللہ کے احکام کی تھیل میں کی طرح کی خفلت نہ برتیں۔ محقوظ رکھیں اور ان کی تعلیمات کی رہنمائی میں اللہ کے احکام کی تعلیمات اور ان کی سیرت کو حقوظ نہ رکھا اس کے برخلاف اگر کسی تو م نے انبیا علیم السلام کی تعلیمات اور ان کی سیرت کو حقوظ نہ رکھا اور مرورایام کے ساتھ وہ تعلیمات سے نا پید ہو گئی تو اس مجرم کی قرار واقعی سزا ملئی چاہیے ۔ لیکن وہ قوم جو اپنے آباء واجداد کی خفلت اور میں میں اندون کی اور سے کہ مول کے دائرہ میں انبیاع سے باہر رہے۔ ہاں ایس صورت میں انتداف کی اس تو م پراپنے لطف و کرم کی بارش ضرور کرے گا دروہ تو م جہائت کی تاریکیوں سے لکل کر ہادی برحق کے دائرہ میں ضرور داخل ہوگی۔ میں مرور کرے گا دروہ تو م جہائت کی تاریکیوں سے لکل کر ہادی برحق کے دائرہ میں ضرور داخل ہوگی۔ میں مرور کرے گا دروہ تو م جہائت کی تاریکیوں سے لکل کر ہادی برحق کے دائرہ میں ضرور داخل ہوگی۔

قوم عرب بھی نی آخرالز ہاں ملی اللہ علیہ وسلم کی بعث سے پہلے ای طرح کی تاریکیوں ہیں فرونی ہوئی تھی، وہ خود کو دین ابرا بھی کا پیرو کاراور کا فظاتہ بھی تھی لیکن دین ابرا بھی کیا ہے؟ وہ اس سے بالکل بے جبرتھی۔ بی حال دین موسوی اور دین سیجی کا بھی تھا کہ بیادیاں بھی اپنی اصلی حالت ہیں محفوظ نہ تھے۔ نہ اصل کما ہیں محفوظ تھیں نہ حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک سیر تھیں۔ ظاہر ہے ایسے حالات ہیں جب احکام خداوندی معلوم کرنے کے سارے راستے مسدود ہوں اور انبیاء کی تغلیمات ضالع ہوجانے کی وجہ سے عقل وخرد کو فکری رہنمائی نہل رہی ہواس تاریک دور کے اور انبیاء کی تغلیمات ضالع ہوجانے کی وجہ سے عقل وخرد کو فکری رہنمائی نہل رہی ہواس تاریک دور کے لوگ احکام خداوندی بجانہ لانے کے جمرم کیوں کر ہوسکتے ہیں، یہ جرم تو اس وقت عاکد ہوتا جب انبیاء لوگ احکام خداوندی بجانہ لانے کے جمرم کیوں کر ہوسکتے ہیں، یہ جرم تو اس وقت عاکد ہوتا جب انبیاء علیم السلام کی تغلیمات کا وجود موتا اور ان سے واقعیت حاصل کرنے میں کوئی چیز سد راہ نہ ہوتا ۔

کین الحمد للہ اس تاریک ترین دور میں بھی نبی آخر الزماں حضرت جمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہر طرح کے دذائل، شرک، بت پری اور کج اخلاقی سے پاک رہااور آپ کی سلامتی فکر ونظر نے راہ حق کی تلاش میں غار حراء تک پہونچا دیا اور یہیں آپ کو خالق کا نئات نے آخری اور عالم گیر رسالت عظمی سے فتخب فرمایا اور شمر ہ نبوت کے طور پر ایسے مججز ات عطافر مائے جوانبیائے سابقین کے مسلم و بر تریخے۔

معجزات

یول تو الله تعالی نے انبیاء علیم السلام کو مجزات عطافر مائے لیکن مجزات مدار نبوت نہیں ہیں اور نہ کار و بار نبوت مجزات پر موقوف ہے ، البتہ مجزات تمر ہ نبوت ضرور ہیں۔ الله تعالی نبوت عطاکر نے بعد حسب مرورت مجزات کے ذریعہ نبوت کی تاکیہ وجمایت کرتے ہیں۔ ان مجزات سے انبیاء میں السلام کی ان صفات کا اظہار ہوتا ہے جو اس مقدیں جماعت کو حضرت حق جل مجدہ اپنی صفات کمالیہ کا کوئی حصہ عطافر مادیتے ہیں۔ مجزات کے ظہور سے اس غالب صفت کا انداز ہ ہوتا ہے جو سر چشمہ فیض کوئی حصہ عطافر مادیتے ہیں۔ مجزات کے ظہور سے اس غالب صفت کا انداز ہ ہوتا ہے جو سر چشمہ فیض سے حاصل ہوتی ہے چنانچہ حضرت مولی علیہ السلام کے مجزہ کو عصااور ید بیضا کی انجو ہکاری سے صفت تقالیب و تبدیل کا پہنہ چلا ہے اور حضرت علیہ علیہ السلام کے مجزہ احیاء موتی اور مریضوں کی شفاء سے جان بخش کے صفحون کا مرافی لما ہے لیکن الا مام النا نوتو کی کے نظر سے استدلال سے بیہ بات بالکل عیاں جان بخش کے مضمون کا مرافی لما ہو کے وہ انہاء سابقین علیم الصلو ق والسلام سے کہ نی آخرالز مال صنی اللہ علیہ وسلم کو جو مجزات عظاموتے وہ وہ نبیاء سابقین علیم الصلو ق والسلام سے کہ نی آخرالز مال صنی اللہ علیہ وسلم کو جو مجزات عظاموتے وہ وہ نبیاء سابقین علیم الصلو ق والسلام سے کہ نی آخرالز مال صنی اللہ علیہ وسلم کو جو مجزات عظاموتے وہ وہ نبیاء سابقین علیم الصلوق و السلام سے کہ نی آخرالز مال صنی اللہ علیہ وسلم کی جو مجزات عظام ہوئے وہ وہ نبیاء سابقین علیم الصلوق و السلام سے کہ نی آخرالز مال صنی اللہ علیہ وسلم کی حصورت علیہ علیہ میں اللہ علیہ وسلم کی حصورت علیہ میں معالیہ کو موجورات عظام ہوئے وہ وہ نبیاء سابقی علیہ میں میں معرفی کے مسلم کی معرفی کے معرفی کے مسلم کی معرفی کے معرفی کے مسلم کی معلم کو میں معرفی کو میں موجور کے دور نبیاء سابقی علیہ کو میں میں معرفی کو میں کی معرفی کی کو میں معرفی کی کو میں میں معرفین کے معرفی کی کو میں معرفی کی کو میں میں کی میں معرفی کی کو میں میں معرفی کے معرفی کے معرفی کی کو میں میں کو میں میں میں کو میں میں معرفی کی میں میں میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کو میں کی کو میں کی کو میں کی کی کو میں کو میں کو میں کو میں کی کو میں کی کو کی کو کر کی کو کر میں کی کو کر کے میں کو میں کی کو کر کو کر کو کر

## زياده جيرت أنكيزاورفاكل تنے فرماتے ہيں:

''مرصرت محررسول الدسلی الله علیه دسلم میں بدلانت اعجاز قرآنی و کمال علی بیمعلوم ہوتا ہے کہ

آپ صفت علم ہے مستفید ہیں اور بارگاہ علی میں باریاب ہیں''۔ (مباحثہ شاہ جہاں پور جم ۲۷)

یہ ایک حقیقت ہے کہ علم وہ عظیم صفت ہے جس کا عمل اور کارگز اری کسی دوسری صفت پر موتو ف نہیں ہے بلکہ دیگر صفات اپ عبل اور کاروبار میں صفت علم کی مختاج ہیں، علم کے بغیر اشیاء خورد ونوش بھی استعال میں نہیں لا سکتے ، کیونکہ کھائے پینے سے پہلے اس کا علم ضروری ہے کہ جس چیز خورد ونوش بھی استعال میں نہیں لا سکتے ، کیونکہ کھائے پینے سے پہلے اس کا علم ضروری ہے کہ جس چیز کے کھائے یا پینے کا ارادہ کیا جار ہا ہے کیا واقعی وہ کھائے پینے کی چیز ہے یا نہیں ۔ چارونا چار بیس سے بلند وبالا ہے۔

پڑے گا کہ وہ تمام صفات جن کا تعلق غیر سے ہوتا ہے ان میں صفت علم ہی سب سے بلند وبالا ہے۔

اس صفت سے جو شخص جس قدر مصف ہوتا ہے اور اس کی علمی حیثیت جتنی بلند ہوتی ہے اسی قدر وہ ممتاز اور قابل احتر ام ہوتا ہے۔

یمی حال انبیاء میہ انسلام کا بھی ہے کہ وہ اپنے عہد کے متازعلی مقام پر فائز ہوتے تھے

الکین مجوزات کے تناظر میں ان کی دیگر صفات علم کی صفیت سے فائق نظر آتے ہیں۔ لیکن نی آخرالز مال حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقدس جماعیہ انبیاء میں سب سے زیادہ علوم کمالیہ عطا

التحرالز مال حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقدس جماعیہ انبیاء میں سب سے زیادہ علوم کمالیہ عطا

کئے گئے اس لئے آپ کے مراتب بھی سب میں زیادہ ہیں اور حق وافصاف بیہ کہ جس ذات نبوت کو نورعلم سے منور کردیا گیا ہومرداری آئی کے شایان شان ہے اور خاتمیت بھی۔ چنانچہ نبی آخرالز مال صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین بھی ہیں اور سید المرسلین بھی۔ آپ کی صفت علم قرآن مجیداورا حادیث کی مشکل میں ابدالآباد تک نور ہدایت کی روثنی سے منور کرتی دہے گی۔ حضرت عیسی علیہ السلام تو نبی آخرالز مال صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور سرداری کی پیشین گوئی پہلے ہی کر چکے تھے کہ ''میر سے بعدو نیا آخرالز مال صلی اللہ علیہ وسلم '' میں کا سرداد آنے والا ہے۔'' راتم الحروف نے اپنی کتاب'' با تبل اور نبی آخرالز مال صلی اللہ علیہ وسلم '' میں کا سرداد آنے والا ہے۔'' راتم الحروف نے اپنی کتاب'' با تبل اور نبی آخرالز مال صلی اللہ علیہ وسلم'' میں کتاب ' کا سرداد آنے والا ہے۔'' راتم الحروف نے اپنی کتاب' با تبل اور نبی آخرالز مال صلی اللہ علیہ وسلم'' میں کتاب ' با تبل اور نبی آخرالز مال صلی اللہ علیہ وسلم'' میں کتاب ' با تبل اور نبی آخرالز مال صلی اللہ علیہ وسلم '' میں کتاب ' با تبل اور نبی آخرالز مال صلی اللہ علیہ وسلم'' میں کتاب ' با تبل اور نبی آخرالز مال صلی والے تفصیل اس میں دیکھی جاسکتی ہے۔

لیکن اس کا مطلب بیہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو صرف علمی مجزات سے تو از ا گیا اور عملی مجزات سے آب بہرہ مند نہ تھے بلکہ غور وفکر اور مجزات کے تقابل سے بیہ بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ کے عملی مجزات مجزات بھی دنیا میں انبیاء سابقین کے مجزات سے زیادہ مجرالعقول تنے۔ دیکھیے مصرت موالی علیہ السلام کامجزہ

عصابلاشہ جیرت انگیز اور تبجب خیز ہے لیکن اسطوان حنانداس سے زیادہ تبجب خیز ہے۔ عصائے موسوی میں زندگی کے آٹاراس وقت نمایاں ہوئے جب اس کا قالب بدلا اور لائھی سانپ بن گئی لیعنی اس شکل میں آئی جس میں زندگی اور حرکت ہوتی ہے، اس کے برخلاف اسطوان حناند کا قالب نہیں بدلا اور نہ ہی فی آئی جس میں زندگی اور حرکت ہوتی ہے، اس کے برخلاف اسطوان حناند کا قالب نہیں بدلا اور نہ ہی نئی آخرالر ماں سلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشک کھڑی پر اپنا دست مبارک اظہار ججز ہ کیلئے پھیرا اور نہ بی اس وقت مجمز ہ دکھانے کی ضرورت تھی۔ ہاں ایک مدت تک آپ اس سے کا سہار الیکر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس وست نبوت کی مجمزانہ صفت نے اس میں زندگی کی حرارت بیدا کردی اور جدائی کے وقت وہ تنا انسانوں کی طرح بلیلا کررویا۔ اس بیفیت کومولا ناجلال الدین روٹی نے اس طرح واضح کیا ہے:

استن حنانہ از ہجر رسول تالہ می کردے چوں ارباب عقول گفت پینیبر چہ خوابی اے ستوں گفت جانم از فرافت گشت خول اسی طرح دیگر مجمزات کا مقابلہ کرنے کے بعد بی آخرالز مال صلی اللہ علیہ دسلم کے ملی مجمزات

کی فوقیت اور برتری واضح ہوجاتی ہے۔ بلاشبہ حضرت مسیح علیہ السلام کی مسیحاتی سے بہت سے بہار شقایاب ہوئے اور بہت سے مردے زندہ ہوئے۔ یعظیم مجزات آپ کی نبوت کے واضح ولائل ہیں لیکن نبی آخرالز مال صلی الله علیه وسلم کے دست مبارک چھیرنے اور نعاب دہن لگانے سے ٹوتی ہوئی ٹا تک محیک ہوجانا اور آئکھوں کی تکلیف کا دور ہوجانا، معجزات سے علیہ السلام سے برتر دکھائی دیتے ہیں۔حضرت عیسیٰعلیہالسلام قم باذن اللہ کہہ کرمردوں کوزندہ کیا کرتے ہتے اور نبی آخرالز ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال جسمانی کی برکت سے بیار شفایاب ہور ہے تھے۔ دونوں میں جو واضح فرق ہے وہ سامنے ہے۔ یہ دومعجزات بطور استشہاد پیش کئے گئے ہیں درندمعجز ؤ انشقاق تمر عملی معجزات میں مرفهرست ب، انبیاء سابقین می حضرت بوشع علیه السلام کے اعجاز سے آفناب ایک جگه دیر تک تضمرار با اورایک بی کے اعجاز ہے آفاب غروب ہوئے کے بعدلوٹ آیا۔ بیدونوں معجزات اپنے جرت انگیز مبیں ہیں جتنامحیرالعقول مجز وانشقاق قرب\_ کیوں کہ ہرجسم کا جسمانی تقاضا سکون ہے اور حرکت طبعی تقاضے کے خلاف ہے ،اس لئے اگر کوئی جسم حرکت میں ہے پھراس کی بیچر کت بند ہوگئی اور سکون ہو گیا تواس كاطبعى تقاضاى يمى تفااس كئے سكون تعجب خيز بات نہيں ہے۔اس طرح اگر كوئى چيز آ كے جاتى ہوئی پیچے بلیث آئی تو اس میں بھی اچنجے کی بات نہیں ، زیادہ سے زیادہ اس کو حرکت معکوں کہیں گے،

اس کے علی الزغم کسی جسم کا بھٹ جانااس کی طبیعت کے خلاف ہے اس لئے حیرت انگیز بھی زیادہ ہے، الا مام النانونوئی فرماتے ہیں:

بھٹ جانا تو ہرجم کے حق میں خلاف طبیعت ہا در سکون کی جم کے حق میں بحیثیت جسمی خلاف طبیعت نہیں بلکہ حرکت میں بحیثیت جسمی خلاف طبیعت ہے۔ یہی دجہ ہے کہ جیسے اجسام کے مجھٹ جانے کیلئے طبیعت ہے۔ یہی دجہ ہے کہ جیسے اجسام کے مجھٹ جانے کیلئے اور اسباب کی خرورت ہوتی ہے اور سکون اور اسباب کی خرورت ہوتی ہے اور سکون کیلئے بھی اور اسباب کی خرورت ہوتی ہے اور سکون کیلئے کسی اور سبب کی خرورت نہیں ہوتی ۔ (مباحثہ ۱۸۸)

عملی مجزات کے نقابلی مطالعہ کی ضرورت یول محسوں ہوئی کہ انبیاء سابقین علیم السلام کو جبرت انگیز عملی مجزات عطاکئے گئے تھے اور علمی مجزہ جوقر آن کریم کی شکل میں موجود ہے اور بے شار بندگان خدا کے سینوں میں محفوظ ہے وہ کسی نبی کو بارگاہ علیم وجبیر سے عطانہیں ہوا اور نہ ہی اس کی ضرورت تھی ، یہی وجہ ہے کہ سابقہ آسانی کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہیں صرف ان کے شرورت تھی ، یہی وجہ ہے کہ سابقہ آسانی کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہیں صرف ان کے شراحم دستیاب ہیں وہ بھی محرف اور حدور جہ مشکوک ہیں۔

ليكن ال طرح كے د داور دوجار كى طرح واضح استدلال اور مجزات كے نقابلي مطالعه كى تاب

مسیحی علماء ندلاسکے اور بیاعتراض کیا کہ بخزات محمدی کا ثبوت آپ کو قرآن سے دینا تھا۔ قرآن سے آپ نے ثبوت نہیں دیا۔

الا ما م النا ثوتوی نے اس بورے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:
اول تو (مجرات کا) قرآن شریف میں ندکور ہونا کوئی شرط شوت نہیں، روایت سمجے جاہئے ،سو
محمرالللہ روایات احادیث اسلام جن میں اکثر مجرزات محمدی منقول ہیں ایسے سمجے ہیں کہ تو رات و
انجیل کی روایات اس کے ہم پلہ نہیں ہو تکتیں ۔علاوہ پریں مجرز وانشقاق قراور پیشین کوئی خلافت
وغیرہ قرآن شریف میں نہیں اور کا ہے میں جیں؟ (مباحثہ ۳۸)

الامام کا معارضہ یہ ہے کہ ہر قد ہب کے لوگ انبیاء یہ اسلام اور اوتاروں کے مجزات اور کرشے بیان کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی کتابیں صحت و تو اتر کے معیار پر پوری نہیں اتر تیل اس کے باوجود عیسا نیول اور ہند ؤول کا ان پر ائیان ہے، تو قر آنِ کریم اور احادیث صحیحہ ہیں جو مجزات بیان کئے گئے ہیں ان پر ائیان لا نا از بس ضروری ہے۔ تو ریت اور انجیل کے سحیح ہونے کی سنداج کی کئے بیس موجود نہیں ہے۔ نہ ہی بیمعلوم ہے کہ بید کمی ہیں کس زیائے ہیں کسی گئیس اور ان سنداج کسی کی اور ان وحدیث کی صحت اور ان کتابول کے راوی کون کون اور تعداد جس کتے ہیں۔ اس کے برخلاف قر آن وحدیث کی صحت اور ان کیا ساد کا حال ہے ہے کہ ہم سے لے کر نبی آخر الزیاں صلی اللہ علیہ وہا میں راویوں کی تعداد معلوم، کے اساد کا حال ہے ہے کہ ہم سے لے کر نبی آخر الزیاں سلی اللہ علیہ وہا میں اور قر آن وحدیث کا سب اور سکونت معلوم ، اس کے ساتھ ساتھ ان راویوں کے مفصل حالات، ان کی عدالت و ثقابت اور حدیث کا مانشل کی نبیت معلوم ہے، الی صورت ہیں تو رات و انجیل تو معتبر ہوجا میں اور قر آن وحدیث کا اعتبار نہ کیا جائے ایک طرفہ تماشائی تو ہے۔

ایک اوراعتراض عیسائیوں نے درود ابرائیسی کا سہارا لے کرکیا ہے کہ اس سے تو حضرت
ابرائیم علیہ السلام کا افضل ہونا ٹابت ہوتا ہے کیونکہ تشبیہ میں مشبہ ہے، مشبہ سے افضل ہوا کرتا ہے۔
اس اعتراض کی حیثیت ڈوسنے کو شکے کا سہارا سے زیادہ نہیں ہے۔ الا مام نے عقلی دلائل کی دوشن میں میدواضی کردیا ہے کہ نبی آخر الزمال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمالات علمیہ اور عملی مجرزات کے وشنی نظر افضل الا نبیا واور خاتم الا نبیاء ہیں۔ اس مضبوط استدلال پرتو کسیسی کولب ہلانے کی جرات نہ

ہوئی تشبیہ اور مشبہ به کی بحث چھیٹر دی۔ بظاہر تو سوال طاقتور اور افضلیت کے حق میں قابل اعتزاہے۔ لیکن حقیقت رہے کہ تشبیہات مجازی میں مشبہ بدکا افضل ہونا ضروری ہے، تشبیہات حقیق میں مشبہ، مشبه به کا وجه شبه بیل برابر جونالا زمی ہے۔ کوئی کسی سے کم یا زیادہ ند موورنہ تشبید غلط ہوگی۔ درودا براہیمی یں تثبیہ مجازی نہیں تثبیہ حقیقی ہے۔ لیکن اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بی آخرالز مال صلی الله علیہ وسلم اور حضرت ابراتيم عليه السلام وونول مرتبي مين برابرين -حالا فكه حقيقت بديه كه تشبيه في النسبة مين نسبت كاسمادى مونا توضرورى بيكن منسوب اليداورمنسوب كابرابر موناضرورى نبيس ب، جيسا يك کودو کے ساتھ جونسبت ہے وہی ایک کروڑ کو دوکروڑ کے ساتھ نسبت حاصل ہے اور قاعدہ تشبیہ کے مطابق نسبت مساوی بھی ہے اس کے باوجود ایک کوایک کروڑ کے ساتھ اور دو کو دو کروڑ کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ تشبید فی النسبت میں نسبت کا برابر ہونا ضروری ہےاطراف کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔اب کی دوسری مثال سامنے رکھئے جوعام طور پر بولی جاتی ہے۔جیسی روح ویسے فرشتے۔ بینی روح اچھی ہے تو رحمت کے فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں اور اگر روع بری ہے توقیض روح کے لیے عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔اس مثال کو بولتے ہوئے سب یہ بیجھتے ہیں کہ کہاں انسان کی روح اور کہاں فرشتے نسبت مین تساوی تو ہے کیکن مراتب میں نمایاں فرق ہے بہی کیفیت درود ایراجی میں بھی ہے کہ نسبت میں تساوی کے باوجود مراتب میں تفاوت ہے۔اس استدلال کے ساتھ الا مام النانوتوی ایک اور تکتے کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔وہ نکتہ الا مام کے الفاظ ہی میں ملاحظہ فرمائیے:

سوای طرح ورد و شریف می بی خیال فرمالیج تنصیل اس اجمال کی بیدے کہ جیسے ورویشی اور طریقت کے سلسلے متعدد بین، حضرت ابرا بیم علیدالسلام اور حضرت اسلسله بھی متعدد بین، حضرت ابرا بیم علیدالسلام اور حضرت رسول الله علیدوسلم نو ایک سلسله بین بین سیسلسله حضرت ابرا بیم علیدالسلام سے چلا اور حضرت رسول الله سلی الله علیدوسلم پرختم ہو گیا اور حضرت و بعض سلسله میں بین برسلسله حضرت ابرا بیم علیدالسلام اوران کی اولا دحضرت موئی علیدالسلام ایک سلسله بین بین برسلسله حضرت ابرا بیم علیدالسلام کو بعضوب علیدالسلام سے چلا اور دور تک چلا گیا۔ گرسلسلة اول بین حضرت ابرا بیم علیدالسلام کو بمزله می دخت کال سیم علیدالسلام کو بمزله ورخت کال سیم علیدالسلام کو بمزله می اور حضرت رسول الله علی الله علیہ وسلم کو بمزله ورخت کال سیم علیدالسلام و

برگ، پھول پھل سب موجود ہوں علیٰ ہداالقیاس سلسلۂ ٹانی میں حضرت یعقوب علیدالسلام کو بمنزلہ بھی السلام کو بمنزلہ درخت کامل خیال فرائے اور پھرفر مائے کہ باوجود امکان محت تشبید تساوی کیوں کر لازم آتی ہے اور حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ضنیلت میں طرح ہاتھ سے جاتی ہے؟ (مباحثہ: ۴۵)

یه وه جاراعتر اضات نتے جن برمسیحیوں کونازتھا، لیکن وہ کس قدر بے وزن اور کمز ور تھے و**و** جوابات کی روشنی میں سب کونظر آھئے ہیں ، رہامسلمانوں کا دیگر مذاہب کے بارے میں نقطہ نظروہ بھی بالكل داضح ہے كەعبد حاضر كے قدام ب اپنى اصلى حالت ميں موجود نبيس ہيں۔ يہى وجہ ہے كدان كے عقا کد عقل وہوش کی دنیا میں سراسر بے بنیاد اور مضحکہ خیز ہیں۔الا مام النانوتوی رحمہ اللہ نے اپنی تقریروں میں مذاہب عالم کی ان بنیادی خامیوں پرسیر حاصل تفتگو کی ہے۔ آپ کا اصرار تھا کہ اگر ا ثبات و تحقیق ندیمب مقصد ہے تو پہلے ذات باری میں گفتگو ہونی جا ہے کہ وہ ہے یانہیں؟ اورا گر ہے تو ایک ہے یا متعدد خدا ہیں۔اس کے بعد صفات باری کوموضوع شخقین بنایا جائے کہ ذات باری کے مخصوص صفات کیا ہیں؟ کننی صفتیں یائی جاتی ہیں اور ذات باری میں کتنی صفات در کار ہیں پھر تجلیات باری بر گفتگو کی جائے ،ان برسیر حاصل بحث و تحقیق کے بعد نبوت کوموضوع بحث بنایا جائے کہ انبیاء علیہم السلام کی ضرورت ہے یانہیں؟ اور کون نبوت سے سرفراز کیا گیا اور کون نہیں؟ نبوت کس طرح کے اعمال واخلاق کا تقاضا کرتی ہے؟ اس کے بعد احکام پر بحث کی جائے کہ کونسا تھم عقل تسلیم کرتی ہے اور کس سے انکار کرتی ہے لیکن احکام پر بحث و گفتگو بے سود ہے۔ نبوت کے ثابت ہونے اور اس کے متعین ہوجانے کے بعداس کی منجائش نہیں رہتی کہ عقل نارسا کواحکام کی بھلائی اور برائی کو پر کھنے کیلیے استعال کیا جائے۔گراصرار کے باوجود ہندواور عیسائی علاءاس اصولی تفتگو پر آ مادہ نہیں ہوئے بلكه برفرين سے تقرير كا مطالبه كيا مي اور تقرير بى كے كسى كوشه كوموضوع بحث بناليا كيا۔ الامام النانوتوي في في الي تقريرون مين اي ترتيب كو پيش نظر ركھا اور عقائد يرايسي مدلل ومعقول تقرير فرمائي كه اس بر كسى فريق كواعتراض كي مخوائش بيس في البيته الامام في الني تقريرون بس مندواور عيسا أي عقائد بر وہ اعتراضات کے جوآج تک قائم ہیں۔ان کا کوئی جواب عیسائی دنیا اب تک نہیں دے کی اور نہ ورحقیقت ان کاکوئی جواب ہے۔ ذیل میں الامام کے چند اعتراضات ملاحظ فر مائے۔

ا۔ حضرت عیسی علیہ السلام کا کفارہ ہوجا ناممکن نہیں یعنی یہ بات جوعیسائیوں کے اعتقاد میں جمی ہوئی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام امتیوں کی طرف سے ملعونِ خدا ہوئے نعوذ باللہ اور تین دین ان کی وجہ ہے جہنم میں رہے ہرگز قرین عقل نہیں۔

٢- تليث خالف عقل ہے۔ سی مذہب میں ایبا خالف عقل مسئلہ ہیں ہے۔

سے قرآن شریف میں بیٹک تورات وانجیل کی نفیدین ہے گراس تورات وانجیل کی نفیدیق ہے جو حضرت موٹی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں۔ وہ تو رات وانجیل میں نہ کور نہیں جوآپ صاحبوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا اعتبار نہیں کیونکہ اس میں تحریف یعنی تغیر و تبدل واقع ہو چکی ہے۔

الا مام كان اعتراضات كاكوئى جواب عيسائى دنيا كى طرف سے آج تك سامنے ہيں آيا۔ عيسائيوں كا ميہ عقيدہ كەحفرت عيسى عليه السلام تختة دار پر اپنى جان قربان كركے اپنے امتيوں كے عيسائيوں كاكفارہ بن گئے۔عقل اس كوتسليم ہيں كرتى۔ بائبل ميں ہے كہ:

مسیح جو ہمارے لئے لفتنی بنااس نے ہمیں مول لے کرشر بیت کی لفت سے چیٹر ایا کیونکہ لکھا ہے کہ جوکوئی لکڑی پراٹٹکا یا گیاوہ لفتن ہے۔ ( گلتیون:۳۷۳) کی

الامام فرماتے ہیں کہ حضرت میسی علیہ السلام کا کفارہ ہوجانا ممکن نہیں ہے اور عیسائیوں کا بید عقیدہ کہ دہ ملعون ہوئے اور نین دن جہنم میں ہے قرین عقل نہیں ہے۔ ایک طرف تو حضرت سے کو خدا کا بیٹا اور محبوب کہنا دوسری طرف ان کو ملعون و معذب مجھنا کہاں کی دانشمندی ہے محبوب میں کوئی وجہ مجت ضرور ہوتی ہے اسی طرح و شمن میں سب عداوت بھی ہوتا ہے۔ مرحوم ہے تو اس میں وجہ رحمت ہوگا۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ حسن و خوبصورتی تو کسی ہوگا۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ حسن و خوبصورتی تو کسی میں نظر آئے اور محبوب کی بدھوں سے اور الی میں امام نظر کو بنایا جائے۔ اطاعت و فرمال برداری کوئی کرے میں نظر آئے اور محبوب کی بدصورتی کی بنا پر نظر کو بنایا جائے۔ اطاعت و فرمال برداری کوئی کرے اور اطاعت کا انعام نافرمان کو طے۔ برصورتی کی بنا پر نظر سے اور اطاعت اس میں جو جائے عقل میں سانے والی بات نہیں ہے۔ ای طرح مجرم کوئی اور ہو بجائے نظرت حسن خداداد سے ہوجائے عقل میں سانے والی بات نہیں ہے۔ ای طرح مجرم کوئی اور ہو اور مزا ہے تقریت حسن خداداد سے ہوجائے عقل میں سانے والی بات نہیں ہے۔ ای طرح مجرم کوئی اور ہو اور مزا ہے تقریت حسن خداداد سے ہوجائے عقل میں سانے والی بات نہیں ہے۔ ای طرح مجرم کوئی اور ہو اور مزا ہے تھور کو ملے عقل اس سے بھی اباء کرتی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیدالسلام بلاشبدالله تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اس کے مطیع وفر ماں بردار

ہیں، کسی طرح کا کوئی گناہ ان سے سرز دنہیں ہوا اور سیجیوں کے اعتقاد میں خدا کے بیٹے ہیں توباپ ہلا وجہ اپنے محبوب بیٹے کوسزادے کررسوا کیوں کرے گا۔ جبکہ سیجی بھی خدا کوراستیاز اور عادل وصاد ق مانتے ہیں۔ اور یہ بھی شلیم کرتے ہیں کہ خدا کونفرت شریروں سے ہے۔ امثال ۱۹ ا ۹۰ ۲۲ میں ہے:

''برے منصوبوں سے خدا کونفرت ہے''''شریروں کی روش سے خدا کونفرت ہے (لا بھوری نسخہ) یہ بھی مانتے ہیں کہ انسانوں کے گناہ کی وجہ سے خدا نظر نہیں آتا۔ وہ رو پوش ہے۔ (و کھھئے سے ایم کا موری ہے۔ (و کھھئے ایم کا موری ہے۔ (و کھھئے ایم کی موجہ سے خدا نظر نہیں آتا۔ وہ رو پوش ہے۔ (و کھھئے ایم کی موجہ سے خدا نظر نہیں آتا۔ وہ رو پوش ہے۔ (و کھھئے ایم کی موجہ سے خدا نظر نہیں آتا۔ وہ رو پوش ہے۔ (و کھھئے ایم کی موجہ سے خدا نظر نہیں آتا۔ وہ رو پوش ہے۔ (و کھھئے ایم کیا کی دوجہ سے خدا نظر نہیں آتا۔ وہ رو پوش ہے۔ (و کھھئے ایم کی دوجہ سے خدا نظر نہیں آتا۔ وہ رو پوش ہے۔ (و کھھئے ایم کی دوجہ سے خدا نظر نہیں آتا۔ وہ رو پوش ہے۔ (و کھھئے ایم کی دوجہ سے خدا نظر نہیں آتا۔ وہ رو پوش ہے۔ (و کھھئے ایم کی دوجہ سے خدا نظر نہیں آتا۔ وہ رو پوش ہے۔ (و کھھئے ایم کی دے کہ کی دوجہ سے خدا نظر نہیں آتا۔ وہ رو پوش ہے۔ (و کھھئے ایم کی دوجہ سے خدا نظر نہیں آتا۔ وہ رو پوش ہے۔ (و کھھئے ایم کی دوجہ سے خدا نظر نہیں آتا۔ وہ رو پوش ہے۔ (و کھھئے ایم کی دوجہ سے خدا نظر نہیں کی دوجہ سے خدا نظر نظر نہیں کی دوجہ سے نو نہیں کی دوجہ سے خدا نظر نے کر نے کر نے کی دوجہ سے خدا نظر نے کر نے کر

" دخمھارے گناہوں نے اسے تم سے رو پوش کردیا" وہ راستباز اور سچا ہے، اس کے فیصلے برحق ہیں۔(دیکھئےزیور ۱۱۹ سے ۱۳۷۷)

"واوُدخداکا بوابیاہے۔" اور یس اس کواپنا پہلو ٹھابنا وَں گا" (باب ۸ آیت ۲۷ ـ ۲۷)
"سلیمان خداکا بیٹا ہے '۔ (تاریخ اول باب ۲۷ آیت ۹ ـ ۱۰)
"قاضی مفتی خدا کے بیٹے ہیں '۔ (زبور باب ۸ آیت ۷)
"سب بی امرائیل خدا کے بیٹے ہیں '۔ (رومیوں باب ۹ آیت ۷)
"مام پتیم بیچ خدا کے لڑکے ہیں '۔ (زبور باب ۲۸ آیت ۵)
"بدکارلوگ خدا کے لڑکے ہیں '۔ (زبور باب ۲۸ آیت ۱)
"بدکارلوگ خدا کے لڑکے ہیں '۔ (یسعیا ہ باب ۳۰ آیت ۱)
ای طرح کیا ہے اسلام اصلاً انسان
کے بیٹے ہیں خدا کے حیث بین مجازی فرزند ہیں ۔ چند حوالے ملاحظ فرمائے۔

- (۱) پیوځ تی این داؤ د بن ابراجیم (متی ارا)
  - (٢) انسان كابينا كها تابيتا آيا\_ (متى ١١ر١٩)
- (٣) مسيح البيئتيل ابن آدم كبتاب (متى ٨٠٠٨)
  - (٣) مسكاين آدم (متى الد)

یہ مجوبیت اور عزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مصلوبیت اور کفارہ کو بنیاد کھہراتی ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ تختہ دار پر ان بہودیوں نے سازش کے تخت اٹکایا تھا جوحضرت سے علیہ السلام کی
رسالت پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ پھانسی دے کر نہ ٹابت کرنا جا ہے تھے کہ حضرت مسے جمولے
مدمی نبوت ہیں اور اپنے دعوی ہیں سے نبیس ہیں۔اس کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کو تختہ دار پر لاکایا
مرمی نبوت ہیں اور اپنے دعوی ہیں سے نبیس ہیں۔اس کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کو تختہ دار پر لاکایا

"جودار برافكايا كياسونتي ب-" (استنا١٦ ر٢٣)

فیصلہ شریعت کے مطابق ملعون نی نہیں ہوسکا ۔لیکن بولوس نے اس مصلوبیت کو گفارہ کا رنگ دے دیا۔ بہی غلط نہی آج تک چلی آر ہی ہے۔ اس کے برخلاف اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مصلوبیت کو غلط قرار دیتا ہے۔ الغرض الا مام النا نوتو کی غے کفارہ کے اعتقاد کو عقل کی میزان میں بوزن تو ثابت کیا ہی خودان کی الہامی کتاب بھی کفارہ کوتح یف والحاق باور کراتی ہے بہی حال عقید کا حشیت کا بھی ہے جس کا ثبوت محرف تو ریت وانجیل بھی بہنہیں پہنچاتی۔

مثليث

الا مام النا نوتوی کاعقلی استدلال آن عقیدے کے سراسرخلاف عقل ہونے پرگز رچکا ہے۔ اس موقعہ پرالا مام کے اس دعوی کا ہائبل سے ثبوت فراہم کرنا ہے کہ عقید ہُ مثلیث انجیل میں الحاقی ہے۔ یوحنا ہاب یا چے درس بے میں ہے کہ:

بحوالدمباحثه

۱۸۷۰ء میں مرزا پور کی بائبل سوسائٹ نے جو اردو بائبل شائع کی اس میں اس ورس کے متعلق حاشیہ میں کھا ہے کہ ..... 'میالفاظ کسی قدیم نسخ میں نہیں پائے جائے''

پادری نولس نے اس فقرہ کوز اکر تشلیم کرتے ہوئے کہاہے: بے شک بی فقرہ زائد ہے اور جو کچھ پاور بیان مرز اپور نے حاشیہ میں لکھا میچ و درست ہے۔ (میاحة شابجہاں بورس:۱۳)

ظاہر ہے کہ کسی ایک فقرہ کوالحاتی تسلیم کر لینے کے بعد بائبل مظلوک الصحت ہوجاتی ہے اور اس الحاق کی تائید ہوتی ہے کہ عقید ہ سٹلیٹ اضافہ ہے۔ (دیکھتے بیمتھیس باب۲ درس۵) ''کیونکہ خدا ایک ہے''۔

وہ ہرجگہ موجود ہے۔ کوئی چیز اس سے ڈھکی چھی نہیں ہے۔ ( دیکھئے: برمیاہ:۲۳ /۲۳) کیا کوئی آ دی پوشیدہ جگہوں میں جھپ سکتا ہے کہ میں اسے نید کیھوں ،خداوند فرما تاہے کیاز مین وآسان مجھ سے معمور نہیں؟

خدا قادر مطلق ہے۔ ساری کا نئات اس کے قبضہ کندرت میں ہے۔ ( دیکھئے: متی ۱۹ ار ۲۰ محال خدا قادر مطلق ہے۔ اس کے قبضہ میں بحوالہ خوشحال زندگی کی راہ ص ۸مطبوعہ ٹی وہلی) وہ ہر چیز پر حا دی ہے ساری چیزیں اس کے قبضہ میں ہیں۔خدا کے بیٹے یسوع مسلح نے خود کہا ہے خدا ہے سب ہوسکتا ہے۔

خدار ہر چیز منکشف ہے اور وہ عالم الغیب ہے۔ (دیکھئے: امثال ۱۵ سرم) خداوند کی آئکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکیوں اور بدوں کی نگراں ہیں۔

خدااز لی دایدی ہےاور وہی واجب الوجود ہے۔ ( دیکھئے: زبور ۹۰ ۲۷)

اس سے پیشتر کہ پہاڑ بیدا ہوئے یاز مین اور دنیا کو تو نے بنایا از ل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ خدا کی ذات وصفات میں کوئی تنبدیلی ناممکن ہے۔ ( دیکھتے: ملا کی ۲۸۳)

میں خداوندلائند ب<u>ل</u> ہوں۔

پولوس رسول توحيد كا قرار كرتے موئے كہتا ہے:

اگر چەنضا میں اور زمین پرالیے بیل جو خدا کہلاتے ہیں چنانچہ یوں بہتیرے خدا اور بہتیرے خداوند بیں لیکن ہمارے نزو یک فقط ایک ہی خدا ہے بعن باپ۔(ارکر نتمیوں ۵۸۸) اس سے آگے کہتا ہے:

جس کی طرف سے چیزیں ہمیں ملیس اورای کے ہم ہیں۔(ار کر نقیوں ۱۸۸)

پولوس رسول مياسي كېتا ہے كد:

خدا ایک ہے اور خدا اور آدمیوں کے نیج میں ایک آ دی بھی درمیانی ہے اور وہ بیوع مسے ہے جو انسان ہے۔ (المحتصیس ۱۷۵)

توحیدی مزیدوضاحت کرتاہے:

سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جوسب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ (افسیع ن ۱۹۸۵)

یہ چند حوالے عہد نامہ کہ تدیم اور عہد نامہ جدید سے نقل کئے گئے ہیں جو خداکی وحدت،
وحدانیت اور بساطت کے جوت کیلئے کائی ہیں۔ عہد نامہ قدیم میں تو بے شار مواقع پر تو حید اور باری
تعالیٰ کی صفات کا افر ارکیا گیا ہے اور شرک و بت پرتی کی شخت ترین الفاظ میں فدمت کی گئی ہے بلکہ
اس کی بھی صراحتیں موجود ہیں کہ بنی اسرائیل کوشرک و بت پرتی اور دیگر بدا تھالیوں کے نتیج میں طرح
طرح کے عذاب میں جتا کیا گیا۔ راقم کی کتاب '' توریت اور یہود اپنے آئینے میں ' تفصیل میلئے
دیکھی جاستی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تنگیث کے تعلق سے الما مام کے چند نظروں کو ساکر تحریف
کا ثبوت بھی جاستی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تنگیث کے تعلق سے الما مام کے چند نظروں کو سنا کر تحریف

"اب ذرا کان دھر کے سنے! کہ نصاری جیسے اس بات کے قائل ہیں کہ عالم کے خداحقیقت میں ایک بھی ہیں۔ اور میں نئین ہیں، ویسے ہی اس بات کے بھی قائل ہیں کہ وہ نیخوں حقیقت میں ایک بھی ہیں۔ اور اس بات کے اثبات کیلئے سوا اس کے کہ انجیل میں ہے یا ہم اپنے باپ دادوں سے سنتے چلے آئے ہیں، کوئی دلیل نہیاں نہیں کرتے۔ اور ادھر عقل کے زد یک تین کا حقیقة ایک ہونا اور ایک کا نئین ہونا ایسا ظاہر البطلان ہے کہ جسیا دن کا رات ہونا اور رات کا دن ہونا بلکہ اس سے بھی زیادہ جی کہ عقل کے زد کیک ظاہر البطلان ہونے میں اس سے زیادہ بین کہ عقل کے زد کیک ظاہر البطلان ہونے میں اس سے زیادہ نہیں، یہاں تک کہ دو کے ایک ہونے کے الب ہونے میں اور ای طرح چار، پانچ، چھ، سات و غیرہ کے ایک ہونے میں انجیل باطل ہونے میں امراح جارا کے شرکے ہیں۔ پرتین کے ایک ہونے میں انجیل باطل ہونے میں اس سے جہاں کے شرکے ہیں۔ پرتین کے ایک ہونے میں انجیل بالبندا کا دی دیو بند)

تحريف

الا مام النانوتوى نے میل خداشناى ہیں انجیل کو محرف قرار دیا اور پا دری تولس سے تحریف کا اقرار بھی کرایا۔ اس مباحثہ کے علاوہ '' تقریر دل پذیر' وغیرہ ہیں بھی الا مام نے تحریف کو ابنا موضوع منایا ہے۔ اور موجودہ اتا جیل کوخدا کی کتاب مائے سے گریز کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی شہادت کے ساتھ ساتھ بائل کے اندرونی اختلافات اور متضاد عبارتوں پر الا مام کی گری اور وسیع نظر سحتی ہوتی ہے ساتھ ساتھ بائل کے اندرونی اختلافات اور متضاد عبارتوں پر الا مام کی گری اور وسیع نظر سحتی ہوتی ہوتی ہے ہیں ۔ ہم ذیل سے تعلق سے جوسوالات پیش کے جیں وہ بجائے خوداس موضوع پر دستگاہ کا الی کا بیتہ دیتے جیں۔ ہم ذیل میں انھی سوالات کی روشنی میں سب سے پہلے سیحی علاء کی تحریریں اختصار کے ساتھ عہد نامہ جدید ان انجیل ) کے تعلق سے پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنی مقدس کتابوں کے بارے میں کیا گہتے ہیں؟

" بيكمناكس فقدر غلط بيك كرانجيل ياكوئى كتاب ميح يرنازل بموكى وه خود كلام ففايينيس كد كلام اس ك ياس فعاية" (البيام: ٥٠)

بیمسئلہ توصاف ہوا کہ حضرت سے علیہ السلام پر کلام خدادندی ناز لنہیں ہوا تھا اور رہی ہات حضرت سے علیہ السلام کے سرایا کلام ہونے کی وہ انا جیل سے ثابت ہے کہ حضرت سے کلام نہیں تھے کلام ان پر نازل ہوتا تھا۔ (دیکھئے: یوحنا ۱۵ ار ۱۵)

اس کئے جو ہاتیں میں نے باپ سے میں وہ سبتم کوبتادیں۔

ای ایومنایس دومرے موقعہ پرہے کہ:

" مل في تراكام أنيل يبنياديا-" (يوحنا عارم)

ای بوحنایس بیکی ہے کہ:

'' كيونكه جوكلام توني جمجهي بنجاياه وش نے ان كو پہنچايا'' \_ (بوحنا: ١٥٨)

ان حوالول سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت سیح علیہ السلام کلام نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان یر بھی دیگر انبیاء بلیم السلام کی طرح اینا کلام نازل فرمایا:

اس سے جھی زیادہ صاف وصرت کا در غیرمبہم الفاظ بہاہیں۔

کیونکہ میں نے بچھا پی طرف سے تہیں کیا بلکہ باپ جس نے بچھے بھیجا ہے ای نے جھے کو تھم دیا

ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں اور میں جانتا ہوں کہ اس کا تھم بھیشہ کی زعر گی ہے ہیں جو بچھ میں کہتا

ہوں باپ نے جس طرح جھے فر مایا ہے ای طرح کہتا ہوں۔ (بوحتا ۱۱ رہ ہے ۱۹۱۱)

اس جملہ معتر ضد کے بعد انہی پاور کی ڈبلیوان کی گرڈ زکی تحقیق ساعت فرمائے:

بوحتا کے مکا شف کے علاوہ ایک بھی کتاب انجیل میں نہیں ہے جس کا بید جوی ہو کہ اس کے مصنف

پر یہ کتاب تازل ہوئی ہے یا اس کے مصنف کو خدا نے لکھنے کیلئے مامور کیا تھا۔ مقد س پولوس کے

خطوط کی مانند چند کتابوں میں جو شک صفائی سے الی ہوا ہے کے ذیر انٹر ہوکر لکھنے کا دعوی کیا

خطوط کی مانند چند کتابوں میں جن میں چند نہایت ضروری کتا ہیں شامل ہیں۔ مصنف نے کہیں ایسا

دعوی نہیں کیا اور ایسا معلوم پڑتا ہے کہ ان کے مصنفوں نے بوئی یا اپنی مرضی سے حسب موقع ان

دعوی نہیں کیا اور ایسا معلوم پڑتا ہے کہ ان کے مصنفوں نے بوئی یا اپنی مرضی سے حسب موقع ان

ایک دوسرے پادری ڈاکٹرائ ہوشینٹن صاحب لکھتے ہیں:

ا ناجیل اربعہ کو بغور مطالعہ کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ خدا دند سے بعض اقوال اور اس کی زندگی کے واقعات کا ایک مجموعہ کہا جاسکتا ہے ۔ ( 3 یباچ تغییر متی ص نیزا )

اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ انجیل جواللہ تعالی نے حضرت کی علیہ السلام پرنازل کی تھی وہ ضائع ہوگئی اور موجودہ انا جیل اربعہ میں عرصہ دراز کے بعد سنے سنائے اقوال کو مرتب کردیا گیا ہے۔ اور حضرت کی علیہ السلام کے شاگر دسیجیوں کے خیال میں استے ناخواندہ اور بسما عمرہ بنے کہ ان کو صحت کے ساتھ مرتب نہ کر سکے اس کی ایک وجہ رہیجی تھی کہ وہ بے عظل بھی تھے۔ ملاحظ فرمائے پاوری ڈاکٹر جیس سٹاکر کے الفاظ:

(مسیح) جس کووہ اپنے پیچھے اپنا قائم مقام ہونے کے لئے چھوڑ گیا تھا۔وہ ناخواندہ چھوٹے ہتھے اورعمو مآسب صاحب عقل نہ تھے۔(حیات پولوس ص:۲)

یہ خیالات اناجیل کے پورے مجموعے سے متعلق ہیں۔ ابن کے علاوہ اِناجیل اربعہ، متی، مرقس، لوقا اور یو منا پر عیسا کی محققین نے تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے اور یہ بات پائے جموت کو پہنچ گئی ہے کہ ان مصنفین کے حالات اور س تصنیف لامعلوم ہیں۔ یہی حال عہد نامہ جدید ہیں شامل پولوس کی ہے کہ ان مصنفین کے حالات اور س تصنیف لامعلوم ہیں۔ یہی حال عہد نامہ جدید ہیں شامل پولوس کی

کتاب اعمال اوراس کے خطوط کا بھی ہے جس میں کوئی تاریخی ترتیب نہیں ہے۔ میہ موضوع تفصیل طلب ہے۔اس لئے اسی مثلے نمونداز خروارے پراکتفا کرتے ہوئے چنداندرونی شہادتیں ملاحظہ فرمائیے جوتح بیف و تبدل اوراختلاف و تصاد کی آئینہ دار ہیں۔

(۱) چونکہ بنی امرائیل میں نسب نامہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کا کھاظ رکھتے ہوئے متی نے اپنی انجیل میں حضرت مسلح علیہ السلام کا نسب نامہ تحریر کیا ہے۔ پہلے باب کے درس ۱۵ میں حضرت مسلح کے باپ باب کا نام لیفقوب بتایا ہے بعنی دادا کا نام لیفقوب تھا۔ اس کے بالکل متفادلوقانے اپنی انجیل میں دادا کا نام عملی بتایا ہے۔ (دیکھتے: لوقاس ۲۲۷)

ن ) متی نے اپنی انجیل میں لکھا ہے کہ سلیمان کی اولا دمیں سے یوسیاہ بیدا ہوا اور اس سے یکونیا پیدا ہوا اس سے سیالتی ایل پیدا ہوا۔ متی ارے۔ ۱۲ ایعنی سیالتی ایل کا باپ یکونیاہ تھا اور اس کا باپ یوسیاہ لیکن لوقا کہتا ہے سیالتی ایل کا باپ نیری تھا۔ اس کا باپ ملکی تھا۔ (لوقا ۲۷سر ۲۷۔ ۳۱)

دونوں میں کس نسب نامہ کو میچے مانا جائے اور کس کو غلط؟ کیا اس کے باوجود انجیل کومعتبر مانا

جاسکتاہے؟

(٣) متی ١٩ را ۱ می ١٩ را ۱ می ایک شخص نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا '' اے نیک استاد میں کون سانیک کام کروں کہ جمیشہ کی زندگی پاؤں؟'' حضرت سے نے فرمایا تو کیوں جھے نیک کہتا ہے نیک تو کوئی نہیں گرایک خدا' ..... حضرت سے علیہ السلام کا یہ جواب زبور (١١٩ امر ٢٤) کے مطابق تھا کہ ''خدا نیک ہے'' کوئی انسان خدا کے حضور راستہا زنہیں اور زبور (١٣٣١ مر) ۲ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے لیکن زبور کے اس حوالہ کو بائبل مطبوعہ ١٩٠٨ء میں بول تبدیل کردیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ ''فیک استاد'' کی جگہ صرف''استاد'' نیک کواڑا دیا گیا اور''تو کیوں جھے نیک کہتا ہے'' کے بجائے یہ تحریف کی گئی کہ ''تو جھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟'' یہ تریف کیوں کی گئی تا کہ تضادر فع کیا جائے ہے۔ جائے ہے۔ جائے ہے۔ جائے ہے۔ کہ جائے ہے۔ کہ تو سے مقصد رسالت ہی فوت ہوگیا۔

( م ) حضرت مسيح عليه السلام كامتى اور مرس ميں ارشاد ہے كه:

جس نے میرے نام سے گھر بھائی یا بہن یا مال یا باپ یا جورد کو چھوڑا سو گنا یا وے گا۔ (متی ۱۹روس، مرتس ۱۹۹۰) ے ایڈیشنوں سے جورو کا لفظ نکال دیا گیا ہے۔ سو گنا جورو دیتے جانے پر بعد میں خورو آگر کیا ہوگا کہ اس طرح تو ہر شخص کوایک کے بجائے سو بیویاں ملیں گی۔

حقیقت بیہ کہ نیقیہ کی کانفرنسوں سے لیکر بیسلسلہ اب تک جاری ہے کہ ہر نے ایڈیشن میں تخریف کی جاتی ہے۔ تک جاری ہے کہ ہر نے ایڈیشن میں تخریف کی جاتی ہے اورعقا کد میں بھی ردوبدل کیا جاتا ہے۔ اگر صرف مشینی دور کی تحریفات کی تفصیل پیش کی جائے تھے۔ کی جائے تقشہ ابطور نمونہ چیش خدمت ہے۔ کی جائے ایک نقشہ ابطور نمونہ چیش خدمت ہے۔ اس انجیل مطبوعہ ۱۹۵۸ میں متی ۱۱۸۱۸ انجیل مطبوعہ ۱۹۹۸ میں متی ۱۱۸۱۸ اس انجیل مطبوعہ ۱۹۹۸ میں دوبارہ وال دی گئی۔

آیت موجود ہے۔

۴ متی کاراا آیت موجود ہے۔ غائب ہے دوبارہ ڈال دی گئی۔

س متی ۱۳۶۲ آیت موجود ہے۔ عائب ہے دوبارہ توسین میں کھے دی گئی۔

م مرقس عرا ا آیت موجود ہے۔ عائب ہے ددبارہ لکھوی گئی۔

۵ مرض ۹ سرم ۲۳۷ آیت موجود ہے۔ غائب ہے دوبارہ لکھدی گئے۔

۲ مرض اار۲۷ آیت موجود ہے۔ غائب ہے دوبارہ لکھدی گئی۔

ک لوقا۲۲۲/کاآیت موجود ہے۔ عائب ہے دوباں لکے دی گئے۔

۸ لوقاکار۲۷ آیت موجود ہے۔ عائب ہے دوبارہ لکھدی گئے۔

۹ بوحنا۵ ۴۶ آیت موجود ہے۔ خائب ہے دوبارہ لکھدی گئے۔

۱۰ اعمال ۸رسے آبیت موجود ہے۔ عائب ہے دوبارہ لکھدی گئے۔

سیخریفات صرف بین مطبوعات ہے بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں۔ چندا پریشنوں کا مزید مقابلہ کیا جائے تو تحریفات کی تعداد کتنی ہوگئیں کہا جاسکا۔ الا مام النا نوتوی نے تحریف کے سلسلہ ہیں جوسوالات قائم کئے ہیں ، حقیقت بیہ کہان کیلئے مستقل کتاب کی ضرورت ہے جو کم وہیش ڈیر مصرصفحات پر شمتل ہوگی ۔ حالات نے مساعدت کی تو انشاء اللہ الم النا نوتوی کے سوالات کی الگ سے تحقیق پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سروست الا ہام النا نوتوی کی استدلا کی قریمے زاویوں کو سمیلنے کی کوشش کی گئی ہے ادرای پراکتفا کرتے ہوئے یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ:

سفینہ چاہے اس بحربیکراں کے لیے

# ہندوستانی غیر مسلموں کے اشکالات اور حضرت نانوتوی کے جوابات

نوٹ: بیرمقالد محترم مولانا اسعد اسرائیلی کے وقع وطویل مقالے کا ایک حصہ ہے جواپے آپ میں ایک کھمل کتاب کی حیثیت رکھتا ہے بھمل مقالے کو کتاب کی شکل میں بھی تنظیم کی طرف ہے جلد بی شائع کیا جائے گا۔ (ادارہ)

اس مقالے میں ہندوستانی غیر سلموں سے مرادوہ غیر سلم ہیں جو حضرت نا نوتو گ کے دور میں ہندو دھرم کے پرچار کے لئے اسلام کی مخالفت کرد ہے تھے، مسٹر تارا چند (جس سے حضرت نانوتو کی کا پہلا مناظرہ ہوا) جیسے ہندستانی غیر سلم جو یہاں عیسائیت کا پرچار کرد ہے تھاس مقالے کے موضوع سے فارج ہیں، اس اعتبار سے جہاں تک ہندستانی غیر مسلموں سے مباحثہ ومناظرہ کا تعلق ہے حضرت نانوتو کی کا پہلا مباحثہ قیام دارالعلوم دیو بند کے مسال بعد عرش کا ایک اوچ ندا پور شاہ جہاں ہوں کے مام سے شائع ہوئی ہے، اس واقعہ کا جہاں ہوری منظر اورواقعات مختصرا اس طرح ہیں۔

۱۹۵۵ء میں بتاری سے سوامی و یا نندکی مشہور کتاب ''ستیارتھ پرکاش'' شائع ہوئی، اس سے قبل سوامی و یا نندکا چرچا سارے شائی ہندوسان میں ہور ہا تھا، اخبارات میں ان کے لکچرز اور بیانات شائع ہورہے تھے، سوامی تی اسلام اور عیسائیت دونوں کو اپنا نشانہ بنار ہے تھے، ان کی کتاب ستیارتھ پرکاش میں بھی دونوں فراہب پر متعدوا عمر اضات کئے گئے تھے، مسلمانوں کے ہارے میں ان کا بیفقرہ مسلمانوں میں سخت اشتعال بھیلا رہا تھا کہ مسلمان بڑے بت پر ست اور پورانی اور جینی

<sup>\*</sup> بلالى مرائح يستعمل شلع مرادة باد (يولي)

مچھوٹے بت پرست ہیں۔ یہ فقرہ آج بھی اُن کی کتاب ستیارتھ پرکاش میں موجود ہے۔ پنڈت جی کے اس طرح کے اعتراضات والزامات سے مسلمانوں میں بخت المچل بچی ہوئی تھی۔ اس کتاب کا کوئی با قاعدہ جواب بھی نہیں آیا تھا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری کی طرف سے اس کا جواب'' حق پرکاش'' ع۔ 19ء میں منظرعام پرآسکا۔

ہندوستان میں اسلام پر اعتراضات کی شروعات سب سے پہلے مرادآباد کے ایک شخص پنڈستاندرمن نے کی، جوتھوڑی بہت اردواور فاری کے ذریعے اسلامی تعلیمات وروایات کا مطالعہ کرسکے ہتے۔ پنڈست اندرمن نے اسلام اور مسلمانوں پر جملے شروع کئے۔ مرادآباد ضلع میں قصبہ بچھرابوں کے ایک عالم مولانا محملی صاحب اُن کے مقابلے میں ہندو فد بہب کی تعلیمات وروایت کو موضوع بحث بنات نے تھے۔ مولانا مچھرابونی کی کتاب سوط اللہ المجبار ہندوستان میں پہلی تصنیف موضوع بحث بنات نے تھے۔ مولانا مچھرابونی کی کتاب سوط اللہ المجبار ہندوستان میں پہلی تصنیف مخص جس بنڈستاندرمن کی ہرزو مرائیوں کا جواب دیا گیا تھا،اس کے بعدا ۱۸۵ء میں تصد فلا المهند ایک نوسلم بزرگ کی بہلی کتاب شائع ہوئی تھی، جواسی موضوع برتھی۔

پنڈت اندر من اپنی کم علمی اور مفلسی کی وجہ سے اپنی تحریک کوزیادہ نہیں پھیلا سکے، وہ تقریر کی صلاحیت سے بھی محروم سے، اس لئے جلسوں سے خطاب نہیں کر سکتے ہتے۔ اہل مراد آباد کی کوشش سے پنڈ ت جی کی کتب پر پابندی بھی لگ گئ تھی اور ۵۰۰ روپے کا جرمانہ بھی حکومت کی طرف سے ہوا تھا، اس طرح اُن کا فقنہ وب می اتھا۔

۱۹۵۵ء بیل ستیارتھ پرکاش کے منظر عام پر آئے کے بعد اسلام کے خلاف کنچروں اور تقریروں کا ایک ماحول بن گیا۔ پنڈت اندر من بھی سواجی دیا نند کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں بلائے جائے ۔ انگے۔ اس سال ۱۹۵۵ء بیل ایک عام اعلان اشباروں بیل شائع ہواجس کا مضمون یہ تھا کہ:

پادری نولس صاحب پادری شاہ جہاں پوراور مثنی بیارے لال کیر پنتی موضع چا بما پور متعلقہ شہر شاہ جہاں پورٹ نولس کر ۱۹۵۷ء بیل آئے۔ میل بیام میلۂ خداشنای موضع چا بما پورٹ جوشہر شاہ جہاں بورک اور تا تقلیق میں جوشہر شاہ جہاں بورے اور تا کول قاصلے پرلی دریا واقع ہے مقرد کیا اور تا رہ کا ضمر ان ہے۔

مسٹر دابر ش جارج گری صاحب کلکٹر وجسٹریٹ شاہ جہاں بودکی اجازت کے بعد محرکیا گیا۔

۱۸۵۸ء کو بحدت کری میں میلہ جودر حقیقت عیسائیت ، ہندوازم اور اسلام کاسہ طرفی مناظرہ تھا منعقد کیا گیا۔

حضرت نانوتوی کویداطلاع ملی تو آپ نے ایپ دوست اور عزیز مولوی محمد مشیرصاحب کوجو
اس زمانے میں بریلی میں رہتے ہے ، تحریر فرمایا کہ کیفیت مناظرہ اور کل نزاع سے مطلع کریں،
شاہجہانیور کے مسلمانوں نے اس مناظرے کے لئے حضرت نانوتوی کواصرارے مدعو کیا تو حضرت
بیادہ پانانو ندسے روانہ ہوئے ، ایک شب دیو بند میں قیام فرمایا، ایک ایک رات راستہ میں مظفر گراور
میر ٹھ گزادتے ہوئے دہلی بہو نیچ۔

حضرت نا نوتوی نے اس میلہ میں شرکت کے لئے دلچیں کا جواظہار فربایا اس کی وجہ ظاہر
تھی۔ پینڈت دیا نندگی کتاب تی نی مارکیٹ میں آئی تھی۔ پہلی ہارا یک مناظرے میں عیسائیوں کے
ساتھ ہندو فد ہب کے نمائندوں کے بھی آنے کی خبرتھی اوراعلان بھی ایک ہندور کیس ہی کی طرف سے
کیا گیا تھا۔ میرٹھ جو حضرت کی راہ میں بڑا پنڈت سوامی دیا نند کا مرکز تھا۔ آریہ ساج کا آرگن آریہ
ساچار و ہیں سے شائع ہوتا تھا۔ مطابع میں تھیج کے کام کے توالے سے میرٹھ شہر سے حضرت کی وابشنگی
میں رہی تھی۔ تو قع تھی کہ پینڈت تی میلے میں آئیں گے، گر باوجود تو تع پنڈت سوامی دیا نتد سرسوتی
اس میلے میں نہیں آئے ، پچھ نا قابل ذکر ہندونما ئندے شریک ہوئے تھے جن کا نام میلہ کی روداد میں
موجود نہیں البتہ ہندو حضرات کی طرف سے دو تحریریں ہندی میں پڑھی گئیں اور کی نتیجہ پر پہو نچے بغیر
سے میلیڈتم ہوگیا۔

ال موقعہ پر حفرت نانوتوی نے اسلام کی حقانیت وصدات پرایک تحریر بہت عجلت میں ون اوردات کے ایک حصے میں بیٹھ کرتیار کر کی تھی، اگر چہ میلے میں بیٹھ کریے بیٹس کرنے کی نوبت نہ آئی عگراس تحریر کی مددسے حضرت کے تلافہ ہ نے اس میلے میں 'صدافت اسلام' 'پر جگہ جگہ تقریرین فرما کیں۔ بعد میں بیٹھ کریے حضرت کے تلافہ ہ نے اس میلے میں ضاحب گنگوہی نے '' ججۃ الاسلام' 'کے نام سے طبع کرادی۔ غیر مسلمول کے اشکالات کے جواب میں خود حضرت نانوتوی نے وہاں ایک مدلل تقریر فرمائی جس نے سامعین کے دلوں کو نور ایمان سے جردیا۔ اس میلے کی ر دواد میر تھ کے مطبع ضیائی کے ذمہ دارد ن جمہ باشم علی اور محمد حیات صاحبان نے مرتب کرکے واقعہ میلہ خداشناس اور گفتگوئے نہ ہی کے دارد ن جمہ باشم علی اور محمد حیات صاحبان نے مرتب کرکے واقعہ میلہ خداشناس اور گفتگوئے نہ ہی کے دارد ن جمہ میں ان کو کری تھی۔ وہاں حضرت نانوتوی نے جوتقریر فرمائی اس کا خلاصہ درج ذیل ہے: نام سے شائع کردی تھی۔ وہاں حضرت نانوتوی نے جوتقریر فرمائی اس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

ور نہ وہ مجبور و محکوم قرار پائے گا حاکم نہیں اور بنائے معبودیت صرف حکومت ہے۔ للزاعقیدہ کی روسے اگر دیکھیں تو اسلام نی افضلیت نمایاں ہے، اس کا عقیدہ ہے الا الدالا اللہ محمد رسول اللہ جس کا جزواول تو حدید ہے، جس سے کسی کو اختلاف نہیں ، نہ عیسائی حضرات کو نہ ہندؤوں کو چی کہ مشرکیین مکہ کو بھی اس سے اختلاف نہ تھا، عقل سلیم بھی تو حید پر شاہد ہے، چونکہ تمام اشیاء اپنے وجوو میں ایک وجو واصل کی محتاج ہیں، وہی وجود اصلی ذات باری ہے جس کو واحد وا محد ہونا ہی چاہئے، چنا نچہ عقل وقتل دونوں کی بنا محتاج ہیں، وہی وجود اصلی ذات باری ہے جس کو واحد وا محد ہونا ہی چاہئے ، چنا نچہ عقل وقتل دونوں کی بنا پر شرک ظلم عظیم ہے کہ اطاعت کے دونوں بنیا دی سنب بعنی نفع کی امید اور نقصان کا اندیشہ ذات باری میں بی یائے جائے ہیں تو کسی اور کی اطاعت کیوں نہوجو خود اپنے وجود میں وجود اصل کا محتاج ہو۔

کیکن سفارش اور کفارہ میں فرق ہے۔ کفارے کا نظریہ غیر معقول ہے ، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا اپنے گناہ گار بندوں پر تو رحمت کر رہا ہے اور عذاب ایک مقرب کوسہنا پڑر ہاہے۔

اس مناظر نے ہیں حضرت نانونوی نے جوتر راکھی تھی اور جو بعد ہیں جہۃ الاسلام کے نام سے شائع ہوئی اس میں اگر چرزیادہ حصے ہیں عیسائیوں کو مخاطب بنایا گیا ہے، کیکن اصولی مباحث کی افادیت عام ہے۔ اس تحریر کے آخری حصے ہیں مجرز وشق القمر کا تذکرہ کرتے ہوئے ہندوستان ہیں اس مجرز سے عام ہے۔ اس تحریر کے آخری حصے ہیں مجرز وشق القمر کا تذکرہ کرتے ہوئے ہندوستان ہیں اس مجرز سے کے نظر آنے کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے۔ نیز اہل ہنود کے ایک مشہورا شکال کا رد کیا گیا ہے جووہ گوشت خوری کے سلسلے ہیں کرتے ہیں اور اسے بتیا اور جانوروں برظم قرار دیتے ہیں۔ حضرت نانونوی نے اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے عقلی ونقی دونوں طرح کے دلائل حضرت نانونوی نے اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے عقلی ونقی دونوں طرح کے دلائل

ویتے ہیں جن کوورج ذیل نکات میں سمیٹا جاسکتا ہے۔ بیدولائل اس قدر بصیرت افروز ہیں جن سے نہ

جانے کنے شمنی سوالوں کا جواب ہوتا چلا جاتا ہے۔

ا۔ ہم اللہ کی اجازت کے بغیرا گرجا تورول کو ذرا بھی ستا کیں تو بے شک میہ چیزظلم ہو سکتی ہے، لیکن اگراللہ کی اجازت سے بھی ہیں جانور حلال نہ ہوں تو اس کا مطلب میہ ہوگا کہ خداو برعالم کو جانوروں پراختیار نہیں اور حقیقت میں ظلم تو بیہ ہے کہ ایک مالک کواپٹی ہی چیز کا اختیار نہ ہو۔

۳۔اگر جانوروں کا ذرج کرناظلم ہے تو ان پرسواری اور بار برداری اور اُن کا دودھ پی لینا کیا اسی دلیل سے تلکم بیں ہے؟

ساراً گرمطلب ہیہ کہ خدا کو اختیار تو ہے گرانسان کے لئے جانوروں کا گوشت موزوں نہیں تو آخر کیوں؟ کیا انسان جانوروں سے بہتر نہیں؟ پھرایک پرانے مکان کو گرا کرنیا عمرہ بتالیں تو کیا حرج ہنائیں تو کیا حرج ہنائیں تو کیا حرج ہنائی میں آکررو ہے اعلیٰ کا کیا حرج ہنائی میں آکررو ہے اعلیٰ کا آلہ بن جاتا ہے، بیا کیے جم حیوانی کے لئے ترتی مدارج ہے۔

۳ ۔ انسان کوشیر اور چیتے کی طرح نوک دار دانت دیتے گئے ہیں ، یہ خوداس کا اشارہ ہے کہ انسان کی خوراک گوشت ہے، کیوں کہ انسان کو یہ کچلیاں بے دجہ تو نہیں دی گئیں۔

۵۔البنۃ بیشلیم ہے کہ سارے حیوانات انسان کے لئے موزوں نہیں، بعض جانور انسان کے لئے موزوں نہیں، بعض جانور انسان کے جہم یا اخلاق کے لئے نقصان وہ ہیں، جیسے شیر کا گوشت یا خنزیر کا گوشت، اُن کوضرور ممنوع ہونا چاہئے۔ چاہئے۔اسی طرح خون چونکہ جسم انسانی کا فضلہ ہے اس کوبھی ناجا تز ہونا جاہئے۔

۲۔ بے ذرج اگر کوئی جانور مرجا تا ہے تونا پاک خون گوشت بیں جذب ہوجا تا ہے ، لہٰذااس مردہ جانور کوبھی کھانے کے لئے ممنوع ہونا جا ہے۔

اورسارا کے خراج میں حلق کے کانے کی وجہ یہی ہے کہ حلق میں ساری رکیس اکٹھا ہو جاتی ہیں اور سارا خون باہر نکل جاتا ہے۔

۸۔بدن کے ساتھ روح کا چونکہ ایک مفناظیسی جیسا رابطہ ہے، اس لئے بدن اگر فاسد ہوتا ہے تو اس سے روح بھی فاسد ہوتا ہے اور اس روح سے ناپاک خیالات سے ناپاک خیالات سے ناپاک انسال وجود میں آتے ہیں۔

9 - غله مچل اور نباتات برانسانی زندگی مخصر ہے، البذااس کے استعال کی اجازت تو واضح

ہے۔البتہ حیوانات کا انسان کے لئے ہونا اتناواضح نہیں ،اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے انسان کے ہاتھ پیر آ کھ کان جی جن کے ذریعے وہ دنیا کی چیز ول سے استفادہ کرتا ہے، اس طرح جانور بیں بھی جی اور فلہ کھا کہ دنیا تات اُن کے بھی کام آتے جی ۔البذانیا تات میں تو صرف اُن کا موجود ہونا ہی اجازت کی فلہ کھیل ونیا تات اُن کے بھی کام آتے جی ۔البتہ حیوانات کی خصوصی اجازت کی ضرورت ہوگئی ،اس کی اجازت کے بغیراستعال اللہ کی مخلوقات میں تقرب ہے جا کاظلم ہوگا۔

۱۰ ما لک ای وقت اجازت دے سکتا ہے جب تصرف کرنے والا ما لک کو ما لک مجھتا ہوہ اس کا اعلان بھی کرتا ہونہ لبندا بوقت ذرح اللہ کا نام لینا ضروری ہوگا اور غیراللہ کے نام پر ذرح کرنا ما لک کی ناخوشی کا سبب ہوگا اورا بیسے جانور کا گوشت جائز نہ ہوگا۔

اا۔ ذرح کی ایک شکل بیہ ہے کہ کی کی مجت میں اپنی قربانی دی جائے یا کسی ایسے جانور کی قربانی دی جائے یا کسی ایسے جانور کی قربانی دی جائے جو جمیس عزیز ہویا ذات مجوب سے صاحب واسطہ جو اور اس قربانی سے مقید گوشت حاصل کرنا نہ ہوتو ایسی قربانی بھی محبوب اصل کے لئے ہونی چاہئے جو ذات باری بی ہے ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے جانور ذرج کیا جائے گا تو گویا غیر خدا کی محبوبیت شلیم کی جائے گی اور میت کے اطاعت لازم ہے تو گویا غیر خدا کے لئے اطاعت تشکیم کی جائے گی اور بیر ثابت کیا جا چا ہے کہ یہ درست نہیں ہے ، اس لیے اس نے عام ذبیح اگر اینے استعال کے لئے ہے تو قربانی کا ذبیح اللہ کی رضا حاصل کرنے ہے تو قربانی کا ذبیح اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے۔

۱۱۔ قربانی کے گوشت کی تھے وشرائھی اس کے کی وہ اللہ کا ہوجا تا ہے اور گوشت کھا لینے کی اجازت منجانب اللہ صرف بمنزلہ ضیافت ہے۔

ساران طرح واضح ہوا کہ حیوانات سے متعلق حرمت چارطرح کی ہے۔ ایک تو مردار کی حرمت، دوسرے خون کی حرمت، تیسرے ان حیوانات کی حرمت جومطراخلاق وصحت ہونے کی بنا پر حرام ہوں، چوہ خیر خدا کے نام پر یا خدا کا نام نہ لینے کی بنا پر حرمت ہے، باقی سارے حیوانات کا گوشت حلال ہے۔ پھراگر خدا کو مالک مانتے ہوئے صرف استعال کے لئے ڈیج کیا جائے تو وہ صرف مطال ہے اور اگر براہ محبت خداوندی ذرج کیا جائے تو اس پر تواب بھی انشاء اللہ ملے گا۔

ا وشت خوری کے سلسلے میں بیطرز استدلال کتا بجیب ہے جس میں گوشت سے متعلق

سارے اسلامی احکام کی ندصرف محکمتیں ظاہر ہوجاتی ہیں بلکہ حلت وحرمت، حیوانات کافلسفہ حرمت کی تمام فقیمیں، قربانی کی اہمیت اور متعلقہ مسائل، بھم اللہ کہنے کی ضرورت اور اللہ کے مالکہ حقیق ہونے پر ایمان کی شرط ساری چیزیں بے حدمر تب اور دل نشیں انداز میں نقل ہوتے ہوئے بھی عین مقضائے عقل محسوس ہونے لگتی ہیں اور یہی حکمتِ قاسمیہ کا انتیاز ہے۔

ا گلے سال ۱۹ر۲۰ رمارج ۱۸۵۷ء کوای میدان میں پنڈت دیا نندسرسوتی آئے پنڈت اندر من ان کے ساتھ تھے۔سوامی جی ایک ہفتہ پہلے سے چا نداپور پہو نچے ہوئے تھے اور مناظرہ میں پیش کے جانے والے سوالات مرتب کررہے تھے۔

مباحثہ میں کس ترتیب سے بحث ہو؟ اس کے بارے میں حضرت نانوتوی نے بیرائے پیش فرمائی کہ اول ذات باری میں گفتگو ہوکہ وہ ہے یا نہیں اور ہے تو ایک ہے یا متعدد، پھر صفات باری میں گفتگو ہوکہ صفات مخصوصہ ذات خالق کیا کیا ہیں؟ پھر تجلیات باری میں گفتگو ہو، یعنی انہیاء کی ضرورت ہے یانہیں اور کون ہے کون نہیں ہے؟ اس کے بعد احکام میں مباحثہ ہو۔

جولوگ تفتگو کے فن ہے آشنا ہیں اور جانتے ہیں کہ تفتگو کو نتیجہ خیز بنانے کے لئے منصوبہ بند سین کو تفتگو کی جاتی ہے وہ حضرت نا نوتوی کی اس تر تبیب کو بی معقول قرار دیں گے، کیکن منشی پیارے لال نے سوامی جی کی ہدایات کے تحت کھی گئی جوتر تبیب نکات پیش کی وہ بیتی :

ا۔ دنیا کو پرمیشرنے کس چیز سے بنایا اور کس وقت اور کس واسطے؟

۲- پرمیشر کی ذات محیط کل ہے یانبیں؟

٣- پرميشرعادل ہاوررجيم بھي ہے۔دونوں کس طرح؟

٣- ويد، بائبل اور قرآن ككام الهي جون كى كياد كل ٢-؟

۵۔ نجات کیا چر ہاوردہ کس طرح حاصل ہوسکتی ہے؟

ظاہر ہان تکات میں کوئی استدلائی ترتیب نہیں ہے۔خدانے دنیا کوئس چیز سے بنایا؟ اس کا سیدھاتعلق انسان کی غرض وعایت سے کیا ہے؟ وہ محیط کل ہے، عادل ہے، رحیم ہے، بیسب ہی کوشلیم ہے، پھر بحث کی ضرورت ہی کیا ہے۔ بیمناظرہ تھا کوئی مذہبی کلائل تونہیں؟ حضرت نانونوی کوخدانے جو استعملائی فکر عطافر مائی تھی اس کا اندازہ اُن کی قائم کردہ ترتیب نکات ہی سے بخو لی ہوجاتا ہے، جبکہ

نظین مناظرہ اور سوامی دیا ندکی بدنیتی ان کے مقرد کردہ سوالات سے صاف طور سے آشکار ہوتی ہے۔
مباحثہ میں پہلے کون بیان کرے اس سلسلے میں بے حدا ختلاف رہا۔ حضرت ٹانوتوی کی
دلیل معقول تھی کہ چونکہ ہمارادین سب سے بعد کا ہے ، اس لئے ہم سب سے بعد میں بیان کریں اور
سب کے سوالات کے جواب دیں ، لیکن دیگر حضرات کو اندیشہ تھا کہ جوشھ بھی پہلے تقریم کرے گاوہ می
سب کے اشکالات واعتراضات کا ہدف ہے گا۔ سارا دن اس بحث میں گزرگیا۔ شام کے ہم بجے
پادریوں ، آریہ ہا جیوں اور سناتن دھرمیوں نے حضرت نانوتوی پر بی بحث شروع کرنے کے لئے وہا کا
وُلا ، چنا نچے عصر کی نماز کے بعد حضرت نانوتوی آئی چرتشریف لائے اور اپنی طے کردہ ترتیب نکات
کے مطابق آیک مسبوط تقریم فرم انگ جس کا حاصل ہے تھا کہ:

ہم پہلے اپنی ذات سے شروع کریں۔ ہم ایک شعلہ مستعبل تھے، اب ہیں، آئندہ نہوں گے۔ ہم آفاب کی کرن کی طرح ہیں، کرنیں جاتی ہیں نگر نیں آتی ہیں، گر آفاب موجود دہتا ہے، ہم سب کی زندگی کا سرچشمہ ہی کہیں نہ کہیں موجود ہاوروہ می سرچشمہ ذات باری ہے، ہماری طرح ساری دنیا کی چیزوں کی بھی حالت ہے، ان کا وجود وعدم بھی آئی و فانی ہے، کیکن ای کے ساتھ چیزیں الگ دنیا کی چیزانی جاتی ہی بھی خود ہوں کہتے کہتے الگ بھی بھیانی جاتی ہی کہتے تھے ہوں میں مدرہ سے چیزیں، جس ہنا پرالگ الگ ہیں ای کوحقیقت کہتے ہیں۔ ہر چیز ہیں وجود عارضی بھی ہے اور حقیقت بھی، البعتہ ہی مکن ہے کہ حقیقت نہ ہو گر وجود ہوکہ سے دونوں لازم وطرد منہیں، البعتہ ہی کمکن ہیں کہ وجود ہی معدوم ہوجائے۔ چونکہ اگر دوعدم ہوجائے تو وہ وجود ہود کہیں دونوں لازم وطرد منہیں، البعتہ ہی عدم عدم کو ہیں، بھی واجب الوجود ذات ذات باری ہے۔

اور جب ساری اشیاء اس واجب الوجود کے لئے وہ شیست رکھتی ہیں جوآ قاب کے لئے
حرارت رکھتی ہے قہ طاہر ہے ساری اشیاء عدم سے وجود ہیں آئیں گی، کیوں کہ ان کا وجود اپنے آپ نہیں
ہے اور جب عدم سے وجود ہیں آئیں تو وجود سے عدم ہیں بھی جائیں گی، کیوں کہ جب ان کے لئے
پہلے عدم تھا تو بعد ہیں بھی عدم ممکن ہوگا ، البتہ جس ذات کی وجہ سے بیساری رونق ہے تواس کا وجوداز لی
ابدی ہوگا ، نہ پہلے عدم نہ بعد ہیں عدم اور جب وہ وجود لامحدود ہے تواس کے طریقیں ہوسکتے ۔ البذائی
موجوداس جیسے نہیں ہوسکتے جو واجب الوجود ہوں ، وہ تواسک ہوسکتا ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ جوشع
وجود ہی وہ وہ وہ وہ وہ ایک میں مورک سے کہ جوشع

قليل ہو يا کثيرضرور ہو۔ (نوٹ: جديد سائنسي تحقيقات عين يہي بات ثابت کرتی ہيں۔)

جب ببارے کمالات ذات باری میں ہیں تو وہ واجب الاطاعت ہوا، چونکہ اطاعت کے بطاعت ہوا، چونکہ اطاعت کے بطاہر تین اسباب ہیں۔کسب نفع اور محبت ،جن کو ایک لفظ میں ہم ملک کہہ سکتے ہیں کہ کسب نفع اور دفع ضرر کی تو قع ہم اُسی سے کریں گے جس کو مالک مجھیں اور محبت بھی اُسی سے کریں گے جو ہماری جان و مال کا مالک ہوتو سبب اطاعت صرف ایک ہوااور وہ صرف ذات باری ہیں پایا جاتا ہے۔ اثبات رسمالت

اطاعت کہتے ہیں دوسرے کی مرضی کے مطابق کام کرنے کو، جس کے لئے اطادع کی ضرورت ہے، بادشاہ اپنے مقر بول کے ذریعہ اپنی مرضی کا اشارہ کردیتے ہیں، خداوند تعالیٰ جن مقرب انسانوں کے ذریعے اپنی مرضی کا اشارہ کرتاہے وہ پینجبر کہلاتے ہیں۔

#### عصمت انبياء

اور خدا کے مقرب وہ ہوتے ہیں جواس کی ناراضی ہے محفوظ ہوں اور اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرتے ہوں اگر چہ بھول چوک ہوجائے ، جن کا اخلاق پاکیز ہ ہواور ساتھ ہی عقل کامل ہو، کیونکہ اخلاق حمیدہ کا وجود عقل کامل کے بغیر ممکن نہیں۔

## ذا**ت محر**ي

اخلاق وعلم میں ہم دیکھتے ہیں تو ذات رسالت مآب سے زیادہ کمل کوئی دکھائی نہیں وینا،
آپ معلم میں کامل ہیں اخلاق میں کامل ہیں۔ اگران دلائل کی بنا پر آدم وابرا ہیم وعیسیٰ خدا کے پینجبر
ہوسکتے ہیں تو آخر محمد رسول اللہ کیوں نہ ہوں؟ بلکہ آپ تو کامل واکمل ہیں، خاتم کمالات انبیاء ہیں اور
اس سے آپ کی خاتمیت زمانی بھی لازم آتی ہے کہ جوسب سے اونچا ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں ہوتا
ہے، جیسے پارلیمنٹ تک کسی رافع کی نوبت سب سے بعد میں آتی ہے۔ رسول اقد س کے مجرزات خود
خاہر کرتے ہیں کہ آپ تمام پینجبروں میں بلند ترین مقام رکھتے ہیں، یہ جززات ہم کو تر آن واحادیث
جیسے متند ذرائع سے ہم پہو نیچ ہیں جو یقینا توریت وانجیل وغیرہ دیگر نہ ہی کتب میں ندکور دوسر سے چیسے متند ذرائع سے ہم پہو نیچ ہیں جو یقینا توریت وانجیل وغیرہ دیگر نہ ہی کتب میں ندکور دوسر سے چیسے متند ذرائع سے ہم پہو نیچ ہیں جو یقینا توریت وانجیل وغیرہ دیگر نہ ہی کتب میں ندکور دوسر سے چیسے متند ذرائع سے ہم پہو نیچ ہیں جو یقینا توریت وانجیل وغیرہ دیگر نہ ہی کتب میں ندکور دوسر سے چیسے متند ذرائع سے ہم پہو نیچ ہیں جو یقینا توریت وانجیل وغیرہ دیگر نہ ہی کتب میں ندکور دوسر سے چیسے متند ذرائع سے ہم پہو نیچ ہیں جو یقینا توریت وانجیل وغیرہ دیگر نہ ہی کتب میں ندکور دوسر سے چیسے متند ذرائع سے ہم بیسے منسوب مجزات سے زیادہ قائل اعتاد ہیں۔

سب سے آخر مین آپ کا آنا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اب آپ ہی کے اتباع میں

رضائے الٰہیٰ ہے، جیسے برمبر کار گورنر کی موجودگی میں کسی سابق گورنر کے احکامات قابل تشلیم نہیں ہوتے حالانکہ سابق گورنر بھی گورنمنٹ ہی کا مقرر کردہ ہوتا ہے جبکہ سابقہ ندہبی کتب میں یوں بھی بہت کچھرد وبدل ہواہے۔

قرآنی احکامات میں بھی تو نئے ہوا ہے۔ اس طرح کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت نا نوتو کی نے در بایا کہ جو تبدیل وتح بیف تو رات وانجیل میں ہوئی ہے وہ بقرف بشری ہے اور تر آن میں تبدیلی بنا رف البی ہے اور ہم ہمزل کہ یقین یہ بات جائے ہیں کہ پہلے سے کم تھا اور اب یہ ہے ، البذا قرآن کوتو رات وانجیل کی تحریف پر قیاس کرنا درست نہیں۔

مباحثہ کے دومرے دن پاوری اسکاٹ کی تقریر پہلے ہوئی، اس کے بعد سوامی دیا نئر اسلیج پر آئے اور اپنا نشانہ اسلام اور قرآن کو ذیا وہ بنایا گرنا قابل فہم سنسکرت زبان میں اُن کے بھاشن کوکوئی پوری طرح نہیں سمجھ سکا۔

خدانے کا نتات کوکس شے سے بیدا کیا؟ اس کے جواب میں پیٹرت دیا نتر کا کہنا تھا کہا دہ ہو اور ذات باری دونوں بمیشہ سے جیں، البتر کیب مادہ مسال کا نتات کو خداو ندعا لم نے ایجاد کیا ہے جس پر حضرت نا نو تو گی کا جواب تھا کہ اگر مادہ بمیشہ سے خود بنجے دخیا تو وہی خدا تھا اور اگر نہ تھا تو وہ مخلوق بوا، حادث بوا اور قدیم نہ ہوا۔ دیا نند نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر مادہ کو حقیقت وجود قرار دیا جائے تو مادہ کے نقائص بھی وجود باری کی طرف منسوب ہوں سے جس پر مواد نا نے ایک خوب صورت جائے تو مادہ کے نقائص بھی وجود باری کی طرف منسوب ہوں سے جس پر مواد نا نے ایک خوب صورت مثال دیتے ہوئے واضح فرمایا کہ مخلوقات مادی کو باری تعالیٰ کے وجود سے شعاع آ قباب کی کی نسبت ہوئے۔ دھوپ آڑی تر بھی بوتو اس ہے آ قباب کی کی نسبت ہوئے۔ دھوپ آڑی تر بھی بوتو اس ہے آ قباب کا آٹر اتر جھا بونا قطعاً لازم نہیں آ تا۔

مباحثہ کے تیسرے دن بھی پادری اسکاٹ کی تقریر پہلے ہوئی اوران کا موضوع سوال خاص ایعنی دو مفہوم نجات کیا ہے اور کس طرح ممکن ہے' تک محدود رہا، اس کے بعد پنڈ ت دیا نثر سرسوتی نے اک موضوع پر تقریر کی۔ پنڈ ت دیا نند کے بعد حضرت نا نوتو ی کھڑ ہے ہوئے اور لفظ نجات کی تشریح کرتے ہوئے سید ھے اپنے ہدف تک پہوٹے گئے۔ سوامی دیا نند نے نجات کا مطلب گناہ ہے بچنا بنایا۔ حضرت نا نوتو ی نے واضح کیا کہ نجات عذاب الہی سے نیخے کو کہتے ہیں۔ پنڈ ت جی گناہ سے نیخے کو کہتے ہیں۔ پنڈ ت جی گناہ سے نیخے کو نجات کہتے ہیں؟

یہ ایک ایما نکتہ تھا جس نے گفتگو کا رُخ بی بلیف دیا۔ اس لئے کہ گناہ کی پہچان کے لئے مرابت اللی اور رسالت کی ضرورت کا اثبات خود بخو د بھور ہا تھا اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس سے سوامی دیا ننداور یادری اسکاٹ دونوں بچٹا جا ہے تھے۔ چونکہ رسالت کا تصور صرف اسلام کے یہاں ہے،عیمائیت اور ہندودھرم بس بیتصور سرے سے موجود نہیں ہے۔

دوران تقریردیا نند نے بے سروپا سوالات پریٹان کرنے کے لئے اٹھائے، مثلاً کہا کہ مید بہشت کہاں ہے؟ بعد بیں یہ سوال جب آپ کے سامنے آیا تو آپ نے کہا کہ دنیا بیں ہم عیش بھی و کیھتے ہیں اور تکلیف ومشقت بھی، اس کا مرکب ہے ہماری زندگی تو اس مرکب کے مفردات کا سرچشہ بھی کہیں ہوگا۔ کہیں مرکز عیش ہوگا اور کہیں مرکز مشقت، پہلامر کز جنت ہے اور دوسرا جہنم۔
مرچشہ بھی کہیں ہوگا۔ کہیں مرکز عیش ہوگا اور کہیں مرکز مشقت، پہلامر کز جنت ہوئے آپ نے شیطان وطائکہ کے ہارے بیں بھی ای شم کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہیش وراحت ہی کی طرح اعمال میں خیرا ورشر ہے، تو اعمال میں ایک جامع خاصیت شر ہوگا اور ایک جامع خاصیت خیر ، پہلا طائکہ ہے دوسرا شیاطین ۔

خدائے فیر کے ساتھ شرکو کیوں پیدا کیا؟ اس کو واضح کرتے ہوئے آپ نے مثال دئی کہ جیسے مکان میں پاخانہ بھی پیکیل مکان کے لئے ضروری ہے، یا ابر واور مڑگال کی بدرگی چہرہ روشن پر جا کر جمال بن جاتی ہے۔ اس عالم میں بھی ترکیب متضادین اس طرح کے عمدہ نتائج پیدا کرتی ہے۔ اس مباحثہ کے بعد اکتوبر کے ۱۸ء میں حضرت نا نوتوی تج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوگئے، وہاں سے ۲ ماہ بعد واپسی ہوئی۔ مارچ ۱۸۵۸ء میں آپ ہندوستان واپس تشریف لائے تو سوامی ویا تند کے اسلام مخالف کلیجرز کی دھوم ہر طرف تھی۔ حضرت نا نوتوی سفر جج میں بہت ملیل ہوگئے تھے، زیادہ دریتک بولنا بھی مشکل ہوگیا تھا۔ سوامی دیا نئد نے رژکی ضلع سہار نبورکوا پی تح کیک اور کدوکاوش کا مرکز بنالیا تھا۔ اپنی کم کیک اور کدوکاوش کا مرکز بنالیا تھا۔ اپنی کم کیک اور کدوکاوش کا مرکز بنالیا تھا۔ اپنی کم کیک اور کدوکاوش کا

"" من بارہ موپچانو ہے جری رجب (مطابق ۱۹۷۸ء او او جولائی) میں پنڈت دیا نندما حب نے

دڈ کی میں آ کر سر بازار مجمع عام میں تہ ب اسلام پر چنداعتراضات کئے"۔

پنڈ ت دیا نند کی اس ترکت سے مقامی مسلمان بے چین ہو گئے۔ اہل رڈ کی حضرت نا نو تو ی

کورڈ کی بلانے کے لئے نے حدم مرتھے۔ اُن کا کہنا تھا کہ سوامی دیا نند کہتے ہیں" مولی کاسم' آ کیں

### گے توبات کروں گاور نزمیں''

غالبًا پنڈت دیا نند بیرسوچ ہول کے کہ ایک لمیسفرے واپسی کے بعد بہاری اور نقابت
کے عالم بیں حضرت آنے ہے انکار کردیں گے اور جھے ایک بہانہ ال جائے گا، لیکن حضرت کا دل کوتو
ایک لگن گی ہوئی تھی۔ شروع شعبان میں شدید ضعف اور کمزوری کے عالم میں حضرت نا نوتوی ایک بیل
گاڑی ہے سفر کر کے دڑی بہونچ گئے اور وہال مسلسل کا روز قیام فرمایا۔

حضرت نانوتوی کے در گی ہو نیخ پر وہاں آیک کثیر تعداد لوگوں کی اکٹھا ہوگئی۔ حضرت والا چاہتے سے کہ سوای دیا نندسے دو بدو گفتگو کریں، لیکن بقول مولا نا وہ خف کسی قیمت پر پکانہ ہوا۔ منتیں کیس، غیرت دلائی، جیس کیس، غیرت دلائی، جیس کیس، غیرت دلائی وہ شرط لگادی کہ ۲۰۰۰ افرادسے زیادہ نہ ہوں اور پھر بیشر ط لگادی کہ جسٹر بیٹ نے انتظام کا بھین دلایا تو شرط لگادی کہ حدث تھی۔ پھر وقت کی شرط لگائی کہ شام الا بیج سے صرف میری تیام گاہ پر گفتگو ہوگی، جبکہ وہ جگہ بے حدث تھی۔ پھر وقت کی شرط لگائی کہ شام الا بیج سے گفتگو ہوگی جب کہ پنڈت جی کی قیام گاہ شہر سے کافی دورتی اور لطف یہ کہ بید جگہ فوجی چھاؤٹی میں تھی جہال مذہبی بحث کی سرحد چھاؤٹی میں تھی۔ چنا نچہ پنڈت بی کے انداز سے کے بین مطابق حکام جہال مذہبی بحث کی سرحد چھاؤٹی رٹر کی میں مناظرہ نڈ ہونے پائے (سوائح قامی ۲۹۴ ووم) مناظرہ نے معلوں نے بیٹر ت کی کے انداز سے کے بین مطابق کی مسرحد پھاؤٹی رٹر کی میں مناظرہ نڈ ہونے پائے (سوائح قامی ۲۹۴ ووم) منافعت کردی کہ سرحد چھاؤٹی رٹر کی میں مناظرہ نڈ ہونے پائے (سوائح قامی ۲۹۴ ووم) حضرت نے عیدگاہ میں گفتگو کی تجویز پیش کی مگر پنڈت جی نے ایک زندنی، مجبور ہوکر حضرت نانوتو کی مخترت نے عیدگاہ میں گفتگو کی تجویز پیش کی مگر پنڈت جی نے ایک زندنی، مجبور ہوکر حضرت نانوتو کی نے میں مناظرہ نے میں بنڈ ت کے الماعتر اضات کا تذکرہ کر کے سردوز تک اُن کے جوابات دیئے۔

سال رشعبان ١٣٩٥ ه کو حضرت نانوتوی رژ کې سے واپی ہوئے۔ راستہ بین ایک روز منگلور رہ اور دوسرے روز دیو بند پہونے ۱۳۹۰ دن بعد نانو تہ آئے اور بیتڈت جی کے اعتراضات کے جواب الگ لکھے جن کو تلمیذ خاص مولانا فخر آئے ن جواب کھے جوکل گیارہ ہے، دی اعتراضات کے جواب الگ لکھے جن کو تلمیذ خاص مولانا فخر آئے ن صاحب گنگونی نے ''انتقارالاسلام''کے نام سے شائع کر دیا۔ خانۂ کعبہ کی طرف سجدہ کرنے پر پنڈت جی کا جواعتراض تھا وہ تفصیل جا ہتا تھا، اس کے لئے الگ سے ایک مفصل کتاب ''قبلہ نما'' مرتب فرمائی، بعد ہیں وہ کتاب بھی شائع ہوگئی۔

انقبارالاسلام

كتاب انتصار الاسلام ميں بنڈت جي كوا راعتر اضات اور ان كے جوابات كا خلاصہ

درج ذیل ہے۔ پنڈت جی کے ہرسوال کا جواب مولا نانے دوسطح پر دیا ہے، ایک الزامی سطح پر ، دوسرا تحقیق سطح پر۔ اعت اض )

اسلام کے مطابق خدا قا درمطلق ہے، تو کیا وہ خود کو مار نے اور چوری وغیرہ کرنے پر بھی ہے؟

جواب الزامي

خدا کو قادر مطلق تو مانتا بی ہوگا، اگر وہ قادر مطلق نہ ہوگا تو قادر مقید ہوگا لیمی محدود توت وقد رست کا مالک ہوگا اور اگر خدا کو قادر مقید مان لیا جائے تواس کے لئے ایک اور مطلق مانتا ہوگا۔ چونکہ ہر مقید کے لئے ایک مطلق ضرور ہوتا ہے جیسے انسان کے مقید مفہوم حیوانِ ناطق کے اوپر حیوان مطلق ہوتا ہے اور چونکہ مطلق مقید سے بڑا ہوتا ہے ، اس لئے لازم آئے گاکہ وہ قادر مطلق خدا اس قادر مقید سے بڑا ہوکہ وہ جیسے اپنی موت وحیات پر تھا در ہواس دوسرے خدا کی موت وحیات پر بھی قادر ہو۔ اس صورت بین تو یہ خدا ہے مقید خدا ہی نارہ کی ہو، وہ خدا میں اور دور قیقی اور ذاتی ہو، وہ خدا بی کیا جوانی زندگی اور اینے وجود کا بھی مالک نہ ہو۔

جواب محقيق

ہرفعل کے لئے ایک فاعل چاہئے ایک مفعول۔ فاعل اثر انداز ہوتا ہے، مفعول اثر قبول کرتا ہے۔ بدووٹوں اگرا پی صلاحیت میں کامل ہوں تو تا تیروتا ٹرکی ایک کھمل شکل ہے گی، اگر کوئی ایک بھی اپنی صلاحیت میں ناتھمل ہے یا محروم صلاحیت ہوتو قطعاً دوسری صورتیں بنیں گی اور بیضروری خبیں کہ فاعل یا مفعول میں سے کوئی اگر اپنی صلاحیت میں کامل ہوتو دوسر ابھی ضرور کامل ہویا ایک ناتھی ہوتو دوسر ابھی ضرور ناتھی ہو۔ مثلاً سورج کا عکس آئینہ میں کھمل ہوگا، چونکہ سورج اور آئینہ دونوں اپنی صلاحیت میں کھمل ہوگا، چونکہ سورج اور آئینہ دونوں اپنی صلاحیت میں کھمل ہوگا، چونکہ سورج کا عکس ای صلاحیت میں مامل ہوگا، چونکہ مفعول ناتھی صلاحیت کا حامل ہے اور اس نقص کا مطلب یہ اگر پیقر میں دیکھیں تو وہ ناکھمل ہوگا، چونکہ مفعول ناتھی صلاحیت کا حامل ہے اور اس نقص کا مطلب یہ نہ ہوگا کہ سورج اپنی صلاحیت میں ناتھی ہے، اس طرح آئینہ تو شفاف ہے لیکن اس میں عکس کسی دھند کے ستارے کا ہے تو تکس ناتھی ہوگا، مگراس سے آئینہ کی صلاحیت پرکوئی حرف نہیں آتا۔

جس طرح سورج اپنی صلاحیت پی کمل ہے، خدا بھی قادر مطلق ہے۔ لیکن محتات جب موجود بی نہیں ہیں تو گویا آئینہ موجود ہی نہیں ہے یا تاریک ہے۔ تب خدا کی قدرت کا اظہار کس طرح ہوسکتا۔ یہ مفعول کا نقص ہے نہ کہ فاعل کا۔ زنا، چوری موت خدا کی قدرت کا محل بننے سے یکسر عاری ہیں، اس لئے وہ مقدوریت کی صلاحیت سے محروم ہیں نہ یہ کہ خدا قادریت سے محروم ہے۔ اعتراض م

جواب الزامي

وصف مرای کا بھی ایک مصدر ذاتی ہے جے شیطان کتے ہیں اور جیسے آگ خورگرم ہے گر بہت ی چیز وں کو گرم کرد بی ہے مثلاً کر ہ گرم کرد بی ہے تو یہ گری آگ کی صفت ذاتی ہے ، گر کرے کی

نہیں ۔ای طرح گرائی شیطان کی صفت ذاتی ہے اور انسان اس کے اثر سے گراہ ہوتے ہیں۔ چیا نچے
شیطان جب خود ہی گرائی کا سرچشمہ ہے تو بیروال فضول ہوجا تا ہے کہ شیطان کو کس نے گراہ کیا۔ یہ ایسا
نی سوال ہے جیسے یوں کہا جائے کہ سورج نے ساری چیز وں کوروش کیا تو سورج کو کس نے روش کیا؟

بہاں پھر بھی یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ شیطان کا خالق تو بہر حال خدا ہے ،الہذا اس کی گرائی
کا خالت بھی وہی ہے ، تو اس کا جواب ہے کہ برائی کا پیدا کرنا عیب نہیں ،اس کا صاور ہونا عیب ہے۔
کا خالت بھی وہی ہے ، تو اس کا جواب ہے کہ برائی کا پیدا کرنا عیب نہیں ،اس کا صاور ہونا عیب ہے۔
خدا نے برائی کو اس طرح پیدا کیا جیسا اور ٹیری اشیاء مثلاً ٹیری صور سے ، ٹیری آواز اور پا خانہ پیشا ب میں برائی نہیں اس کے کھالینے میں برائی ہے اور گمراہی بہر حال شیطان سے صادر ہوتی ہے خدا سے نہیں۔

#### اعتراض ۳

اسلام میں نشخ احکام کا نظریہ غیر معقول ہے، نشخ احکام کی ضرورت خطاء ونسیان سے مرکب انسان کوتو چیش آسکتی ہے خدائے علیم کونہیں۔

جواب الزامي

سمی چیز کا تھکم دینا اور کمی چیز کا ارادہ کرنا دونوں بکسال اہمیت کی چیزیں ہیں،کین ہم خدا کے ارادے کی تبدیلی ہروفت دیکھتے ہیں،حیات وموت،صحت ومرض،فقر وغزا اورعزت و ذلت سے انسان دوچار ہوتے رہتے ہیں۔ کیا یہ چیز ارادہ خداوندی کی تبدیلی کا مظہر نہیں؟ تو کیا اس پر بھی اعتراض کیا جائے گا؟

جواب تحقيقي

تحبی تھم کو صرف فلطی کی بنا پڑئیں بدلا جاتا، مصلحت تبدیل ہوجانے پر بھی بدل دیا جاتا ہے۔ایک حکیم مریض کے نسخے تبدیل کرتار ہتا ہے اور کوئی شخص بھی اس کو حکیم کی ناتیجھی و ناوانی پرمحمول نہیں کرتا۔ اعتراض ہم

آگرخداہروقت روحول کو پیدا کرنے ہتا در ہے تو کیا ضرورت ہے کہ وہ قبل از وقت ارواح پیدا کرکے اپنے پہال جمع رکھے۔خلق ارواح کی نسبت نظریۂ تنائخ زیادہ معقول ہے جس کی رو سے ساڑھے چارارب ارواح گردش میں رہتی ہیں۔خلق ارواح کا نظریہ انیں تو کھر بہا کھر ب ارواح کا وجود شلیم کرنا ہوگا۔ لہذا نی نظرید دکر کے نظریہ تنائخ کو مانیں تو نظریۂ حشر ونشر کی ضرورت ندرے گ۔ جواب الزامی

ا۔ آگر قبل از دفت کی شے کا پیدا کرنا قائل اعتراض ہے تو پھر کھلوں،میوؤں اوراناج کے موسم بنانے کی جگہ خدا کوچاہئے تھا کہ قبل از دفت چیز دل کو پیدا کرنے کی جگہ دقب ضرورت ہاتھ کے ہاتھ پیدا کردیا کرتا تب لوگ سال بھرکے لئے چیزیں ذخیرہ کرکے نہ رکھا کرتے۔

۳- ساڑھے چارارب روحوں کی بات بھی مطحکہ خیز ہے، سوامی جی اگر صرف ایک گاؤں

کے مجھر گن لیں تو وہ بھی اس سے زیادہ ہوں گے اور جب بیہ ہات مستر دہوجائے گی تو نظریۂ تناسخ خود بخو دمستر دہوجائے گا۔

۳۰- جزادسزا کا بیکون سانظر بیرہوا کہ انسان اس جنم میں جانتانہیں کہ وہ پچھلے جنم کے کس جرم کی سزا بھگت رہا ہے یا کس چیز کا انعام پارہا ہے۔ جواب خیفق

ا۔ روح چونکہ سوار ہے، جسم سواری اور اعضاء و جوارح آلات سواری ہیں، قاعدہ کے مطابق سب سے پہلے فاعل کا پھر مفعول کا پھر آلات فعل کا وجود ہوتا ہے، اس بنا پر پہلے روح کا وجود ہوتا ہے، اس بنا پر پہلے روح کا وجود ہوتا ہے تا کہ وہ جسم پرسوار ہوسکے پھر جسم کا اور پھر آلات فعل کا۔

جس طرح سواراد پراورسواری نیچے ہوتی ہے ای طرح روح اوپر ہے اورجسم نیچ ہے، جس طرح سوار حاکم اور سواری اس کی پابند ہوتی ہے اس طرح روح حاکم اورجسم محکوم ہوتا ہے۔

۲- بنٹرت بی کو کھر بول روحول کے وجود پر جیرت ہورہی ہے، حالانکہ خدا کی طاقت و شوکت سما منے رکھیں تو بچھ بھی تعجب کی ہاہت نہیں ، گر کنویں کا مینٹرک کنویں سے زیادہ بوی کسی جگہ کا تضور نہیں کرسکتا ، اسی طرح پنڈٹ بی کو کا گنات اتنی ہی چھوٹی نظر آ رہی ہے جتنی اُن کی بساط ہے۔ ( نوٹ: دور جدید کے سائنس دانوں نے کا گنات کی وسعت کے ہار نے میں جو جیرت انگیز تفصیلات پیش کی بین اگر اُن کوسا منے رکھیں تو پنڈت بی کا اعتراض بے حداج قانہ نظر آ تا ہے۔)

" نظریہ تنائے کوردکرنے کے لئے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل عقلی موجود ہے نہ دلیل نقلی ، جہال تک اس نظریہ کے نقل ٹائیت نہ ہوئے کی بات ہے حقیقت یہ ہے کہ چاروں ویدوں میں اس کا ذکر نہیں اور اگر کہیں ہو بھی تو ویدوں کا کلام الی ہونا خود ٹابت نہیں ، اس کے لیے نہ کوئی داخلی شہا دت موجود ہے اور نہ خارجی ۔ اس کے برتکس ہم ویجھتے ہیں کہ ویدوں میں غیر خدا کی برستش کا تھم موجود ہے ، جبکہ خدا اسپنے کلام میں کسی غیر ستحق کو اپنی جگہ ستحق عبادت کس طرح قرار کی برستش کا تھم موجود ہے ، جبکہ خدا اسپنے کلام میں کسی غیر ستحق کو اپنی جگہ ستحق عبادت کس طرح قرار دے سکتا ہے ، لازی طور سے دیدیا تو کلام انسانی ہیں یا تحریف شدہ ہیں۔

جہاں تک نظریہ تناسخ کے عقلاً ثابت نہ ہونے کی بات ہے ساڑھے چار ارب روحوں والی بات تو قطعاً غیر معقول ہے ہی ، آیک بہت مشہور دلیل جواس شمن میں دی جاتی ہے وہ بیہ ہے کہ دنیا ہیں بہت سے پر ہیز گار دکھ کی زندگی گزارتے ہیں اور بہت سے بدکار پیش وعشرت کی ، لاز مآبیاُن کے پچھلے جنم کے اعمال بی کا کچل ہے۔

ا۔ ای دلیل میں سب سے کمزور بات ہیہ کدراحت و تکلیف کو جزاو سز اسجھ لیا گیا ہے،
حالانکہ ہم کسی مسافر کی مددکرتے ہیں جبکہ وہ اس کے کسی عمل کی جزائیس ہوتی، ڈاکٹر مریض کوکڑوی دوا
پلاتا ہے حالانکہ وہ سزائیس ہوتی، والدین اپنی اولا دکوڈائٹے ہیں حالانکہ وہ سزائیس تربیت ہوتی ہے۔
اگر کوئی بوں کہتا ہے کہ ٹیس اللہ تو راحت و تکلیف کو بطور جزاو سزاہی پہو نچا تا ہے تو اس کا
مطلب یہ ہوا کہ بندے خدا ہے بھی زیادہ ہوئے جن کے یہاں راحت و تکلیف، تعلیم و تربیت،
سخاوت و مرقت اور اصلاح و تزکیہ کی بنا پر بھی ہوتی ہے، گویا بندے مر لی بھی ہوسکتے ہیں اور بخی بھی
لین خدائے تعالی صرف ایک بخت گیردار دغہ ہے جو تحض سزایا جزادیتا ہے۔

ب نظریہ تنائج اس لئے بھی غیر معقول ہے کہ انسان کو جب یہ خبر ہی نہیں کہ اُسے کس چیز کی جزایا سزامل رہی ہے تو یہ کیا جزاسزا ہوئی اوراس سے اس کے اعمال کی کوئی اصلاح ہوئی جبر نظریہ تنائج کے تخت راحت و تکلیف کی معنویت ہی ہہے ، اسلامی نقط نظر میں تو جزا وسزا کے وقت گزشتہ اعمال کا یا در کھنا ضروری ہی نہیں ہوگا کیوں کہ وہاں تو جزاوسزا برائے تربیت نہیں مقصود بالذات ہے اورانتہائے اعمال کے بعد ہے۔

اگرکوئی شخص عہدالست کے بارے میں بیسوال اُٹھائے کہ دہ بھی تو ہم کو یا زہیں پھراس ہے کیا فاکدہ؟ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ نظریۂ تناسخ اور عہدالست میں فرق ہے، کیونکہ نظریۂ تناسخ میں راحت و تکلیف برائے تربیت ہیں اور عہدالست کے واقعہ کا تعلق تعلیم سے ہاور تعلیم میں مقصود صرف حصولِ علم ہے، اس کے حصول کی کیفیت اور ذبان و مکان کا یا در کھنا ضروری نہیں ہے۔

ے۔ کا نئات پر فور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق کا اصل مقصد عبادت ہے ، کا نئات کی معاون ہیں ، اس کی دلیل ہے کہ انسان تو سب چیزوں ماری اشیاء عبادت کے اس ممل میں انسان کی معاون ہیں ، اس کی دلیل ہے کہ انسان تو سب چیزوں کا مختاج ہیں گویا انسان کی حیثیت اصل عامل کی ہے، ہاتی اشیاء انسان کی خادم ہیں۔

أكركا كنات كى تمام اشياء كامقصد انسان كى خدمت بتوسوال بيب كدانسان كامقصدكيا

ہے؟ ظاہر ہے یہی کہ وہ اپنے خالت کی عظمت کا اعتراف کرے، بجز و نیاز کا اظہار کرے کہ بیچ پڑ دوسری اشیاء سے ممکن نہیں اور چونکہ خداکے پاس بجز و نیاز کے علاوہ سب پچھ ہے اس لیے اس کا مطلوب یہی ہے، کیوں کہ ہرایک کو وہی شے مطلوب ہوتی ہے جواس کے پاس نہو۔

چونکہ پوری کا ئنات تعلی عبادت میں انسان کی معاون ہے، اس لیے یہاں کی راحت و تکلیف بھی منجملہ عبادت ہوگی جبکہ نظریہ تنائخ میں یہ جزا وسزا ہوگی اور یہ چیز محال ہے کہ ایک چیز عبادت بھی ہواوراس کی جزایاسزابھی ہو۔

د- نظریة تنائ کے غیر معقول ہونے کی پوتھی وجہ بیہ کہ انسان پیپن سے بڑھا پے تک روحانی وجسمانی ارتفاکے متعدد مراحل سے گزرتا ہے یہاں تک کہ ایک انتہا پر پہونچ کر بیسلسلاڑک جا تا ہے، اگر کسی وجہ سے کوئی چیز پھراپی ابتدائی حالت کی طرف آنا چاہے تو اُسے لاز آوہی مراحل طے کرنے چاہئیں جو اس نے ارتفاء کے وقت طے کئے تنے، اگر تنائ کا نظریہ مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک روح اپنے ارتفائی سفر کے دوران جس آخری منزل تک پہو ٹجی ہے وہاں سے مطلب یہ ہوگا کہ ایک روح اپن تا اور کی گئت دوسرے جسم میں اپنی ابتدائی حالت میں آجاتی ہے۔ ایک بیاتی کوئی آخری او نچائی تک پہو پچ کر ہے یہ ایس بیا ہی بات ہے جسے کوئی آسان میں ڈھیلا بھی کے اور ڈھیلا آخری او نچائی تک پہو پچ کر ہے گئے کہ یہ بینی پھر پھر پھی بیات ہے جسے کوئی آسان میں ڈھیلا بھی کے اور ڈھیلا آخری او نچائی تک پہو پچ کر ہے گئے کہ ہیں بیات ہے جسے کوئی آسان میں ڈھیلا بھی کے اور ڈھیلا آخری او نچائی تک پہو پچ کر ہے کہ پیر پھر پھی کے دورائے کہ ہی کہ میکن نہیں ہے۔

روح کو جوصفات عارض ہوتی جیں اُن کا جسم سے ایک گخت جدا ہوکر نسیا منسیا ہوجانا ممکن 
نہیں ہے۔ مثلاً کوئی انسان علیم و برد بار ہوتا ہے ، کوئی غصیلا ہوتا ہے ، کوئی بخیل ، کوئی غنی اور کوئی خہیم و
عقل مند۔ یہی حال علوم و کمالات کا ہے دہ اگر چہروح کو عارض ہوتے ہیں گر کسی جسم سے اس طرح
ان کی یک بارگی جدائی ممکن نہیں جسے چراغ کے ہٹاتے ہی دیوار سے روشی عائب ہوجائے ، کیوں کہ
چراغ کی روشی دیوار سے بالکل جدائی چیز ہے جب کہروح کی صفات جسم میں پوری طرح اثر انداز
ہوتی ہیں اوروہ ایک دم جدانہیں ہو تکنیں ۔ یہ کہنا کہ بے ہوشی میں تو روح کمالات علمیہ سے جدا ہوجاتی
ہوتی جی اور سے نہیں ہے ، کیوں کہ بے ہوشی میں کمالات علمیہ ذائل نہیں ہوتے بلکہ چھپ جاتے ہیں اور
ہوشی کی جا در سٹے بی دوبارہ ظاہر ہوجاتے ہیں۔

ندكوره بالاوجوه كى وجهة نظرية تناسخ أيك غيرعقلى وغيرملى نظرية قراريا تابيه

#### اعتراض ۵

#### جواب الزامي

الی کوئی روایت موجوز بیں ہے، لہذا اصولی طور سے بداعتر اض ایک غلط بنیاد پر قائم ہے،
البتہ جس طرح دنیا میں ایک مرد کومتعدد بیویاں رکھنے کاخل ہے گرعورت کومتعدد شوہر رکھنے کاخل نہیں
اک طرح جنت میں ایک مرد کومتعدد حوریں اسکی ہیں، اس صورت میں بداعتر اض وہی مشہوراعتر اض
ہے جو تعدد از دواج کے تعلق سے غیر مسلموں کی طرف سے کیا جاتا ہے اور جس کے ہرگو شے پر علاء اسلام روشنی ڈال سے جی ہیں۔

### جواب يحقيقى

عورت کواولاد کے حوالے سے وہی حیثیت حاصل ہے جو بیداوار کے حوالے سے کھیت کو حاصل ہے، البتہ فرق بیہ کہ ایک کھیت کی پیداوار کی کسانوں میں اس لئے تقلیم ہو سکتی ہے کہ وہ کیسال ہوتی ہے، مرایک عورت کی اولاد کئی بابوں میں تقلیم نہوسکتی ہے، وجہ بیہ کہ اولاد میں صورت، شکل اور ذہانت وصلاحیت کے اعتبار سے بہت فرق ہوتا ہے، لہذا الی تقلیم باعث نزاع ہوگی، ای طرح ایک عورت اگر کئی مردول کے نکاح میں ہواور بیک وقت سارے شوہروں کو یا کئی شوہروں کو چائی مشوہروں کو چائی سے جوگی، ای طرح ایک عشوہروں کو یا کئی شوہروں کو چنسی ضرورت پیش آ جائے تو ایک ساتھ اس کا پورا ہونا ممکن نہیں۔ یہ چیز باعث نزاع بن سے جائے گی، البذا مناسب بی ہے کہ ایک عورت کے متعدد شوہروں۔

۲- جنت میں مردول کو بہت می حوریں ملنا اور عورت کو صرف اس کا شوہر ملنا ہی مناسب ہو، حجہ بید کہ جنت انعام کی جگہ ہے اور انعام میں وہ شے دی جاتی ہے جو باعث راحت وعزت ہوتی اسلام اگر چہمرد وعورت دونوں کو بکسال حقوق دیتا ہے گر از دواجی رشتہ میں عورت چونکہ ہاتحت ہوتی ہے اور مردگر ال ایک محرال کی ہاتحت ہو سکتے ہیں کیکن ایک ہاتحت کے گئ گر ال ہوں تو یہ چیز خود اس (عورت) کے لئے باعث اذبیت نہ ہوگی ؟ یہ کوئی جز آئیس ہوگی۔

#### اعتراض ۲

اسلام کی روسے تو بہ سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں اور گناہ گارمزاسے نی جاتا ہے، حالا نکہ
یہ نظریہ غیر منصفا نہ ہے۔جس طرح ایک نیک انسان کو جزاسے نوازا جاتا ہے، ایک ہد کارکولازی طور پر
سزاملنی جاہئے، نظریۂ تناشخ کی روسے اٹمال کی جزاوسزاایک ضابطہ کے تحت آجاتی ہے اس لئے بہی
نظریہ معقول ہے۔

#### جوابالزامي

بیعقیدہ تو خود ہندؤول کی مقدل کتابوں میہا بھارت وغیرہ میں موجود ہے کہ تو بہ سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔سوانقر بن وید میں ذکرالہی سے گناہ معاف ہوجانے کا ذکر ہے، ظاہر ہے تو بہ بھی ایک ذکرالہی ہی ہے جواحساسات ندامت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جواب شخفیقی

حاکم اگر کسی کاحق و بالے یا کسی مظلوم کواس کاحق نددلوائے تو یقیناً قابل اعتراض مجے بھی ا اگروہ اپناحق جھوڑ دے اور معاف کردے تو بیٹلم نہیں بلکہ اس کی مہر بانی ہے ، البنتہ بیوم پر بانی صرف اُن بندوں کو حاصل ہوتی ہے جواس کے ستحق بن چکے ہوں۔ اس لئے تو بہ کی مقبولیت کے لئے ایمان کی قیدلگائی گئی اور جزاکے لئے عملِ صالح کی۔

# اعتراض ۷

جانوروں کی حلت وحرمت کے بارئے میں اسلامی نظریہ غیر معقول ہے کہ بہم اللہ پڑھ کر ذرج کیا تو جانور حلال ہوگیا، اس طرح تو آگر شیراور چینے کوبھی بہم اللہ پڑھ کر ذرج کی تو آگر شیراور چینے کوبھی بہم اللہ پڑھ کر ذرج کر دیں تو آگ ہونا جا ہے، چند ہوجانا چاہئے اس کو حلال ہونا چاہئے، چند جانور مرجائے اس کو حلال ہونا چاہئے، چند جانوروں کی کیا تخصیص ہے۔

### جواب الزامي

خود ہندؤول کی مذہبی کتب میں یہی بات موجود ہے جس پراعتراض کیا جار ہاہے، مہا بھارت میں ہے کہ جن جانورول کے قل کے وفت وید پڑھا جائے اُن کا گوشت پاک ہے، اسرب پنگور کھ وید میں یہ بھی تخصیص ہے کہ قابل خوراک جانوروہ ہیں جن کے پنچے کے دانت یوں او پر کے شہوں۔

# جواب سخقی<u>ق</u>

ہمیں سوچنا چاہئے کہ کسی چیز کے حلال ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا صرف اجازت ہی اس کی وجہ ہوتی ہے تب اگر کوئی شخص اپنا بول و براز کھانے کی اجازت دبیرے یا اپنی ماں بہن بیوی کے استعال کی اجازت دبیرے یا اپنی ماں بہن بیوی کے استعال کی اجازت دبیرے تا ہجا ہے ہیں گی ،اجازت ہے پہلے بیہی دیکھنا ہوتا ہے کہ اشیاء میں حلال ہونے کی صلاحیت بھی ہے یا نہیں۔ لہذا بسم اللہ پڑھ کر صرف وہی جانور حلال ہونے کی صلاحیت بھی ہے یا نہیں۔ لہذا بسم اللہ پڑھ کر صرف وہی جانور حلال ہوں گے جن میں حلال ہونے کی ذاتی صلاحیت موجود ہو۔

' ۲۔ خداکے نام میں بیتا ثیرموجود ہے کہ ذیجے کو حلال کردیے گراس تا ثیر کا تعلق صرف اُن جانوروں سے ہے جن کو کھانے کی اجازت اسلام نے دی ہے، جن جانوروں کا گوشت استعال کرنے کی اجازت نہیں ان میں بسم اللہ کی تا ثیر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔

#### اعتراض ۸

اسلامی عقیدے کے مطابق جنت میں شراب کی نہریں ہیں۔ آخر شراب جنت میں حلال کیوں ہوجائے گی اور جنت کی اُن نہروں کا طول وعرض کیا ہے؟ کہاں ہیں؟ بہاؤ کا رخ کیا ہے، اُن کی شراب سرڑتی کیوں نہیں؟ جواب الزامی

دیدول میں خود شراب سے حوض اور نہرول کا ذکر ہے، الہذا پنڈت جی کے بیرمار ہے سوالات خوداً ان پرعا کد ہوتے ہیں۔علادہ ازیں اگراس طرح کے سوالات کواہمیت دے کر جنت کی نہروں کے بارے میں ساری تفصیلات مہیا کربھی دی جا کیں تو اس کی افادیت کیا ہے؟

رہامیہ کہ جنت میں شراب حلال کیوں ہوجائے گی تو اس طرح کی چیزیں بھی خودمہا بھارت اور ہندؤں کی دیگر مقدس کتب میں موجود ہیں۔مہا بھارت کے پرب اول میں ہے کہ شراب پہلے زمانے میں برہمنوں برحلال تھی اب حرام ہوگئی۔

۲۔ اگر جنت کی نہروں پرتب ہی ایمان لایا جائے گا جب اُن کا طول وعرض، مقام اور بہاؤ کا رخ معلوم ہوجائے تو اس اصول پرتو جنت کی نہریں دور رہیں خود دنیا کے حوضوں اور نہروں میں شاید ہی اس شرط پرکوئی پوری اُنڑے۔ کیا کوئی گنگا کا تھیج طول وعرض اور ہرجگہ اس کے تمق وغیرہ کی تفصیلات مہیا کرسکتا ہے۔ تو کیامحض اس وجہ سے گنگا کے وجود پر یقین نہ کریں؟ ۳۔ جہاں تک شراب نہ سڑنے کا سوال ہے تو خود پنڈت جی کے نزدیک بھی بہتی ہوئی شراب نہیں سڑتی ۔ للبذا جنت کی بہتی نہروں کی شراب کیوں سڑے گی، جوخداد نیا ہیں سینکڑوں نہروں اور جملوں کوسڑنے سے بچاتا ہے وہی جنت میں نہروں کوسڑنے سے بچائے گا۔

جواب يحقيقي

جنت کی نہریں آلودگی سے پاک ہیں غذاؤں کے متعفن مادے وہاں نہیں ہیں، آفاب کی حرارت وہاں نہیں ہیں، آفاب کی حرارت وہاں نہیں، زمین کی کدورت وہاں نہیں تو پھر وہاں نہریں کیوں سڑیں جوصفائی اور تنقیع کے اُن مراحل سے گزررہی ہیں جن میں فضلہ کا نام ونشان تک نہیں اوراجزائے کشیفہ سے پاک ہیں۔

دنیا میں شراب جوحرام ہے وہ نشر آ ورہونے کی وجہ سے حرام ہے، یہ بات خود ہندو مذہب کی کتابوں مہا بھارت خود ہندو مذہب کی کتابوں مہا بھارت وغیرہ میں مذکور ہے۔ چتانچے شراب سے آگر نشرزائل ہوجائے تو وہ حرام نہیں رہتی۔ مثلاً سرکہ حلال ہے، جنت کی شراب میں نشر نہیں ہے اس لئے وہ حلال ہے۔

۲۔ جنت کی شراب میں اگرنشہ ہوتب بھی وہ حلال ہونی جائے، چوں کہ نشہ انسان کے دینی واخلاتی فرائض کی اوا کیگی میں حارج ہے اس لئے ممنوع ہے اور وجنت میں آ دمی تمام فرائض وواجبات سے سبکدوش ہوگا۔ لہٰذا جنت کی شراب اگرنشہ آ ور بھی ہوتو اس کے حلال ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ اعتر اض ۹

دفن میت کا اسلامی طریقه موزون نہیں ہے۔اس سے بہتر تو مردوں کوجلا دیتا ہے، دفن کی صورت میں زمین مردے اور لاش کی آلائشوں کی وجہ سے ناپاک ہوجاتی ہے،جلانے کی صورت میں آلودگی کا کوئی خطر نہیں رہتا۔

جواب الزامي

قب میں تو زمین کا اندرونی حصہ ہی آلودہ ہوتا ہے، جلانے میں تو زمین کا باہری حصہ اور ساری غارجی فضا آلودہ ہوجاتی ہے۔ ہوامسموم ہوجاتی ہے جس سے انسانوں کو نقصان پہو پچنے کا اندیشہ ہوجاتا ہے۔ حالہ شخفیقی

انسان روح اورجسم کامجموعہ ہے، روح جوہر لطیف اورجسم تو دہ خاک کثیف ہے۔ اِس تعنیاد

کے باوجودروح جوعالم علوی کا نور ہے،جسم کثیف میں بسیرا کرتی ہے اور جب اللہ کا تھم ہوتا ہے جدا موجاتی ہے۔اس ملنے یا جدا ہونے میں روح یا جسم کسی کا دخل نہیں، لہذاروح وجسم کی علیحدگ کے بعد جسم کو کیول سزادی جائے؟ بہتر بہی ہے کہاس کواعز از واکرام کے ساتھ خاک ہی میں بہو نیجاد یا جائے۔

اگر فن اس کے ممنوع قرار دیا جائے کہ اس سے زمین آلودہ ہوجاتی ہے تو پھر تو بول و براز تک ممنوع ہونا چاہئے۔ کیوں کہ اس سے زمین کی آلودگی کہیں زیادہ ہوتی ہے، جبکہ بول و براز کاعمل تو اختیاری ہے موت تو غیرا ختیاری عمل ہے۔

حقیقت توبیہ کم کرنے ہے کہ صورت حال برعکس ہے، زین پاک ہے اور اس میں اشیاء کو پاک کرنے کی تا تیر ہے، البذا فن کے بعد تو زمین خود جسم میت کو پاک کردیتی ہے اور کسی آلودگی و نجاست کا نام و نشان نہیں رہتا۔

جلانے کا طریقہ تو بین آمیز اور اذبیت ٹاک ہے، اس سے خود مردہ کے اعرّ ہ اور دیگر جائداروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جلتے وقت مردے کے بدن سے نکلنے والی بد بونہایت تکلیف دہ ہوتی ہے،مردے کی سنخ شدہ صورت پرنگاہ پڑتی ہے، اس کے جراثیم فضا میں سرایت کرتے ہیں، اس کے جراثیم فضا میں سرایت کرتے ہیں، اس کے برخلاف میت کونہلا وُصلا کرعطرو خوشبولگا کرسفید ہاوقار کفن میں اعزاز واکرام کے ساتھ وفن کرنے سے مردے کی تکریم ہوتی ہے۔

۱- ون کے ذریعہ میت کے عناصرار بعد زمین بیں جاکرا پی اپی اصل بیں جا ملتے ہیں جس سے زمین کی قوت نمو میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ غور کریں کہ جب جسم کا فضلہ بول و براز تک زمین کی قوت نمو میں اضافہ کرتا ہے تو خود جسم انسانی اُس میں اضافہ کیوں نہ کرےگا، چنا نچے مشاہدہ ہے کہ قبرستان اور اس کے قرب و جوار کے علاقے سر مبر وشاداب ہوتے ہیں، اپنے عناصر اربعہ کے ساتھ میت زمین میں جاکراس طرح لیٹ جاتی ہے جیسے بچہ اور مہر بان کی آغوش میں سوجا تا ہے اور اس کی میت زمین میں موجا تا ہے اور اس کی میت زمین میں بانی پانی بی نی آگ آگ میں اور ہوا ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ اعتراض ۱۰ ا

اسلام کے مطابق انسان مرنے کے بعد قیامت اور حماب کتاب کے مراحل ہے قبل برزخ کی زعدگی گزارتا ہے، جس میں اس کی حیثیت اس شخص کی ہی ہوتی ہے جوحوالات میں بیٹھا ایپے بارے میں آخری اور حتی فیصلے کا انتظار کرتا رہتا ہے، جبکہ انصاف یہ ہے کہ جزاومزا میں تاخیر نہ ہو، عقید و تنائخ بی انصاف کے نقاضوں کے عین مطابق ہے جس کی روسے انسان کومرتے بی اس کے اعمال کی جزایا مزامل جاتی ہے۔

# جواب الزامي

ا۔ تا خبرند عقیدہ کنائ کی روسے بھی لازم آتی ہے، کیوں کدانسان اِس عقیدہ کے مطابق استھے یابرے اعمال کرنے کے بعدا پی طبعی موت کا انتظار کرتار ہتا ہے، اس ہاتھ دے اُس ہاتھ لے کی نوبت نہیں آتی۔

۲۔ جزاد مزاکا خدائی عمل کسی مزدور کی مزدوری اداکرنے کاعمل نہیں ہے جس کی فوری انجام دبی ضرور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی انجام دبی ضرور کی ہواور اگر اسے مزدور کی اداکرنے کاعمل بھی مان لیس تو بید حقیقت ہے کہ مزدور کو حزدور کی کام کے خاتمے پر بی ملتی ہے۔ جیسے باور پی کو کھا تا پہالینے کے بعد اور درزی کو کپڑائی لینے کے بعد ملتی ہوتا ہے جیسے باور پی کو کھا تا پہالینے کے بعد اور درزی کو کپڑائی مزدور فی کا بھی ہوتا ہے جب تو اور بھی تا خیر ہوجاتی ہے، للبذا ہر مزدور فی کا بھی فوراً دینا ضرور کی نہیں ہے۔

"- حقیقت توبیہ کہ جزاونرا کے معاطے کو میزدوری کے معاطے پر قیاس کرنائی درست نہیں۔ عبادت توبید کے فرض ہے، خدااس پراگرانعام واکرام ہے نوازے توبیاس کافضل ہے، یہ اس پر قرض نہیں کہاس کی فوری اوا کیگی ضروری ہو۔ اس طرح اگر مزامیں خداتا فیر کرے توبی خلاف عدل نہیں مین مقتضائے عدل وکرم ہے۔

حقوق العبادين جوکوتائ انسانوں سے ہوتی ہے اس کے بارے بیں صورت حال مختلف ہے، خدائے ایک مشفق ومہریان کی طرح بندوں کے لئے بیداہ نگال رکھی ہے کہ کل روز قیامت جب نفسانفسی کا عالم ہوگا اور لوگوں کے پاس خداکی رحمت اور اپنے باتی ماندہ حقوق سے سواکوئی سامانِ نجات نہ ہوگا تواس بخت گھڑی میں بیمخوظ مر مایہ ہی اُن کے کام آئے گا۔

جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ قیامت آنے کی دلیل کیا ہے تو اس کے لئے بہت سے دلائل ہیں ہے لئے بہت سے دلائل ہیں۔ پہلی دلیل تو بیہ کے گئے بہت سے دلائل ہیں۔ پہلی دلیل تو بیہ ہے کہ مختلف الاغراض اجزا اسے مرکب ایک شے لازی طور پر تخریب کا شکار ہوتی ہے اور اس کے اجزا الگ الگ ہوکرا ہے اپنے ٹھکا نوں پر پہو پیج جاتے ہیں۔ اس کا مُنات کے ہوتی ہے اور اس کے اجزا الگ الگ ہوکرا ہے اپنے ٹھکا نوں پر پہو پیج جاتے ہیں۔ اس کا مُنات کے

مخلف الاغراض اجزا پرمشمنل ہونے کی حقیقت اس کی ہرشے سے ظاہر ہے، لہذا اس کا تنات کی تشکست وریخت لازمی ہے جس کے بعد اس سے مختلف اجزا اپنی اپنی اصل میں جاملیں سے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے اسی واقعے کا نام حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم کے مراحل مطے کرنا ہے۔

دوسری دلیل بیہ کہ مجموعہ کا کتات کوجسم انسانی سے بڑی صدتک مشابہت ہے، جسم انسانی بین گرتغیر دفساد رونما ہوجائے تو اُسے مرض یا علامت و مرگ کہتے ہیں۔ کا کتات کے مزاج ہیں تغیر وفساد رونما ہوجائے تو اُسے مرض یا علامت و مرگ کہتے ہیں۔ کا کتات کے مزاج ہیں تغیر وفساد رونما ہوجائے تو اسے علامات قیامت سے تجبیر کیا جاتا ہے۔ اگرجسم انسانی ہیں تغیرا تناشد ید ہوکہ اس کی روح اس سے الگ ہوجائے تو اُسے موت کہتے ہیں اور اگر کا کتات ہیں تغیرا تناشد ید ہوکہ اس کی روح اس سے الگ ہوجائے تو اسے قیامت کہتے ہیں۔ پھر جسے موت سے بعد انسان کے عناصر اربحہ ٹی میں ، پانی پانی ہیں ، ہوا ہوا ہیں اور آگ آگ میں اُل جاتی ہوئی جات کا مرت کی موت کے بعد نیکی اور نیک جنت ہیں ، ہوا ہوا ہیں اور آگ آگ میں اُل جاتی ہے اس طرح کا کتات کی موت کے بعد نیکی اور نیک جنت ہیں ، ہرائی اور ہروں کا طبقہ جہنم ہیں پہو پنے جائے گا۔

تیسری دلیل بہہے کہ انسان خدا کی عبادت کے لئے دنیا میں آیا ہے اور بیر مقصد جب پورا ہوجاتا گاتو بید نیا بند ہوجائے گی ، جس طرح کھانا پکانے کے بعد باور چی خانے کا چو کھا تھنڈ ا ہوجاتا ہے۔ اس سے بیہ بات اپنے آپ بجھ میں آتی ہے کہ قیامت سے پہلے دین اسلام کا ساری و نیا پر چھاجا ناضروری ہے تا کہ اس کی عبادت کا ممل ہو سکے۔

یہاں بیلی ظوظ رہے کہ دات دن محض جسمانی وظاہری طور پرمصروف رہنے کا نام عبادتِ کا ملہ نہیں بلکہ بیال میلی ظاہر کیا ہم عبادتِ کا ملہ نہیں بلکہ بیال مجموعہ عجز ونیاز کا نام ہے جو خداکی ہرصفت اور ہر کمال کے مقابلے میں مجملاً طاہر کیا جائے اور بیمل صرف عبد کال کے ورودِ مسعود کے نتیج میں کیفی طور پر پورا ہوا اور فیضان مجری کے نتیج میں کمی طور ، پر جب بیمل کمل ہوجائے گا قیامت قائم ہوجائے گی۔

چوتھی دلیل بیہ کردنیا ہوزنشو دنما اوراس کے بعداشیاء کے ظہور کے مراحل سے گزررہی ہے بقول اقبال:

یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کرآرہی ہے دمادم صدائے کن فیکون بینا تمام کا نئات جب کمل ہوگی تولاز آایک بڑی تبدیلی سے دوجار ہوگی اور تبدیلی کے اِسی مرحلے کو قیامت کہاجا تاہے۔ یا نچویں دلیل بہ ہے کہ اس کا نئات کا حاکم خداوند قد وس ہے، اس کی رعیت میں پچھ سرکش بیں اور پچھ مطبع دمنقا دلوگ، تو ظاہر ہے سرکشوں کو ملیا میٹ کرنا اور وفا داروں کو انعام دیا ضروری ہے جس کے لئے خدا کا نئات کے اس نظام کو درہم برہم کر کے ہرا کیکواس کے مل کے مطابق جزایا سرا دے گا، اسی مرحلے کو قیامت اور حشر ونشر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

سوامی دیانندکا گیارہواں اعتراض قبلہ پرتھا، اس اعتراض کا عاصل ہے کہ مسلمان کعبہ میں موجودا کیک پنچر کی طرف منہ میں موجودا کیک پنچر کی طرف رخ کر کے بجدہ کرتے ہیں، بت پرست بھی پنچر کے بت کی طرف منہ کر کے بجدہ کرتے ہیں، لہٰذا مسلمان بھی بت پرست ہوئے اور الزام سے بیخے کے لئے جو جواب مسلمان دیں گے وہی جواب بت پرستوں کی طرف سے بھی دیا جاسکتا ہے۔

حضرت ٹانوتوی نے اس احتراض کے جواب کے طور پرایک منتقل کتاب'' قبلہ نما'' مرتب فرمائی جس میں اس اعتراض کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے اور الزامی و تحقیقی دونوں قتم کے جواب دستے ہیں جن کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

جواب الزامي

بت پرست نوگ استقبال کعبہ پراعتر اض نہیں کر عکتے اس لئے کہ استقبال کعبہ اور بت پرتی بیں عرفر ق بالکل نمایاں ہیں۔

پہلافرق خودلفظ استقبال کعباورلفظ بت پرتی سے ظاہر ہے،استقبال کعبکا مطلب ہے کہ مرف رُن اس کی طرف کر لیا جائے، جبکہ بت پرتی کا مطلب ہے کہ بت کو معبود اور کاربراز ہجھ کر اس کی پرسش کی جائے۔ دومرافرق نیت کا ہے، استقبال کعبہ کے لئے نیت کی ضرورت نہیں آ دمی کا چرہ کعبہ کی طرف ہوتو نماز درست ہوجائے گی، جبکہ بت پرتی کے لئے قصد واہتمام کی ضرورت ہے۔
تیسرافرق بیرہے کہ استقبال کعبہ کرتے وقت نمازی کے کسی بھی تول یافعل سے خدائے واحد کی پرسش کے سوا بھی اور طاہر نہیں ہوتا، جبکہ بت پرتی میں بچاری کے ہر ہر قول وگل سے بت کی تعظیم و تکریم ظاہر ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے اسلام میں کوبہ کی طرف رٹ ہوتا کا فی ہے، کھبہ کی دیواروں کا نقابل ضروری ہے۔ پانچواں فرق ہوتا ہے، دیواروں کا نقابل ضروری نہیں، جبکہ بت پرتی میں بتوں کا سامنا ہوتا ضروری ہے۔ پانچواں فرق ہوتا ہے، دیواروں کا نقابل ضروری نہیں، جبکہ بت پرتی میں بتوں کا سامنا ہوتا ضروری ہے۔ پانچواں فرق ہوتا ہے، دیواروں کا نقابل ضروری نہیں، جبکہ بت پرتی میں بتوں کا سامنا ہوتا ضروری ہے۔ پانچواں فرق ہوتا ہے، دیواروں کا نقابل ضروری نہیں، جبکہ بت پرتی میں بتوں کا سامنا ہوتا ضروری ہے۔ پانچواں فرق ہوتا ہے، کہ اسلام میں کوبہ بیت اللہ (اللہ کا گھر) ہے اور ظاہر ہے کہ گھر میں کمیون ہی مطلوب و تھو و ہوتا ہے،

جبکہ بت پرتی ہیں بت ہی مطلوب و مقصود ہوتا ہے۔ چھٹا فرق مسلمانوں اور بت پرستوں کے نظریات کی بنا پر ظاہر ہوتا ہے، مسلمان خدا کے علاوہ کسی کو معبود و مبحود نہیں ہجھتے حتی کہ جمر رسول اللہ کو بھی ، تو وہ کھ جبکہ بت پرستوں کے زود بک بت ہی معبود و مبحود ہیں، مسلمانوں کے در دیک بت ہی معبود و مبحود ہیں، مسلمانوں کے لئے کعب صرف جبت بجدہ ہے۔ ساتواں فرق سے ہے کہ استقبال قبلہ تھم خداوندی ہے، لہٰذا قبلہ کی طرف منہ کرکے در حقیقت خدا کی اطاعت کی جاتی ہے، جبکہ بت پرتی قطعاً تھم خداوندی نہیں جو مماثلت کا شبہ کہا جائے اور بیہ کہنا کہ کعبہ بی کی طرف رخ کرنا کیوں تھم خداوندی ہے تو اس الزامی جواب میں مختفراً صرف اتنا بتایا جاسکا ہے کہ کعبہ چوں کہ جلوہ گاو تجلیات ربانی ہے، اس لئے اللہ نے اس جب کو تجدہ کے درحان کیا اظہار جسمانی اطہار جسمانی اطہار جہت و مکان کی سطح پر بھی ہونا چا ہے ور نداس کی افادیت ظاہر نہ ہو سکے گی اور عبادت کا جسمانی اظہار جہت و مکان کی شیرے آزاد نہیں ہوسکتا ، جبکہ جبت کی تصیص بندوں جس تقم وانصاط اور ایک سلیقہ پیدا کرے گ

رہا یہ سوال کہ بت پرتی کو خلاف عقل کیوں سمجھا جائے ادر استقبال قبلہ کو کیوں نہیں؟ تو جواب واضح ہے، استقبال میں اصل مقصود عبادت خداوندی ہے اور جہت کعبہ کی قین محض رفع حرج اور نظم وسلیقہ پیدا کرنے کے لئے ہے، جبکہ بت پرتی کا مطلب خدا کے علاوہ بھی کسی اور کو جو مالک نفع و ضرفیوں ستحق عبادت سمجھا جا رہا ہے وہ صاحب ضرفیوں ستحق عبادت سمجھا جا رہا ہے وہ صاحب شعور واختیار تو کیا، ذی روح اور جا ندار تک نہیں ، محض ایک نام ہے جے رکھ لیا گیا ہے اور اُسے سمجھا جا رہا ہے۔ اور اُسے سمجھا جا رہا ہے۔ اور اُسے سمجھا جا رہا ہے۔ اور اور جا ندار تک نہیں ، محض ایک نام ہے جے رکھ لیا گیا ہے اور اُسے سمجھا جا رہا ہے۔

اگر کسی بت پرست کی طرف سے بوں کہا جائے کہ ہمارے نزویک بت پرتی بھی تھم خداوندی ہے اس لئے واجب التسلیم ہے، وید میں برہماوغیرہ کی پوجا کرنے کا تھم ویا گیا ہے تو قبلہ اور بت میں کیا فرق رہا؟

جواب بیہ ہے کہ استقبال کعبہ کا تھم قرآن میں ہے جس کا کلام الّبی ہونا اور محمد رسول اللہ کا رسول برحق ہونا بیٹنی ہے، جبکہ وید کا کلام الٰہی ہونا بیٹنی نہیں جس کے لئے دلائل موجود ہیں۔ داخلی شہادت میہ ہے کہ ایسے کسی تھم کا خدا کی طرف سے ہونا ممکن ہی نہیں جس میں خداکسی نااہل کو اپنا ہم سرقر ارد نے محض اس تھم کی موجودگی کی وجہ سے بی ویدوں کا کلام الٰہی ہونا مشتبہ

ہوجا تاہے۔

قرآن اور جرمصطفی کی صدافت پر متعدد دلائل موجود ہیں، ان دونوں کی صدافت لازم وطزوم ہے، قرآن نزول سے اب تک من وعن محفوظ ہے جیسا کہ اس کا دعویٰ تھا، جرمصطفیٰ "دیگراویان و نداہب کے پیشواؤل سے علم و ممل فہم و فراست، اخلاقی جمیدہ، مجزات وخوارق عادت ہرشے میں ممتاز ہیں ہے مصطفیٰ اور آپ کے اصحاب کا مسلسل کر دارخود آپ کی صدافت کی دلیل ہے کہ کس طرح کے لوگوں میں کیسے عظیم اخلاق آپ نے پیدا کردئے، ان تمام کماللت پر دہ ذخیرہ احادیث شاہد ہے جو معیار استثاد کے اعتبار سے عام تاریخی روایات سے بہت زیادہ بلند ہے۔

اس الزامی جواب کوختم کرتے ہوئے حضرت نانوتویؒ نے پنڈت دیانند کے اُن دو اعتراضات کا بھی شمنی طور پر جواب دیاہے جواُنہوں نے معجز وُشق القمر پر کئے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہاں واقعہ کا وقوع عملاً ممکن ہی نہیں۔ دوسرایہ کہاں واقعہ کی کوئی تاریخی شہادت بھی نہیں۔

پہلے سوال کا جواب میہ کہ اگرائ مجمز ہ کا خارتِ عادت ہونے کی وجہ سے انکار کیا جاتا ہے تو پھر ہر خد ہب کوگ جن خوارتِ عادت و مجمزات کواپنے پیشواؤں سے منسوب کرتے آئے ہیں اُن سب کا انکار کر دینا چاہئے ، دنیا کی اتنی بوی تعداد کا خوارتی عادت چیز وں پر یقین رکھنا خرتی عادت کے دجود کا یقین دلاتا ہے، پنڈت تی خود و مید کو کلام اللی مانتے ہیں جو پر ہما کے منہ سے آنکلا ہے، کیا یہ خارتی عادت نہیں۔

واقعہ بیہ ہے کہ دنیا میں جو پچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، وہی خدا اپنے کی فعل کے صدور کے لئے اپنے بندوں میں سے کسی کو واسطہ بنا لے تو اس میں کونساعقلی استحالہ ہے؟

یو چھاجاسکتا ہے کہ خوارتِ عادت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے تو بیخدا کے پیغیروں کے
لئے خدا کی خصوص مدد ہوتی ہے، بالکل ای طرح جیسے کسی حکومت میں وزراء کی مدونوج کرتی ہے۔
مجز وکش القمر کے سلسلے میں سوائی دیا نند کا بید ہوتاریخی طور پر کابت نہیں ، حالانک میں وجوہ سے اس مجز وکا جو وہ سے دیاوہ مشاد کتاب
کی وجوہ سے اس مجز وکا جبوت موجود ہے۔ خود قر آن میں جو تاریخی طور پر سب سے دیاوہ مشاد کتاب
ہے اس مجز ہے کا تذکرہ موجود ہے، کتب حدیث میں موجود ہے جو اعلیٰ تاریخی معیار کی حامل ہیں۔
اب اس مجز ہے کا تذکرہ موجود ہے، کتب حدیث میں موجود ہے جو اعلیٰ تاریخی معیار کی حامل ہیں۔

نہیں ہے تواس کا کیا علاج ہے؟

پنڈت جی کہدیکتے ہیں کداس مجزے کا تذکر وصرف اہلِ اسلام کی کتب میں کیوں ہے؟ تو اُن ہے بھی سوال ہوسکتا ہے کہ وہ خوارق عادت جو وہ اسے بزرگوں سے منسوب کرتے ہیں اُن کی غاص زہبی کتب کےعلاوہ ان خوارق کا تذکرہ کہیں اور کیوں نہ کورنہیں؟

شق قر كابيدوا قعد جورسول اقدى كاشارة انكشت سے ظهور ميں آيا تجھ ايسے وقت پيش آيا کہ اہل عرب بلکہ اہلِ حجاز کے علاوہ کوئی اس کو نہ د کیھ سکا، ہند دستان میں اس وفت آ دھی رات تھی اور غالبًا موسم سرماكي رات تھي مغربي ممالك ميں طلوع سحرے قبل كا ٹائم تھا، شالى جنو بي ممالك ميں خط زاوی پخروط کی وجہ سے نصف عی جاند نظروں کے سامنے آیا ہوگا۔ شق قمر کی بدیفیت زیادہ دیز ہیں ر ہی،لوگ سور ہے تھے، کتنے لوگ جاگ رہے ہوں، اُن میں کتنے آسان کی طرف دیکھ رہے ہوں، كتخ لوگ د كلچ كر بھى گر دوغبار يا ابروكها ركى وجەسے نه د كيھ يائے ہول -السى صورت ميں اگر كثير تعدا د نے نددیکھا تو پیفطری بات ہے، حالا نکہ تاریخ فرشتہ میں موجود ہے کہ بھارت میں اودے پور کے راجہ نے اس اعجاز کا مشاہرہ کیا تھا، کیا بیتاریخی شہادت نہیں ہے؟ مگر دنیا میں خاص طور سے عرب والوں میں اس وفت تک تاریخ نولین کارواج ندتھا ،اس لئے تاریخوں میں اس کا تذکرہ بہت زیادہ نہآ سکا۔

جواب تحقیقی (برائے اعتراض براستقبال قبله)

مسلمانوں کے نزدیک کیے کی حیثیت مبحود ومعبود کی نہیں، البتہ فضائے کعبہ میں جمال خداوندی عکس ریز ہے۔فضائے کعبی محض جلوہ گاہ ہے،مسلمان جب کعبہ کورخ کر کے سجدہ کرتا ہے تو بیہ کعبد کی دیواروں کو بحدہ نہیں ہوتاء اس جمال اللی کو ہوتا ہے جوفضائے کعبہ میں عکس ریز ہے۔ اس لئے ابیا بھی ہوا ہے کہ جب کعبہ کی ممارت منہدم ہوگئی تب بھی سجدہ أس سمت كيا جاتا رہا۔ بُت چول ك معبودِ خفیقی کی جلوہ گاہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ،اس لئے وہ معبودِ خفیقی کی عبادت کے لئے واسطہ وجهت بھی نہیں بن سکتے۔

کعبہاس طرح جلوہ گاہ خداوندی ہے جس طرح آئینہ سورج کی جلوہ گاہ ہے، دیگر چیزوں کو سورج کی روشن سے وہ نسبت حاصل نہیں جوآ ئینہ کو ہے، اس طرح کعبہ کو تجلیات باری سے جونسبت حاصل ہے دنیا کی کسی چیز کونہیں اور اس کی وجہ رہے کہ جمال خداوندی مبداُ وجود ہے اور فضائے کعبہ مبداً موجودات ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں کعبہ بی جسمانی طور پرموجود ہوا، تو جلوہ الہی کے بہاتھ اس جلوہ گاہ کا ایک گونہ نقابل ہوا جیسے سورج وآئینہ میں ہونا ہے۔ کعبہ کا مبداً عالم اجسام ہونا معروف ندا ہب کی معتبر ند ہمی کتابوں میں متواتر روایات سے ثابت ہوتا ہے۔

آئیندادرسورج کی بیرمثال بیجی واضح کرتی ہے کہ فضاء کعبہ میں بجلی ہاری صرف منعکس ہوتی ہے محدود نہیں ہوتی ہے محدود نہیں ہوتی ہے محدود نہیں ہوتی جس طرح سورج کی روشنی آئینہ میں صرف منعکس ہوتی ہے آئینہ میں قید نہیں ہوتی۔ ہوتی۔ بہوتی۔ بہوتی۔ بہوتی۔ سخر میر مجدودالیہ بھی نہیں بن سکتے ،الہذاوہ کعبہ کی طرح مبحودالیہ بھی نہیں بن سکتے۔ سفر میر مجھ

پنڈت دیانندرڈ کی میں حضرت نانوتوی سے کسی قیت پر مذہبی مباحثہ کے لئے تیار نہ ہوئے ، مگراپ لکچروں کے ذریعے آس پاس اسلام کی مخالفت میں زہرافشانی کرتے رہے۔رڑی کے بعدوہ میرٹھ پہونچ، وہاں اُن کا مرکز بھی قائم تھا، اُن کارسالہ بھی نکایا تھا۔میرٹھ میں پنڈت جی کے لکچر جب عوام میں تھلے تو میرٹھ کے عوام نے حضرت نا نونوی کو یاد کیا۔عوام کے اصرار پر آپ جولا كَى ١٨٤٩ مِن مِير خُوتشريف لے كئے ، مير خويس آپ بسلسلة سجح كتب عرصه درازتك رہے تھے، میرٹھ کی گلیوں اور بازاروں سے بخو بی آشناتے ،این لئے بنگلے پر یہو کچے گئے جہاں پیڈت جی اکثر آیا کرتے تھے۔وہاں نہیں ملے تو پنڈت تی کی دوسری قیام گاہ پر پہو کچے گئے اور وہیں پنڈت دیا نندسے ملاقات ہوئی، کیکن حسب سابق وہ وہاں بھی کسی گفتگو کے لئے تیار نہ ہوئے۔اس دوران پیڈت جی كے ایک معتقدلالہ انندلال نے سوامی دیا نند کے اخبار آربیہا چار میں اسلام پر پچھاعتر اصات أفحائے تھے جس کا لہجہ بھی کافی مستا خانہ تھا، حضرت نا نوتوی نے جاہا کہ ای کہیج میں اس کا جواب دے دیا جائے۔مولا ناعبدالعلی میر تھی اس کے لئے تیار ہو گئے اور حضرت کے ارشادات کی روشی میں بیا کمآب مرتب ہوئی اور جواب ترکی بترکی کے نام سے شائع ہوئی۔اس کتاب کو بعد میں مولا نااثنتیا ق صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند نے شہیل کر کے برابین قاسمیہ کے تام سے شاکع کیا ہے۔ بد پوری کتاب علم کلام کا شام کارے، وجود باری اور صفات باری کی دقتی بحثیں ہیں، آخر میں قرآن کو کتاب البی ثابت كيا كياب، انبياء كى ضرورت، ان كامقام ومرتبه اور آخريس سروركا ئنات كے خاتم الدين مونے كو واضح کیا گیاہے۔ کتاب کے آخر میں پڑت تی کو ایک بار پھر مباحثہ کا چیلنے دیا گیا ہے اور اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ حسب دستوریزٹرت جی اس چیلنے کو بھی قبول نہیں کریں گے۔

منتاب "جواب ترکی بترکی" کی اشاعت کے چند ماہ بعد ہی اسمال کی عمر میں حضرت نانوتوی اس دنیائے فانی سے رحلت فرما کر اپنے رب جلیل کے حضور پہونچ گئے۔ بقول مولا نا مناظر احسن گیلائی پنڈت دیا نشد سے براوراست گفتگو کرنے کی بیر حسرت حضرت والا کے دل میں اتن شد بیرتنی کہ کہ والوں سے میں نے شاہے کہ بالآخر بھی قصہ عالم اسباب میں حضرت نانوتوی کے لئے جان لیوا ٹابت ہوا۔ (سوائح قامی جلد دوم ص ۵۱۵)

اوراس طرح وہ بے قرار ہتی قیامت تک کے لئے خاموش ہوگئی جس نے ہمیشہ اسلام کی عظمت کے خواب دیکھے، جس کا دل اسلام دشمنوں کوسرگوں دیکھنے کا زندگی بجرخواہاں رہا، جس کے ارمان آخری سالس تک اسلام کی سربلندی کے لئے وقف رہے اور اپنی ذات کے لئے جس کے سینے پیس کے کیے میں کوئی ارمان ندتھا۔ دحمہ اللہ تعالیٰ دحمہ واسعہ.

#### ماغذ

| م <i>اخد</i>                  |                        |                                           |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| ا۔ مباحثہ شاہجہاں پور         | مولا نافخر الحن تنكوعي | كتب خانداعز ازبيه ديوبند                  |
| ٢_ جية الاسلام (تسهيل وتشريح) | مولا نااشتياق احمه     | مجلس معارف القرآن دارالعلوم، ديو بند ١٩٦٧ |
| ٣۔ تقریردل پذیر               | حضرت تا نوتو گ         | كتب خانداعز ازيه، ديوبند                  |
| سم انتقبارالاسلام             | حضرت نا نوتو گ         | كتب خانهاعز ازبيه ويوبند                  |
| ٥- قبلهنما(تشرری دسبیل)       | مولا نااشتياق          | شعبة نشر داشاعت دارالعلوم، د بوبند ١٩٦٩ء  |
| ۲_ عظمت اسملام                | خالدالقاسمي            | وارالموكفين، ديو بندا ١٩٩٩ء               |
| ے۔ افادات قاکی                | خالدالقاسى             | دارالعلوم حيدرآ باد١٩٩٣ء                  |
| ۸_ جوابرتر کی مترکی           | حضرت نانوتوي           | مجلس معارف القرآن، ديو بند ١٩٦٤ء          |
| 9_ مدافت اسلام                | خالد قاسی              | دارالمولفين، ديوبند ١٩٨٨ء                 |
| ١٠_ مولانا قاسم نا نوتو ک     | اسيرادروي              | شخ البندا كيدًى، ديوبند 1990م             |
| اار تخذکجمیه                  | حضرت نانوتويٌ          | كتب خانداعز ازييه ديوبند                  |
| ۱۲ سوارخ قاسمی جلددوم         | مولانامناظراحس كيلاد   | ڭ دفتر دارالعلوم، ديوبند 4ساھ             |
|                               |                        |                                           |

# امام محمد قاسم نا نوتوی کی وجودی فکراور جدید فلیفهٔ وجود بیت

#### وجود کیاہے؟

وجود وموجودات کی حقیقت کا مسئلہ ہمیشہ ایک اہم سوالیہ نشان بن کرفکرانسانی سے نبر دائز ہار ہا ہے۔ انسان نے جب بھی فکر ونظر سے زندگی وموت اور حیات و کا مُنات کے مسائل کوهل کرنے کی کوشش کی تو اس کے سامنے وجود وموجودات کا مسئلہ متعدد زاویوں سے تو جہ طلب رہا:

(۱) زندگی اورموت یا وجود وعدم کی فی نفسه حقیقت کیاہے؟

(۲) کیااس کارخانہ حیات وکا نئات کا کوئی خالق ہے یا خود بخو دبیدا ہوگیا ہے اگر ہے تو اس کااس کے بیدا کرنے سے کوئی مقصد ومنصوبہ ہے یا بغیر مقصد کےاس کو پیدا کیا ہے؟ (۳) انسانی وجود کی حقیقت کیا ہے اوراس کا خالق اور دیگر مخلوقات سے کیارشتہ وتعلق ہے؟

(٣) کیا خالق دمخلوق دونوں قدیم ولا فانی ہیں یا دونوں فانی وحادث ہیں یا خالق قدیم اور مصرور میں میں شور

مخلوقات حادث ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔

وجود کی حقیقت جانے کے سلسلہ میں جنب تفلسف زیادہ گہراہوتا ہے تو انسان جیرت و در ماندگی کا اسیر ہوجا تاہے، اس کے تمام مشاہدے اور منطقی مفروضے فنگست وریخت اور خود تناقضی کا شکار ہونے لگتے ہیں اور وہ غالب کی زبان میں کہدا ٹھتا ہے:

ہتی کے مت فریب میں آجائیواسد عالم تمام طفی دام خیال ہے اور کھائیو مت فریب میں آجائیواسد کھائیو مت فریب ہتی ہر چند کمیں کہ ہے نہیں ہے! کھائیو مت فریب ہتی ہر چند کمیں کہ جے نہیں ہے! فلفہ کی جیرت کسی حد تک اظمینان کا سائس اس وفت کیتی ہے جب اے ایک ورمیانی راہ نگلی نظر آئی ہے کہ موجودات میں بچھ حقیقت ہے اور پچھ افسانہ، ہندو فلفہ میں مایا کا تصور عجیب

\* كلال كل موريا تيخ بني دبلي - ١٠٠٠١

وغریب ہے کہ ایک شئے بیک ونت موجود بھی ہے اور اس لحہ واہمہ وفریب بھی ہے، ایک ہندوفلفی شاعر کہتا ہے:

> بس میہ کہنے پر یاروں نے بے دین مجھے تھہرایا ہے سب عین حقیقت ہے لیکن سے بھی پچ ہے سب مایا ہے

جب قدیم فلاسفہ کے یہاں یہ مسئلہ اٹھا تو یارٹنی ڈس Parmenides (470-504-) \_ نے بورے عالم کوایک وجود مطلق سے تعبیر کیا جو کدازل سے قائم و دائم اور متصل و کامل ہے، ہر کلیطس (Heraclitus/525-475BC) نے اِس وجود مطلق کوسلسل حرکت میں اور بہتر سے مزید بہتر کی طرف متحرک بتایا۔ ستراط (Socrates/469-399BC)نے کہا کہ جو ماہیات خیر ہیں مثلا رحم سیائی علم اورعدل وانصاف وغیرہ ان کا دجود حقیقی ہے جواز لی ابدی اور کامل و مستقل ہے باتی ان کے اضداد بدی کی صفات کا وجود عارضی اور غیر حقیق ہے، افلاطون (Plato/427-347BC) نے اینے بیٹر وفلاسفہ کے افکار سے استفادہ کرتے ہوئے ایک مفصل فکری نظام مرتب کیا اور کہا کہ موجودات کی دوشمیں ہیں ، ایک عالم اعیان وامثال ہے اور دوسراعالم محسوسات جوكدوراصل عالم معانی وامثال كاسابيه ب(اشباح واظلال ہے)عالم مثال دائمی اورمستنقل ہے اور عالم محسوسات و اظلال مسلسل متغیر ومتحرک ہے ، یبی افلوطین فلفہ جب افلوطین (270-204ADPlotinus/plotine) كي باتھون نو فلاطوني فلسفه كي شكل بيس سامنے آيا تو ہمارے متعدد عظیم اشراقی صوفیہ اس سے متاثر ہوئے ۔ تجلیات و تنزلات پر بنی ان کے کشف والہام نے حسب تو فیق واستطاعت انہیں مذکورہ ماہیتوں کی حقیقت کا عرفان بخشا۔ افلاطون کے بعداس کے شا گرد ارسطو (Aristotle 384-322BC ) نے موجودات کی تقسیم جو اہر و اعراض کی شکل میں پیش کرے اپنے مابعد فلاسفہ کے لئے فکر کا ایک مستفل مقیاس ومعیار عطا کیا۔موجودات کی دس اجناس جنسیں مقولات عشر کہا جاتا ہے ان کی جنس الا جناس وجود وموجود ہی ہے۔عہد اسلامی کے فلاسفہ نے ارسطوئی منج ومنطق کو تقلسف کا معیار تسلیم کرتے ہوئے موجودات کو دو تسموں پر تقسیم کیا واجب انوجود اور ممکن انوجود ، اس طرح فارانی اور ابن سینا دغیرہ کے یہاں وجودی استدلال (Ontological argument) معرض وجود میں آیا کہوہ ذات جس کی ماہیت ہی وجود و بقا

ہو واجب الوجو دلذانہ ہے اور چونکہ دیگر سارے وجو داس کے عطا کر دہ ہیں اس لئے ممکن فی ذاتہا کی حیثا سے دی ہیں۔ حیثیت رکھتے ہیں۔ قدیم یونانی فلاسفہ کے یہاں وجود کے سلسلہ ہیں ایک بحث ریمی ہے کہ اس کی ماہیت ہیں وحدت ہے تو اصل موجو دات کیا ہے؟ کسی نے کرم اواصل ماہیت ہیں وحدت ہے تو اصل موجو دات کیا ہے؟ کسی نے کہا ہواکس نے کہا پانی ،کسی نے ذرہ کو اصل بتایا اور کسی نے عناصر اربعہ کو اصل قرار دیا۔

وجود ووجوديت كالضورعهد جديدين

فکر وفلسفہ کے عہد جدید میں وجودیت (Existentialism)مغرب میں با قاعدہ ایک نظام فکر کے طور پر ابھری ہے جن مفکرین اورفلسفیون کو وجودی کہاجا تا ہے ان کی آراء پر گفتگو کرنے ے پہلے بہتر ہے کہ ان مغربی اہم فلا سفہ کے افکار پر بھی آیک سرسری نظر ڈالی جائے جن کی آ را و نے وجود بیت نو کی تشکیل میں کوئی کردار ادا کیا ہے۔ ڈیکارٹ (Descartes/1596-1650) كانك (Kant/1724-1804) ينگل (Hegel/1770-1831) نطشے (Nietzsche/1844-1900)، برگسان (Bergson/1859-1941) جديد فلىفە كے بانی ڈیكارٹ نے اسے سوا ہر موجود كے وجود ميں شك كيا اور فرض كيا كرسارا عالم واجمد ہے، ميں چونکه پریشان موکرسوچنے پرمجبور موتاموں اس کئے میں کوفی وجود یقینار کھتا موں اور جب کوئی چیز موں تومیرے گردد پیش کی دنیا بھی کوئی وجو در کھتی ہے چونکہ انسان کے مشاعر وحواس میں تذبذب ویقین کی کیفیتیں کا رفر مارہتی ہیں اور خارجی محسوسات میں بھی تغیر و تبدل ہو تار ہتا ہے جوایک نقص کی علامت ہے اور جب ہم نقص و ناقص کا تصور کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کمال و کامل کا تصور خود بخو و امجر تاہے، اس لئے ضروری ہے کہ کوئی کامل ہستی بھی ہوا دروہ ذات البی کے سواکون ہوسکتا ہے۔ (واضح رہے کہ و الارث کے ان خیالات کی بنیاد امام غزالی کی بعض کمایوں میں پہلے سے موجود ہے ) و الارث کے مذكورہ بالانظریات کے زیر اثر جدید فلفے نے متعدد كروٹیں لیں اور موجودات كى حقیقت اور ان كى معردنت وادراك كامسكله سننقل زير بحث رما يعض فلاسفه نے كہاكة بم خارجي موجودات كا اتنابى علم رکھتے ہیں جتنا ہمارے حواس و مدر کات ان کا تصور ، تجربہ یا احاطہ کر سکتے ہیں ، موجودات کی اصل حقیقت اورنی الواقع کنه تک رسانی عقل انسانی کی دسترس مین تیس ہے۔ اس گروہ کے سرخیل کا نٹ ہیں جھوں نے وجودی استدلال کی بھی تارسائی اوراس کائتھ

ثابت کیااور کہا کہ می علت اولی یامنیع نیاض کا ہم تصورتو کر سکتے ہیں تکراس سے بیلاز منہیں آتا کہ وہ فی الواقع موجود بھی ہومثلا اگریس اپنی جیب میں سوڈ الر کا تصور کروں تو مجھے اس سے ان کا ذہنی وجود حاصل ہوجائے گا تکر کیا واقعی سوڈ الرمیری جیب ہیں آ جا کیں گے؟ اس مرحلہ پر'' برگسال'' ایک قدم آ کے بوھ کر قدرے مختلف نظریہ چیش کرتے ہیں کہ عقل انسانی جن حقیقتوں کا ادراک یا احاطہ نہیں کرسکتی الہام اور وجدان (Intuition) ہے ان کا عرفان ممکن ہے ( یہ بات بھی امام غز الی اور دیگر متعددا كابرصوفيه كي تحريروں يين موجود ہے ) كانٹ كے شاگر دہيگل نے ايك عجيب فلسفہ پيش كيا جوك جدلیات (Dialectics) کے نام سے مشہور ہے جس کا مطلب ہے کہ موجود (Thesis) سے عدم (Antithesis) کرا کر اسے آہتہ آہتہ فنا کردیتا ہے گر اس تصادم کے بطن سے د دسراموجود (Synthesis) جو که سمایقه موجود وعدم یا مثبت دمنفی کا مرکب ہوتا ہے اور پہلے موجود ے افضل ہوتا ہے، جنم لیتا ہے (جیسے مرد+عورت= بچه) اس طرح بیکا نئات جس کی سربراہی انسانی قافلہ کردہاہے بہتر سے مزید بہتر کی طرف گامزن ہے یہاں تک کہ کمال کی آخری منزل سائنے آ جائے۔اس نظریہ کی روسے کا نٹ کی علت اولی وزات کال اگر آج موجود نہ ہوتو کل یفنینا وجود میں آ جائے گی فریڈرک نطشے چونکہ لا ہوت اور ندہبی علوم کے طالب علم تنے انہوں نے اس کے برعکس نظریہ قائم کیا اور کہا کہ اس کا نئات کا سفر ایک مافوق انسان (Superman) کی تلاش کے لئے جاری ہے اور خالق کا کنات خدا کی ( نعوذ باللہ) موت واقع ہوگئ ہے۔ حیات وکا کنات میں مسلسل آویزش وکش کش دراصل مافوق انسانی جستی کو بروئے کارلانے کے لئے جاری ہے۔ کہا جاتا ہے کہا قبال كمردموك كاتصور نطش محمرد مافوق كزيراثر تشكيل يذير مواجس كے لئے اقبال نے كہا ہے:

آیة کائنات کا معنی دریاب تو فکے تری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ وبو لوح بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آ مجینہ رنگ تیرے محیط میں حباب

(حالاتک نطشے کے مرد مافوق اور اقبال کے مردمومن میں زمین آسان کا فرق ہے، نطشے کے مرد مافوق کی شکل سپر مین ، ٹارزن اور کنگ کا تگ جیسے عنوانات کے تحت اہل مغرب چیش کرتے رہتے ہیں جبکہ مردمومن کا تصور خالص اخلاقی بنیادوں پر قائم ہے )۔

اہل کتاب کی لا ہو آتی تعلیمات کے زیرا ٹر حصرت عیسیٰ کی جنعیں نصاری ابن اللہ کہتے ہیں

آ مد (دوبارہ آمد) کے عقیدے کو نطشے نے غالباً اس فلسفیان رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جدید و جودی فلسفہ کا خلاصہ

انیسویں صدی عیسوی میں جن فلسفوں نے مغربی افکار کی نمائندگی یا قیادت کی ان میں چند کافی مشهور ہیں ،ہیگل کی مثالی جد آیت ، کا رل مارکس کی اشترا کیت اورساجی جدلیت ، بنتها م کی نفع پرسی اور لذت كوتى ، ۋارون كانظرية ارتقاءاورنطشه كى طحدانە توت برسى وغيره انبيس كے شانه بشانه ايك قلىفداورا بجرا جے آج ہم وجودیت کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کی با قاعدہ داغ بیل ڈیمارکی فلسفی کرے گارڈ (Kierkegaard 1813-1855)ئے ڈالی جوایک مذہبی ادیب تھا جدید وجودیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ موجود کی اپنی جگدا یک منفر دوممتاز حیثیت ہے۔خدا انسان اور کا نئات میں انسانی وجود،خدا کے بعد تمام موجودات سےافضل داہم ہے۔ وجودی فلسفیوں میں دوسم کے مفکر پائے جاتے ہیں، خدا پرست اور منكر خداليكن انساني وجودكي برترى اورابميت كيمسئك ميسسب متفق بين-ان كاكهزا ہے كه مثاليت اور کلیت کے ذریعہ ہم جزئیات تک نہیں پہنچتے بلکہ ہم جسے جانتے ہیں وہ جزئی اور فرد ہے ای طرح جزئیات واشخاص كاوجود كليات سے يہلے ہے۔ كليات فرضى اشياء ہيں جونصورات كى حد تك موجود ہوتى ہيں ورنه في الواقع جزئيات واشخاص كا وجود بى اصل باور بهيس أنبين كي مسائل حل كرف كوجدويي عابة -اس كے وجودى فلسفديس انسانى مبدأ ومعاداور حاضر وستنعبل كےمسائل بى زياده تززير بحث لائے جاتے ہیں۔ کر کی گارڈ کے بعد جن فلاسفہ نے وجودیت کواپنامسلک اور سمح نظر بنایاان میں مارٹن ىمىرگىر (Heideggar/1889-1969)،كارل يا ئېرى (Jaspers/1883-1969)اور جین یال سارترے (Sartre/1905-1980 Jeanpaul) زیادہ مشہور ہیں۔ان میں ہیڈیگراور سأرتر مصلحدان نظريات كے حال بيں جب كه ياسپرس معتدل مابعد الطبيعاتى رجحان ركھتا ہے۔ انسانى وجود کی حقیقت اہمیت اور وسعت سے متعلق بحث کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مادی اور روحانی تقاضے، اس کی معیشت ومعاشرت، خوشی غم ، انفرادی خاندانی اور عام اجتماعی سطح پراس کے مسائل اس کی سعادت دنگبت، آزادی و پابندی، محدودیت ولامحدودیت اس کی کنه کے اوراک کا امکان باعدم امکان، خداہے اس کے رشتہ کی نوعیت وحدود، عبادت کی حقیقت وغیرہ جیسے مسائل سے وجودی فلسفہ بحث كرتاب -كركيكار واورد يكرخدا يرست وجود يول كاكبناب كه خداس برخض كاتعلق جدا گانه،

خدا ہے معروضی (Objective) تعلق ناممکن ہے بلکہ اس سے ہرشخص کاتعلق اپنی ذاتی معرفت و عقیدت اورا درا کی وعرفانی صلاحیت و توت کے اعتبار سے موضوعی انداز میں (Subjectively) پیدا ہوتا ہے۔انسانی وجود کاسب سے بڑاا متیاز اس کو پہندنا پہند کی آزادی حاصل ہونا ہے دیگرمخلو قات و موجودات اپنی فطرت و جبلت کے پابند ہیں جب کدانسان کومنتعددراہوں میں سے کوئی بھی راہ اختیار كرنے كاحق حاصل ہے۔ كنا و كے بارے ميں وجودى فلسفيوں كا كہنا ہے كه نيكى كاراستدابدى سعادت كا راستہ ہے اس پر چلنے والا جب محدودیت ، تناقض چھکن اور آ گے بڑھنے کی صلاحیت ہے محرومی کا شکار موتا ہے تو گناہ کا سہار الیتا ہے بعض وجودی فلاسفہ کی رائے میں ارتکاب گناہ سے بھی بیانشاط حاصل ہوتا ہے۔انسانی دجود کی خصوصیات میں ہے رہ بھی ہے کہ دہ روحانی عقلی اور وجدانی مشاہدات و کمالات سے بہرہ ورہے۔سارترے ہیڑ بگر کاشا گرداور طحدانہ افکار کا حال ہے، نطشے کی طرح وہ بھی انسان کو خدا کا قائم مقام مجمتا ہے، اس کے برخلاف جریل مارسل (1973-Marcel/1889) کیتھولک عیسائیت کانمائندہ فلسفی تصور کیا جاتا ہے وہ بعض امور میں یاسپرس کا ہمنواہے ،اس کا خیال ہے کہ حقیقی آزادی سے بہرہ ور ہونے کاراستہ اخلاص اور و قاہے جس کی بنیاد امیدور جاہے اس کے نز دیک خدا کا عرفان عقل وادراک کے ذریعے ممکن نہیں اس کو اخلاص پر بنی عیادت اور آفاقی محبت کے ذریعیہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ دراصل مغربی معاشرہ میں ایک طرف مجر دمثالیت پری اور دوسری طرف خالص مشینی مادی زندگی کے ماحول میں انسانی وجود کی انفرادی شخصیت کم ہوتی جار ہی تھی تو ان دوانتہا پیندیوں کے بیج میں انسان کی انفرادی اہمیت وعظمت کی طرف تو جہ دی سمجئ جس کے نتیجہ میں وجو دی فلسفہ کا ظہور عمل میں آیا۔ای کے لئے اقبال نے کہاتھا:

> ہدل کے لئے موت مثینوں کی حکومت۔احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات امام محمد قاسم تا نوتوی کی وجودی فکر

وجودووجودیت کے بارے میں جب ہم ہائی دارالعلوم دیو بندحضرت نانوتو کی کی فکر کا جائزہ لیں تو بیٹی نظر رکھیں کہ حضرت نانوتو کی کی فکر کا جائزہ لیں تو بیٹی نظر رکھیں کہ حضرت نانوتو کی کی تمام ترفکر اسلامی تغلیمات کا خلاصہ ہے۔قرآن ، حدیث ادرائمہ تجدیدو مرفان کے اقوال وارشا دات ہے الگ انہوں نے کوئی نئی چیز پیش نہیں کی ، ہاں اس کی تشریح وتو نئے اور تعبیر وتکسیق میں ان کی ایک انفرادی شان ہے۔ در اصل اس تعلق سے متعلمین اور

علائے اسلام کی آراءمغربی مفکرین وفلاسغه کی آراءے بنیادی طور پرکش زاویوں سے مختلف ہیں کیونک اگر اسلام کی روشنی ہے محرومی ہے تو پھر اند حیرے میں ٹا مک ٹوئیاں مارنے کے سوالیجھ ہاتھ نہیں آ سکتا۔ فرد اور جماعت کے درمیان تو ازن ، فرد کے نفسیاتی مسائل مثلاً بیاری، بیروزگاری احساس تنهائی اور مایوی وغیره کاحل اسلامی تغلیمات میں پہلے سے موجود ہے۔ اسلام میں انفرادیت و اجتاعیت ،مادیت وروحانیت اور جریت وحریت کے درمیان ایک لطیف امتزاج و توازن اس انداز 'میں طحوظ رکھا <sup>ح</sup>میا ہے کہ اس کی روشنی میں بالعموم وہ مشاکل ومسائل پیدانہیں ہوتے جن ہے مغربی معاشره دوجار ربتا ہے۔اسلامی تعلیمات میں صالح ومومن انسان بی اس کا تنات کا خلیفہ و حاکم ہے۔وہ دیگر تمام مخلوقات کا بادشاہ اور خلاصہ ہے وہی خالق کا ئنات کا مخاطب ہے ( دوسرے نمبر پر جنات بھی بیام حق کے بالواسط مخاطب ہیں ) مگر کا نتات وانسان کی تخلیق کا کیا مشاوم تصدیب انسانی معاشره کون ی بهتر منزل (Synthesis) کی طرف بوه د با ہے اب تک اس کی راہ میں کتنے اہم موڑ اورسٹگ میل آئے ہیں اور آئندہ پوری انسانی جعیت اور پوری کا نات کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ال بارے میں محدوجودی فلسفیوں کے پاس تو کوئی مثبت فکر ہونے ہے رہی ، جولا ہوتی فلاسفہ ہیں ان کے پاس بھی سیح جواب نہیں ہے۔ جبکہ اسلامی نقط نظر سے انبیائے کرام صفوۃ الحلائق ہیں اور انبياء ميں ياني اولوالعزم پنيمبرسب سے برائے ہيں جن ميں حضرت خاتم الانبياء (صلى الله عليه وسلم) سب سے افضل و برتر ہیں۔حضرت خاتم الانبیاء پراللہ کی نعتوں اور اس کے دین کا اتمام وا کمال ہوگیا، يعنى انسان تمام كائنات كاحاصل انبياءتمام انسانون كاخلاصه اورحضرت خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم تمام انبياء كانقطة كمال وعروج بين: . أنجي خوبان بمددار ثدتو تنها داري

یہ فکر حضرت مجدد الف ٹائی کے یہاں بہت واضح طور پر ابھر کر آئی جب آپ نے ایک مکتوب میں لکھا کہ مقام حضرت ختم المرسلین یہ ہے کہ انسانی کمالات وامکانات اور مراتب ومعالی کا اس سے بڑھ کرتصور میں کیا جا سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوعطا کئے گئے ہیں یعنی اس سے زیادہ بلندی اس سے زیادہ بلندی کسی مخلوق کے دائرہ امکان میں نہیں ہے (۱) یہی بات متفرق مقامات پر حضرت بثاہ ولی اللہ نے بیان کی ہے۔ شاہ صاحب جمۃ اللہ البالغہ کے باب حقیقت نبوت اور اس کے خصائص میں فرماتے ہیں :

<sup>(</sup>١) ملاحظه وكمنوبات امام رباني اورتذكره ازمولا ناابوالكام آزاد\_

"انسانوں میں سب سے اعلی طبقہ عمم کا ہوتا ...... منہمین کی بہت کا تشمیس ہیں ..... جولوگوں کو تاریخیوں سے نکال کران کے ذہنوں اور قلوب کو اور ان کی تمام طاقتوں کو اللہ کے حوالے کرادیہ تاریخیوں سے نکال کران کے ذہنوں اور قلوب کو اور ان کی تمام طاقتوں کو اللہ کے اعتبار سے وقا فو قا بیں انہیں توفیر کہا جاتا ہے ... انسانوں کی نافر مانبوں اور مقاسمہ پروازی کے اعتبار سے وقا فو قا اللہ تقاتی انہیاء کرام کو مبحوث فر ماتے رہے تھے تا آل کہ نبوت کا سلسلہ سیدالرسلین حضرت محدسلی اللہ تعلید المرائم فرمادیا۔ (۲)

حضرت نانوتوی کی فکر میں انسانی وجود ایک عالم اصغر ہے جبکہ بیکا نتات عالم اکبر ہے۔ عالم اکبر کی حیات عالم اصغر کی صلاح وفلاح پر قائم ہے۔ اگر عالم اصغر کا نظام بھی اسلام اسلام کے حقید ہ ورہم برہم ہونے لگتا ہے، بانی آریہ سان تحریک پنڈت دیا نند سرسوتی نے جب اسلام کے حقید ہ آخرت وقیامت پراعتر اضات کئے تو مصرت نافوتوی نے ان کے جوجوابات دیئے وہ انتہار الاسلام نامی کتاب میں جمع کردئے گئے ہیں حضرت نافوتوی فریاتے ہیں:

''اگرخورکیا جائے تو معلوم ہوگا کہ عالم اور کا کنات چندا ہز ااور اہر اکے ایک مجموعے کہ حیثیت رکھتا ہے جس طرح جسم انسانی مختف اعتفاء وجوارح: آگھ، ٹاک، ہاتھ، پاؤں وغیرہ الگ الگ مقاصد اور مختلف اغراض کے کام آتے ہیں ای طرح مجموعہ کا کنات کے اجراء مثلًا زمین، آسان، پہاڑ اور وریا دغیرہ بھی مختلف اغراض اور الگ الگ مقاصد کے لئے کار آ د ثابت ہوئے ہیں ۔۔۔اس طرح واضح ہوتا ہے کہ مجموعہ کا کنات کو انسانی جسم کے ساتھ بہت حد تک مشا بہت و کیسانیت حاصل ہے، اور شاید بھی وجہ ہے کہ صوفیہ نے اپنی خاص اصطلاح میں کا کنات کو شخص اعتمار یا عالم اصفرے تعبیر کیا ہے جس کیسانیت حاصل ہے، اور شاید بھی وجہ ہے کہ صوفیہ نے اپنی خاص اصطلاح میں کا کنات کو شخص اعتمار یا عالم اصفرے تعبیر کیا ہے جس اکبر یا عالم اسمر و نسان کو اس کے مقابلے ہیں قض اعتمار یا عالم اصفر استی کار آن وائی ہیں اگر کی خلط کے باعث اس کے مزاج اصلی اور اسمان تغیر و نسانہ دو تما ہوجائے تو اے مرض سے تعبیر کیا جاتا ہے ای طرح '' مختم انسانی تنظر نظر سے کا تغیر و نسانہ دو تما ہوجائے اور کوئی ٹی اور انوکی کیفیت کا جرہ وجائے تو اسے اسمانی تنظر نظر سے کا تنات کے مرض یا بدالفاظ دیگر علامت قیامت ہے منسانہ انسان کے بیج ہیں انسان تقیم منسانہ تیا ہوجائے تو اسے اسمانی تنظر نظر سے کا تنات کے مرض یا بدالفاظ دیگر علامت قیامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تغیر و فساد اور مرض ہیں اگراتی شدت پیدا ہوجائے کہ اس کے نتیج ہیں انسان

<sup>(</sup>٣) تلخيص جية الشالبالغداز سيدر مني الدين احرص ٢١-٢٥

ک روح جم سے الگ ہوجائے قواسے موت کہا جاتا ہے ای طرح کا نکات کی ترکیب جی بھی اگر ایسا خلل بیدا ہوجائے جس کے نتیج جس اس کی روح کواس سے الگ ہوتا پڑے قواسے اسلائی تعلیم کی روسے قیامت سے قبیر کیاجا تا ہے۔ پھر جیسے موت کے بعدان انی جم جن عناصر سے مرکب ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوگرا پی اپنی اصل سے جاملے ہیں اس طرح " بھائم اکبر" اور " محص اکبر" کا نکات کے نظام کے درہم برہم ہوجانے کے بعد اس کے شیراز ہ ترکیب میں شامل ہر جز ہر خضراور ہرطبقہ بھی اپنی اصل سے جاسلے گا، چنا نچہ نیکی اور نیکیوں کا عضر وطبقہ جنت شیں اور ہر برائی اور ہرول کا عضر وطبقہ جنم میں پڑھی جاسے گا، چنا نچہ نیکی اور نیکیوں کا عضر وطبقہ جنم میں بھی جاسے گا۔ ای عمل کواسلام میں جزاور زارحماب شی اور کی روسان اور پھر جنت دجنم میں جانے کے مرحلے تنجیم کیا گیا ہے " ۔ (۳)

مولانا نانوتوی کے فلسفہ کی روسے اس کا نتات کی تخلیق کا مقصد خالق کا نتات کے نزدیک اس کی صفات کا عرفان اور اس کی عماوت کی تخلیق پراس کا نقطائہ کی صفات کا عرفان اور اس کی عماوت کی تخلیق ہو، وہ ذائت رسول کمال پہنچتا ہے جو خدا کی صفات کا عکس لئے ہوئے ہواور عبدیت کا ملہ سے متصف ہو، وہ ذائت رسول حضرت محمط فی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، البد تعالیٰ کی صفات کی جامع صفت علم ہے جو ذات علم کے بھی اعلیٰ درجے پر ہواور عبدیت کے بھی بلند ترین مقام پر ہووہ ہی کا نتات کا نقط عروج ہے ذات علم کے بھی اعلیٰ درجے پر ہواور عبدیت کے بھی بلند ترین مقام پر ہووہ ہی کا نتات کا نقط عروج ہے لیکن اب جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث ہوگئ اور دین کی تحیل ہوگئ تو کیا باتی رہ گیا ، اس کے بارے میں حضرت نانوتو کی فرماتے ہیں کہ:

"اس دین کا عام ہونا اور عبدیت کا ملہ کا عام عرفان وانباع ہونا باتی رو گیاہے جب بیکام پورا ہوجائے گاتواس ونت بیکار خانہ عالم لپیٹ دیاجائے گااور قیامت قائم ہوجائے گی"۔ مولا نا نانونو کی فرماتے ہیں:

"فاتم المراتب بونے كا درجه الى شخص كو حاصل بوسكتا ہے جس بي وہ صفت موجود بوجے خاتم السفات كها جات بينى صفت علم كو يا نتيجه بين كلا كه جس ذات بين صفت علم بود جه كمال پائى جائے كى اى ذات كو خاتم المراتب بونے كاشرف حاصل بوگا اور پھر وہى عبادت كامله يعنى خداكى تمام صفات كے متاب لير شار جال اظہار بجز و نياز پر قادر ہوگى .. بخرض كارخان عالم كى تخليق كا مقصد

<sup>(</sup>٣) انتصارالاسلام صفحها ٥ بحواله ما بهنامه ترجمان دار العلوم تل ١٩٩٨

مبادت کا لمہ جب پورا ہوجائے گا تو اے شم کردیا جائے گا اور قیامت قائم ہوجائے گی ... پھر جب خاتم النجین اور عبد کا اللہ وجودیں جب خاتم النجین اور عبد کا اللہ وجودیں آ پکل ۔ اس لئے اب کا کتات کے بقا کی بھی چندال ضرورت نہیں رہی ۔ اب صرف ایک چیز کا انظار ہے کہ ذین خاتم النجین پورے عالم پرایک بار چھاجائے ، اس کام کے پورا ہوتے ہی شیرازہ کا کتات بھیردیا جائے گا اوراسلامی تعلیمات وعقائد کی روسے قیامت قائم ہوجائے گا۔ (م)

انسان وکا نکات کے وجود کے بارے میں مذکورہ خیالات بہت واضح ہیں اور یہ مزلیں ہیں جن کا ہمارے وجودی فلسفیوں کو شاہد خیال تک نہیں۔ وہ حقیقت میں جب خالق وجود تک نہیں وینچنے تو وجود تک کیسے بیٹی سکتے ہیں کیونکہ اس راہ میں اول وآخر رہنما رسول اللہ کی ذات با برکت ہے اس کا عرفان حاصل کئے بغیر میں تھی سلجھ ہی نہیں سکتی۔ وجود وموجودات کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی وجودی صفات کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی وجودی صفات کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ میں وارد ہوت ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ کہ کوئی صفت بعض اشیاء میں ایسیٰ ہوتی ہے اور بعض میں عطائی اور وارد ہو جودی صفات کے بارے میں بیدا ہوتی العرض جیسے کرمی سورج اور آگ میں بالذات ہے مگر ان کے وسلے سے جن چیز وں میں پیدا ہوتی بالعرض جیسے کرمی سورج اور آگ میں بالذات ہے مگر ان کے وسلے سے جن چیز وں میں پیدا ہوتی اور دیگر تمام اشیاء وذوات کے لئے اللہ کی عطائی ہوئی ہے، اس لئے حقیقی وجود اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور اور دیگر تمام اشیاء وذوات کے لئے اللہ کی عطائی ہوئی ہے، اس لئے حقیقی وجود اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور باتی دیگر وجود عارضی اور عطائے ہوئے ہیں ، مولانا نا نوتو کی کی رائے میں صوفیہ کے وصدت الوجود کا بی دیگر وجود عارضی اور عطائے ہوئے ہیں ، مولانا نا نوتو کی کی رائے میں صوفیہ کے وصدت الوجود کا وصدت مودود توضیح ہے لیکن موجود اس مشہور ہے گر واقع نیس ہے، ان میں وصدت مجمد غلط ہے، فرماتے ہیں : وصدت وجودتو شخصے ہے لیکن موجودات میں کشرت ہے ، ان میں وصدت مجمد غلط ہے، فرماتے ہیں : وصدت موجود وسلی ہی موجود اس مشہور ہے گر واقع نیس ہے، البتہ وصدت وجود امر واقعی ہے، (۵)

لفظ وحدت الوجود سے بہت کی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں گر حضرت نا نوتو ک کی مذکورہ بالا تشریح کی روشنی میں اس کی حقیقت واضح ہوجاتی ہے (ابھی بیموضوع مزید بسط وشرح چاہتا ہے محرقطویل کے خوف سے استے پرہی اکتفا کیا جاتا ہے)

<sup>(</sup>۱) انتشار الاسلام بحواله ما مهامه ترجمان دار العلوم تي د في رجون ۱۹۹۸\_(۱) جمال قامي\_(۵) جمال قامي\_

# مولا ناعبدالعل فاروقي\*

# الا مام محمد قاسم النانوتوكيَّ اورا بل تشبيع

حضرت نانوتوئی نے اہل تشیع کی اصلاح اور تشیع کے نقصانات سے امت مسلمہ کی حفاظت و صیانت کے لئے جو ہارا ورخد مات انجام دیں ، انہیں علمی اور عملی دوعوانوں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے علمی سے مراد حضرت کی وہ تحریرات ہیں جن کے ذریعہ تشیع کے اسرار ورموز بیان کرتے ہوئے اسلام اور اسلامی تعلیمات سے ان کے متصادم ہونے کا حال بیان کیا گیا ہے اور عملی سے مراد وہ مسامی جلیلہ ہیں اسلامی تعلیمات سے ان کے متصادم ہونے کا حال بیان کیا گیا ہے اور عملی سے مراد وہ مسامی جلیلہ ہیں جو آپ نے اصلاح احوال کی خاطر سفر کی صعوبتیں برداشت کرکے اور اپنی عزت و آبر وکو خطرہ ہیں ڈال جو آپ نے اصلاح احوال کی خاطر سفر کی صعوبتیں برداشت کرکے اور اپنی عزت و آبر وکو خطرہ ہیں ڈال مرتبداس کے خوشگو ارثم ات خالج ہوئے۔ کرمباحثوں اور مواعظ کے ذریعہ انجام ویں اور ایک سے زائد مرتبداس کے خوشگو ارثم ات خالج ہوئے۔ اس موضوع پر حضرت الا مام کے علمی آثار ہیں سب سے زیادہ ضخیم ، مدل ، مفصل اور مشند تصنیف '' ہدیۃ الشیعہ '' ہے ، جس کے ہار ہے ہیں ''مواعظ قاکی'' کے مؤلف حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی یوں رقم طراز ہیں:

"تقنیفی سلسلہ میں تو میں کہرسکتا ہوں کہ سید نا الا مام اِلکبیر کی کتابوں میں سب سے زیادہ ضخیم

کتاب آپ کی وہی ہے جس میں انتہائی ول سوزیوں کے ساتھ شیعوں کی غلط نہیوں کے مٹانے کی

کوشش کی گئی ہے ، ساڑھے تین سوسفوات سے زائد اور ات میں یہ کتاب طبع ہوئی ہے ۔ تعظیم

متوسط اور لکھائی بھی اس کی تمضی ہوئی ہے۔ اپ عام طریق نے تصنیف کے خلاف اس کتاب

میں بکثرت دوسری کتابوں کے حوالوں کو بھی آپ نے بیش کیا ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ

اسلامی تاریخ پرآپ کی تنی اچھی نظر تھی ، اس کا نام ' ہو ہے العیمہ ' ہے (۱)

اسلامی تاریخ پرآپ کی تنی اچھی نظر تھی ، اس کا نام ' ہو ہے العیمہ ' ہے (۱)

اس كتاب كي غازيس اس كم مقصد تصنيف برروشي والتي موت مصنف حجر برفر مات بين: "بعد حمد وصلوة ك بنده بي دال منام محمد قاسم نام تقلص بخاكيات علماء، ناظران اوراق كي

<sup>(</sup>١) سواتح قاسمي حصد دوم يص: ١٢ مطبوعه ويلى

<sup>\*</sup> ماجنامة البدريكاكوري بكعنو (يولي)

خدمت میں عرض پرواز ہے کہ اوا خرر جب ۱۲۸ اھ بارہ سوتر اسی بجری میں مخدوم العلماء،مطاع الغعلاء، مجمع الكمالات، بنبع الحسنات، زيب طريقت، حامي شريعت، فخر احباب، افتخار اصحاب، **طیا مانام ،مرجع خاص** وعام ،معلم قانون اطاعت وانتنیا د ونحرک سلسلهٔ رشد وارشاد ، جامع کمالات ظا ہری و باطنی مخدومنا ومولا نامولوی رشید احد گنگوہی وام رشدہ وارشارہ نے ایک خط مضمن بعضے شرافات شیعہ جومولوی ممار علی صاحب کی طرف سے بنام میر نادر علی صاحب ساکن کرتھل نواح الورقعاء اس مجيد ال كے ياس باس غرض بھيجا كدان خرافات كے جوابات لكھ كررواند خدمت مولانا ممدوح كرول، اتفاقات سے ان ایام میں حسب ایماء بعض احباب كدان سے اشتراك نسبى بھى عامل ہے، اوقات فرصت ميں در بارة اثبات توحيد درسالت بدلاكل عقليد اوراق سياه كرتا تفا بهو يجحانواس وجهب اور يجحه بوجه كابلي طبع زا داس كے جوابات كالكھنا سخت د شوارمعلوم ہوا اور پھر بوجہ مجید انی ادر بے سروسامانی اور کثرت مشاغل روز مرہ اس خیال ہے اور بھی ول تنگ ہوتا تھا،القصہ ببرطور کاروشوار تھا مگرمولانا مدوح کے ارشادے ناجارتھا، البذاتح ریمضائین توحید ورسالت کواورونت برموقوف رکھ کر خط ذکور کے دینجے سے دونتن روز ہی بعد تح برسال کے عوض میں خط نذکور کے جوابات لکھنے شروع کئے مگر پھھ تو ہمجید انی اور بے سروسا مانی اور پھے قلت فرصت اور کچھ سرگرانی ،اس لئے ایک دفعہ تو نہ بن بڑا، براوقات متفرقہ میں لکھ لکھ کریا نز دہم صفر ۱۲۸۴ھ باره سوچورای بین تمام کیا اور بعداختام 'مرية الشيعه" اوراق كانام ركها اوروجهاس نام ركه ك عالانكه بدرساله بظام رمؤيدالل سنت باوراس وجهد المرسنة "مهامناسب تعامير كدينسبت الل سنت شيعول كحق ميں بيد ساله زيادہ تر مفيد ہے، الل سنت كے لئے تواس ميں انتافائدہ ہے کہ کچ ں کے لئے مفید یعین اور پکو ل کے لئے باعث اطمینان ہے، برشیعوں کے حق میں اگر انصاف کریں ذریعہ مصول ایمان ہے۔(۲)

واقعہ بیہ کہ بیکتاب اسم باسلمی ہے اور اس میں بڑے بی زم، ناصحانداور مشققاند لہجہ میں افرات کی ان خرافات کی نشان دہی کی گئی ہے جن سے عوام توعوام، بہت سے الل علم بھی بے خبر تھے۔ جات کے بات سے الل علم بھی اور تشفی اور تسنن جیسا کہ پہلے تم بید میں عرض کیا جا چکا ہے کہ عام اہل علم کے ذہنوں میں یہی بات رہی کہ تشبیع اور تسنن

<sup>(</sup>۲) بدية الشيعر من ۲۰۱۱ المنع قد يم د الى

کے درمیان بنیادی اختلاف بست و رتفضیل علی " کا ہے، حالاں کہ حقیقت بیہ ہے کداختلاف کا دائرہ ا تنا وسیع ہے کہ خدا وند قد وس کی ذات وصفات، پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وسلم کی رسمالت وعصمت اور خاتمیت ، قرآن مجیداوراس کے اولین ناقلین کا اعتبار تک ای اختلاف کی زومیس آیجے ہیں اور اہل اسلام والل تشیع کے عقائد ان تمام امور میں بالکل جدا جدا ہیں۔ چنانچے حضرت نا نوتو ی نے اپنی اس کتاب میں اس کی نشان دہی کرتے ہوئے سب سے پہلے قر آن مجید کی بحث چھیڑی ہے اور اہل تشیع کے ائمکہ محصوبین کی روایتوں اور ان کی کتابوں کے مضبوط ومعتبر حوالوں سے میہ ثابت کیا ہے کہ موجودہ قرآن پرشیعوں کا ایمان ندہے ندہوسکتا ہے،اوریمی دٰجہہے کہان میں کوئی حافظ قرآن ہیں ہویا تا۔ چنانچ ایک مقام پرال تشیع کے "عقید الح یف قرآن" پر بحث کرتے ہوئے یوں قم طرازیں: "اوركليني (يعن كليني كي تصنيف اصول كافي) جوتمهار يزديك اصح الكتب بهاس كي بيروايت. سراسر بهتاك اوردروع بن عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله ان القوان الذي جاء و بمه جبرئيل الى محمد صلى الله عليه وعلى آله سعبة عشر الف آيات. ليخ بشام بن سالم حضرت امام جعفرصادق رضي القدعند سے روایت کرتاہے کہ وہ قرآن جو حضرت جرئیل رسول الله صلى الله عليه ديملم كے باس لائے نتھاس كى ستر فہزاراً يہتى تھيں فقط اب د كيھيے كہ بيہ کلام اللہ جواب موجود ہے اس میں کل قریب جیر ہزارا تنوں کے ہے، تو شیعوں کی اس روایت کے موافق کوئی دو تہائی کلام اللہ چوری گیا،اس سے بہتر تو یکی تھا کہ خداوند کریم فی مرکش حفاظت نہ ہوتے.....(اس سلسلة مضمون ميں چند مطروں کے بعد )القصہ حسب مقوله مشيعہ بيل معلوم موتا ہے کہ باوجوداس امتمام اوراس انظام کے کہ قرآن جید کی ضداوند کریم نے خود حفاظت کی، قرآن مجيد غير محفوظ ادرغير معتبر ہونے ميں تورات والجيل سے بردھ كيا، حالا مكدان كا حافظ محافظ نه خدا نها نه کوئی پیخبر، بال علماء دنیا پرست که آبات خداد ندی کا چیج دینا اور احکام کا بدل ڈالنا اور تحریف کا کرنا، ان کا کام بی تھا، اس کے فقط پڑھنے پڑھانے والے اور جائے پہچائے والے تھے، حافظ وٹکیبان ہونا کیا۔ شایداس فرقہ کے نز دیک کلام اللہ کے تو رات والبیل ہے ہو مدکر ہونے کے بیم معنی میں کدے اعتباری میں ان سے بڑھا ہوا ہے "(")

# اسی طرح خلیفه داشداول سیدنا ابو بکرصدین کی صحابیت پرآیت قرآنی سے استدلال کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

تيري آيت الاتنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذهما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزنُ ان الله معنا. " يَعَيْمُ لُوكَ الرِّيمارِ عَيْمِركَ مدون، كرو مي توكيا بوكا، الله اس كا مدكر في والاب - يبلي بعي اس كى اى في مددكى ب، جب ك کا فروں نے اسے نکال دیا تھا جبکہ وہ تھا اور ایک اس کے ساتھ اور تھا جب وہ دونوں غار میں تھے، کب؟ جس وقت وہ اینے ساتھ دینے والے سے بول کہتا تھا کہ تو مماست ہو ہمارے ماتھاللہ ہے۔اس آیت میں بنظرانساف غور بیج اور مندز وری کوچھوڑ ہے ،و کھنے ہے آیت کد حرکو لئے جاتی ہے؟ سنیوں کی طرف کھینچی ہے ہاشیعوں کے گھر کا راستہ بتلاتی ہے؟ ہمیں اس جگہ مرزا کاظم علی صاحب تکھنوی کا مقولہ، جو بڑے متبرک علماء شیعہ میں سے تھے اور قدوۃ الر مان مولوی دادارعلی صاحب مجتر بھی ان کے معتقد تھے ، یادآ تا ہے۔ خلا صداس کا یہ ہے کہ اور کی کوتو جس کسی کا جو کچھ جی جا ہے سو ہے، برخلیفہ اول کا برا کہنے والما تو ہمارے نز دیکے بھی کا فرہے، اہل محفل میں ہے کی نے عرض کی کہ قبلہ آ ہے کیا فرماتے ہیں ، ند ہب تو اس کے خلاف ہے۔انہوں نے جواب دیا کہ میں کیا کہتا ہوں خدا کہتا ہے، سحانی اور صاحب کے معنی میں پچھفر تنہیں ، سوخدا بھی خلیفہ اول کے منحالی ہونے کا گواہ ہے کیونگہ صاحب کے لفظ سے جواس آیت میں موجود ہے شیعوں سنیوں کے اتفاق سے ابو بکر صدیق عی مراد ہیں۔ سجان اللہ الل انساف ایسے ہوتے ہیں جیے مرزا کاظم علی صاحب تنے اوروہ کچھا لیے ویسے نہ تھے علم وزید میں شیعوں کے زویک وہ بھی شہر وا آفاق تھے، کون سا عالم شیعہ نرجب ہے جوان کونیس جانیا اور ان کونیس مانیا۔ اور ان کا بھی اس بات میں پر قصور نہیں ، اس آیت کوجس بہلوسے ملیث کرو کھے کہیں گنجائش گفت وشنود کی نہیں، برطرف سے سنوں کائ مطلب تکاتا ہے"(")

ایک دوسرے مقام پرشیعول کے امام معصوم بینی امام ہاقر کی طرف سے مقام صدیق اکبڑ کے اعتراف کا حال بیان کرتے ہوئے یوں رقم فرمایا ہے:

<sup>(</sup>١٤) برية العيد ص: ١٤

" حضرت المام باقر بهم الوبكر صدين كي تعريف كرتے بين حالا نكد موافق ند بهب شيعه وه خداكي طرف سنة تقيد كرتے بين حالا نكد موافق الم بي اثناء عمرى طرف سنة تقيد كرنے سنة ممنوع تقداور تقيدان پرحرام تھا، على بن ميسى ارد بيلى المامي اثناء عمرى اپنى كتاب كشف اللغمة عن معوفة الانمة بين فقل كرتے ہيں:

سنل الامام ابوجعفر عن حلية السيف هل يجوز فقال نعم قد حكى ابوبكر الصديق سيفه فقال الراوى اتقول هكذا فوثب الامام عن مكانه فقال نعم الصديق نعم الصديق فعن لم يقل له الصديق فلا صدق الله قوله في الصديق نعم الصديق نعم الصديق فعن لم يقل له الصديق فلا صدق الله قوله في السدنيا و الاحرة ويختر المخترات امام الإجتفر لين المام مرارض الشرعن ومن الاالرام كى السدنيا و الاحرة ويم ورست بيا في المؤتش و نكاريا بولي وغيره بحى ورست بيا في المؤتش و نكاريا بولي وغيره بحى ورست بيا في المؤتش و نكاريا بولي وغيره بحى ورست بيا في من المؤتش و نكاريا بولي المؤتم الم

اب گوش گذارافل انصاف بیہ ہے کہ سب امانیہ اس پر شفیع ہیں کہلی بن میسی اردیلی علم وضل بن یکن گذارافل انصاف بیہ ہے کہ سب امانیہ اس کی روایت پرکوئی سقم نہیں پکڑسکتا''(۵)

اس مطرح خلیفہ دوم سید ناعمر فاروق کے سلسلہ بیس شیعوں کے باطل عقا کدکی تر دیجہ اور شیعہ کتابوں ہی کے بھر پور حوالوں سے ان کے فضائل ومنا قب بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر یوں تحریر فرمایا ہے:

" حضرت امير في حضرت عمر كولائق قائق مجدكرا في صاجز ادى مطيره كا تكارح كيا، تدكد يجراً كرياً و مسئل الامام محمد بن على الباقر عن تزويجها فقال لولا انه راه اهلا لما كان يزوجها اياه وكانت اشرف نساء العالمين جدها رصول الله صلى الله عليه وسلم و اخوها الله عسن و الحسين عليهما السلام ميدا شباب اهل المجدة و ابوها على ذوالشرف والمنقبة في الاسلام و امها فاطمة بنت محمد صلى الله

عليه وسلم وجدتها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها\_

ماسل اس کابیہ ہے کہ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ سے حضرت ام کلاؤم کے حضرت عمر سے نکاح کی وجہ بچھی گئی انہوں نے فرمایا کہ اگر حضرت علی حضرت عمر کو حضرت ام کلاؤم کے لائن شدیجے ،
ہرگز ان کا لکاح ان سے نہ کرتے ۔ وہ سارے جہان کی عورتوں سے زیادہ شرافت والی تھیں ، اس
ہرگز ان کا لکاح ان کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دو بھائی ان کے حضرت امام حسن اور
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما جو جوانان جنت کے سردار ہیں باب ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ جواسلام ہیں شرف ومنقبت رکھتے ہیں اور اماں ان کی حضرت فاطمہ سید قالنساء ، رسول اللہ صلی عنہ جواسلام ہیں شرف ومنقبت رکھتے ہیں اور اماں ان کی حضرت فاطمہ سید قالنساء ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیش اور نائی ان کی خد ہے الکبری خویلہ کی بیش رضی اللہ عنہا۔ فقط اس روایت کو و کی سے اور حضرت قاضی صاحب کی بناوٹ و کی تھئے ، زوف ای دعوی مجت پر کہ اس پروہ ہیں کیا ہے اور تھاری تھتے ہیں ، مشہور تو ہوں کرتے ہیں کہ ہم کوائل بیت سے بحبت ہا ور اس لئے صحابہ سے عداوت ہواور تی سبب سے اہل سبب سے اہل بیت سے بحبت ہواور اس سبب سے اہل سبب سے اہل بیت کے قور تی کہ آپ کواصل صحابہ سے عداوت ہے اور اس سبب سے اہل بیت کوا بی طرف کھینے ہیں ''۔ (۱)

دوسری جگدالل بیت نبی نینی از واج واولا دنبی سلی الله علیه وسلم کے ساتھ شیعوں کے سلوک کا حال بیان کرتے ہوئے فر مایا ہے:

"ادوائ مطہرات جوامہات مونین لین سب مسلمانوں کی ماں ہیں ان کی نبیت جو بجوشیعہ شاخواں ہیں سب ہی جانے ہیں حالانکہ اصل اٹل بیت وہی ہیں، کیونکہ اول تو اٹل بیت کے معنی احدید اٹل فانہ ہے، اتن بات تو کو بجولاگ نہ جانے ہوں مولوی محارطی صاحب بھی جانے ہوں احدید اٹل فانہ ہے، اتن بات تو کو بجولاگ نہ جانے ہوں مولوی محارطی صاحب بھی جانے ہوں گے، دومر کانظ اٹل بیت جو کلام اللہ میں واقع ہوا ہے تو از واج مطہرات ہی کی شان میں وارد ہوا ہوا ہے کہ دومر کانظ اٹل بیت جو کلام اللہ میں واقع ہوا ہے تو از واج مطہرات ہی کی شان میں وارد ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہی اللہ میں اولاد مطرب کے دعفرت زہرا اور حضرات میں واقع ہیں۔ باتی رہی اولاد رہی اولاد کے حضرات شیعہ رسول ، سوان کا حال بھی سننے کہ حضرت قاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی اکثر اولاد کے حضرات شیعہ دسول ، سوان کا حال بھی سننے کہ حضرت قاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی اکثر اولاد کے حضرات شیعہ دسول ، سوان کا حال بھی سننے کہ حضرت قاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی اکثر اولاد کے حضرات شیعہ دسول ، سوان کا حال بھی سننے کہ حضرت قاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی اکثر اولاد کے حضرات شیعہ دست میں اور ہما کہتے ہیں ، تجملہ ان کے حضرت زید شہید فرز ندار جند حضرت امام ہمام زین

مخضر ہیں کہ حضرت الا مام النانوتوئی کی'' ہر بیدالشیعیہ'' نامی اس تصنیف کو آج کل کی مروج اصطلاح میں '' انسائیکلو پیڈیا آف شیعہ' قرار دیا جاسکتا ہے۔ جس میں فرہب شیعہ کے عقا کہ مثلاً بدا، امامت ، تحریف قرآن ، قدح اصحاب کرام دغیرہ ، پھران کی فرہبی عبادات مثلاً تقیہ ، متعہ وغیرہ کا حال ان جی کی معتبر کتابوں کے حوالوں سے بیان کرنے کے بعد ان کا ابطال کیا گیا ہے۔ نیز شیعوں کے معروف اعتراضات وشبہات مثلاً قصہ قرطاس اور قصہ فذک وغیرہ کا ذکر بالنفصیل کرنے کے بعد ان کا محروف اعتراضات وشبہات مثلاً قصہ قرطاس اور قصہ فذک وغیرہ کا ذکر بالنفصیل کرنے کے بعد ان کے مدل اور مسکت جوابات فرا ہم کرکے الل سنت و جماعت کی حقائیت تا بت کی ہے اور اس مدل و ضخیم کتاب کا اختیام کرتے ہوئے ہوں رقم فرمایا ہے:

س اہم، مدلل اور شانی کتاب کے علادہ تقریبا چارسوں مہم صفحات پر مشتل ایک اہم اور خیم کتاب"

<sup>(2)</sup> بدر الشيد من: ١٤٠٥ عاد ١٤١٥ مار ( ٨ ) حوالدة كورو من: ٣٦٠

اجوبہ اربعین 'کے نام ہے بھی حضرت الامام کی تصانیف میں شامل ہے، بید کتاب جیبا کہ اس کے نام ہے کشیعوں کی طرف ہے ا نام ہے فلا ہر ہے کہ شیعوں کی طرف ہے اٹھائے گئے چالیس سوالات کے جوابات پر شتمل ہے۔ یہ جوابات حضرت نا ٹوتو گئے نے اپنے شاگر درشید اور استاد زادہ حضرت مولا نا محمد لیعقوب صاحب کی فرمائش اور اصرار پر رقم فرمائے ہیں، چنانچہ کتاب کا آغاز اس طرح ہواہے:

"بعد حمد وصلوة کے بید فادم خاص محمد قاسم اپنے مخد وم وکرم مولا نامحمہ بیتقوب صاحب کی خدمت بیس ملام و نیاز کے بعد عرض پر داز ہے کہ آئی بروز چارشنبہ معلوم نہیں تاریخ ۱۱ ہے یا ۱ آپ کا والا نامہ دراوڑ سے میرے پاس آیا، و یکھا تو ایک طومار کا طومار تھا شیطان کے وسوسوں کو بھی مات کیا، و کیھر دل بہت گھبرایا، تی بیش کہتا کہ بینا گہائی بدا او قات کھونے کے لئے کہاں سے سر پر آپڑی، مجمر سے مصل نہ وصول، شیعوں کے راہ پر آ نے کی امید نہیں، ادھر دل کا بل کا بی خیال تھا کہ مولوی محمر بیتقوب صاحب ہی نے ان سوالوں کی اپنی لاحول سے کیوں نہ خبر لی، بیس کیا اور دیو بند کیا، مگر بیتھوب صاحب ہی نے ان سوالوں کی اپنی لاحول سے کیوں نہ خبر لی، بیس کیا اور دیو بند کیا، مگر بیتھوب صاحب ہی نے ان سوالوں کی اپنی لاحول سے کیوں نہ خبر لی، بیس کیا اور دیو بند کیا، مگر سے کیوں نہ خبر لی، بیس کیا اور دیو بند کیا، مگر کی آپ کی لاحول سے کیوں نہ خبر لی، بیس کیا اور دیو بند کیا، مگر کیا تھوب صاحب ہی ضاحب کا لحاظ ، چارونا چارونا چارونا چارونا تی روایش برجان درویش نے کیوں دولیش کیا۔

میکناب دوحصوں بیں منقتم ہے، حصداول بیں اٹھائیس سوالات اور ان کے دوجوابات ہیں۔
پہلے جوابات تو حضرت الا مام النانوتوی کے ہیں اور دوسر ہے حضرت مولا ناعبداللہ صاحب انہوی گئے ہیں اور دوسر ہے حضرت ناتوتوی ہی کے ہیں اور دوسر مصددوم بیں بقتیہ بارہ سوالات کے جوابات ہیں، جو صرف حضرت ناتوتوی ہی کے قلم سے ہیں۔
حصد اول میں جوابات کا آغاز کرتے ہوئے حضرت والا نے حضرت مولانا محمد ایعقوب صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے:

چواب عرض کرون گا..... سوالات فدكوره كا مطلب بم سے يو چھتے سائل كونة كم پنغبر ضدائلى

<sup>(</sup>٩) اجدية اربعين من: ٢٢ مطبوعه لا بورا ١٩٨١ و

الله عليه وسلم مطلب ب ندكس اجماع ي غرض ال كواي مطلب ب عطلب ب غرض اسلی اس کی نظریہ ہے کہ ستی خلافت نظر حضرت علی رضی اللہ عند تھے اور لوگ زبر دی بن بیٹے، ان پرظلم کیا اورظلم کا بارائی گردن پرلیا، بایس ہمہ وہ نوگ خطاوار، گنبگار، منافق، بے وین، برآئمین، بوفاءمرا یا دغاءول کے تامرد، نیتوں کے خراب تھے۔ (معاذ اللہ) اگر بالفرض والتقد مرحضرت علی کے ہوتے اور کسی کا خلیفہ ہونا جائز بھی ہوتا ہ تو ایسے اوصاف

والول كاخليفه وناتو پحر بھى جائز ند ہوتا''(١٠)

پھران سوالوں کا اجمالی جواب دیتے ہوئے حضرت الا ماتم نے صحابہ کرام کی منقبت میں ورج ذيل جارآيات قرآنيه:

 (۱) والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان الخ\_(سااع)

(٢) الـذيـن امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله الغ (ب االتوبرع)

(٣) اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا النح (پ١١١ ج ٥٥)

(£) محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم الخ. (پ۲۱انتخ آخری آیت)

پیش کرے میں ثابت کیا ہے کہ جن لوگول کی تعریف خود خدائے ذوالجلال نے اس طرح کی ہوان کے بارہ میں ایمان والول کی کوئی دوسری رائے کیوں کر ہوسکتی ہے؟ اور پھر کیا ایمان باقی بھی روسکتا ہے؟ چنا نجے رقم طراز ہیں:

"ان آجول کے بعد بیمرض ہے کہ حابہ نے جو کھے کیا بجا کیایا بے جا؟ ابو برصد بن کو ظیفہ بنایا بجر حضرت عمر و، بحر حضرت عنان كو، بحر حضرت على و اكرييز تيب حسب مرضى شيعه به و فيها، ورندبيمعنى موے كمحابة فالم كيا، دين محرى بيل رخند الا ،جن سے بدايت مقصورتني ان كودم مارنے نددیا، جنمول نے نیادین نیا آئین کردیا وہ مندخلافت دیا بیٹے، یاتی ان کے معین اور مردگارہو مے ......بہوورصور حمیکہ (برعم شیعہ) ترتیب معلوم غلط ،اور ضلفائے ٹائٹ طالم اور بے دین ، اور پاتی صحابہ ان کے مردگار، تو بیہ عنی ہول کہ فعوذ باللہ خدائے اخوان الشیاطین کی اتن تعریف کی جواولیا ، کو بھی نصیب نہیں۔ اب حضرات شیعہ کی خدمت میں بیرع ض ہے کہ خدا کے قول وقر ارکا اعتبار ہے یا بھول چوک اور تقیہ کا احتمال ہے؟''(اا)

اٹھائیں سوالوں کا اجمالی جواب دیے کے بعد پھر حضرت والانے ہر ہرسوال کا الگ الگ الگ تغضیلی جواب بھی لکھا ہے اور اس کے بعد فرہب شیعہ پر بیالیس سوالات قائم کئے ہیں جس ہیں پورے مذہب شیعہ کا احاطہ کرلیا ہے اور عظیرہ کا مامت کے جبوت، ولی جمعنی حاکم کا جوت، امام عائب کے عدم ظہور کے سبب، تحریف قرآن مجید، صدیق اکبر کی صحابیت سے انکار، تقید، متعہ، فدک، عقد حضرت ام کلوم ، جوازلواطت، باندیوں کی شرمگا ہیں عاریاً دیے ، وغیرہ جیے ایم عقا کدومسائل شیعہ برسوالات کرکے ان کے جوابات کا مطالبہ کیا ہے۔

ائ طرح کتاب کے حصہ دوم میں شیعہ کی طرف سے اٹھائے گئے بارہ سوالات کے مدلل جواب دینے کے بعد ' فقہ جعفریہ' کے فش مسائل مثل حتعہ، پھر متعہ دور بیاور دطی فی الد ہر (لواطت) وغیرہ کو بیان کیا ہے۔ ان جوابات اور کتاب کے متدرجات کو دیکھ کر جہال ایک طرف حضرت الامام النانوتو کی کی تبحرعلمی، معاملہ بھی ، اور زیر کی کا اندازہ ہوتا ہے دہیں بیجیرت انگیز انکشاف بھی ہوتا ہے کہ باوجود شیعوں کی جانب سے اپنے نہ جب کے اختاء و کتمان کے حضرت والاکی اس پورے نہ جب برالی نگاہ اور گرفت تھی جوان کے ہم عصر ہی نہیں ماقبل و مابعد کے اہل علم میں سے بھی گئے چنے لوگوں کوئی حاصل ہوئی۔

اس موضوع پر حضرت الا مام النانوتوئ کے علمی آثار میں درج بالا دوستفل کتابوں کے علاوہ دفیوش قاسمیہ 'نامی مجموعہ مکا تیب میں شامل وہ چند خطوط بھی ہیں جن میں فتلف استفسارات کے جواب میں حضرت والانے الل تشیع کے اعتراضات اوران کے پیدا کر دہ شبہات کے جوابات اپنا اللہ تعلق کو مطمئن کرنے کے لئے دیئے ہیں۔ چنا نچاس مجموعہ کے کمتوب اول میں جوفاری زبان میں اللہ تعلق کو مطمئن کرنے کے لئے دیئے ہیں۔ چنا نچاس مجموعہ کے کمتوب اول میں جوفاری زبان میں ہے بڑے دیا ہے کہ ان

<sup>(</sup>N) ایوبد اربیس مین ۵۳:۵۳–۵۳

لوگوں کی حیثیت مخنت جیسی ہے جونہ مرد ہوتے ہیں نہ گورت، بلکہ درمیانی مخلوق ہوتے ہیں، یاان کی مثال مشکوک پانی جیسی ہے جونہ مرد ہوتے ہیں نہ گورت، بلکہ درمیانی مخلوق ہوتے ہیں، یاان کی مثال مشکوک پانی جیسی ہے جسے نہ مطلق پاک کہا جاسکتا ہے نہ مطلق نجس ہی حال ان لوگوں کا ہے کہ بعض عقائد واعمال کے وجہ بعض عقائد واعمال کے وجہ سے ان کا شار کا فروں میں ہونا چاہئے۔ پس بید ونوں کے درمیان '' برزخی'' لوگ ہیں۔

مکتوب دوم میں جو حکیم ضیاء الدین صاحب کے نام ہے ،لکھنؤ کے ایک شیعہ عالم ومجہز مولوی حامد حسین سے ملاقات اور پھر مختصر مباحثہ کی روداد بیان کرتے ہوئے بید لجیسی انکشاف کیا حمیا ہے کہ مولوی صاحب موصوف سے ملاقات کرتے ہوئے حضرت والانے اپنے کو بھی شیعہ ہی طاہر کیا تھا اور بونت حاضری" السلام علیم" کے بچائے شیعوں کے طرز پر" سلام علیم" کہا تھا اور اپتا معروف تام محمد قاسم کے بجائے تاریخی نام خورشید حسین بتایا تھا۔اس کے بعد حضرت والانے اپنے سوالات بیش کرتے ہوئے مولوی صاحب موصوف سے کہا کہ ہمارے اس علاقہ میں ٹی اہل علم کافی تعداد میں ہیں جبکہ شیعہ میں اہل علم ہیں ہیں۔جس کی وجہ سے شیعہ حضرات سنیوں کے اعتر اضات کے جوابات دیے سے عاجز رہے ہیں۔آپ بتائیں کہ یہ فدک کیا ہے؟ جواب میں مولوی صاحب نے مسکرا کر كها، أيك زيين كا نام إ - پهرسوال كيا كه كياحضور صلى إلله عليه وسلم يا آب كم تعلقين في بيزين خریدی تھی؟ جواب دیا بنہیں غنیمت میں ملی تھی حضرت دالا نے تحریر فرمایا ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ بیہ جواب غلط ہے، کیونکہ فدک کی زمین کا تعلق مال غنیمت ہے نہیں، مال فئی سے تھا اور دونوں کے احکام جدا جدا ہیں گر چونکہ بحث کرنے میں بیاندیشہ تفا کہ وہ مجھے پیچیان کر بھڑک جا ئیں ہے، اس لئے گھما بھرا کرسوال اس طرح کیا کہ فدک نام کا کوئی غزوہ سننے میں تونہیں آیا اور اس نام کی زمین ہے کہاں۔ جواب دیا کہ خیبر کے نواح میں ہے۔ پھر سوال کیا کھئی کیا ہے؟ جواب میں کہا کے نیمت کو کہتے ہیں۔ پھرسوال کیا کہ حضرت! ایک العلق فض نے جوندی ہے نہ شیعہ، کہا کہ فدک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مملوكه بنظى كداس ميس ميراث جارى موسكاورحواله ميس حا افاء المله على دمسو لمه الخريز حارجواب میں کچھادھرادھر کی باتیں کہیں اور اٹھ کرچل دیئے، کوئی جواب سیح بن نہیں پڑا مکتوب چہار مقصلی ہے جومرزا قاسم علی بیک کے نام ہےاوراس میں کئی سوالوں کے جوابات ہیں۔

ببلاجواب حضور صلی الله علیه وسلم کی ذوالفقار نامی تلوار کے سلسلہ میں ہے کہ حضرت صدیق

اكبر في بعد وفات رسول صلى الله عليه وسلم آپ كے منقوله اثاثه كوبطور تبرك تقسيم كرديا تفا اور بيتكوار حضرت علی کو دی تھی جس کا بطور ورا ثت ظن عالب کے مطابق حضرت زین العابدین تک پہنچنا متعلّوم ہے اس کے بعد کا حال معلوم نہیں۔ دوسرا جواب شیعہ کے اس عقیدہ و بیان کے سلسلہ میں ہے کہ خلفائے ثلثہ حضرات اہل بیت کی شفاعت کے متاج ہوں مے جواب میں کہا گیا ہے کہ یہ بوی مصحک خیز بات ہے، کیونکہ خلفائے ٹلٹہ کامقام ومرتبہ اور ان کے فضائل قرآن مجید کی آیات میں بیان کردیے مے ہیں اور ان کواج عظیم کی بشارت دے دی گئی ہے اس کے بعد ان کواہل بیت کی شفاعت کی کیا حاجت؟ کیا خدا کے وعدہ پر بھی اعتبار نہیں؟ تیسرامسکا فدک اور میراث نبی کا ہے جس کے جواب میں دیگر باتوں کے علاوہ بنیادی بات 'عقیدہ حیات البیٰ' کی کہی گئی ہے کہ جمارے عقیدہ کے مطابق جب نبی صلی الله علیه وسلم زنده بین تو ان کی وراثت کا سوال بی کیا؟ چوتھا مسئلہ حضرت علیؓ کی خلافت بلا فصل کا ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے اور پھر من کبنت مولاہ فعلی مولاہ فر مادینے کی وجہ سے خلیفہ اول حضرت علیٰ کو ہو تا جا ہے تھا؟ اس کے جواب میں لفظ مولی کے معنی حقیقی اوراس ارشاد کے آخری کلڑے سے استدلال وغیرہ کے علاوہ ایک اہم بات بیر کہی گئی ہے کہا گرقر ابت رسول ہی کومعیارخلافت قرار دے ویا جائے ، تو بھی حضرت علی کانمبر چوتھا ہی رہے گا، کیونکہ قرابت کے لحاظ سے پہلانمبرحضرت فاطمہ گا، دوسراحضرت حسنؓ ، کا تنیسراحضرت حسینؓ کا اور پھر چوتھا حضرت على كابوگا-اب ياال تشيع سے يو جهاجائے كدمفرت على كايبلانمبركيول كربوگا؟

ای مکتوب کے آخر میں ایک جواب فاری کے بچائے اردو زبان میں ہے جو حضرت عمر پر شیعہ کے اس اعتراض کے جواب میں ہے کہ حضرت عمر کوسورۃ البقرۃ یاد نہ تھی۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ جس واقعہ کا حوالہ دیکر میہ بات کہی گئی ہے وہ کی ہے اور سورۃ البقرۃ کا نزول مدینہ میں ہوا، تو جب میہ سورۃ نازل ہی نہیں ہوئی تھی تو کسی کے یاد ہوئے ، نہ ہونے کا کیا سوال؟ اور میک اگر تر آن مجید کا یاد نہ ہوئا، باعث عارہے تو شیعوں کو ڈوب مرنا جا ہے کہ یہ عیب انہی کے یہاں ہے، سنیوں میں تو بکثرت قراب مجید کے حافظ ہیں۔

مچرای کمتوب کے آخر میں حصرت عمر فاروق کی خلافت کی صحت اوران کے ایمان پراس سے استدلال کیا گیاہے کہان ہی کے دورخلافت میں ہونے والے غزو و ُفارس سے شاہ فارس پر دگرد کی تین بیٹیاں شہر بانو، ماہ بانو، اور مہر بانو غلیمت میں آئی تھیں اور ان میں ہے پہلی حضرت حسین کو، دو مری حضرت محمد بن ابی بکر گو، اور تیسری حضرت عبداللہ بن عمر گودی گئی تھیں اور ان بی شہر بانو کے بطن ہے حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی زین العابدین کی ولادت ہوئی تھی، اب آگر حضرت عمر کی خلافت غلط، تو ان کے ذریعہ کیا گیا جہاد اور پھر اس میں ملا ہوا مال غلیمت کیوں کرمیجے ہو سکے گا اور ایسی صورت میں حضرت حسین کے شہر بانو کو تبول کرنے اور پھر حضرت زین العابدین کے شوت نسب کا کیا تھی ہوگا؟ بھی حضرت حسین کے شہر بانو کو تبول کرنے اور پھر حضرت زین العابدین کے شوت نسب کا کیا تھی ہوگا؟ بھی حضرت حسین کے شہر بانو کو تبول کرنے ہوئے تما صب کے نام ہے، مسئلہ فدک اور پھر اس ذیل میں مسئلہ وراثت کی تصلی وضاحت کرتے ہوئے تما مشیعی شبہات واحقالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ مسئلہ وراثی تشیع اور اہل تشیع کے سلسلہ میں علمی مسئلہ وراثت کی تشیع اور اہل تشیع کے سلسلہ میں علمی ضدمات کا احاظ نہیں کیا جا سکا ہے، تیکن درج بالا سطور میں جو پچھ پیش کیا جاسکا ہے اس سے دو فدمات کا احاظ نہیں کیا جا سکا ہے، تیکن درج بالا سطور میں جو پچھ پیش کیا جاسکا ہے اس سے دو باتیں وضاحت بچھ میں آتی ہیں:

اول: یه که حضرت والا کی ندجب شیعه پر بهت گهری نظر تقی اور وه اس ندجب می عقائد، عبادات ،اوررسوم ،سب سے گھر کے بھیدی کی طرح باخبر تنے اوران کی تحریروں سے بیہ بات آشکار ہے کہ انہوں نے اس ند بب کا'' نقابلی مطالعہ'' مطالعہ کیا تھا۔ ''

دوم نید که فد به شیعه سے ای'' باخبری'' کی وجہ سے وہ اس فد بہب سے الل اسلام یا الل سنت کا فاصلہ بنائے رکھنا ضروری سجھتے تھے اور الل تشیع کے مکا کدومز خرفات کو پوری تفصیل کے ساتھ ملل طور پر انہوں نے اس لئے بیان کیا کہ الل تشیع کو ہدایت ہونہ ہو، لیکن اہل سنت اس ''معصوم زہر'' سے واقف ہو کراس سے حفاظت کا انتظام ضرور کرلین ۔

ابر ہیں تشخ یا اہل تشخ کے سلسلہ میں حضرت الا مام کی وہ خدمات جن کوراتم الحروف نے الا علم کا دوروہ علی '' سے تعبیر کیا ہے ، ان کے سلسلہ میں اس بنیادی نکتہ کو لمح ظ رکھتے ہوئے کہ حضرت الا مام کا دوروہ دورتھا جب' فکری و تہذیبی' طور پر اہل تشخ غالب گروہ کی حیثیت رکھتے تھے اور ارباب جاہ واقتہ ارکی پشت بناہی بھی انہیں حاصل تھی ، اصلاح احوال کے سلسلہ میں حضرت الامام کے مواعظ ، مباحثوں پشت بناہی بھی انہیں حاصل تھی ، اصلاح احوال کے سلسلہ میں حضرت الامام کے مواعظ ، مباحثوں اوراسفار ودیگر خدمات جلیلہ پرغور کیا جائے تو بے ساختہ کہنا پڑتا ہے کہ'' اعلاء کلمت الحق'' کے لئے حق اوراسفار ودیگر خدمات جلیلہ پرغور کیا جائے تو بے ساختہ کہنا پڑتا ہے کہ'' اعلاء کلمت الحق'' کے لئے حق اوراسفار ودیگر خدمات جلیلہ پرغور کیا جائے تو بے ساختہ کہنا پڑتا ہے کہ'' اعلاء کلمت الحق'' اور باطل پر تعالیٰ نے ان کا اس طرح انتخاب فرمایا تھا کہ وہ حق پرستوں کے لئے ''مرچشمہ' تو سنڈ' اور باطل پر تعالیٰ نے ان کا اس طرح انتخاب فرمایا تھا کہ وہ حق پرستوں کے لئے '' مرچشمہ' تو سنڈ' اور باطل پر

ستول کے لئے ''ور دسر''بن محکے تھے۔

اس اجمال کی تفصیل سجھنے سے لئے سب سے پہلے ان حالات اور اس ماحول پر آیک نگاہ ڈال لیما مناسب ہوگا جن میں حضرت والا کوخدمت کرنے کا موقع ملا اور جس کا بیان''سوائح قاسمی'' کےمؤلف نے اس طرح کیا ہے:

و مغل حکومت کے آخری دور میں ملک برزیادہ ترشیعوں ہی کا سیای اثر واقتد ارمختلف وجوہ ہے تائم ہوگیا تھا۔اکٹرصوبول کے بھی وہی مطلق العمّان حکمران بن گئے تنے اور مرکز بھی ان ہی کے زیرتسلط ہو چکا تھا، اورنگ زیب عالمگیرا ناراللہ برھاند کے بعد تخت پرجن نام نہا د بادشاہوں کوہم يات بي ان بي بعض تو علانية شيعه عقائد اختيار كريك شف براه راست عالمكير كا جانشين بہا درشاہ اول آپ من مجکے کہ علاء الل سنت والجماعت کو دربارشای میں بلا بلا کرخود مناظر ہ کر کے تشقیع کی پشت بنابی کرر ہاتھا، جمعہ اور عیدین کے خطبوں سے خلفائے ٹلٹہ "کے اسائے گرامی کو خارج کرنے کا فرمان بھی اس نے صادر کیا تھا اور مغل حکومت کے ان شاہان شطر نج میں جو بظاہر شيعه نه يته ، بلکه نام كى حد تك اين آب كوى ،ى كهتر اورسى ،ى سجهة بھى تتے اليكن عمل ان كى ديني زندگی میں بھی تشیع کے عناصر واجزاء کچھاس طرح تھل ل بچے تنے کہ ان میں اور شیعوں میں بہت کم فرق ہاتی رہاتھا۔ حکومت کے اس رنگ میں، بتا چکاہوں، کہمسلمانوں کی اکثریت بھی رنگ چکی تحى فعوصاً سيدة الامام الكبير" في جس علاقه من اين آئكهين كمولي تعين بخلف شهادتين پيش كر چکاموں، کہ اس علاقہ میں جوشیعہ نہیں بھی تھے،ان کی دینی زندگی بھی تقریباً تشیع کی زندگی بن چکی مقی - سنیول اورشیعول بیل شادی بیاه کے تعلقات چونکہ قائم ہے، اس لئے سیاس اقترار باہر سے ادرمعاشرتی تعلقات اندرے اس رنگ کو پانتہ سے پختہ ترکرتے ملے جارے تھے (۱۲)

اکارنگ کوچیٹراکر دحقیقی اسلامی رنگ'چڑھانے کے لئے سب سے پہلے تو حضرت شاہ ولی اللّہ اوران کے مبارک خانوادہ کی طرف سے ''اصلاحی مہم' چھیٹری گئی خصوصاً حضرت شاہ صاحب کے صاحب اللّہ اوران کے مبارک خانوادہ کی طرف سے ''اصلاحی خدمات جلیلہ اور اس راہ میں پیش آنے والے صاحبزادہ گرامی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمات جلیلہ اور اس راہ میں پیش آنے والے شدا کدومصائب کی ایک مستقبل تاریخ ہے۔ بھراس ولی اللہی مشن کی پیمیل کے لئے حضرت حق جل

<sup>(</sup>۱۲) سوائح قاکی مصدوم من ۱۲-۱۲\_

مجدہ نے حضرت الامام النانوتو کی کااس طرح انتخاب کیا کہ بقول حضرت مولا ناسید مناظر احسن گیلانی مؤلف سوانح قاسمی:

"جقنا زیادہ حسن تبول ولی الہی نصب العین کوسیدنا الله ام الکبیر کے ذریعہ عاصل ہوا، شاید یہ کیفیت از ل بی سے آپ کے لئے مقدرتھی ، بیوہ عورتوں کے عقد کا مسئلہ ہویا سنت و بدعت ، مقلد بت و غیر مقلد بت ، نقطد بت ، نقط وقو ہب ہشتی تسنین وغیرہ کے تھے ہوں ، اس سار بیمسائل میں ولی اللمی مسلک اور نقط نظر کو ہند گیرع و میت جیسی آپ کی بدولت میسر آئی بلاخوف تر دید کہا جا سکتا ہے کہ بیکام قدرت نے آپ بی کی ذات ہابر کات ہے لیا۔ ای کا نتیج ہے کہ دین زندگی کے ولی اللمی رنگ کا نام بی اب دیو ہندیت ، ہوگیا ہے جو بچے تو " قاسمیت " بی کے لفظ کی دومری تجیم ہے "۔ (۱۳)

حضرت الامام النانوتوئ كى پرسوز اور مخلصانه اصلاحى كوششوں كے نتيجوں بيس بہت سے شيعه خاندانوں كوتو بەكى توفيق كى بمثلاً حضرت مولانا قارى طبيب صاحب كے بيان كے مطابق :

''ان سادات بارہہ میں سے خانجہا پور، رتھیڑی اور منصور پورکے خاندان حضرت ہی کے ہاتھ پرتائب ہوئے دان کی دیو بند آ مدورفت مثل ہاتھ پرتائب ہوئے اور اس قدر گرویدہ اور محب بن گئے کدان کی دیو بند آ مدورفت مثل اہل بیت کی آ مدورفت کے ہوگئی''(۱۳)

ای طرح پورقاضی نامی تصبید شی حضرت نافوتوگی کانشریف آوری اور پھروہاں اہل تشیع کو اور پھروہاں اہل تشیع کو استماعی استماعی استماعی کا کہ کا درائی تقریبے متاثر ہو کر بہت سے لوگوں کے شیعہ عقائد سے تائب ہو کر تن بن جانے کی جو تفصیل "سوائج قائی" کے مؤلف نے حضرت مولانا محمد طاہر صاحب ہروایت حضرت مولانا مان فاق محمد احمد صاحب کے حوالہ سے بیان فرمائی ہے اس سے بھی محمد طاہر صاحب ہروایت حضرت مولانا مان فاق محمد احمد صاحب کے حوالہ سے بیان فرمائی ہوتا ہے۔ (۱۵) پورقاضی کے شیعوں کی معتد بہت داری تو بہر کے "دحقیقی اسلام" میں داخل ہونے کا علم ہوتا ہے۔ (۱۵) اس طرح ایک بہت ہی جرست ناک واقعہ اور اس کے نتیجہ میں شیعوں کے تو بہ کر کے سی ہوجانے کا حال حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نے حکیم بنیادعی صاحب مرحم ساکن لا ڈرضلع ہوجانے کا حال حضرت مول نا قاری محمد طیب صاحب نے حکیم بنیادعی صاحب مرحم ساکن لا ڈرضلع مرحم ساکن لا ڈرضلع میں کے دیکھ سے سے کی در سے تاکہ کی خلاصہ یہ ہے کہ:

(١٣) حوالية كورور من: ٨٨ (١٣) حافية سواغ قاكى حصدوم من: ١٤(١٥) سواغ قاكى حصدوم من: ١٢١، ١٢

"مباحظ شاجبان بور" كيموتع برشاجهان بورك قريب كن كاؤل كغريب شيعول كادعوت ير (جومقامی شیوں کے اثرات میں دیے ہوئے تھے کیونکہ زمیندارہ شیوں بی کا تھا) حضرت تانونوی نے وہاں جاکر وعظ فرمانا منظور کرایا، جب اس کی خبر وہاں کے شیعہ زمینداروں کو ہوئی تو ان میں تعلیٰ بچ میں، چونکہ وہ لوگ حضرت کے مقام اور ان کے مواعظ کے اثر ات سے واقف تھے اس لئے انہیں خطرہ تھا کہ کمیں وعظان کر وہال کے شیعہ عوام متاثر ند ہوجا کیں اس کی کاٹ کے لئے انہوں نے اکھنوے مارشیعہ مجتبدین کواس پروگرام کے ساتھ بلوالیا کہ جاروں نے ال کر واليس موالات تيار كے اور ملے يايا كدون ول موالات وارون الك الك كريں م چناني مقرره يروكرام كرمطابق معزت والاجب الكاول بل ينج ادرآب كا وعظ شروع مواتوبه وإرول مجتبدین جاروں کونوں براس تیاری کے ساتھ بیٹے گئے کہ جوں ہی حضرت وعظ شروع کریں فورا الكاياموال بيش كرد، جب تك اس كجواب سے فارغ بول دوسر كونے سے دوسر اابنا سوال پیش کرد ہے، ای طرح تیسرااور چوتھااس طرح سوال وجواب میں انجھا کرساراوقت ضائع كرديا جائے اور حصرت نانوتو ي كا وعظ ہو يى نديكے مكر الله بتعالى كى قدرت اور حصرت والاكى سرامت بون ظاہر ہو فی کہ حضرت والا کا مفصل وعظ ہوا اور اس میں ان تمام سوالات کے جوابات خوبخو داس طرح آتے ملے کے کمان مجتمد بن کوکوئی سوال کرنے کا موقع ہی زل سکا۔اب ان مجتبدین اورشیعه زمینداروں نے اپنی کھیاہث مثانے کے لئے ایک نوجوان کا''فرضی جنازہ'' بنایا اور حضرت والا کی خدمت میں حاضر بوکر درخواست کی کہ آپ اس کی نماز جناز و پڑھادی، طے ب تحاكه جب معزت والا دو تجبير كهه لين تويد معنوى مرده "الحدكر بها مح كاادرسب ل كرمعزت والا كا فداق اڑا كيں مے اور ان سے معمول كريں مے، حضرت والانے اس ورخواست ير بہلے تو معفروت فرمائی، مجرشد بداصرار براس حال مین آماده موسی که اندرونی اضطراب چره سے عمال تھا۔ بہرطال نماز جنازہ شروع ہوئی، دو تھبیروں کے بعد جب مردہ' میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تو چھے ہے" ہونہد" كه كراے متوجه كرنے اورا پنا" مقرره كام" انجام دينے كا اشاره بھى كيا كيا كر اس میں کوئی سرکت جیس ہوئی۔معرت نانوتوی نے نماز یوری کرنے کے بعدای عمد کے ابدیس فرمایا" اب به قیامت کی منع سے میلے نہیں اٹھ سکتا" و یکھا حمیا تو داتھ مرچکا تھا۔ بدمنظر د کھے کر

شیعوں میں صف اتم بچھ گئ او بہت بوی تعداد میں شیعہ تائب ہو کرئی ہو گئے۔ (۱۱)
حضرت الا مام کی اس اصلاح مہم اور علمی و عملی خدمات کے ذریعہ اللی تشیع کی بوی تعداد کو
تائب ہونے کی تو فیق ملئے بکے علاوہ اس کا سب سے بڑا فائدہ اس" رنگ" کے اتر نے کی صورت میں
ظاہر ہوا جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے ، جس میں پوراعلاقہ بلکہ پورا ملک رنگا ہوا تھا۔ خود دیو بند کا بیال
تفا کہ گھر گھر تعزید داری ہوتی تھی اور مسجدوں سے تعزیۃ اٹھائے جاتے تھے ، جس میں شیعوں سے
زیادہ" نام نہادین" دلچیس لیتے تھے ، چنانچہ" سوائے قائمی" کے مؤلف کا بیان ہے :

'' اور تو اور ضلع سہارن پور کا یہی قصبہ 'دیو بند جو آئ سنیوں کا سارے ہندوستان میں ماوی و ملجاء بنا ہوا ہے ۔ کسی موقع پرامبر شاہ خال مرحوم کی اس اطلاع کا ذکر کر چکا ہوں کہ میر ٹھو، ہاپوڑ، گلاوٹھی ، بلند شہر کے ساتھ ساتھ د ہی کہتے تھے کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ:'' دیو بند میں سب تفضیلی تھے''

د یوبند کے اچھے ایچھے متاز گھرانوں میں تفضیل کا اثر موجود تھا بلکہ ''سوائح مخطوط'' کے مصنف نے بجائے تفضیل کے لکھاہے کہ:

"ماده رفض كاعالب تها"

اک وجہ ہے آپ کے زمانہ میں بلکہ آپ کے سلقط شکش کی صورت ای و بو بند میں جو پیش آئی وہ سننے سے قابل ہے۔ (۱۷)

حضرت الامام کی مخلصانہ اصلاحی مہم کے اثرات اس خوشگوار صورت میں ظاہر ہوئے کہ نہ صرف دیو بنداور قرب و جوار بلکہ بہت ہے دور دراز مقامات میں رائج تعزید داری کامنی گھرانوں سے خاتمہ ہوگیا، اور سی رفض و تفضیلیت کے اثرات سے ناہرآ گئے۔

آ خریس بطور خلاصہ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ حضرنت الامام محد قاسم النا نوتوی کی دین واصلاحی خدمات کے باب میں'' روشیع'' کوایک خصوصی وامتیازی مقام حاصل ہے، جس کے ذریعہ اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کو بحر پورفوا کد حاصل ہوئے اور بہت بڑی تعداد میں بندگان خدا کواپنے غلط عقا کداور ضلالت آمیز اعمال سے تائب ہوکر'' حقیقی اسلام'' اور اس کے عقا کم واعمال قبول کرنے کی تو فیق کی۔

فرحمة الله عليه رحمة واسعة وجزاه الله عناوعن جميع المسلمين

(١٢) حاشية سوائح قاكى مصدوم عن: ٥٠- اعراك اسوائح قاكى مصرووم عن ٢١- ٢١

# ججة الاسلام مولا نامحمه قاسم نا نوتوى كافقهى ذوق ومزاج

يس منظر

ججة الاسلام مولا نامحرقاسم نانوتوي برصغيري العظيم شخصيات ميں سے بيں جنہوں نے اپنے دور برادر بعد کے ادوار بر بڑے گہرے دریا یا اثرات چھوڑے ہیں ۔انیسویں صدی عیسوی اور تیرہویں صدی ہجری کی ممتاز ترین شخصیات کی مختصر ہے مختصر فہرست بنائی جائے تو اس میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوی کااسم گرامی نمایاں ترین حکمہ پائے گا۔ برصغیر ہندو پاک میں مغلیہ سلطنت کے بھراؤ کے بعد ہندوستان کے اندلس بن جانے کا پورا خطرہ پیدا ہوگیا تھا ، اسلام وشمن طاقتوں نے بوری منصوبہ بندی کرلی تھی کہ برصغیر کے مسلمان اپنا دین وائیان ، تہذیب وثقافت سب کچھ بھول کریا تو عیسائیت کی گود میں چلے جائیں یا ہندو مذہب اختیار کرلیں ، ایسٹ انڈیا سمپنی اور برطانوی حکومت ہندی سرگرم پشت پناہی میں یا در بوں کی فوج بورپ کے مختلف مما لک سے آگر بورے ہندوستان میں تھیل گئی تھی اور بوری مشنری اسپرٹ کے ساتھ سرگرم عمل تھی، یا در بول کی کوششوں کا خاص نشانہ مسلمان تنے مسلمانوں کوعیسائی بنانے کے لئے دباؤاور لا کچ کا ہرطریقنہ اختیار کیا جار ہاتھا، یا در یوں نے مناظرہ کا بازارگرم کرسے اسلام کے بنیا دی عقائد کے خلاف تشکیلی مہم چھیڑ رکھی تھی تا کہ اسلام کے بنیا دی عقائدا در تغلیمات ہے مسلمانوں کا اعتباد اٹھ جائے اور ان پر تثلیث کا رنگ چرهایا جاسکے۔دوسری طرف آربیساج تحریک اینے شاب برتھی ،اور آربیساجی مبلغین اسلام کے خلاف بیہودہ اعتراضات کا بازار گرم کئے ہوئے تھے، اسلامی عقائد و تعلیمات کے خلاف اعتراضات برمشمل چھوٹی بوی کتابیں لکھ کرمفت تقسیم کی جار بی تقییں ، کو چہ و بازار میں مسلمانوں کو مناظروں کا چیلنج دیا جار ہاتھا بمسلمانوں کو بہکانے اور بھڑ کانے کی کوشش کی جارہی تھی۔

 <sup>\*</sup> دارالحلوم نمروة العلماً يكعنو (يولي)

برطانوی سامراج کی آئن پیر بول کوتو ڑنے کی ایک کوشش ۱۸۵۵ء میں گئی ہین مختلف اسباب سے اس میں ناکا می ہوئی ، اس کے بعد برطانوی حکومت ہند نے اپنے حلقے مزید نگل کردیے ہمسلمانوں کوسیاسی اور معاشی طور پر کیلئے اور فنا کرنے کی کوششیں تیز تر کردی گئیں، ہزاروں علاء اور مجاہدین آزادی تدینے کردیے گئے، ہوئی ہوئی املاک اور جا گیریں منبط کر لی گئیں، مسلمانوں کے قیمتی اوقاف برباد کردیے گئے ، قدیم مدارس جومسلم نوابوں اور امراء کی اعانت سے یا اوقاف کی آمدنی سے چلئے سے رفتہ رفتہ موقوف ہو گئے اور مسلمانوں کا مشخیم نظام و تربیت جونی نسل کی تربیت اور تیاری کا صامن تھا درہم برہم ہوگیا۔

حضرت شاہ و لی اللہ محدث د بلوگ نے اپنی نوربصیرت اور فراست ایمانی سے محسوں کر لیا تھا کہ مغلیہ سلطنت کا شما تا چراغ گل ہونے والا ہے اور اس سلطنت سے وابسۃ نظم ملت کا نظام درہم برہم ہونے والا ہے، انہوں نے برصغیر ہندوستان کے حالات کا بڑی گہرائی سے جائزہ لیا ہمسلمانوں کے مختلف طبقات میں پائی جانے والی خامیوں، ان کی نفسیاتی کمزور بوں کا جائزہ لیا اور کتاب وسنت کی روشن میں ان کی یعار بوں کا مداوا تجویز کیا، اپنی دعوتی، اصلای علمی وفکری اور قدر لیمی کوششوں کے ذریعہ مسلم سان کی بیمار بوں کا مداوا تجویز کیا، اپنی دعوتی، اصلای خامی وفکری اور تدر لیمی کوششوں کے ذریعہ علما واور خواص بنانے کی سخی چیم کی محضرت شاہ صاحب نے اپنی تصنیفی اور تدر ایمی کوششوں کے ذریعہ علما واور خواص بنانے کی سخی چیم کی محضرت شاہ صاحب نے اپنی تصنیفی اور تدر ایمی کوششوں کے ذریعہ علما واور خواص است کے دل ود ماغ میں ایک خاموش انقلاب بر پاکر دیا۔

ہجۃ الاسلام مولا نامحمہ قاسم نا نوتو کی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تحریک کا امتداد ہتھے ، قکر قائمی کے بنیا دی عناصر فکر ولی اللہی سے مستفاد وہا خوذ ہیں فقہ اسلامی کے بارے میں حضرت مولا نا نا نوتو کی کے رویہ دموقف میں فکر ولی اللہی کاعکس بہت صاف نظر آتا ہے۔

الا مام النانوتوى حضرت شاہ ولى الله محدث وہلوى كى طرح محسوس كررہے ہے كہ فقباء ہند كے ايك بردے طبقہ كاملى دشتہ كتاب وسنت سے بہت كمزور پڑچكاہے، وہ لوگ اگر چەنظرياتى طور پر اس بات كو مانتے ہيں كہ فقد اسملامى كا ما خذ قر آن وحد بيث ہے كيكن علمى صورت حال بيہ كدان كياممركا تقريباً تمام تر حصد اصول فقد كی فتی بحثوں اور فقبی جزئيات کے مطالعہ میں گزرتا ہے، كتاب وسنت کے تقریباً تمام تر حصد اصول فقد كی فتی بحثوں اور فقبی جزئيات کے مطالعہ میں گزرتا ہے، كتاب وسنت کے

فہم دیڈ بر پران کی تو جہ نہ ہوئے کے برابر ہے، فقہ کا قرآن وحدیث سے ربط کمزور پڑتا جارہا ہے، نقبی مجتمدات کو کماب وسنت پر پیش کرنے کا سلسلہ ختم ہوتا جارہا ہے، صورت حال یہ ہوگئ ہے کہ بیض کم نظر متعصب فقہا ، فقتی جزئیہ کے مقابل میں صحیح حدیث نبوی کو برطامستر دکرنے گئے ہیں۔ اس کا مظاہرہ حضرت نظام الدین اولیاء کے دور سے ہوئے لگا جب ساع کے موضوع پر بر پامجلس مناظرہ میں اس دور کے بعض نمایاں فقہاء نے دوران بحث کہد دیا کہ جمیں حدیث نبوی سے سروکار نہیں ، ہم امام ابوحنیفہ کے مقلد ہیں، ہمارے سامنے امام صاحب کا قول پیش سیجئے ، اس صورت حال کا تذکرہ کرتے ہوئے مقلد ہیں، ہمارے سامنے امام صاحب کا قول پیش سیجئے ، اس صورت حال کا تذکرہ کرتے ہوئے مقلد ہیں، ہمارے سامنے امام صاحب کا قول پیش سیجئے ، اس صورت حال کا تذکرہ کرتے ہوئے مقلد ہیں ، ہمارے سامنے امام صاحب کا قول پیش سیجئے ، اس صورت حال کا تذکرہ کرتے ہوئے مقلد ہیں ، ہمارے سامنے امام صاحب کا توال پیش سید ہوئے ہیں :

" قاضی ضیاءالدین برنی اپنی کتاب" حسرت نامه" بین لکھتے ہیں کہ جب حضرت خواجا اس بحل اللہ عن فارغ ہوکر مکان پرتشریف لاسئے تو آپ نے نماز ظہر کے وقت مواد ناخی الدین کا شانی اور امپر خسر و کو طلب فر مایا ، ارشاہ ہوا کہ دہلی کے علماء عدادت وحسد ہے بھرے ہوئے ہیں ، انہوں نے وسیح میدان پایا اور دشنی کی بہت کی ہا تیں کیس ، عجیب بات ید یکھی کہ جے احادیث نیویہ کوسنا ان کو گوارا نہیں تفاءان کے جواب میں بہی کہتے تھے کہ ہمارے شہر میں نقہ پر عمل صدیث پر مقدم ہے ، یہ با تیں وی کہ سے ہیں جن کا احادیث نبویہ پر اعتقاد نہوں میں جب کوئی حدیث پڑھتا تو وہ نارامن ہوتے اور کہتے ہیں جن کا احادیث نبویہ پر اعتقاد نہیں یا نہیں؟ اولوالا مرکے سائے الی زیردی وہ نام میں ہیں ، ہم نہیں سین عے ، معلوم نہیں کہ بیا عقاد ہیں یا نہیں؟ اولوالا مرکے سائے الی زیردی وہ شمن ہیں ، ہم نہیں سین علی معلوم نہیں کہ بیا عقاد ہیں یا نہیں؟ اولوالا مرکے سائے الی زیردی سائے احادیث میں ہوئی مالم الیا نہیں دیکھا نہ سائے الی زیردی سائے احادیث میں ہوئی اولوالا مرکے سائے الی زیردی سائے احادیث میں ہوئی اولوالا مرکے سائے الی کر اس سائے احادیث میں اور وہ یہ کہ کہ ہم نہیں سنتا ، ہم نہیں جھتا کہ یہ کیا تصد ہاور مائے جا اور کہ کو میاتی ہوئی سائے اور وہ کے اس مائے احدیث کی جاتی ہوئی سائے اور وہ کیا تا بادروسکا ہے۔ (۱)

فقة كوكتاب وسنت سے مربوط كرنے كى كوشش

حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اوران کی اولا دواحفاد نیز حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے صاحبز ادگان اور خانوادہ علمی کی کوششوں سے اگر چہ ہند وستان کے بہت سے علمی حلقوں میں احادیث نبویہ کی گرم بازاری ہوگئ تھی فن حدیث کے ساتھ اعتناء بڑھ گیا تھا،معتبر کتب احادیث

<sup>(</sup>١) تاريخ دعوت وفزيمة جلد سوم ل: ٩٣. ٩٣. كوالدسير الاولياء من ٥٣٣٢٥٢٤

کے دریں و تذریب کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا لیکن ایسے علمی حلقے موجود تھے جن میں علوم عقلیہ کے بعد سب سے زیادہ توجہ فقد اوراصول فقد پر دی جاتی تھی اوران کے نصاب دریں میں قرآن وحدیث نبوی کا حصہ نہ ہونے کے برابر تھا۔

ججۃ الاسلام مولا نامخہ قاسم نانوتوی نے اپنی تعلیم تحریک بیں کتاب وسنت کی تعلیم کوان سے شایان شان مقام دیا۔ صحاح ستہ اور حدیث کی دوسری معتبر کتابوں کونصاب درس بیس شامل کیا، درس کا وہ انداز اختیار کیا کہ کتاب وسنت سے فقہ اسلامی کا بربط ورشتہ کھل کرلوگوں کے سامنے آجائے، اور قرآن وحدیث قندیل ہدایت کا کام دیں اور ان کی روشنی میں الجھے ہوئے مسائل کی گر ہیں سلجھائی جا کیں، خلافی مسائل کی گر ہیں سلجھائی جا کیں، خلافی مسائل پرالامام النانوتوی کے مکتوبات اور تحریریں اپنے اندر اجتبادی شان رکھتی ہیں، جا کیں، خلافی مسائل پرالامام النانوتوی کے مکتوبات اور تحریریں اپنے اندر اجتبادی شان رکھتی ہیں، کتاب وسنت کی عطر بیزیاں قدم قدم پر نمایاں ہیں اور ایسے لطیف استغباط پائے جاتے ہیں جن کی نظیر فقہاء معتقد مین کے بہاں بھی نہیں ملتی۔

اختلافي مسائل مين الامام النانوتوي كاموقف

الامام النا ثوتوی جن کو بجاطور پر تجة الاسلام کالقب دیا گیاہاں کی تو جہات خارجی محاذ پر زیادہ رہیں، عیسائی پادری اور آریہ جیوں کا مقابلہ علم واستید لال ، بحث ومناظرہ کی سطح پر انہوں نے بڑی مستعدی اور بے جگری کے ساتھ کیا اور اپنی تمام تر تو انا ئیاں ان محاذ وں پر صرف کیس اور خارجی محاذ پر لڑنے والا کوشش کرتا ہے کہ داخلی لڑائی نہ لڑتی پڑے ، اس لئے الامام النانوتوی مسلمانوں کے اندرونی اختلاف و اختشار کے خت مخالف سخے ، آسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے ، رفع یہ بن ، اندرونی اختلاف و اختشار کے خت مخالف سخے ، آسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے ، رفع یہ بن ، قر اُق فاتحہ خلف الامام ، آئین بالہم وغیرہ کے بارے بھی مقلد بن اور غیر مقلد بن کے جھگڑوں کی خبروں سے خبروں سے ان کے دل پر جوقیامت گزرتی تھی اس کا پچھا ندازہ ان کے بعض مکتوبات اور تحریوں سے مجوتا ہے ، ایک خط کے جواب بیس جس میں چندمسائل کے بارے بیس دریا فت کیا تھا لکھتے ہیں :

میں مقدد میں برس ان بی محسیا صاحب سلامت ، بعد سلام گزارش ہے کہ بی پرسوں تیمر سے دون پر کے دن دیو بند سے بہاں اپ وطن پہنچا ، آپ کا خط طاء دکھ کر درغی ہوا ، کیا خدا کی قدرت ہے کہ آتی ہے کہ وہاں مسلمانوں بیں اختلاف ہے ، وہاں مسلمانوں بیں اختلاف ہے ، وہاں میں خزائے سے جو بات بیں کہ خوات بین کہ بین ہوا کی خوات بین کہ بین کہ بین ہوا کی محسیا ہوں ہو بین کے مساب کی بین ہوا ہی کا مساب کو اس کی اس کا رہ سے جو ان کے بین کے سے دوات کی بین کے دوات کی بین کر بین کہ بین کا مرائی کا رہ کی کو ان اس کیا دیا ہو کہ بین سے واقات کی خبر بین نہیں آتی ہے کہ وہاں مسلمانوں بین اختلاف ہے ، وہاں کیا دیا ہو سے میں ان کی خبر بین نہیں آتی ہو کہ کو ان کیا خوات کے بین کے جو ان کو بین کے دوات کو بین کے دوات کو بین کے دوات کو بین کو بین کی کو بین کو دو بین کیا کہ کو بین کے دوات کی کو بین کو بین کی کو بین کی کو دو بین کی کو بین کو بین کو بین کو بین کیا کو کرتی کو بین کو بین کی کو بین کی کو بین کو بیاں کو بین کو

ہوں انٹاق ہے، اس طرح انتحاد ہے، کہ خیر بجز انا للہ وانا الیہ راجعون کے اور کیا کہیے، آپ کی خوشنودی خاطر منظور ہے اس لیے جواب لکھتا ہوں ورشہ ایسے جھٹڑوں میں دخل و بنامحض فضول سمجھتا ہوں'(۲)

الا مام النانوتوى كے ذكورہ بالا الفاظ برده كرشاعر شرق علامه اقبال مرحوم كابیشعر یادآتا ہے: د كيھ مسجد بيس تشكست رشتہ تشہيج بیخ ميدے بيس برجمن كى پخته زنارى بھى د كيھ

حصرت نانوتوى اورعدم تقليد

الا مام النانوتوى بى كے دور ميں اجتہا واور عدم تقليد كے نام پر مقلدين كومشرك قرار دينے ،
فقہ كوكتاب وسنت كے مخالف اور متوازى شريعت قرار دينے كى مہم چل رہى تھى ، بعض اہل قدم اور اہل
زبان كى دريده دہنى اس قدر بروھ كئ تھى كہ فقہاء مجتبدين كوسب وشتم كررہ بے بتھے اور فقد اسلامى كوكوك شاشتر قرار دے دہے تھے ، بر ملا لكھا اور كہا جارہا تھا كہ فقہ خفى امام ابو حنيفہ اور ان كے شاگر دول كى ذاتى آراء كا مجموعہ ہے ، اس كا كتاب وسنت سے كوئى تعلق نہيں ہے ، اس موضوع پر لٹر يجركا ايك سيلاب سا آگيا تھا ، تقليد كومطلقا حرام اور جركس و تاكس كے لئے اجتہا دك لا زم ہونے كى بات كہى جارہ كتى ان موضوعات برقام الحرائ كن زاكت سے مجبور ہوكر الا مام النانوتوكى نے بھى اپنے مخصوص انداز ميں ان موضوعات برقائم الحایا اور حق بیہ کہ تحقیق واستدلال كاحق اداكر دیا۔

ا مام کے چیچے سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسکلہ

ستنب وسنت مے دلائل سے خالی ہے اور مقتدی نے اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ہر گز درست نہیں

<sup>(</sup>۲) تاريخ دموت ومزيمت جلدسوم من ٩٣٠ عام بحواله سير الاوليا ومس. ٥٣٣ تا ٥٣٣

ہوگی۔الا مام النانوتوی نے اس مسئلہ پر البیلے انداز سے قلم اٹھایا اور کتاب وسنت نیز عقلی ولائل سے ہابت کردیا کہ مقتدی کوقر اُت فاتحہ سے منع کرنے والوں کا موقف نہ صرف کتاب وسنت سے ہابکہ زیادہ مضبوط اور رائج یہی موقف ہے،حضرت نانوتوی نے پوری علمی متانت کے ساتھ بحث کرنے کے بعدر سالد کے آخر میں جو بچھ لکھا ہے وہ الن اختلافی مسائل میں ان کے معتدل نقط منظری غمازی کرتا ہے :

"ال بربعی امام ابوصنیف پرطعن کے جائیں اور تارکین قرائت پرعدم جواز صلوۃ کا الزام ہوا کرے تو کیا سیجئے ، زبان قلم کے آگے کوئی آ زمیں دیوار نہیں پہاڑئیں۔ ہم کو دیکھئے باوجو دِ تو جیہات نہ کورہ اور استماع تعنیعات معلومہ فاتح پڑھنے والوں سے دست وگر بہان ٹیس ہوتے ۔ بلکہ یوں سیجھ کرکہ ہم تو کس حساب میں ہیں، امام اعظم بھی باوجود عظمت وشان امکان خطا سے مزو تہیں، کیا عجب ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمۃ سیجے فرماتے ہوں اور ہم ہنوز ان کے قول کی وجہ تہ بھی ہوں، کیا عجب ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمۃ سیجے فرماتے ہوں اور ہم ہنوز ان کے قول کی وجہ تہ بھی ہیں اس امر میں زیادہ تعصب کو پہنٹریس کرتے ، پرجس وقت اہام علیہ الرحمۃ کی تو ہیں تی جاتی ہوں ہمل کرھاک ہوجا تا ہے اور یوں تی میں آتا ہے کہ ان زبان درازیوں کے مقابلہ ہیں ہم بھی تی تا ہے کہ ان زبان درازیوں کے مقابلہ ہیں ہم بھی تی تا ہے کہ ان زبان درازیوں کے مقابلہ ہیں ہم بھی تی تا ہے کہ ان زبان درازیوں کے مقابلہ ہیں ہم بھی تی تا ہے کہ ان زبان درازیوں کے مقابلہ ہیں ہم بھی تی تا ہے کہ ان ذبان درازیوں کے مقابلہ ہیں ہم بھی تی تا ہے کہ ان ذبان درازیوں کے مقابلہ ہیں ہم بھی تی تا ہے کہ ان ذبان درازیوں کے مقابلہ ہیں ہم بھی تی تا ہے کہ ان ذبان درازیوں کے مقابلہ ہیں ہم بھی تی تا ہے کہ ان ذبان درازیوں کے مقابلہ ہیں ہم بھی تا تا ہوں انداز مو وا باللغو مروا کر اما آورا صادی تا میں خراج مانع خراج مان خوال میں میں تا کیس ان دراج مانع خراج ماند خراج مانع خراج میں تا کیس میں تا کر ان دراج مان خراج مانع خراج مانع خراج مانع خراج مانع خراج مانع خراج میں تا کیس میں تا کیس میں تا کر مانا اور انداز انداز میں خراج میں تا کیس میں تا کر مانا اور انداز انداز میں تا کیس میں تا کرب مانا اور انداز ان

مئلة تراوت

الامام النانوتوى كے دور ميں تراوت كا مسئلہ بھى جدال و نزاع كا باعث بنا ہواتھا، امت مسلمہ كا مل بيں ٢٠ ركعت تراوت كي چلا آر ہاتھا ليكن تير ہو بي صدى ہجرى ميں عمل بالحديث كا مرى گروہ است بدعت قرار دے دہاتھا اوراس كا اصرارتھا كہ ٨/ ركعات تراوت كى بى سنت ہے، جبتہ الاسلام مولانا محد قاسم نانوتوى كى متعدد تحريروں ميں اس پر اظہار خيال كيا گيا ہے، يہتح يريس سائلين كے جواب ميں لكھى گئى ہيں مولانا موصوف نے پورى جمتيق و ديانت سے اس مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے۔ اس بات كا بھى شكوہ كيا ہے كہ كتابيں پاس ميں ہيں كہ جر پورروا بي تحقيق كى جائے۔

''لطائف قاسمیہ'' کا دوسراخط جناب عبدالرجیم خاں صاحب کے بنام تراوی کے مسئلہ پر ہے عبدالرجیم خال صاحب کی طرف سے جو خط آیا تھا اس میں بیس رکعت تراوی کے خلاف دلائل

<sup>(</sup>٣) لَوْيْلَ الكلام في الانسات خلف الامام ص ٢٣ الدليل الحكم على قرأة الفات للمؤتم ص: ١١

ویے مسلے متھے اور کھ جمتی کے انداز کی بحثیں کی گئی تھیں، مولانا نا نونوی کا خیال ہے کہ اس خط کے مشتملات کسی م مشتملات کسی ''مدعی اجتہاد' کے تحریر کردہ ہیں، فاری زبان میں ہے خط کے آخری حضہ میں تحریر فرماتے ہیں:

ایک عرض بیہ ہے کہ بندہ کمترین عاملان حدیث کو اگر ان میں فہم ہو برانہیں سمجھتا بلکہ ممل بالحديث كوايمان كاشعارجانا بي كيكن آب كرامي نامه كے مضامين جن لوگول كي تحرير كرده میں ایسے بدفہوں کیلئے ہر گرجمل بالحدیث کوجائز نہیں جھتا، ایسے لوگ توسط به کنیرا کے زمرہ <u>یں آتے ہیں چھند کے لئے اشارہ کافی ہے۔غرضیکہ اسی راہ اختیار کرنی جاہئے جس ہے اکابر</u> صحابہ برطعن نہ ہو، دین برہم نہ ہو، مختلف احادیث آلیں میں قرآن شریف کے ساتھ سم ہوجا <sup>می</sup>ں، جس طریقہ کو اختیار کرنے سے محلبہ کرام مطعون ہوجا میں، احادیث میں تعارض واقع ہوجائے اور قرآنی روش اس کی تکذیب کرے ایسا طریقہ ہرگز التداور رسول کا پیند کر دہ نہیں ہوسکتا جمہزمسا حب نے جوطریقہ ایجاد کیا ہے وہ ای طرح کا ہے، جبیہا کہاویر بیان کیا گیا<sup>(۳)</sup> عبدالرجيم خال كے خط ميں بيسوال اٹھايا كيا تھا كہيں ركعت تراوت والى مؤطاكى روايت مرسل ہاور حدیث مرسل محدثین کے بہال مقبول نہیں ہے،اس نکتد کی وضاحت کرتے ہوئے الا مام النانوتوي لکھتے ہيں: موطا کي روايت پرطعن کي بنياد بيہ ہے کہ پريد بن رو مان نے حضرت عمر رضی الله عند کاز مانتہیں پایا سجان الله کیا دلیل ہے اور کیا دعوی ہے، طعن کا خلاصہ بیدنکلا کہ تا بعین کی مرسل روایات کا اعتبار نبیس مونا جائے، پہلے اس کو ثابت کرنا جاہئے بھر یز بدبن رو مان ک روایت کومستر دکرنا جاہیے ، تابعین کی مرسل روایات کےمعتبر نہ ہونے کا اصول اگرخو دیر اشید ہ ہے تو اے کون بو چمتا ہے اور اگر دوسروں کی تقلید ہے تو امام شافعتی کے علاوہ کون اس طرف کیا ب،امام ابوطنیفه اورامام مالک کے نز دیک مراسل صحابہ کی طرح مراسیل تابعین بھی معتبر ہیں بلکہ سندے زیادہ مرسل کا اعتبارہ کیونکہ اسنا دکوٹرک کرناروایت برایے اعتماد کی دلیل ہے اور اسناو كاذكركرنا سنفوالي كفيم برجيور الب كويايه كهديا كياكه ذمه دارى راوى برب، اكر تقليد عار بيتوامام ابن صلاح كاقول ديوار برمارنا جائية اوراكرابن ملاح كى تقليد جائز بيتوامام ابوطنیفه ادرامام ما لک نے کیا قصور کیا ہے''(۵) ال مکتوب میں الامام النا نوتو کی نے اصول حدیث کے بعض مسائل پر بھی بوی قیمتی بحثیں کی ہیں۔ حضرت نا نوتو کی کا طریق تہ 'اعتدالِ

ججۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانا نوتوی ان اختلائی مسائل میں زیادہ قبل و قال اور بحث و تحص کو پہند نہیں فرماتے تھے اورا گران موضوعات پرانہیں بھی لکھنا پڑا تو بڑی نرمی ، سجیدگی کے ساتھ قلم اٹھایا ، طعن و تشنیع کے بجائے حکمت و موعظت کا اسلوب اپنایا، مولانا مناظر احسن گیلانی تحریر فرماتے ہیں:

"انغرض نے منے عنوانات سے معمولی معمولی جزئی باتوں کا مسلمان میں چرچا کر کے افتراق وشقاق پیدا کرنے کی عام مولویا نہ عاوت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا الا مام الکبیر فطرة کارہ سے اوراس کو بخت نابند فرماتے سے ای طرح فروعیات میں ایسے اختلافی مسائل جن میں سلفا عن خلف نقاط نظر کا اختلاف علماء میں رہا ہے ان کے متعلق آپ کا خیال تھا اور کتنا یا کیزہ خیال تھا ، اس فتم کے ایک مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے اور یہ فرماتے ہوئے کہ: " طرفین میں بڑے بوے اکا کر جین" کے اور ایش کرتے ہوئے کہ: " طرفین میں بڑے بوے اکا کر جین" کا دورا ہے ای خیال کو ان الفاظ میں چیش کرتے ہوئے کہ: " گرا یک طرف ہو رہے کہ کو کی نہ کی طرف ہو رہے کہ کو کے ان کے متال کو ان الفاظ میں چیش کرتے ہوئے کہ "اگرا یک طرف ہو رہے کو کہ کا کہ کرنے کا دوران کو مراسمی منا پڑے ۔

آ گے ارقام فرماتے ہیں:

"اس لئے اہل اسلام کو بیضروری ہے کہ ایسے مسائل میں خواہ تخواہ ایسے بیکے ندہ وہیتیس کہ دوسری طرف کو بالکل باطل مجھ لیں "(۲)

آپ کا طرز کمل اس نوعیت کے مسائل میں عموما یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولاً ان پر بمشکل قلم اٹھاتے تھے، پوچھنے اور دریافت کرنے پر کسی نے زیادہ اصرار کیا، تب مجوراً جوتر جیجی نقط نظر اس خاص مسئلہ جس آپ کا ہوتا اس کو ظاہر تو کر دیا کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ایک جگر نہیں متعدد مقامات میں تقریباً بالالتزام اسی تنم کے الفاظ فرماتے جلے صحیح ہیں'(2)

الامام النانونوي كالمركوره بالاطرز عمل صرف فرى مسائل كے بارے بین نہیں تھا۔ بلكہ بعض

<sup>(</sup>٥) لطائف قاسييس: ٩ (٧) جمال قامي ص: ٩ (٤) سوائح قامي جلد ٢ ص: ٩

ایسے مسائل جن کا تعلق کسی تہ کسی ورجہ میں اعتقادیات سے ہان کے ہارے میں بھی اپنی بہی روش میان فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ای جسم ناسوتی کے ساتھ اپنی قبراطہر میں زندہ ہیں یا نہیں ید دور قدیم سے بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ رہا ہے، اس مسئلہ کو حیات النبی کے عنوان سے جانا جاتا ہے، الامام الناثوتوی نے اس مسئلہ پر'' آب حیات'' جیسی فکر انگیز ایمان افر وزکتاب تصنیف فرمائی ہے، لیکن وہ حیات النبی کے عقیدہ کو ضروریات وین میں شامل نہیں سمجھتے ، اس لئے اس کے بارے میں زیادہ بحث واصرار کو پہند نہیں فرماتے حیات النبی کے موضوع پر اپنے ایک مکتوب کے آخر میں رقم طراز ہیں:

" زیادہ کیا عرض کروں ہاں اتناعرض کئے دیتا ہوں کہ گوعقیدہ یہی ہے اور بی جانبا ہوں انشاء اللہ تعالیٰ ایسائی رہے گا بھراس عقیدہ کوعقا کد ضرور یہ بیس سے تبین سے بھتا ، نہ تعلیم الی یا توں کی کرتا ہوں مدمنظروں سے دست وگریباں ہوتا ہوں ، خود کس سے کہتا نہیں پھرتا ، کوئی پوچھتا ہے اور اندیشہ کشمنگروں سے دست وگریباں ہوتا ہوں ، خود کس سے کہتا نہیں پھرتا ، کوئی پوچھتا ہے اور اندیشہ کشماریس ہوتا تو اظہار میں دراینے بھی نہیں کرتا آپ بھی اس امر کولی فار کیس تو بہتر ہے فقط '(۸)

تقهي ذوق ومزاج

الامام النا آنوتوی فقهی امور میں بوامعتدل نقط نظرر کھتے تھے، درسا اور عملاً حنی تھے بحث وتحقیق کی روشیٰ عیں فرمب حقے تھے لیکن دوسرے انکہ مسالک اور فقهی فراہب کا پورا احرّ ام کھوظ کی روشیٰ عیں فراجب کا پورا احرّ ام کھوظ رکھتے تھے، ان کی ذات تعصب اور جارحیت ہے پاکتھی ، اختلافی مسائل پران کا قلم بڑی احتیاط اور متانت کے ساتھ چاتا ہے، ان کے شاگر درشید مولا نا تھیم محر منصور العلی مراد آبادی رقم طراز ہیں:
متانت کے ساتھ چاتا ہے، ان کے شاگر درشید مولا نا تھیم محر منصور العلی مراد آبادی رقم طراز ہیں:
متانت کے ساتھ چاتا ہے، ان کے شاگر درشید مولا نا تھیم محر منصور العلی مراد آبادی رقم طراز ہیں:
متانت کے ساتھ چاتا ہے، ان کے شاگر درشید مولا نا تھیم محر منصور العلی مراد آبادی رقم طراز ہیں:
متان کے ساتھ جات کی خوال کی خوال کی خوال کر بھی میں بہت خیال رکھتے تھے اور بھی بھی خلائی مسائل پر بھی میں بہت خیال دی تھے اور بھی بھی خلائی مسائل پر بھی میں بہت خیال دی تھے اور بھی بھی خلائی مسائل پر بھی میں بہت خیال دی تھے اور بھی بھی خلائی مسائل پر بھی میں بہت خیال دی تھے اور بھی بھی خلائی مسائل پر بھی میں بہت خیال دی بھی خلائی مسائل بھی بھی خلائی مسائل بر بھی میں بہت خیال دی بھی خلائی مسائل بی بھی خلائی ہے ہے۔ ان کے سائل بی بھی خلائی ہے تھے اور بھی بھی خلائی مسائل بی بھی خلائی ہے۔

نرے مقلداور کئیر کے فقیر نہیں تھے،ادکام کے ولائل اور مصالح وتھم پر گہری نظرتھی،ادکام شریعت کے مدارج ومراتب سے بخو بی واقف تھے،اس لئے طبیعت ومزاج میں کافی توسع تھا، بعض مسائل میں ان کا نقطۂ نظر فقد حنفی کے عمومی نقطۂ نظر سے مختلف تھا، ویہات میں نماز جمعہ کے مسئلہ میں ان کے یہاں عام علاء اجناف کی می شدت نہیں تھی،اس مسئلہ پران کا ایک مکتوب بڑا ہج تبدانہ اور

<sup>(</sup>٨) لطائف تاسميص:٥(٩) غربب معود جلد عص:١٩٢\_

ائبّائی فکرانگیز ہے، نماز جمعہ کے لئے شہر ہونے کی شرط پرانہوں نے تفصیلی کلام کیا ہے، ان کا یہ کمتوب اپنے ایک معاصر بزرگ مولا نا شاہ عبدالسلام ہسوی کے استفتاء کے جواب میں ہے، الا مام النانوتوی نے اپنے ایک معاصر مولا نا عبدالسلام کوجن بلندالفاظ میں یاد کیا ہے، اس سے ان کے اخلاص ، تو اضع بلندا خلاقی کی پھواریں پھونتی ہیں، لکھتے ہیں:

'' حضرت مجمع البحرين شريعت وطريفت انخدوم ومطاع خاص و عام جناب مخدومنا مولا ناسيد عبدالسلام صاحب دامت بركانهٔ' (۱۰)

#### خلاصہ بحث

الا مام النانوتوی کی خدمات کا اصل میدان علم کلام تھا، انہوں نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق شخطم کلام کی بساط بچھائی، آر بیساجیوں اور عیسائی پاور ہوں کی تشکیکات اور دسیسہ کار ہوں کا مقابلہ کیا اسلام کی تقانیت عالم پر آشکا اکی جیسی فنڈ کاعلمی سطح پر بھر پور مقابلہ کیا، فقد اسلامی کے موضوع پر ان کی تحریر پر بھی کافی قدر و قیمت کی ان کی تحریر پر بھی کافی قدر و قیمت کی ان کی تحریر پر بھی کافی قدر و قیمت کی حال ہیں اور فقہ کے اختلافی موضوعات پر اظہار رائے کا ایک خاص معتدل و متواز ن طریقة سکھاتی ہیں۔ حال ہیں اور فقہ کے اختلافی موضوعات پر اظہار رائے کا ایک خاص معتدل و متواز ن طریقة سکھاتی ہیں۔ الله مام النانوتوی نے دار العلوم دیو بند کا نصاب مرتب کرنے میں اس بات کا خیال رکھا کہ فقہ اسلامی کا دشتہ کتاب و سنت پر چیش کرنے کا مذاب کی کا دشتہ کتاب و سنت پر چیش کرنے کا مزان پیدا ہو فقہ کا علم محض جزئیات یاد کرنے تک محدود خدرہ جائے بلکہ اجتہاد کے سرچشموں تک پہنچا جائے اور فقہ اسلامی کے کا روال کو آگے بڑھایا جائے۔

☆....☆....☆

<sup>(</sup>١٠) لطائف قاسميش:٢٦\_

#### مولا نااحم عبدالمجيب قاسمي ندوي\*

## د بنی مدارس کانصاب تعلیم مولا نامحمه قاسم نانوتو ي كانقط نظر

دینی بدارس، اشاعت علم اور حفاظت دین کے مراکز ہیں، اسلامی افکار اور دینی اقدار کے احیاء و بقاء میں ان درسگاہوں اور اُن کے بلند نگاہ فضلاء اور علماء نے جو بے مثال کر دارا دا کیا ہے ، وہ ایک السی حقیقت ہے جو تگاو انساف کے لیے مہر نیم روز سے کم نہیں ، ان مدارس کا بنیادی مقصدویی علوم کی اشاعت اور اسلامی اخلاق واقد ار کے حامل، صالح معاشرہ اور ساج کی تشکیل ہے، اس حقیقت ہے جی واقف ہیں کہ اسلام کارشتہ علم سے بہت گہرااور مضبوط ہے، قر آن مجید کی سب سے پہلی وحی، اس نسبت سے نازل ہوئی اوراس نے ظلمت وجہالت سے بھری دنیا میں علم کی اہمیت کوواضح کیا اور اس علم کے مراکز چونکہ دینی مدارس ہیں،علوم نبوی کی میراث یمبیں سے تقتیم ہوتی ہے اور دین وشریعت کی ر جنمائی انہی درسگاہوں سے ملتی ہے، اس لیے علم اور تعلیم کی نسبت سے ان مدارس سے ربط و تعلق اور

ان کے تعلیمی وفکری سفر سے واقفیت ، ہماری دینی وعلمی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔

سمسى بھى دائش گاہ كے ليے نظام تعليم وتربيت كے ساتھ نصاب تعليم كى بھى برى اہميت ہوتى ے،ای لیے ہرز مانہ میں تعلیم ہے وابستہ افرا داور تغلیمی اداروں نے اس پہلو پرخصوصی تو جہ دی ہے اور اس كى اثر الكيزى، زماندو حالات كے تقاضوں سے اس كى جم آ جنگى اور فعاليت كا جائز وليا جا تار ہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نظام تعلیم میں نصاب تعلیم کے علاوہ اسا تذہ کے طریق تدریس اور درسگاہ کے عمومی تعلیمی وتر بیتی ماحول کو بردی اہمیت حاصل ہے، تاہم اس حقیقت سے بھی انکارممکن نہیں کہ نصاب تعلیم سے علمی وکری جہت منعین ہوتی ہے اور اس کے ذریعہ مختلف علوم وفنون میں طلبہ کی صلاحیتوں کو ملمی و مختفیقی زُخ دیا جاسکتا ہے۔

🛎 مقيم حال شكا كورامريكا

نصاب تعلیم کاتعلق صرف درسگاہ اور اس میں پڑھنے اور پڑھانے والوں سے نہیں، بلکہ اس كاربطاس زندگى سے ہے، جو ہمدوفت روال، دوال اور ہرآن تغیر پذیر ہے اور زندگى كےان تقاضول سے ہے، جوحالات اور زمانہ کی حکمت ومصلحت کے زیرا ٹربد لتے رہتے ہیں ، انبیائی دعوت اور پیغیران مجزات میں بھی زمانہ کے تقاضول کی بھر پوررعایت ہوتی ہے، غور کیجئے کہ حضرت موی علیه السلام کے ز ما نہ میں سحراور جادوگری کافن عروج پرتھا، اسی مناسبت ہے ' عصاء موسوی'' کو مجز انہ حیثیت حاصل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب وعلاج اور میڈیکل سائنس ترتی پذریقی، اس لحاظ سے حضرت عیسیٰ کومطابق حال وزمانہ وہ مجمزات دیئے گئے ، جن ہے آیت ربانی کاظہور ہوا، نبی آخر الزمال حضرت محمصلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں زبان وقلم اور عربوں کی فصاحت و بلاغت کا غلبہ تھا، چنانچہ وقرآن بین 'کورعرلی بین 'میں اتارا گیااؤردنیا قرآن مجیدے ملی ومعنوی اعجاز اوراس کے كلام وبلاغت كامقد بله كرفي سے عاجز رہى، بلكه حقیقت پسندعر بوں نے تواعز اف بھى كيا لكہ بعاهدا قسول البشس بياناني كلام نيس، رباني كلام ب، پھريه بات بھي قابل توجه ہے كہ يغيروں كي وعوت میں بھی حالات زماندگی اتنی رعایت ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کی مزاجی خصوصیات ،نفسیات اور عادات واطوار کوسا منے رکھ کر گفتگو کرتے ہیں اور قرآن مجید میں اس کی بہ کشرے مثالیں ملتی ہیں۔ بدوہ حقائق ہیں جن سے ہرو ہ مخص واقف ہے، جونبیوں کی دعوت کے اسلوب سے واقفیت رکھتا ہو، ایک طرف ہی کا رشتہ اپنے رب سے ہوتا ہے،تو دوسری طرف اس کی نگاہ زمانہ کے احوال پر ہوتی ہے،وہ وفت کے تيوركو بېچانتا اور حالات كى نبض تھامتاہے اوراپنى تگاوتل شناس اور دل حكمت آشنا نے عصرى تقاضوں كو محسوں کرتاہے، پھراپنی قوم کے سامنے دعلم الٰہی'' کی وہ فیمتی متاع رکھتاہے جس ہے قوم اپنے ورد دل کا علاج اور اپنی ضروریات کانسخهٔ کیمیایائے ، انبیائی دعوت کے اس تذکرہ سے مقصود بیرہے کہ ہماری درسگاہیں جب علوم نبوی کی محافظ وامین ہیں اورعلاء میراث نبوت کے دارث ہیں، تو ان درسگاہوں کو بھی پیغیبروں ہی کی طرح اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے آگاہ اوران سے وابستہ علاء کوز مانہ شناس اورروش دماغ ہونا جا ہے۔

نصاب تعلیم کی اہمیت وافادیت اور اس میں تقاضائے زمانہ کی رعایت پر روشی ڈالتے ہوئے علامہ سیدسلیمان ندویؓ نے ایک خطاب میں فرمایاتھا:

"انساب تعلیم کے سلسلہ علی ایک بات عرض کرتا جا بتا ہوں، آغاز اسلام سے لے کراس وقت کے خطام تعلیم پرائیک سمرسری نظر ڈالی جائے قد معلوم ہوگا کہ منہان تدریس وتعلیم عیں وقت کے تقاضوں اور ذیا ندگی ضرور توں کا ہجیشہ لحاظ رکھا جمیا ہے، علماء سلف وقت کے سب سے ہونے بیش شخاص شخاص ہے، ہرزماند عی اسلام کی خدمت اور است مجر بید کے فلاح دار بین کے پیش نظر انھوں نے اپنے فصاب تعلیم عیں تغیر و ترجیم کی ، خود رسول الله صلی الله علیہ و سمام کے حوار ان کے علاوہ دوسری فیرمسلم قو موں سے مراسلات اور معاہدوں کے کا تھم دیا، کیونکہ بعود ایوں ، عیرائیوں اور دوسری فیرمسلم قو موں سے مراسلات اور معاہدوں کے سلسلہ عی عربی فربان کے علاوہ دوسری زبان اور دوسرے رسم الخط جانے کی ضرورت پردتی تھی، آپ نے ایک سرتبہ خطوط و معاہدوں کے باب عیں عیسا نیوں اور میہود کے متحاتی خطرہ کا ایک سرتبہ تورات کے ایک عمر ان فربایک سے مربیہ تورات کے ایک عظم کو ایک فربایک کہ یہ کہیں ان عی تغیر و تبدل ندگردیں، اس طرح ایک عربیہ تورات کے ایک عظم کو ایک بیود کی کوشش کی ، تو آپ نے فر ایا کہ جرائی ربان کے معاملہ عیں محاملہ عیں محاملہ عیں معاملہ عیں معاملہ عیں مسلمانوں کوفر یب شدے کیاں ، خود سحابہ کرام نے عبرائی دبان سیکھلوں، تا کہ بید مین کرام نے عبرائی دبان سیکھلوں، تا کہ بید مین کرام میں مقان کو کوئی بیان اور دوسری نربائی کہی تھیں۔ نہی کوئی سے دربان سیکھلوں، تا کہ بید مین کرام نین کی تھیں۔ دربان سیکھلوں، تا کہ بید مین کے معاملہ عیں مسلمانوں کوفر یب شدے کئیں ، خود صحابہ کرام نے عبرائی دربری نیانی کرمیں ہوں کی کوئی کی دو تا ہے۔ کہا کہ عمرائی دوسری نربائی کی کھیں۔

جرز ماندی علیاء اسلام نے دینی علوم کے علاوہ دوسرے علوم کی جے ہے۔ عہد عہای ہیں جب منطق وفل فداور طب ونجوم کا عربی زبان ہیں ترجہ ہوا اور مختف عقا کدر کھنے والی قو موں نے اسلام قبول کیا تو دشمنان اسلام اور نومسلم قو موں کے بعض ذبین افراد ، اسلامی عقا کد پر فلسفیانہ اعتراض کرنے گئے ،مسلمانوں نے ان جدید علوم کو پڑھ کرای ہتھیا رہے عقا کدا سلام کی مدافعت شروع کردی اور اس فرح مکم کلام کی بنیاد پڑی اور اس ذماندے لے کرآج بحکے منطق وفل نے اور معلم کلام بنیاد پڑی اور اس ذماندے لے کرآج بحکے منطق وفل نے اور معلم کلام بناد ہے۔

علاء سلف کی روش د ما فی ، زماند شامی اور وقت کے تفاضوں سے کالی واقفیت کی اس سے بہتر ولیل اور کیا ہوگئی ہے کہ بھنائی منطق اور بونائی علم الامنام (میتھالو بی) کو جے ہمارے قدیم مدرسوں جی قلسفہ کہا جاتا ہے ، وینی درسگا ہوں کے نصاب تعلیم جی داخل کیا ، بلا شہراس زمانہ جی اسلام کی خدمت کا قلاضا تفاراب عقائد اسلام پرندوواعتراضات وارد کے جاتے جیں ، ندان کے جوابات کی ضرورت باتی رہی ، ندآج وہ فرتے باتی جی ، ندان کے حوابات کی ضرورت باتی رہی ، ندآج وہ فرتے باتی جی ، ندان کے

عقائد کی اشاعت کا اب خطرہ ہاتی ہے، اب جدید علم کلام کی ترتیب کی ضرورت ہے، اب سیاسیات واقتصادیات کی راہ سے اسلام پرجواعتر اض کیا جار ہاہے،اس کے رد کرنے کی ضرورت ہے''۔۔(۱)

میں درسگاہ کے نصاب تعلیم کی ترتیب میں دقت نظری اور دور بینی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سلسلہ میں معمولی چوک اور غفلت سے نہایت معنرا اثرات مرتب ہوتے ہیں، بیاس قدر نازک دمہ داری ہے کہ اس نصاب کو پڑھنے والی پوری نسل کے ذہنی ارتقاء اور فکری تقمیر کا دارو مداراسی پر ہے، چنانچے حضرت مولا ناسید ابوالحس علی ندوی سابق ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء کھنو نے نصاب تعلیم پراظہار خیال کرتے ہوئے بچاطور پریہ تبصرہ فرمایا:

''نصاب تعلیم کوئی ایسا سندنیں ہے، جس پردواداری کے ساتھ کوئی دائے قائم کرئی جائے ، یا

کسی عجلت اور جذبا تیت کے ساتھ فیصلہ صادر کردیا جائے ۔ یہ بڑی ذمدداری کا کام ہے، نداس کو کا ملا ناقص اور قائل ترک فابت کرنا آسان ہے، حقیقت میں
معصوم قرار دیتا صحح ہے، نداس کو کا ملا ناقص اور قائل ترک فابت کرنا آسان ہے، حقیقت میں
نصاب تعلیم کسی قوم کے فکری ارتقاء، اس کے علمی تجربون، ایس کے طریق فکر اور اس کی ذہنی
صلاحیت کی ہانڈی کا سرجوش ہوا کرتا نے، نصاب تعلیم کسی قوم کے مطالعہ، اس کی فکری سطح اور اس
کی ذہنی صلاحیت کا نقط محروق ہوتا ہے، اس لیے کی نصاب تعلیم پراس قوم کے علمی تجربوں ، اس
ملت کی علمی نمائندگی کرنے والے گروہ کی نیسیات اور اس ملک کے ماحول سے الگ کر کے فور
میں کیا جاسکا، نصاب تعلیم اس ماحول کا علی اظہار ہوتا ہے، نصاب تعلیم کا بھی ایک ایک محمیر ہوتا ہے
اور اس کی ایک دورج ہوتی ہے، جو اس کے پورے جم میں سرایت کے ہوئے ہوتی ہے، نصاب
تعلیم بچھ بے جوڑ چیزوں کو جمع کردیے اور پڑھائی جانے والی چیز کرتا ہوں کے بوان مجموعہ کا میں، نصاب تعلیم کی ملت، یا کسی علی گروہ کی اپنی ضروریات کے احساس، اپنے زمانہ کے نام جیس، نصاب تعلیم کس ملت، یا کسی علی گروہ کی اپنی ضروریات کے احساس، اپنے زمانہ کے نام جوں کے بحف اور ویکھلے تجربوں سے فائدہ اٹھائے کا ماحصل ہوتا ہے۔''

مولا نا تحکیم سیدعبدالحی لکھنوکیؓ (سابق ناظم ندوۃ العلماء لکھنو) نے ہندوستان کے نصاب درس اور اس کے تغیرات کا باریک بنی اور دفت نظری کے ساتھ علمی اور تاریخی جائزہ لیا ہے اور قدیم

<sup>(</sup>۱) تقيير حيات ٢٥م بارج و٢٥ را يريل ١٩٨٢ و

مندوستانی نصاب کے جاراد وار قرار دیتے ہیں:

دوراول: اس کا آغاز ساتوی صدی بجری سے بحصا چاہیے اور انجام دسویں صدی پراس وقت ہوا جب کہ دوسرا دور شروع ہوگیا تھا، کم وبیش دوسویرس تک مندرجہ ذیل فنون کی تصیل معیار فضیلت بجی جاتی تھی، صرف، نحو، بلاغت، فقد، اصول فقد، منطق، کلام، تضوف، تفییر، حدیث، فقد میں ہدایہ، اصول فقد میں منار اور اس کے شروح اور اصول بزدوی بقنیر میں مدارک، بیضاوی اور کشاف، حدیث میں مشارق الانوار اور مصابح المنع (یعنی مشکوة المصابح کامتن) ادب میں مقامت حریری، جوزبانی یا و کی جاتی تھا، حدیث میں صرف مشارق الانوار کا پڑھ کی جاتی تھا، حدیث میں صرف مشارق الانوار کا پڑھ کی جاتی تھا، حدیث میں صرف مشارق الانوار کا پڑھ کی جاتی تھا، حدیث میں صرف مشارق الانوار کا پڑھ کی جاتی تھی وہ ''ام الدنیا فی الحدیث' کے لقب کا مستقی جوجا تا تھا۔

دوردوم: نویں صدی ہجری کے آخر میں شیخ عبداللہ اور شیخ عزیز اللہ نے سابقہ معیار فضیلت کو کسی قدر بلند كرنے كے ليے قاضى عضد كى تصانيف مطالع ومواقف اور سكاكى كى "مفتاح العلوم" نصاب ميں داخل کیں اور بہت جلد میہ کتابیں متداول ہو گئیں، یعنی دوراول میں جو کتابیں تھیں ،اس میں اس دور کی ندكوره بالاكتابين بعني مطالع ومواقف اوران كي شرحين بمطول مختضر، تلويح ، شرح عقائد ، شرح وقايه ، شرح جامی کا اضافہ کر لینے سے دور دوم کے نصاب کی نہرست بہ آسانی مرتب ہوجاتی ہے۔ دورسوم: دوردوم کے نصاب درس میں جوتغیر ہوا تھا،اس سے لوگوں کی امنگیں بڑھ گئے تھیں اور وہ معیار نصلیت کواس سے بھی زیادہ بلند کرنے کے متنی ہو گئے تھے۔حضرت شاہ ول الله وہلوگ (متونی ٣١١١ه) جواس دور كرسب سے آخر كرسب سے زيادہ نامورعالم تھے نے درسيات ميس مفيداضاف كيا، شاه صاحب اوران كے اخلاف نے صحاح ستہ كے درس وتدريس كوا بني سعى وكوشش سے جزونصاب بنایا۔شاہ صاحب نے اپن طرز کا ایک جدید نصاب بنایا تھا،مگر چونکہ اس زمانہ میں علم کا مرکز تقل دہلی ہے لکھنؤ کونتقل ہو چکا تھا اور تمام درسگاہوں میں منطق وحکمت کی حاشنی ہے لوگوں کے کان وزبان آشنا ہورہے تھے، نیز ہمایوں اور اکبر کے زمانہ میں ایران سے جو نیا تعلق ہوا تھا، اس نے بتدریج ہندوستان کے علمی نداق میں ایک جدید تغیر پیدا کردیا تھا۔ مغل در بارے ایرانی علاء اور امراء کے ذریعہ منطق اور فلفه كوجوشروع بى سے ايران ميں معيار فعنيات مجھے جاتے تھے، آسته آسته دوسرے علوم يرفو تيت حاصل ہوتی جاتی تھی، اس لیے شاہ صاحب کے نصاب کو تبول عام حاصل نہ ہوسکا۔
دور چہارم: چوتھا دور ہارہویں صدی ہجری میں قائم ہوا۔ اس نصاب کے بانی ملا نظام الدین مہالوی
کصنوی تھے، یہ شاہ صاحب کے ہم عصر تھے، لہٰڈا ان کے زمانہ میں وہی کتابیں رائج تھیں جو شاہ
صاحب کے نصاب درس بیس تھیں۔ درس نظامی کے نام سے جونصاب آج تمام مدارس عربیمیں رائج
ہے، دوانی کی یا دگار ہے۔ انھوں نے تمام ہی فنون میں اضافے کیے، اس نصاب کی ہوئی خصوصیت
یہ ہے کہ اس میں امعان نظر اور قوت مطالعہ کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے، ای کا نتیجہ ہے کہ طلبہ بیں قوت
مطالعہ، دفت نظر، اختال آفر کی اور قوت قریبہ پیدا ہو جاتی ہے۔ (۱)

تیر ہویں صدی ہجری کے وسط میں ہندوستان ہی علم کے تین مراکز گرقائم تھے۔ وہلی ہکھنو اور خیرا آباد۔ گونساب تعلیم جنوں کا قدرے مشترک تھا، تاہم تنیوں کے نقطہا نے نظر مختلف تھے۔ وہلی میں تغییر وحدیث پرزیادہ توجہ کی جاتی تھی۔ حضرت شاہ ولی انڈکا خاندان کیاب وسنت کی نشر واشاعت اور تعلیم دید رئیس میں ہمی تن مشغول تھا۔ علوم معقولہ کی حیثیت ٹانوی درجہ کی تھی۔ لکھنو میں علماء فرگی محل اور تعلیم دید رئیس میں ہمی دالا قدیم رنگ چھایا ہوا تھا، فقد او واصول فقد کو ان کے یہاں سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی ہنسیر میں جلالین و بیضاوی اور حدیث میں صرف مشکوۃ المصابح کانی تھی جاتی ویا تھی۔ خیر آبادم کر کاعلمی موضوع صرف منطق وفل فد تھا اور میں علوم اس قدر اہتمام کے ساتھ پڑھا کے جاتے ہوئی گئی۔ خیر آبادم کر کاعلمی موضوع صرف منطق وفل فد تھا اور میں علوم اس قدر اہتمام کے ساتھ پڑھا کے جاتے کہ جملہ علوم کی تعلیم ان کے سامنے ماند بڑھئی تھی۔

دارالعلوم دیوبند جے گزشتہ صدی ہے ام المداری کی حیثیت حاصل ہے نے ان علوم کی عظمت کو نہ صرف ہاتی رکھا، بلکہ ان کو ترزتی دیئے میں اس نے ایک اہم کردارادا کیا ہے، اس کے نظمت کو نہ صرف ہاتی رکھا، بلکہ ان کو ترزتی دیئے میں اس نے ایک اہم کردارادا کیا ہے، اس کے نظامت کی خصوصیات کو جمع کردیا میاادران کے امتواج سے جو نصاب تیار ہوا ہے دہی نصاب بالعوم مداری عربیہ میں زیردی ہے، بعض مداری نے اپنے علاقے کے نظامتوں کے مطابق بعض فنون میں مفید کتابوں کا اضافہ کیا ہے۔

دین مدارس کے نصاب تعلیم کے بارے میں جہاں تک تعلق مطرت ٹانونوی کی گارکا ہے، تو جس طرح مصرت نانونوی اپنے علم میں وسعت اور گہرائی رکھتے تھے، اس طرح نصاب تعلیم کے (۲) علی ازرسالہ ''ہندوستان کانساب دری''ازمولا ہا تھیم سیرعبدائی ہملیورشہ پرتھیروتر تی وارا مطوع عدد العلما یکھنؤ

مواہ ناسید مناظر احسن گیلائی سابق صدر شعبۂ وینیات عثانیہ یو ناور ٹی حیدر آباد، جنھیں فکر قائی کاشار ح وزیمان کہا جاسکتا ہے، نے ' سوائح قائی' میں حضرت نا نوتو کی کی اس تقریر کونقل فرمایا ہے اور اس کے ہر ہر جملہ کی دل نشیں تشریح بھی فرمائی ہے اور اسپے فیمی تبعرہ واور منفر داسلوب تحریر سے اس تقریر کی معنویت اور ایمیت کوا جا گر کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بچھ جھے آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ مولانا گیلانی کی وساطت سے مولانا نا نوتو کی نصاب تعلیم کے بارے میں جو فکرتھی، اس ہے ہم واقف ہو تکسیر سے ہم واقف ہو تکسیر۔

وینی درسگاموں میں جدید وقد یم علوم کا احتزاج کیوں اور کیسے ہو؟ یہ ایک مستقل موضوع بحث ہے ، مولا نانانو تو گی نے اپنی تقریر میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:
"اب ہم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوجائے کہ در باب تخصیل ہے مطریقہ خاص کیوں جو پر کیا گیا اور علوم جدیدہ کو کیوں شامل ٹیس کیا گیا؟"
مولا نا گیلانی نے اس پرتجرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

''سب سے پہلی بات تو صرف ای سوال سے بیسجوی آتی ہے کہ جدید علام وفون کے سوال سے بیسجوی آتی ہے کہ جدید علام وفون کے سوال سے بیسجوی آتی ہے کہ جارے علام وفطعا خالی الذبن تھے، افتر امیا اتبام کے سوا وہ بچونیس، کم از کم دیو بندی حلقہ کے علاء کی ذمہ وار بستیوں کا وامن شک افتر امیا اتبام کے سوا وہ بچونیس، کم از کم دیو بندی حلقہ کے علاء کی ذمہ وار بستیوں کا وامن شک خیال اور جمود کے اس واقعہ کے سب بوے خیال اور جمود کے اس واقعہ کے باک تھا۔ اس کے لیے تو یکی کافی ہے کہ اس واقعہ کے سب بوے پیشوا سیدنا اللهام الکبیر (حضرت نا فوتوئی) کے سامنے بھی نہیں کہ صرف سوال ہی تھا، بلکہ جو جواب اس سوال کا دیا گیا ہے، اسے سنتے اور انصاف سے کہنے کہ تقریباً ایک صدی پہلے حضرت والا کا ذبحن جن اشتہا تی پہلوؤں کو جاک کرکے نتیجہ تک پینچ چکا تھا، کیا اس وقت تک فراخ پشمیوں کے مدعوں کا گروہ وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہواہے؟''

حضرت نانوتو ی نے اس سوال کا جواب ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

''من جملہ دیگر اسباب کے بڑا سبب اس بات کا توبہ ہے کہ تربیت عام ہو یا خاص ،اس بہلو کا لحاظ چاہیے، جس کی طرف سے ان کے کمال میں دخنہ پڑا ہو۔''

مولانا گیلائی نے اس کی وضاحت یون فرمائی نے: ،

"مطلب بدہ کدافراد ہول یہ جماعتیں ، ان کے اٹھان اور جن کالات تک ان کو پہنچا نامقصود ہو، مطلب بدہ کہ افراد ہول یہ جماعتیں ، ان کے اٹھان اور جن کالات ہوتے ہیں بلکہ چاہیے کہ وہی ہوں ، جوسب سے پہلے توجہ کے مستق اس سلسلہ میں وہی معاملات ہوتے ہوں ، جس زمانہ میں بہتقریر ہوں ، جوسب سے پہلے زیادہ کسم کری اور لاپروائی کا شکار ہو بھے ہوں ، جس زمانہ میں بہتقریر ہوری تھی ، اس وقت تعلیمی راہ سے مسلمانان ہند کی تربیت واصلاح کے مسئلہ کی توجیت فرکورہ اصول کی روشن میں کیا ہوئی چاہیے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے پہلانقرہ بیفر مایا حمیا تھا:

"سوابل عقل پرروش ہے کہ آج کل تعلیم علوم جدیدہ تو بوجہ کٹرت مدارس سرکاری اس ترقی پر ہے کہ علوم قدیمہ کوسلاطین کے ذمان سابق میں بھی بیتر تی ندہوئی ہوگی"۔

اس جملہ کا مطلب جیسا کہ ظاہر ہے یہی تھا کہ نہ علوم جدیدہ کی افادیت ہی ہے آپ منکر نے اور نہ آپ کا مید خور کی افادیت ہی ہے آپ منکر نے اور نہ آپ کا مید خیال تھا کہ مسلمانوں کو ان علوم وفنون سے الگ تصلگ رہنا جا جیے، جن سے ملک کونئ قائم ہونے والی حکومت نے روشناس کرایا ہے، تو جہ صرف اس پر دلائی گئی کہ خود حکومت کی طرف سے جن علوم وفنون کے پڑھنے اور پڑھانے کا نظم وسیع پیانے پر کیا جاچکا ہے اور آئندہ کیا جائے ، اور کیسا

وسیج تظم؟ که بقول حضرت والا (مولانا گیلانی) اتنی سر پرستی قندیم علوم اوراسلامی فنون کو گزشته سلاطین اورمسلمان بادشاموں کی طرف ہے بھی بھی میسرنہیں آئی تھی۔

علوم جدیده کی اشاعت وترتی کے اس تذکرہ کے بعدارشاد ہوا کہ:

'' ہاں!علوم تقلیہ لیتن خالص دینی واسلام علوم کا پہ تنزل ہوا کدایہ انجھی کسی کارخانہ میں نہوا گا'' دونو سعلوم کی تصویر واقعی پیش کرنے کے بعد مولا ٹا ٹا نوتو کی فر ماتے ہیں:

" ایسے وقت میں رعایا کو مدارس علوم جدیدہ کا بنا تا پخصیل حاصل نظر آیا "

حضرت نانوتو گاکا خیال بیتھا کہ مسلمان جس علم سے محروم رہ جانے کے بعد مسلمان باتی نہیں رہ سکتے اور نئ حکومت اپنے خاص حالات کی وجہ سے مسلمانوں کے ان علوم کی سرپرتی سے صرف وستبرداری نہیں ہوگئے ہے، بلکہ واقعات بتارہ ہے تھے کہ نئ حکومت کے پیدا کیے ہوئے ماحول ہیں زبونی کے آخری حدودتک وہ پہنچ چکے ہیں ،ان علوم کے احیاء وبقاء کا انتظام رعایا کی مالی امداد سے کیا جائے اور یہی مطلب ہے ان الفاظ کا جو آگے ای تقریر ہیں پائے جائے ہیں (پینی دار العلوم و یوبند کے تعلیمی نصاب ہیں )اسی لئے ارشادہ واکہ:

''صرف بجانب علوم مُلَّى (لیمن خالص اسلامی و دین) اور نیز ان علوم کی طرف جن سے استعداد علوم مروجه اوراستعداد علوم جدیده یقییناً حاصل ہوتی ہے (انعطاف) ضروری سمجھا گیا''۔ مولا ناگیلا فی کی تشریح ملاحظہ فرمائیے :

" آپ و کھورہے ہیں دارالعلوم کے نصاب میں فالص دینی داسلامی علوم (قرآن دھدیث وفقہ وفیرہ) کے ساتھ ساتھ عقلی و ذہنی فنون کی شرکت کی توجیع کرتے ہوئے حضرت والانے جہاں اس عام اور مشہور غرض کا تذکرہ فر بایا ہے، یعنی مسلمانوں کے "علوم مروج" کے سجھنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، قبل وقال، جواب دسوال سے فکری درزش کرا کے طلبہ میں دینی شجیوں، مود گافیوں کے ملکہ کو ابھارا جاتا ہے" استعداد علوم مروج" ہے ہی مراد ہے، اس سلسلہ میں پھر معضرت نا نوتوی ہے۔ اس سلسلہ میں پھر

"اوراستعدا وعلوم جديده يقيينا حاصل بوجاتي ہے"

اس كا مطلب اس كرسوا اوركيا موسكن ب كروار العلوم كروج دنصاب ميس حضرت والابيد

سمجمانا چاہتے ہیں ، آیک پہلویہ بھی ہے کہ اس نصاب کو پڑھ کر فارغ ہونے والوں میں ' علوم جدیدہ'' کے حاصل کرنے کی بھی صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے ، کو یا علوم جدیدہ کی تعلیم کا مقدمہ بھی دؤرالعلوم و بوبند کا تعلیمی نصاب بن سکتا ہے اور چا ہاجائے تو اس سے بیکام بھی لیا جاسکتا ہے''۔

چنانچہ آج تجربہ اور مشاہرہ ہے کہ ہمارے فضلاء اپنی تعلیم سے فراغت کے بعد وین کی خدمت اور اسلام کی اشاعت کے نقطہ نظر تل سے جب دوسرے علوم حاصل کرتے ہیں تو ان میں اتنی لیانت ہوتی ہے کہ اس میدان میں مجی وہ قائق رہتے ہیں۔

جدید تعلیم کے حصول سے حضرت نانوتو کی فیص فرمایا اور کیمے منع کرتے وہ تو باخبر، زمانہ شناس اور صاحب بصیرت عالم تھے اور تقاضائے زمانہ سے آگاہ تھے، بلکہ ایک گونہ ترغیب بھی ولائی، مگریہ بات مخفی نہ رہے کہ مولا تا چاہے تھے کہ طلبہ جدید علوم سے اسلام کی خدمت کریں اور دین اور دین سے خود کو دابستہ رکھیں، انھوں نے فرمایا:

"اس کے بعد لینی دارالعلوم دیو بند کے تعلیمی نصاب سے قارع ہونے کے بعد آگرطلہ مدرسہ بذا مدارس سرکاری میں جا کرعلوم جدیدہ کو حاصل کریں ، تو ان کے کمال میں سے بات زیادہ موید ٹابت ہوگی''

موالا نا گیلاتی کے مصوص طرز تحریکا لطف اٹھاتے ہوئے ان کا بیتیمرہ ملاحظہ فرما ہے:

"ذراسو پے کہ خم دخصہ، بزاری اوردل اِفگاری کے ان ایام کوجن میں سلمانوں کو ہدوستان جیے اتلیم کی شہنشا ہیت سے محروم کر کے غلام بنالیا گیا تھا، جو آ سانوں پر تنے، زمین پر پنگ دیے گئے تنے، ان کے قلوب میں جیبا کہ چاہیے تھا، قدر تا اس قوم کی طرف سے انتقام اور نظرت کی گئے تنے، ان کے قلوب میں جیبا کہ چاہیے تھا، قدر تا اس قوم کی طرف سے انتقام اور نظرت کی آگری ہوئے ہوئے تنے، ہروہ چیز جوائ قوم کی طرف منسوب تھی، سلمان فطر تا اس سے بحر کتے تنے، ای مسموم فضاء اور غلط فیمیوں سے بحرے ہوئے منسوب تھی، سلمان فطر تا اس سے بحر کتے تنے، ای مسموم فضاء اور غلط فیمیوں سے بحرے ہوئے ماحول میں سید نا الله ما الکبیر بھی نہیں کہ انگریزی مدارس میں داخل ہو کہ تعلیم پانے کے جوازی کا فوت کی در سے ہیں، بلکہ بغیر کسی تجبک کے مولو یوں کی بحری ہوئی جاس میں اعلان فر مارہ ہیں کہ مرکاری مدارس میں داخل میں اعلان فر مارہ ہیں کہ مرکاری مدارس میں مادو یوں (علاء) کے لیے مغید تا بت ہوگی، اللہ اللہ ایک طرف ای دمانہ میں دمانہ میں مولو یوں (علاء) کے لیے مغید تا بت ہوگی، اللہ اللہ ایک طرف ای دمانہ میں دھانہ کے جوانہ میں دھانہ ایک طرف ای دمانہ میں دھانہ کی دمانہ میں دھانہ ایک طرف ای دمانہ میں دھانہ کی دمانہ میں دھانہ کے جوانہ میں دھانہ کی دمانہ میں دھانہ کی کیاں ت کے چکانے اور آگ

مولو یوں کا آیک طبقہ تھا، بلکہ ان کی اکثریت یہ بھی بیٹی تھی کہ جو بھی انھوں نے پڑھ لیا ہے ، اس

کے سواکوئی دوسری چیز الی ہے تیں جے سیکھا جائے اور پڑھا جائے ، ان بی علاء کے درمیان

پکارنے والا پکاررہا ہے کہ مولو یوں جس نے علی کمالات جس جو مزید فروغ اور زیادہ وزن بیدا

کرنا جا ہے ، چاہیے کہ یوروپ کے جدید علوم وفنون کا مطالعہ کرے ، ان کی علی زبانوں کو سیکھے ، جو

سرکاری مدارس (عصری درسگا ہوں) جس سکھائی جاتی ہیں ، یوروپ کے جدید علوم وفنون کی

اہمیت وضرورت کا انکار جے اس زبان جدید عصری علوم کی ضرورت واہمیت کو تعلیم کرنیا تھا۔

کا مام اول وا کبرنے تھیک وقت بران جدید عصری علوم کی ضرورت واہمیت کو تعلیم کرنیا تھا۔

می یا حضرت نا نونوی قدیم وجد بیر دونوں علوم حاصل کرنے کی فکرر کھتے تھے ہمیکن جدید وقدیم علوم کامشتر کے نصاب دارالعلوم میں کیوں نہیں جاری کیا گیا تواس کا جواب انھوں نے اس طرح دیا ہے: "مزماندوا حدیث علوم کثیرہ کی تحصیل ،سب علوم کے تن میں باعث نقصان استعداد رہتی ہے"۔

ظاہر ہے کہ اسلامی ودینی علوم کی صحیح بصیرت حاصل کرنے کے لیے جن فنون کی تعلیم بطور مقد مددی جاتی ہے، صرف و تحو، اوب، معانی و بیان، اصول فقہ، کلام اور علوم دانش مندی جن سے ذہنی ورزش کا کام لیا جاتا ہے، ان سب کے مختصر ترین نصاب کے لیے بھی اتن کتا ہوں کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ علوم جدیدہ کی کتا ہوں کی تخوائش بہ مشکل نکل سکتی ہے اور اس ہو جد کے نتیجہ میں صحیح استعداد طلبہ میں پیدائیں ہو سکتی۔

مولانا محرقاسم نانوتوی نے کویا جدیدعلوم کی تعلیم کی افادیت کے اعتراف کے ساتھدین ہارس میں مشتر کہ طور پران علوم کی تدریس کو خارج از بحث قرار دیا، زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کے عربی ہدارس سے فراغت کے بعد عصری درسگاہوں میں تعلیم حاصل کریں یا عصری علوم کی تحیل کے بعدد بنی ہدارس میں آئیں، لیکن دونوں کی تخلوط تعلیم کاردائش مندی نہیں ہے، یہ بات انگریزی اور عصری علوم کی تعلیم سے نفرت اور بے زاری کی وجہ سے نہیں، بلکہ دینی واسلامی علوم میں خامی کے اندیشہ سے علوم کی تعلیم سے نفرت اور بے زاری کی وجہ سے نہیں، بلکہ دینی واسلامی علوم میں خامی کے اندیشہ سے آپ نے یہ فیصلہ فرمایا اور صاف طور پر کہردیا کہ جنمیں علوم جدیدہ حاصل کرنے ہیں وہ وہاں جا کیں۔ درس نظامی کے تدریسی حلقوں میں فلسفہ کے نام سے جو پھے پڑھایا جا تا تھا، اس پر مولا تا رشید احمد گذاکوری نے اپنے خط کے ذریعہ تو جہ دلائی کہ وہ قطعی طور پر مردہ ہو چکا ہے، اس داقعہ کا تذکرہ

### كرت بوئ مولانا كيلاني تحرير فرمات بين:

''لیکن ہمارے علیا محض موروثی روایات کے زیراٹر ای مرحوم و مدنون فلف کی کتابیں پڑھاتے

ہولی آرہے ہے، ... ذین کے لئے فلف کے مطالعہ کی ضرورت صرف اس لیے ہوتی ہے کہ فلفہ ک

راہ سے خام عقلول کو جن مخالطوں میں جتال کردیا جاتا ہے، ان کا ازالہ کیا جائے ، اس لحاظ سے

ہجائے اس مستر داور مردہ فلفہ کے پکھ ضرورت تھی تو اس بات کی کہ اس زمانہ میں 'فلفہ' کے نام

ہجائے اس مستر داور مردہ فلفہ کے پکھ ضرورت تھی تو اس بات کی کہ اس زمانہ میں 'فلفہ' کے نام

سے جن خیالات کو صن قبول حاصل ہور ہاتھا جو طاہر ہے کہ مخرب کا جدید فلفہ ہی ہوسکی تھا، لیکن

اس کی طرف فطائی درس کے معقولی علیا و نگاہ غلط انداز بھی ڈالنا پنرٹیس کرتے ہے، سید ناالا مام

اس کی طرف فطائی درس کے معقولی علیا و نگاہ غلط انداز بھی ڈالنا پنرٹیس کرتے ہے، میں ناالا مام

انگیر قدیم علوم کا جدید علوم سے جورشتہ قائم کرنا چاہتے تھے، حضرت واللے منشاء کے مطابق یہ

دشتہ اگر قائم ہوجا تا تو بجائے اس مردہ فلفہ کے، یورپ کے جدید فلفہ کے مطالعہ کا موقع ہمارے

علاء کے لیے یا مانی میسر آسکی تھا''

راقم سطوراس موقع پراس حقیقت کا اظهار کرنا مناسب سجهتا ہے اوراب طبقهٔ علامیں اس کی ضرورت محسوس کی جانے لگی ہے کہ اسلام کی تبلیغ ودعوت بنی کے نقطہ نظر سے انگریزی زبان اور اپنے علاقہ کے اعتبار سے جوزیادہ رائج زبان ہو، انھیں سیکھیٹ، علما اگر اس طرح کی زبانوں اور بنیادی عصری معلومات سے ناوانف ہوں تو وہ سچے طور پر دین کی خدمت اور خصوصیت کے ساتھ انگریزی دال طبقه، جو بوری دنیا میں بہت بڑی تعداد پر شمل ہے، کو دین کی طرف دعوت دینے کا فریضہ انجام حبیں دے سکتے، بہی نہیں بلکہ ان زبانوں میں پھیلائی جانے والی بد گمانیوں اور غلط فہمیوں کی انہیں خبر تك نبيس موتى، بهم جو يجهدار دوزبان مين پڙھتے اور حسب تو فيق وموقع لکھتے ہيں اور ہماري يرتحريرين ملکی و بین الاقوامی رسائل وا خبارات میں شائع ہوتی ہیں ، شاید آپ بھی اس سے یقینا اتفاق کریں گے كدان اردورسائل واخبارات بس شائع ہونے والی تحریروں كو پڑھنے والے مسلمان كم اورائبائى كم ہوتے ہیں، کام جو پچھ ہور ہاہے، اس کے فوائد واثرات کا مجھے پورااعتراف ہے، کیکن جو ہات ہیں - تدردانی ادراعتراف کے جذبات کے ساتھ-عرض کرنا جا ہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی'' خوش ہبی کے خول' سے باہرنگل کراس حقیقت کا ادراک کرنا جا ہے کہ مسلم دنیا کا کتنا بڑا طبقہ وہ ہے جو بدشمتی سے اردوزبان سے نا آشنا ہے اور اس طبقہ تک ہم اپنی بات اور دینی دعوت و پیام ماہنچانے سے قاصر

ہیں ۔۔۔ نی نسل جس نے اقتصادی ومعاشی تفاضوں کے پیش نظر انگریزی اور دیگرز بانوں کورابطہ کی زبان کی حیثیت دی ہے، یا دوسری قومیں جب اسلام کا مطالعہ کرنا جا ہتی ہیں، تو اسی زبان کے لٹریجر یر حتی ہیں، جو اکثر مستشرقین اور اسلام دشمن مصنفین کی ہوتی ہیں اور اسلام کے بارے میں ان کے دل میں نفرت کی تخم ریزی کی جاتی ہے، اس طرح بہت سے د کھے ہوئے بے چین اور مضطرب ول ود ماغ تلاش حق میں اسلام کی طرف بوصتے ہیں، مرسوائے بدگمانی اور نفرت کے انھیں کچھ ہاتھ نہیں آتا، ہمیں اعتراف کرنا جاہیے کہ اس میں بوی حد تک ہماری غفلت اور کوتا ہی کو دخل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ طبقۂ علانے دین کی بڑی وقیع اور قابل قدر وشکر خدمت انجام دی ہیں اوران کے فیوض وبركات سے ایک عالم ستفیض ہور ہاہے ، مگراس بہلو سے غور كيا جائے تو ابيا محسوس ہوتا ہے كہ ہمارے مدارس کے فضلاء انگریزی زبان اور دوسری علاقائی زبانول میں مہارت بیدا کرکے خدمت وین کے ليے ميدان ميں آئيں تو ايك زبردست انقلاب بريا ہوسكتا ہے اور علماء كاعلى وروحاني فيض ونيا كے موشة وشدين كيل سكما به على جديد چيلنج كے مقابلہ كے لئے اگران بين الاقوامی زبانوں يرنظر ركھيں، بے تکلف اسلام کے ناقدین کو پڑھیں اور جدید حلقہ میں داعیا نہ کر دارشیح طور پرا دا کرسکیں تو یہ وقت کے اہم تقاضے کی پنجیل ہوگی ، اس سلسلے میں حضرت زیدین ثابت رضی اللہ عنہ کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ب كدوه جيرز بانول كم مامر خصاور قرآن عكيم كي آيت: و ما أرسلنا من رسول الابلسان قومه كامفهوم اور تقاضا بھى تويى ہے۔

مولانا گیلائی نے اپنی معروف کماب '' ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام آتعلیم و تربیت' میں بری تفصیل کے ساتھ وہ واقعات نقل فرمائے ہیں، جن سے ہارے اکابرعلاء کی دیگر زبانوں سے دلچی معلوم ہوتی ہے، آپ ان واقعات کوان کی ندکورہ کماب میں پڑھیں، تا ہم سیمینار کے موضوع کی مناسبت سے جمع الاسلام حضرت نا نوتو گ کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں چیش کرتا ہوں، بقینا اس میں ہم سب کے لئے عبرت کی مایہ اور تھیں حت کا سما مان ہے، مولانا گیلائی کیھتے ہیں:

"اس سلسله کی ایک دلچیپ بات وہ ہے جے براہ راست اس فقیر نے مولانا حافظ محراحدمرحوم سابق مہتم وارالعلوم دیو بند سے سی تھی ، اپنے والدمرحوم حضرت مولانا محد قاسم نانوتو ی بانی وارالعلوم دیو بند کے متعلق بیقصہ بیان کرتے تھے کہ آخری حج میں جب جارہ شخص تو کپتان

نے جو قائبا کوئی اٹالین (اٹلی کا ہاشدہ) تھا، عام مسلمانوں کے اس جہان کو جے موالا تا کے ساتھ ما محمد او دو دکھ دہا تھا، بیدد یافت کیا کہ بیکون صاحب ہیں، جہاج ہیں کوئی اگریزی جانے والے مسلمان بھی شے انھوں نے کہتان سے موالا تا کے احمال بیان کے ،اس نے ملے کی خواہش کا ہم مسلمان بھی شخان کی اس نے ملے کہتان سے مطاب تھا ہی کہ کہا نہ ہی مسائل پر گھنگو کر سکا کی ، موالا تا بہ خوثی کہتان سے ملے ، کہتان نے اجازت جابی کہ کہا نہ ہی مسائل پر گھنگو کر سکا ہوں ، موالا تا بہ خوثی کہتان ہے جہتا تھا اور موالا تا جواب دیتے تھے ، تھوڑی دیر کے بعد موالا تا کے خیالات کوئس کروہ کچے مہودت ما ہو گیا اور موالا تا تھواس کی گرویدگی اتی برقی کے قریب تھا کہ اسلام کا اطلان کردے ، اس نے شایع وحدہ بھی کہا کہ دو ہمندوستان حضرت سے ملئے کے لیے صاضر بھی ہوگا۔ اس واقعہ کا موالا تا تھی تھا ہو تھا تھی کہا کہ دو ہمندوستان حضرت سے ملئے کے لیے صاضر بھی ہوگا۔ اس واقعہ کی اور کہا کہ تھا ہو کہا کہ تا اور کہا کہ دو ہمندوستان حضرت سے ملئے کے لیے صاضر بھی ہوگا۔ اس واقعہ کی اور کہا گیا کہ والا تا تھی تھا ہو کہا گیا کہ وہا تا کہ وہوں ہور ہاتھا کہ مقتا اثر کہتان پر براہ واست گھنگو سے پر سکھتا اثر کہتان پر براہ واست گھنگو سے پر سکھتا اثر کہتان پر براہ واست گھنگو سے پر سکھتا اثر کہتان پر براہ واست گھنگو سے پر سکھتا اثر بھان کے ذریعہ وہ بات نہیں حاصل ہور ہی ہے "۔

لیکن افسوں ہے کہ اجل سمی نے واپس ہونے کے بعد فرصت نددی، کاش ایم صورت پیش آجاتی تو دارالعلوم دیو بند کافمی تریک کارنگ یقینا کی افراد ہوتا، لوگوں کو اکابر دیو بند کے خیالات سے سمج واقفیت بیس ہے، ورنہ جن تک نظریوں کا انزام ان کی طرف عائد کیا جاتا ہے، اس سے ان بزرگوں کی ذات بری ہے۔

سوار ق قاسى مين مولانا كيلانى في ايك جكد تكما بهاد

"جانے والے جانے ہیں کہ وارالعلوم دیو بندیں جب بھی موقع ہدست ہوا، ہندو وحرم کی
علمی زبان سنکرت کے سکھانے کا بھی نظم کیا گیا ہے، یا وظیفہ دے کرطلبہ کوان زبانوں کے سکھنے
کے لیے بھیجا گیا اور آج بھی ضرورت ہے کہ پھوٹیں تو کم از کم ہندوستان کے مروجہ قراب وار یان کے مروجہ قراب وار یان کے متعلق میں معلومات سے دارالعلوم کے طلبہ کوروشناس کرانے کی مکند صورتی افتیار کی
وادیان کے متعلق سے معلومات سے دارالعلوم کے طلبہ کوروشناس کرانے کی مکند صورتی افتیار کی
جا کیں۔ میراخیال تو یہ ہے کہ اسلامیات کا جوز خیرہ اردوزبان میں پایا جاتا ہے، اس ہے بھی
زیادہ سرمایہ اسلامی تعلیمات کا ہندی میں منتقل کردیا جائے، ہمارایہ ایک تبلیق قرض ہے، افتا ہاللہ یہ نشاہ اللہ بیرا ہوکرد ہے گا' (جلد دوم صفحہ ہے)

دارالعلوم دیوبندمولانا محرقاسم نا نوتوی کی علمی بتعلیمی اور فکری و عملی جدد جهد کامحور و مرکزتها،
اس لی ظ ہے دارالعلوم کے نعباب کے سلسلہ بیں انعول نے جن خیالات کا اظہار فر مایا ہے، تمام دیلی درسگا ہوں کے سلسلہ بیں ان کا نقط نظر وہی تھا۔ وقت کے نقاضوں اور حالات کے لیس منظر بیں آئیک منطاب کے باضابطہ دیلی درسگاہ کے وتا ایس کے ذریعہ ان کا مقصد یہی تھا کہ اس طرح کی درسگاہیں جگہ جگہ کا مم یو دفت کے چیلنے کو بھے اور اس کے مقابلہ کی مجر یورلیا قت وصلاحیت رکھتے ہوں۔

نساب تعلیم کے سلم میں او پر جو پھی عرض کیا گیا اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مروجہ
نساب تعلیم (درس نظامی) تاریخ کے مختلف ادوار میں اصلاح کے مراحل سے گزرا ہے اوراس تاریخی
اعتراف سے یہ بات خود بخود خود خابت ہوتی ہے کہ ہمارے اکا برواسلاف نے دفت کے تقاضے اور
اعتراف کے یہ بھی چٹم پوتی نیس کی، دارالعلوم کی روداد بتاتی ہے کہ ۱۲۸۳ ھیں جو پہلانساب
جاری ہواوہ تقریباً ۱۹ سال کی مختر عرصہ میں تین باراصلاح وتر یم کے مراحل سے گزرا، پھر ۱۳۰۱ ھیں جو بہلانساب
میں ایک نی شکل اختیار کر گیا، جو معمول تبدیلیوں کے ساتھ ۱۳۵۰ ھاک ربا، اس کے بعد پھر از سرنو
جائزہ لیا گیا اور تقاضائے حال کے مطابق ترمیم ہوتی ربی، حال ہی میں (اینی چند سال پیشتر)
دارالعلوم کی موجودہ انظامیہ نے نساب تعلیم پرایک اہم ندا کرہ منعقد کیا، جو نیجہ خیز اور ہا مقصدر ہا، یہ
دارالعلوم کی موجودہ انظامیہ نے نساب تعلیم پرایک اہم ندا کرہ منعقد کیا، جو نیجہ خیز اور ہا مقصدر ہا، یہ
دارالعلوم کی موجودہ انظامیہ نے نساب تعلیم پرایک اہم ندا کرہ منعقد کیا، جو نیجہ خیز اور ہا مقصدر ہا، یہ
دارالعلوم کی موجودہ انظامیہ نے نساب تعلیم پرایک اہم ندا کرہ منعقد کیا، جو نیجہ خیز اور ہا مقصدر ہا، یہ
دارالعلوم کی موجودہ انظامیہ نے نساب تعلیم پرایک ایک دورت کے تقاضوں کی

ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے علاء وضلاء دور جدید کے نقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے بعض ان علوم وفنون اور زبانوں ہے بھی باخیر ہوں، جن کی عملی زندگی بی ضرورت پڑتی ہے،

تا کہ میدان عمل بی اجنبیت اور ہے گا تھی کا جھیں احساس ندہو، بیس بنیں کہتا کہ سنفل طور پران علوم جدیدہ کو داخل نصاب کرلیا جائے اور اپنے اصل دبنی علوم کے نظام تعلیم کو متاثر یا کر در کر دیا جائے،

تاہم اتنا ضرور کہا جاسکتا ہے کہ بحیل علوم کے بعد ان کے لیے ان جدید علوم سے واقفیت کی کوئی صورت نکالی جائے ، یا پھرایام درس ہی بی بعض علوم کی تدریس (نوٹس وغیرہ کی صورت میں) کچھ انداز بیس کی جائے کہ اس سے نقلیمی دلچھی میں قرہ برابر فرق ندآ نے بائے ، ایکن اس

جانب تو جہ ضرور دینی چاہیے۔ موجودہ سائنسی دکھنالوی ترتی کے دور کا تقاضا بھی بہی ہے، میرے خیال میں فکر قائی کی عصری تعبیر وتشریح بھی بہی ہوسکتی ہے کہ ہم زمانہ کے تقاضوں ہے آگھیں بندنہ کریں، بلکہ فکر وجبچو اور حوصلہ مندی کا چراغ جلائے ہوئے آگے بڑھیں، آپ حضرات صاحب بھیرت علماء ہیں، ''آ کین نوسے ڈرتا''اور'' طرز کہن پراڑنا'' دونوں کے حدود ہے آپ واقف ہیں، آپ کی فراست ایمانی اور عالمانہ بھیرت کے تحت یقین ہے کہ کوئی راہ اعتدال کی الی ضرور نکل آگے گی جس سے دینی ودنیوی تقاضوں کی بھر پوررعایت ہوئے۔

آپ کے منصب ومقام اور ذمہ داریوں کا مجھے احساس ہے اور ہر دانا وہوشمنداس ذمہ داری
کا احساس رکھتا ہے اس لئے بی جا بتا ہے کہ حکیم ددانا اقبال کے اس حقیقت افر وزمعنی خیز اور حکیمانہ
شعر پر اپنی بات ختم کروں ، اس میں بلاشبہ ہم سب کے لئے ایک درس اور پیغام ہے:
جہاں بانی سے بے دشوار ترکار جہاں بنی حکرخوں ہوتو پھٹم دل سے ہوتی ہے نظر پیدا



۱۱ تيسراباب ۱۱

على خدمات وآثار

# ججة الاسلام حضرت مولانا قاسم نانونوي م بحثيبت محدث وفقيه

اتل علم دوطرت کے گذرے ہیں، کچھلوگ وہ ہیں جن کے یہاں دسعت اور پھیلا دُہے اور پکھ وہ ہیں جن کے یہاں عق اور گہرائی ہے، بیدونوں طرح کا مذاق کچھفرق کے ساتھ ہرعہد میں رہاہے، علامہ سیوطیؒ اور علامہ سخاویؒ جو معاصر بھی ہیں اور اپنے اعلیٰ علمی ذوق اور تالیفات کی وجہ سے معروف مجمی ، ان کے بارے ہیں بھی بعض مقام شناس علما کا تجزید یہی تھا کہ ایک کے پاس وسعت ہے اور دومرے کے پاس عمق۔

ال لحاظ ہے ججۃ الاسلام حضرت مولاتا قاسم نا نوتو کی کے بارے بیں ہے بات کہی جاسکتی ہے کہ ان کے یہاں علوم اسلامی بیس عمل اور جمرائی پائی جاتی تھی ، اخفاءِ حال کا اتنا غلب تھا کہ باضا بطر تصنیف و تالیف کا کام بہت کم کیا، لیکن جو پھو کھھا اور جو پھوان ہے سننے والوں نے محفوظ کیا وہ ان کی بالغ نظری اور بلند نگاہی کا شاہر عدل ہے ، وہ صرف تیراک نہ تھے بلکہ غواص تھے ، ان کے یہاں یافت سے زیا وہ در باخت کی شاہر عدل ہے ، وہ صرف تیراک نہ تھے بلکہ غواص تھے ، ان کے یہاں یافت سے زیا وہ در باخت کی جو بھی تحریر دیکھی جائے اس بیل نقل و حکایت کم ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسے من جانب اللہ علوم و معارف کا ورود ہور ہا ہے ، کتا بول کے حوالوں سے مواد کا اکٹھا کر لینا بھی حشکل کام ہے گرنستا آسان ہے ، لیکن کی موضوع کی تہد تک پہوٹی کرخود اپنی بات کہنا اور اپنی تو سے مگرک کا استعمال کر کے ابھی ہوئی ڈورکو سلجھا نا دشوار کام ہے۔ اور یہی کام حضرت نا نوتو کی ہے کیا ہے۔ فکر کا استعمال کر کے ابھی ہوئی ڈورکو سلجھا نا دشوار کام ہے۔ اور یہی کام حضرت نا نوتو کی نے کیا ہے۔ انہوں نے ایسے ایسال و گھراور جو اہر ریزے نکالے ہیں کہ جہاں تک بڑے بوے اہل علم کی بھی رسائی نہیں ہو یاتی۔

<sup>#</sup> المعبد العالى الاسلام ، حيدرة باد

حصرت نا نوتوی ان گوشدنشیں اورعز لت گزیں اہلِ علم میں نہیں تھے جوصرف علم و تحقیق سے کام میں مصروف ہوں اور امت جن ابتلا وَل اور آ ز مائشوں سے گذر رہی ہو، ان سے بےخبر اور بے تعلق ہوں، بلکہوہ دقیق النظر د ماغ کے ساتھ ساتھ ترکہا ہوا ہے چین اور در دمند دل بھی رکھتے تھے، امت اسلامیہ مند پر کفر کی جو بلغار ہور ہی تھی اس نے ان کی کروٹوں کو بے سکون کر کے رکھ دیا تھا۔اس لئے حضرت نانونوی کے یہال' و حقیق برائے خقیق'' کا ذوق نہیں تفا۔ بلکہ زبان جب بھی کھلتی ہلم جب بحى جنبش كرتاا دردل درماغ جب بهى فكر دنظر كاسفر يطي كرتا تواس كالمقصد دمنشاء أيك بى موتا تعااوروه مقصدِ جلیل تھا اسلام کی دعوت واشاعت اور دین حق کی حفاظت وحمایت۔ بیدوہ زیانہ تھا جب ایک طرف عیسائی اور دومری طرف آربیهاجی بوری قوت کے ساتھ اسلام برحمله زن تضاور جا بتے تھے کہ مسلمانوں کا رشتہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین متین سے کث جائے اور ان کی ثروت ایمانی لوث لی جائے۔ اللہ تعالی نے اس فتنہ کے مقابلہ کے لئے جن عبقری شخصیتوں کو پیدا فر مایا ان میں سر فہرست حضرت مولا نا محمد قاسم نانوتو کی کی ذات گرامی ہے، اس لئے فطرقی طور پر حضرت نانوتوي كااصل موضوع علم كلام تها، مولاناكي زياده ترتقبرين اورتحريرين عقلي طور پراسلام كي حقانیت کو ثابت کرنے اور عیسائیت اور ہندومت کی رد میں بیں ، ان کا موادا تناو قیع ، خالفین کے لئے اس درجه مؤثر اورمعاندین کے لئے مسکت ہے کہ آج بھی ان کی افادیت مسلم ہے اور اس کی قدرو قيت شركوني كينبس موني\_

اس کے اس میں شہریں کہ حضرت نانوتو کی خداداد ذہانت وذکاوت، حدیث کی قدرلیں اور
اس کے ساتھ ساتھ رجال کار کی تیاری اور حدیث وفقہ کے میدان میں افراد سازی اور مردم گری سے
اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت نانوتو کی ان فنون میں بھی بگات روزگار تھے۔ لیکن پچھاتو ان فنوں کا
مقابلہ جو یقینا اس عہد میں کفر دار تد اد کے فنڈ کا مقابلہ تھا۔ اور پچھ کمال افلاس کی وجہ سے اجتماع حالی کا
غلبہ اور تام دخمود سے دوری کی وجہ سے حدیث وفقہ بلکہ علم کلام کے علاوہ و در سے موضوعات پر تصنیف
فابہ اور تام دخمود سے اور کی تا موقع نہیں ہوئی یا موقع نہیں ملاء اس لئے اس موضوع پر پھر پور اور تنصیلی
تی میں گرناد شوار معلوم ہوتا ہے۔

تاجم السليط يس معزت نانوتوي كي تحريب جواشارات مطع بي، اور منى طيور يه مدين وفقه

· And the collection of the

سے متعلق جومباحث آ محتے ہیں، ان سے آپ کے فکری نیج کا انداز ہ ہوتا ہے، اس سلسلے میں جو چیز سب سے زیادہ اہم اور قائل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر علماء اصول لکھتے ہیں کہ احادیث میں احتاف كاطريق بيه بكاكرروايتي متعارض مول تواولا ويكهت بين كدكيا ايك روايت كمنسوخ اور دوسرے کے ناتخ ہونے پرکوئی دلیل موجود ہے؟ اگر تنخ کی دلیل ال جائے تو تنخ کا فیصلہ کرتے ہیں، ورنه چروجوه ترج ين فوركرتے بين، اوركوئي وجه ترجيج باتھ آجائے تو ترجيح سے كام ليتے بين، اگركوئي وجہ ترجی موجود نہ ہوتو پھر تطبیق وتو فیق کی کوشش کرتے ہیں ،اگر تطبیق کی کوئی راہ نہ نگل سکے ،جس کی شاید ى كوئى مثال ألى يائر بهر دونول دليلول كوسا قط الاعتبار يحصة بوئ : اذا تعارضا تساقطا بمل کرتے ہیں لیکن حضرت نا نوتوی کا مُداق میہ ہے کہ تر جے کے بجائے تطبیق وتو فیق کا راستہ اختیار کیا جائے اور جہال تک ممکن ہوکوئی حدیث عمل سے رہ نہ جائے۔ چنانچہ حضرت نانوتوی ؓ نے غیر مقلد حضرات كرد من جورسائل لكھ بين جيسے" الحق الصريح" اور" توثيق الكلام" ان ميں احاديث سے متعلق مباحث میں بینکر بوری طرح نمایاں ہے۔ یہی وہ مذاق قائی ہے جس کوعامتاً صلعہ دیو بند کے اہلِ علم نے اختیار کیا ہے، اور میا حادیث کے سلسلے میں دیو بند کی اخبیازی فکر اور اس کی شاخت ہے۔

بلكه حضرت نانوتوي كاذوق توبيب كهجوا حكام منسوخ بين اكر في نفسه ان كي مشر دعيت باقي هوتو ال کوبھی متحب کے درجہ میں رکھا جائے تا کہان پر بھی فی الجملة مل ہوجائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرتول وفعل کی نی الجملداتاع ہوجائے، چنانچہ آپ کی رائے ہے کہ 'وگو پچاس نمازیں مفسوث جیں کیکن استحباب کے درجہ میں ہنوز باقی ہیں''۔ پھرایک نکتہ لکھا ہے کہ تتبع سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كامعمول شب وروز ميں پچاس ركعت پڑھنے كا تھا۔

تنخ کے بارے میں حضرت نا نوتو کی کا نقطہ نظر بیرتھا کہ جہاں تک ممکن ہوننے کم سے کم مانا جائے جبيها كه حضرت شاه ولى الله صاحب رحمة الله عليه كارجحان ٢٠ خود حضرت نا نوتو ي كالفاظ مين:

" في خلاف اصل ب تامقد دراس احتر از مناسب ب

مچرجسا كدامام مرحى وغيره عام اصولين احناف نيكها بكه عام كالخصيص يامطلق كي تغييد نشخ ك تھم میں ہے، یہی رائے حضرت نا نوتو ک کی ہمی تھی۔ای طرح آپنس کے طاہری الفاظ پڑمل کرنے كوبمقابلهاس كى تاويل وتوجيد كانسب خيال كرتے تھے، چنانچ فرماتے ہيں:

" تاويل كرنى يا تخصيص كرنى جس كا حاصل تنخ يهذي يانبين" (١)

" قرات فاتحہ خلف الا مام' کے مسئلہ میں حضرت نا نوتوی کی اپنی مستقل توجیہ ہے اور وہ ہی کہ مقتدی کے سور ہ فاتحہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کا تعلق اصل میں اس اصل سے ہے کہ امام مقتدیوں کا تا بہ ہوتا ہے اور اس کی نماز اصل ہوتی ہے، ابتداء ہوتا ہے اور اس کی نماز اصل ہوتی ہے، ابتداء میں سلام و کلام بھی جائز تھا، اسے منسوخ کیا گیا، پھر مقتدی سور ہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ میں مورت بھی کیا گیا، پھر مقتدی سے در ہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ میں منسوخ ہوگیا، کرتے تھے توضم سورت کا تھم منسوخ ہوا، پھر مقتدی کے لئے سور ہ فاتحہ پڑھنے کا تھم بھی منسوخ ہوگیا، تا کہ امام کی نیابت اور نماز میں اس کے ضامن ہونے کی کیفیت آ ہستہ آ ہستہ ورج کمال کو پہو کچے حالے۔

موضوع قرآن کا ہویا حدیث کا یاعلم کلام کا ،حضرت نا نوتو گاکا منج فکر اور طریقی استدلال زیادہ تراصولی ہوتا ہے، اور منظمانہ طرز واسلوب سے خالی نہیں ہوتا، مثلاً اس قرائت فاتخه خلف الامام کے مسئلے میں حضرت نا نوتو گاکا نقطہ نظر ہے کہ نماز میں اصل حیثیت امام کی ہے متعدی کی حیثیت محض تابع کی ہے۔ خودا نہی کے الفاظ ہیں:

" المام موصوف بالذات بالصلولة بياو ومقدّى موصوف بالعرض "

اور قاعدہ بیہ ہے کہ احکام شرعیہ کے نخاطب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصل اور حضرت نا نوتو گ کی زبان میں موصوف بالذات ہوں ،اس طرح گویا مقتدی اس آیت کے نفاطب ہی نہیں ہیں۔

حضرت ناتوتوی کے ذبن رسانے: لا صلوۃ الابفاتحة الکتاب کی بابت ایک اور کات افذ کیا ہے اور بھینا وہ ان کے تفقہ پردال ہے۔ حضرت ناتوتوی کا خیال ہے کہ صلاۃ کا اطلاق کم ہے کہ ایک رکعت پر ہوتا ہے گویا صلوۃ کا طول ایک رکعت ہے جس کے لئے ایک سورۂ فاتحہ کافی ہے ہوتا کے گویا صلوۃ کا طول ایک رکعت ہے جس کے لئے ایک سورۂ فاتحہ کافی ہے اس لئے اہام کے ساتھ لل کرمقتہ یوں کی نماز ایک نماز ہے البندا چونکہ مقتدی اہام کا تائع ہے اس لئے اہام کے ساتھ لل کرمقتہ یوں کی نماز ایک نماز ایک نماز ایک نماز ایک نماز ایک نماز ایک سورۂ فاتحہ کو کافی قرار دیا گیا ہے ، اس لئے ان دونوں کی جموی نماز کے لئے ایک بوجائے گی ، جواہام کی قرات سے پوری ہوجاتی ہے۔ اس کے ایک بوجائی ہوجائے گی ، جواہام کی قرات سے پوری ہوجاتی ہے۔ اس میں شہر نہیں کہ حضرت نانوتوی کی بوجائے گی ، جواہام کی قرات سے پوری ہوجائی ہوجائے وافذ و

(۱) جمور بغت دراكل س:۳۳۵

استغیاط سے الفاظ کی تہدیں ایسے ایسے معانی ڈھونڈ تکالتے ہیں کہ عام اہلی علم کوشایداس کی ہوا بھی نہ گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدیث کے رجال، اس کے درجہ ومقام اور جن احادیث سے استدلال کیا جارہا ہے، ان کے اطراف اور مختلف روایتوں ہیں الفاظ کا فرق اور احکام کے استغباط ہیں اس کے اثر پہلی آپ کی گہری نظر تھی اور اصول حدیث میں اہل تجاز اور اہلی عراق دونوں کے نقاط نظر اور طریقہ کا کو کوظ ورکھتے تھے۔ چنا نچہ اپنے رسالہ ''قوش الکلام'' اور ''الدلیل ایک می میں محمد بن اسحال کے بارے ہیں علا وجرح وقعد میل کا اختلاف، بعض احادیث موقوف نے کا احادیث مرفوعہ کے میں ہونا مو طا امام محمد کی آیک روایت کے مقد دی کے لئے تنج اسکان سے باسکتہ طویلہ بین الفاتی والسور قریر کوئی مرفوع روایت موجود نہیں۔

تاہم اس میں شہبیں کہ حضرت تا نوتویؒ کے احادیث سے استدلال میں درایت کا پہلوغالب ہے۔جوا کیے مشکل کام ہے، کیونکہ روایت کے لئے نقل و حکایت ہے۔حضرت نا نوتویؒ نے اس بات کی طرف باربادا شارہ فرمایا ہے:

" قوت روایت باعتبار درایت قوت سندے بڑھ کرہے"

ايك جكه لكصة بين:

" قوت درايت قوت روايت سے مقدم سے

ای لئے حضرت نا نوتو کی کی رائے ہے کہ ایسے روّات جو تفقہ میں فاکق ہوں ،ان راو یول پرتر جیح رکھتے ہیں جو صرف سنداور رجال سے تعلق رکھتے ہوں ، چنانچے فر ماتے ہیں :

"اكرروايت بن فقها كاائتهارنه وتواورون كادرجه اولى نه وگا"

ايك اورموقع برلكهة ين:

" يمي وجمعلوم بوتى ہے كوفقها كا زياده سنديس اختبار بوااور كوں ند بوروايت بالمعنى اكثر بوتى ہے اوراس بين فيم بى كى زياده ضرورت ہے" \_

تراوی كے مسلے من مصرت نانوتوئ في اپنے مكتوب ميں حديث مرسل كى جيت برقلم اٹھايا ہے، اس ميں ايك اعتراض جوغير مقلد عالم كى طرف سے كيا كيا ہے كہ: عداد كم بسنتي وسنة المحلفاء السراهدين ميں سنت نبوى ہى مراد ہے۔ كيونكہ جب تكرار معرف ہوتو وہ

متحداً معنی ہوتا ہے۔ معرت نانوتوی نے اس کا خوب مسکت جواب دیا ہے اور آیت قرآنی: ابناء فاو ابناؤ کم و انفسنا و انفسکم ہے استدلال کیا ہے۔ ترادی ی کے مسئلے میں آپ کے اس کمتوب (جو العصوب کے نام سے موسوم ہے) میں گی اہم مباحث آئے ہیں کہ احکام شرعیہ کا شہوت صرف صحاح سندہی ہے ہیں کہ احکام شرعیہ کا شہوت مرف صحاح سندہی ہے ہیں ہوتا، ضعیف اور موضوع روا بتوں میں فرق ہے، فضائل اعمال میں ضعیف روا بیتی معتبر ہیں اور ترادی بھی فضائل اعمال میں ہے ہائ طرح اس ضمن میں آپ نے رہے کہ کھا ہے کہ خبر واحد سے اعتقادی احکام فابت نہیں کئے جا سکتے اور عملی احکام میں واجبات وسنن اس سے خابت ہو سکتے ہیں۔ تراوی اور تبجد کے دوعلی میں از نہونے پر بھی آپ نے گفتگو کی ہے، جو اس مسئلہ میں یقینا اصل اور بنیا دے۔

'' فیوض قاسمیہ'' کا ایک مکتوب جودیہات میں نماز جمعہ ہے متعلق ہے، اہلِ علم کے لئے سرمہ م چيم كادرجدر كمتاب-سورة جعزك آيت: اذا نودي للصلواة من يوم الجمعة النع كاليي بلغ تفسیر ہے کہ ثناید ہی کہیں اور مل سکے۔اس ایک ہی آیت سے حضرت نا نوتویؓ نے جمعہ کے وجوب اور جمعہ کی صحت سے متعلق شرا لَطَا کو ثابت کیا ہے اور اس آیت سے جمعہ فی القریٰ کے مسئلہ میں حنفیہ کی طرف سے استدلال کیا ہے۔ غرض یہ کتوب قوت استثناج اور مملاحیت استنباط کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ فقہ وصدیث ہے متعلق ایک اہم فن"اسرارشریعت" کا ہے کہ احکام شرعید کی حکمتیں اور ان کے مصالح کیا ہیں؟ اس موضوع پرحضرت نا نوتویؓ کی تحریروں میں ایسی فیتی نکتہ بنجیاں اور حکمت آ فرینیاں موجود ہیں کہ شاید ہی کہیں اور اس کی مثال ال سکے اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ حضرت نا نواتوی متعلم اسلام تنص ليكن علم كلام مين آپ كانتج خالعتاً نظرى اورمعقولى بحثول كانبيس نفا بلكه آپ محسوسات اور مشاہدات سے مابعدالطبعی امور پراییااستدلال کرتے ہیں کہ پڑھنے والوں کوایک روثن صبح کی طرح بدأن ديمي حقيقين نظرآن لكيس، مثلًا خود نمازي كاحكام من قيام، ركوع اور جود، رات من جهرى اوردن میں سر ی قر اُت ،سلام ،قبلہ کی شری حیثیت اوراس کی مصلحت و فیرہ پرالی گفتگو کی گئے ہے کہ بهت ی جگه غالبًا الیمی دل کوچیوتی اور عقل کو قائل کرتی ہوئی بات اس فن کے امام معظرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمة الله عليدك يهال بحي ثبين إو ذلك فضل الله يؤليه من يشاء.

معرت نانوتوی کو صدیث وفقہ کے موضوع پر کوئی مستقل اور مر پوظ کام کرنے کاموقع نہیں ملا

لین بخاری شریف کے آخری پانچ اجزاء پر حواثی جو حضرت نانوتوی کے قلم سے ہیں، وہ خود آپ کی واقع ہوں کے دلیل ہیں۔ حضرت مولا نا احمد علی صاحب محدث سہاران پوری جیسے صاحب علم کے کام کو پورا کرنا پچھ آسان کام نہیں تھا، لیکن حضرت سہاران پوری نے اس نوعمر معاصر عالم کو بی عظیم الشان کام پور سے احتاد سے حوالہ فرمایا، یہ ایک طرف حضرت نانوتوی کے جو ہر اور دوسری طرف حضرت سہاران پوری کے جو ہر اور دوسری طرف حضرت سہاران پوری کی جو ہر شناس کی واضح دلیل ہے۔ مولا نا سہاران پوری نے جب ان اجزاء کی تعلیق کا کام آپ کے سپر دفر مایا تو بعض لوگوں کواس پر تامل ہوالیکن جب آپ نے اس کام کو کھمل فر مایا تو تعلی کے اس کام کو کھمل فر مایا تو تعلی کہا۔

حقیقت بہ ہے کہ بہ حواثی حدیث کے اسنا دور جال اور معانی و مفاہیم دونوں پہلوؤں سے حضرت نانوتوی کی گہری نظر پر شاہر ہیں، ان ہیں کی مواقع دہ ہیں جہاں امام بخاری نے احناف کو ہدفت نقید بنایا ہے۔ان مواقع پر آپ نے روایت و درایت دونوں پہلوؤں سے نہایت ہی عمدگی کے ماتھ حنفیہ کے نقط نظر کو چیش فر مایا ہے اور حدیث وفقہ اور رجال کے بہت سے مراقع سے استفادہ کیا ہے۔ بیدہ نظر نظر کو چیش فر مایا ہے اور حدیث وفقہ اور رجال کے بہت سے مراقع سے استفادہ کیا ہے۔ بیدہ نظر ان کی خود مقرت کی نادر و نایا ہے کتب ہی نہیں بلکہ آج جو متون متداول ہیں وہ بھی اللہ علم کو دستیا ہی ہی ہوتی مواقع پر کہا ہوں کی کی اور عدم دستیا بی کارونا رویا ہے۔ ان حواثی ہیں بہت می مفیداور نادویا ہے۔ان حواثی ہیں بہت می مفیداور نام ہوگا۔

قضاء قاضی ظاہراً نافذ ہوگا یا باطنا؟ (ص: ۱۰۱۵۰۱۰) پردی کے لئے حق شفعہ ہے یا نہیں؟
اس سلسلے میں احناف کا نقطہ نظر اور امام بخاری کی تقید کا جواب (ص:۱۰۳۲) عانث ہونے سے پہلے
کفارہ قشم کی ادائیگی (ص:۱۰۱۸) قضاء علی الغائب (ص:۲۲۰۱) غلام مد برکی بیچ (ص:۲۲۰۱) صوم
وصال کی ممانعت (ص:۵۵۰۱) وغیرہ پرنہایت نفیس فقیہا نہ اور محد ثانہ بحث ملتی ہے، ای طرح گوہ
کے گوشت کی بابت بحث کرتے ہوئے سند اور رجال پر بھی مبسوط اور چیثم کشا کلام کیا گیا ہے
(ص:۵۰۱)

فقدوحدیث میں ہم فرز مران قاسمی کے لئے سب سے اہم بات جو ہمارے لئے بقیناً اسوہ اور

نمونہ ہے اور جس کو آج کے حالات میں خاص طور پر پیشِ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، یہ ہے کہ حضرت نا نوتو گ کے یہاں مسائل میں کمال اعتدال اور تمام سلف صالحین کا عابیت ورجہ اوب واحترام ہے، نیز استنباط واستدلال میں کبھی عدل وانصاف کا وامن آپ کے ہاتھوں سے نہیں چھوٹا ہے۔خود قرات فاتحہ ظلف الا مام کے مسئلہ میں حضرت نا نوتو گ کے رجحان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ترک قرات اولی ہے کیکن قرائت بھی نا جا کرنہیں ،فرماتے ہیں:

''ترک قرائت فاتح خلف الا مام قرائت فاتحہ سے خیرا درائشن معلوم ہوتا ہے''
ایک مقام پر غیر مقلد حضرات کی بے اعتدالی پڑا ظہارافسوں کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
''نہم کود کیھئے باد جود تو جیہات فرکورہ ادراستماع تشنیعات معلومہ فاتحہ پڑھئے والوں سے دست د
گریبال نہیں ہوتے بلکہ ہوں مجھ کرکہ ہم تو کس حساب میں ہیں امام اعظم بھی باوجود عظمت شان
امکان خطاء سے منز دنہیں ، کیا عجب ہے کہ حضرت امام شافق سے فرماتے ہوں گے ادر ہم ہوزانی کے قول کی وجہ کونہ سے ہول''۔

این ایک مکتوب میں دیہات میں نماز جعد کے مسئلہ پرنہایت ہی دلل اور بصیرت افروز گفتگو کی ہے ایک مکتوب میں دیہات میں نماز جعد کے مسئلہ پرنہایت ہی دلیا ہے انگریس دیہات میں جعد قائم کرلیا جائے تو الجھنے کی بھی ضرورت نہیں: ''اگر کسے دردیمی جعد قائم کندوست وگریبائش ندزنند''۔ جائے تو الجھنے کی بھی ضرورت نہیں: ''اگر کسے دردیمی جعد قائم کندوست وگریبائش ندزنند''۔

حضرت نا نوتوی کا بھی وہ طریقہ فکر ہے جود پوبند کا اصل رنگ ہے اور جوحدیث وفقہ میں و پوبند کے حقق علی عکا اعکا اصل منہاج رہائے ، بھی بات حضرت گنگونگ کے یہاں ملتی ہے، احادیث میں تطبیق اور فقی باختلافات میں توسیع اور تساخ کی بھی کیفیت حضرت تعانوی کے یہاں ملتی ہے، السحیسلة المناجز فراس کا واضح جُوت ہے اور بھی رنگ زیادہ وسعت اور محق کے ساتھ صلفہ ویوبند کے سب سے المناجز فراس کا واضح جُوت ہے اور بھی رنگ زیادہ وسعت اور محق کے ساتھ صلفہ ویوبند کے سب سے بوے محدث علامہ سیدانورشاہ کشمیری کے یہاں موجود ہے، فیض الباری اور العرف الشدی کو کہیں سے دس میں صفح بھی پڑھ ایوا ہے تو حضرت کشمیری کا بیرنگ کسی حقیقت بہند عالم کی نظر سے خفی بیس دوسکتا، افراط وتفریط سے بچتے ہوئے عدل واعتدال کی راہ اختیار کرنا، اعتقادی مسائل میں تصلب اور احکام فضہ ہیں دلائل کا اختلاف اور احوال زبانہ کی تبدیلیوں کے اعتبار سے توسع، اور کتب فقہ کی ظاہری عبارتوں پر جود واصر ارکے بجائے سلف صالحین کے مقصد و فشاء اور ان کے استفیاط واجتیا و کی روح کو

سجھنا، اوراس کواپنے لئے چراغ راہ اورخصر طریق بنانا، یہ ہے بزرگان دیو بند کی اصل فکر جومیراث ہے۔ اس خانواد کا فکری کے مورث اعلیٰ حضرت شاہ دلی اللہ محدث دہلویؓ اور فکر ولی اللہی کے خوشہ چیس اور نقیب وتر جمان ججۃ الاسلام حضرت مولا نامجہ قاسم نانوتو کؓ اور حضرت مولا نارشیداحمہ کُنگونیؓ کی۔

اخیر میں اس سیمیٹار اور سیمیٹار منعقد کرنے والے ذمہ داروں سے درخواست ہے کہ حضرت نانوتوی کی تحریوں میں حدیث وفقہ کی جو بحثیں جابجا بھری ہوئی ہیں، جن میں ایسے جواہر پارے موجود ہیں جوشاید کہیں نہل سکیں، ان کوایک جگہ حدیثی اور فقہی افا وات کے مجموعہ کی حیثیت سے جمع کر ویا جائے اور اسے حضرت نانوتوی کے الفاظ میں لکھنے کے بجائے آج کی زبان اور آج کے اسلوب میں مرتب کیا جائے تو اس طرح انشاء اللہ علوم قاسمی کا احیاء ہوسکے گا اور اہل علم اور اسحاب فکر و نظر کے لئے نہایت قیمتی اور عظیم الشان تحذیدہ گا۔ و بالملہ المتو فیق و ہو المستعان.



# صحيح بخارى كيحواش مبسالامام محمدقاسم النانونوي كاانداز

سرز مین ہند پراگر چہ آفاب اسلام کی کرنیں پہلی صدی ہجری کے اوافر میں ہی بڑنے گئی تھیں، کیکن ان کے ہمہ گیرہونے اور پورے آب وتاب کے ساتھ تھینے میں فاصا عرصہ لگا، پھر تو یہ خطہ جو نا معلوم مدتوں سے قبل از تاریخ زمانہ سے کفر وشرک کے اندھیاروں میں ڈوبا ہوا تھا، تو راسلام سے ایسا جگمگایا کہ اس سرز مین پروہ علاقے بھی رشک کرنے گئے جہاں اسلام کا نیر تاباں زمانہ نبوت میں ہی ضوفشاں ہو چکا تھا، یہاں ایسے ایسے علم وگل، تقوی وخشیت کے آفاب و ماہتاب نمودار ہوئے جن کی تابانی وضیا پاشی کا دائرہ سرز مین ہند سے نکلی کر تیم ہی نہیں عرب تک پھیلا، جس کا اعتراف سارے عالم نے کیا، ان گہر باراور ضیا پاش افراد کی مختصر سے ختصر فہرست کیلئے بھی فاصا وقت مورکار ہوگا، جس کا سے بیان اور ان کے کہا و دود ت میں پیش کرنامشکل ہے، اس لئے آج درکار ہوگا، جس کا سیمیناروں میں شرکاء کو دیے گئے محدود و دونت میں پیش کرنامشکل ہے، اس لئے آج کی مسب آج جمع ہوکر ہمرتن گوش ہے ہوئے ہیں، کیوں کہ کی مطل میں صرف اس ذاور سننے کے لئے ہم سب آج جمع ہوکر ہمرتن گوش ہے ہوئے ہیں، کیوں کہ عبال تمام شرکاء ہشول مقالہ نگار و سامعین اس کی زلف گرہ گر ہے اسیر اور ای کے بچھائے ہوئے ہیں، کیوں کہ خوان علم کے ذلہ گیر ہیں، ای کے ذکرہ سے لئے جمع ہوئے ہیں، اور اس بیاں تمام شرکاء ہشول مقالہ نگار و سامعین اس کی ذلف گرہ گیر نے اسیر اور ای کے بچھائے ہوئے ہیں اور سب

أعسد ذكسر نسعسمسان لسنسا أن ذكسره هسوالسمسك مسسا كسردتيسه يتسطسوع"

کانغہ زبان حال سے گنگٹار ہے ہیں۔

ندا کرہ کے دوران اس شخصیت اور اس کی امامت کے مختلف پہلوسامنے لائے جا کیں ہے

اور منتظمین کی بیدار مغزی اور دور بنی کی داد ند دینا بداد ہوگ کہ انہوں نے ہر مقالہ نگار کے لئے موضوع کا تغین کرکے اس علمی ندا کرہ کی افا دیت بڑھانے اور'' ندکور'' کی شخصیت کے تمام اہم پہلوؤں کوسامنےلانے کا مناسب سامان کیا۔

راقم کوحضرت ممدوح کے اس اہم علمی کارنامہ کے بارے میں پچھ عرض کرنامفوض ہوا ہے جس کی اہمیت وافادیت زمان ومکان کی حد بندیوں سے ماوراء ہے، لینی جب تک "اصح الكتب بعد كتاب الله " ئے استفادہ كاسلىلە باقى رہے گا اور اميد ہے كەانشاء الله قيامت تك جارى رہے گااس وقت تک میلی کارنام بھی زندہ دتابندہ ۔۔۔ سیح ابخاری سے استفادہ کیلئے ناگز ریہونے کی وجہ سے \_ رہے گا،اس کارنامہ کی اہمیت میں اضافہ بول اور ہوجا تاہے کہ موصوف نے اسے ایسی عمر میں انجام دیا ہے کہ جس میں عموماً ۔۔ اجھے طلبہ کو بھی ہے طریقہ پرضی بخاری کا پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔اس دنت مولانا کی عمر ۱۸۰۷ سال تقی (مولانا کی ولا دت۳۳ یا ۱۸۳۳ و پس اور حواثی کی طباعت ۱۸۵۰ء میں ہوئی)<sup>(1)</sup>اور سے پوچھے اس کار نامہ ہے بالعموم استفادہ کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی ، گرجس کے کئے قادر وقیوم نے "الامام" لقب کاسز وار ہونا مقدر کر دیا ہواس کے ذریعہ اس تتم کے اہم کارنا ہے انجام پانے پر تعجب کیوں ہو۔ یہاں بیہ ذکر کردیتا ہے محل نہ ہوگا کہ ہندوستان کی علمی چامع تاریخ '' نزية الخواطر" (نيانام: الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام) كي بالغ نظر مرتب ومصنف، جوایک ایک حرف ناب تول کر لکھنے کے لئے مشہور ہیں، نے ہندوستان کے قریبی زمانہ کے علمائے کہار مي صرف دو شخصيتوں كے لئے" الامام" استعال كيا (٢) ايك شهرة آفاق درس نظامى كے بانى ملا نظام

<sup>(</sup>۱) مولانا کی ولادت ۱۸۳۲ء یا ۱۸۳۳ء شی ہونا تو متعدد سوائے نگاروں نے بیان کیا ہے،لیکن حواثی بخاری، کی طباعت اولی ۱۸۵۰ء شی ہونا مولانا اسپر ادردی صاحب نے اپنی مرتب کردہ کتاب مسولانا محمد قاسم نا نوتو ک' کے صفحہ ۲ کے پر ذکر کیا ہے (اگر چہاس ہا ہے) کا خذفیل بنایا)۔ ماخذ تیل بنایا)۔

<sup>(</sup>۲) حضرت نافوقوی کی "امت" (بلک خود" امامت" کی هخیق ) کے مظاہر داخیاذات کے لئے مولا تا مناظر احس گیا، ٹی کی مرتب

کردہ" سوائح قائی" دیمنی جاہئے، مولانا گیلا ٹی نے مصرت نافوقوی کی "امامت" کا ایک غیبی اشارہ دیے والا ایک خواب نقل کی

ہے (ص: ۱۳۳۱ نے: ایم) ای طرح ایک مجذوب کی (بخاری کا تحدیث لیکر) چھٹو ٹی بھی کہ" جاتو بڑا عالم ہے" (ص: ۱۵۹ ج:
اسوائح قائمی) خواب میں امام نافوقو کی نے مصرت ایما جیم کا تھیند کی ما تھا جن سے اللہ تعالی لائاس امائا" (بقرہ) ای
خواب سے مصرت نافوقوی کے فیم محمولی طور پرمہمان فواز ہونے کی بھی توجیہ مولانا گیلا ٹی نے کی ہے (سوائح قائی ص عاد مین اعاشیہ

الدین فرقی کل کے لئے دوسرے ہم سب کے معدوح حضرت مولانا محد قاسم بانوتوی کے لئے، بلکہ دونوں شخصیتوں کا تذکرہ ایک ہی ہی طرح کے القاب سے شروع کیا ہے، 'اشیخ الا مام العالم الکبیر' سے، حق کہ مولا ناعبدالحی فرنگی محلی جیسے متاز ترین عالم دین کے لئے بھی امام کالقب نہیں لکھا بیلذیذ حکایت مولانا کے اور ہم عمراور ہم وطن وستفید مولانا محد بیقوب صاحب سے سنے:

حضرت مولانا نا نوتوی کے جدید سوائے نگار بھیموڑا ال قلم ، رسالہ ' ترجمان الاسلام' کے مدیر جناب اسیرا در دی صاحب مذکورہ بالا اقتباس اپنی کتاب' مولا نامجہ قاسم نا نوتوی ، حیات اور کارنا ہے' میں پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"مولوی احد طی صاحب نے پہلے جی مرحلہ میں جعزت نانوتوی کو ایسی ذمدواری سپردی کہ تجربہ
کار پختہ کار کے لئے بھی اس سے کما حقہ عہدہ برآ ہونا دشوارتھا بھین آپ نے بخاری شریف کے
اس حصہ پر جو بخاری میں اہم ترین ہے حضرت نانوتوی سے حواثی تکھوا کر حضرت نانوتوی کی
شخصیت پر جونا شناسی کی دبیز چاور پڑی ہوئی تھی یک بیک اٹھادی اوراس جو ہرقائل کو دنیا کی
تگاہوں کے سامنے پیش کردیا" (ص: ۵ کاشر" شخ البندا کیڈی" دارالعلوم دیوبھ)
مولانا اوروی صاحب نے بیکی لکھا ہے کہ:

\* حواشی بغاری کی پہلی مرحبه اشاعت ۱۸۵۰ ه پس بونی" (ص:۲۷)

اور حضرت نا نوتو ی کی ولادت ۱۸۳۲ء یا ۱۸۳۳ء میں جوئی اس کا مطلب جواکه بیر حواثی حضرت نے

ےایا ۱۸ اسال کی عمر میں لکھے (حضرت نا نوتو ی کا من ولا دت ۱۲۴۸ اھر تنعین ہے، اس سے مطابقت ۱۸۳۲ء یا ۱۸۳۳ء ہوتی ہے )۔

الل علم جانتے ہیں کھیجے بخاری کا بیرحصہ (آخری یا فج چھ یارے بالخصوص تین پارے ) ایک اعتبارے خاص اہمیت رکھتا ہے (جس کی طرف خودمولا نامحد بعقوبٌ صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے، آ مے تقصیل آرہی ہے) جو دوسرے حصول کو حاصل نہیں ، کیونکہ اس میں امام بخاری نے امام اعظم ابوصنیفہ کے فعنہی افکار ہر بڑے نیکھے انداز میں تبصرے ملکہ تنقیدیں کی ہیں جن کی شدت بسا اوقات جارحان محسوس ہونے لگتی ہے،اس حصد بر کسی حنفی کا حاشیہ لکھنا کو یا امام اعظم کی طرف سے پوری و کالت اور بخاری کے اعتراضات و تنقیدات کے بھر پورعلمی جواب وہی کی ذمہ داری قبول کرنا ہے، جو کوئی آسان کام نبیں اور اس کے لئے کسی عالم کا۔ بالخصوص نوعمری میں۔ کمر ہمت کس لیٹا بدون عبقریت کے ممكن نہيں ،حضرت نا نوتوى بن سے عبقرى ہونے بيں شايد ہى كى واقف كوكلام ہو\_\_\_نے جباس ميدان من قدم ركها توخوب من مجه كرركها اور برباخبر كهدسكتاب "حق توييب كرحق اداكرديا" كين والے نے تو بہال تک کہاہے کہ امام بخاری کے " قال بعض الناس" کے بردے بیں امام ابوصیفہ بر اعتراضات کے بیجا جوابات کا مجموعہ'' دفع الوسواس'' (جواضح المطالع کی مطبوعہ بخاری جلد ثانی کے بالكل شردع ميں ملحق ہے) اس قلم كار بين منت ہے جوائي خودى مالنے اور كمالات چھيانے ميں يد طولی رکھتا تھا،" دفع الوسواس" كے مصنف كا تعارف كراتے ہوئے تاشرف ككھاہے: المدى صيف بعض المحققين والكملاء المدققين لم يظهر اسمه هضما لنفسه (يكن واللكلك کے نامور اہل قلم اور تذکر و علماء ہند مرا تھاریٹی وسند سمجھے جانے والے محقق عالم مولا نانسیم احمد فرید امرد ہوئی تھے، یہ بات موصوف نے خودراقم الحروف کے سامنے کہی) حاشيه بإشرح

اگر ضروری تشریحات محض کسی کتاب کے حاشیہ (کنارہ) پر چھنے کی وجہ ہے حاشیہ کا نام پانے کی مستحق قرار پاتی ہیں تب تو بھینا حضرت نا نوتو کی کے سیح بخاری سے متعلق افا دات کو حاشیہ کہنا درست ہے، ایک صورت میں افل مطابع کے سامنے پرز ورطور پر بہتجو یز رکھنا شاید غلط نہ ہوگا کہ وہ اس حاشیہ کو کتاب کے حاشیہ (کنارہ) کے بجائے ، حوضی میں چھا ہیں کیونکہ (شرح یا شروح) کی جنتی معنوی خصوصیات ہوتی ہیں وہ اس حاشیہ (یاحواشی ) کے اندر موجود ہیں۔ شرح کے امتیاز ات

کسی کتاب کی شرح کا مطلب بجزائی کے اور کیا ہے کہ کتاب کے ہم کو آسان بنائے ،اس پروارد ہونے والے اعتراضات رفع کرنے ، اجمالات کی تفصیل بمہمات کی توضیح ،مغلقات کی تشریح ،اغلاط کی نشان وہی میکن ہوتوان کی ترجی فروگذاشتوں پر تنبیہ اور فن صدیث کی کتاب ہوتو رجال کی تحقیق ، مراتب رواۃ وروایات کی تعیین ، متعارض روایات میں تطبیق یا ترجیح ، کمی خاص مسلک کے خلاف ہو، تو اس کا جواب یا فن صدیث کے اصولوں پر تضعیف کرنا ہے ہیں شرح کی خصوصیات ای جب حضرت نانوتو کی کے میج بخاری کے حواثی کا مطالعہ کرتا ہے ہیں تو ہمیں یہ تمام خصوصیات ان میں نظر آتی ہیں ، تو پھرکوئی وجہ نہیں کہ انہیں صرف اس لئے حواثی کو جہ بی تو ہمیں یہ تمام خصوصیات ان میں نظر آتی ہیں ، تو پھرکوئی وجہ نہیں کہ انہیں صرف اس لئے حواثی کو خوشیں کے اندر نہیں۔ حواثی کے خواثی کی خصوصیات

جیسا کراجمالا ذکر آیا ، مولا تا تا توقوی کے ان حواثی جی خکورہ بالاتمام خصوصیات پائی جاتی جیں، یہاں ان سب کی مثالیں پیش کرنے سے مضمون ایمنا طویل ہوجائے گا کہ شاید پوری ایک نشست جی بھی اسے پوراپڑ هنامشکل ہو، راقم الحروف اپنے سیمیناروں جی شرکت سے حاصل ہونے والے تجربہ کی بنا پراس اعتراف جی کوئی حرق نہیں جھتا کہ اس طرح کی بجالس خدا کرہ جی کہ جس کے اعدر بہت سے اللی علم اپنے جیتی افاوات پیش کرنے تشریف لائے ہوں، کی بہتر سے بہتر طویل مقالہ کی بھی ساعت کا تحل کم اس نہیں ہوتا چہ جائے کہ احقر جیسے، بیج میرز کی ٹوٹی بھوٹی تحریکا، اس لئے بس چندمثالیں پیش کرنے پراکتفا کیا جارہا ہے، یہاں بیہ بنا دینا شاید نامناسب نہ ہوگا کہ احتر خطالا کے بعد بہت سے مواقع کے حواقی پرنشان لگا لئے بھے تا کہ انہیں مقالہ کی ذیت بنایا جائے گئے مطالہ کے اندر سمونے سے مقالہ نہیں دہے گا، طاہر ہے کہ مروست کا بنیں مقالہ کی اندر سمونے سے مقالہ نہیں دہے گا، سام میں بے جائے اور افالم یا جارہ کے بعد کے ان جی سے کہ اس خوال کا کہ اس مقالہ کے اندر سمونے سے مقالہ نہیں دہے گا، طاہر ہے کہ مروست کا بنیں مقالہ کی اندازہ ہوا کہ ان میں سے جائے اور افالم یا جو گئے گئے ان جی سے کہ میں کہ عالم کے جائے اور افالم یا جو گئے گئے ان جی سے کہ میں کے جائے اور افالم یا جو گئے گئے گئے گئے کہ کے کہ ان میں بے حائے گا، طاہر ہے کہ مروست کا بنیں سے جائے اور افالم یا جو گئے گئے گئے کہ کے کہ ان میں بی مسلمت نظر آئی۔

## مثال ا (حدیث کا مطلب واضح کرنے کی)

خارى، كماب الدموات، باب الدعاء اذا انتبه من الليل ص: ٩٣٥ من اكي طويل صديث آئى ب بس ك ترش بي اللهم اجعل في قلبي نورا ..... واجعل لي نورا قال كريب وسبع في التابوت ..... فط شيره بمل (سبع في التابوت ) كويا ايك معمر به قال كريب وسبع في التابوت .... فط شيره بمل السبع في التابوت ) كويا ايك معمر به يقينا محاج ترض ترق ب السبع اعضاء اخر كرت بوئ حوث معرف التابوت " أي سبع اعضاء اخر في بدن الإنسان الذي كالتابوت للروح أو في بدنه الذي مائه أن يكون في التابوت أي المجمودة وهي المعصب واللحم والمعمو والمعمودة لا أذكرها أومكتوبة أي المسحم والمعظم، أو المراد مبع أخر في الصحيفة مسطورة لا أذكرها أومكتوبة موضوعة في الصندوق، قال النووى يواد بالتابوت الأضلاع وما يحويه من القلب موضوعة في الصندوق، قال النووى يواد بالتابوت الأضلاع وما يحويه من القلب وغيره تشبيها بالتابوت الذي كا لمسلوق يحرز فيه المتاع أي مبع كلمات في وغيره تشبيها بالتابوت الذي كا لمواد سبع أنوار أخر كانت مكتوبة موضوعة في التابوت الذي كان لبني اسرائيل فيه مكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسي وآل التابوت الذي كان لبني اسرائيل فيه مكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسي وآل هارون".

حضرت نے یہاں متعدد اختالات ذکر کئے جس میں ہے کسی کو افتیار کر لینے کی آزادی معلوم ہوتی ہے، لیکن بہر حال ندکورہ شرح کے بغیر مصداق تک رسائی نامکن تھی۔

## مثال ا (سند کے بارے میں وضاحت اور غلط بھی دور کرنے کی )

الم بخاري في الدعاء على المشركين "كاثر ايك مديث باي سندة كى (ص:٩٣٢) حدثنا محمد بن المشنى قال حدثنا الانصارى قال حدثنا هشام بن حسان الخ ال برعائية شرفرات بين: قوله حدثنا الانصارى يويد محمد بن عبدالله بن المثنى القاضى وهو من شيوخ البخارى ولكنه ربما أخرج عنه بواسطة كالذى ههنا وقوله هشام بن حسان هذا وإن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه لكن لم يضعفه بن حسان هذا وإن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه لكن لم يضعفه بن حسان هذا وإن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه لكن لم يضعفه بن الذى الم يضعفه بن حسان هذا وإن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه لكن لم يضعفه بن الشيخ الذى

حدث عنه بحديث الباب وهو محمد بن سيرين قال سعيد بن أبي عروبة ماكان أحد أحفظ عن ابن سيرين من هشام بن حسان".

> حاشیہ بالانحش کی اسنا دور جال پر گہری نظر کا آئینہ دارہے۔ مثال ۳ (حل لغات کی )

قرب قيامت كى علامات شي رفع امانت بحل به جسكا ذكر صديث بخارى بين الفاظ آلو ها مثل أثو المائة من قلبه فيظل أثو ها مثل أثو المين بالمائة من قلبه فيظل أثو ها مثل أثو الموكب ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثوها مثل المجل كجمو دحوجته على وجلك فنفط فتواه منتبوا وليس فيه شيئى المخ.

اس مدیث میں کی الفاظ مل کے متقاضی ہیں، چنانچہ و کیمئے امام نے بید مدواری بطریق احسن بوری کی:

أثر الوكت الوكت بفتح الواوو سكون الكاف وبالمثناة الأثر اليسير وقيل السواد اليسير وقيل اللون المحدب المخالف للون الذي كان قبله و المجل بفتح الميم وسكون الجيم وفتحها هو النفط الذي يحصل في اليدين من العمل بفأس ونحوه و نفط بكسر الفاء ... قال ابن الفارس النفط قرح يخرج في اليدين من العمل ومنتبرا مفتعلا من الانتبار وهو الارتفاع ومنه المنبر لارتفاع الخطيب عليه والأمانة: المتبادر منها إلى الذهن المعنى المشهور منها وهو ضد الخيانة وقيل المراد منها هو التكاليف الالهية الخ.

اس تشری سے معلوم ہور ہاہے کہ حضرت کی عربی لغت پر بھی گہری اور وسیع نظر تھی کہ وقائق پر مجھی مطلع ہتھے۔

مثال ( بخاری پر گرفت )

عام طور ہرشرات اور مشین جس کتاب کوشرح و حاشیہ کے لئے منتخب کرتے ہیں وہ گویا مطے کرلئے ہیں وہ گویا مطے کرلئے ہیں کتاب کوشر کا بات کی جس الامکان تا ئیداور تصویب کریں گے اور عموما ایستان کرتے ہیں،خواہ مصنف کی تائید و حمایت میں دوراز کارتاویلا بت کالاتکانپ کرتا پڑجائے بھر

جس کا مجند الاسلام بنا مقدر تھا اور حق کاعلم روار ہونا مقدر تھا وہ بھلا بدروش کیوں اختیار کرسکتا تھا،
چنانچ حضرت الاہام نے متعدد مواقع پر صاحب کتاب (اہام بخاریؒ) پر تنقید بھی کی ہے اور ان کی
فرگذاشتوں کی نشاندہی بھی ،ان جس ہے ایک موقع کتاب الاکر اہ' نباب اذا اکر ہ حتی و هب
عبد اور اعد اور اعد نہ بھر ہے جہاں بخاری نے اہام اعظم کی طرف کی حسب عادت ' بعض
الناس' کہدکردوفقہی تول منسوب کئے جن میں ہا ہم تضاو ثابت ہوتا ہے ،حضرت نے بتایا کدان تولوں
کی بینست بی (اہام اعظم کی طرف) می خبیں ہے ،تفصیل کے لئے باب ندکوراور اس کا حاشیہ (اصح

مثال ۵ (سند میں امام بخاری کی غلطی کی نشاندہی)

سیبات بوی بی تجب خیزاور بظاہر چوتکادیے والی ہے کہ امام تا توتوی ، امام بخاری جیے عظیم محدث کی سند صدیث میں غلطی پکڑیں ، گر واقعہ کو کس طرح جھٹانیا جائے کہ بخاری شریف کے اس حاشیہ کا مطالعہ کرنے والا بظاہر یہ چوتکا دیے والی تقیقت اپنی آنکھوں سے (صفحہ ۱۰۳۲ پر ۲۳ کراپ کا سال مطالعہ کرنے والا بظاہر یہ چوتکا دیے والی تقیقت اپنی آنکھوں سے (صفحہ القترب "کراپ افقتن" بساب قبول المنبی صلی الله علیه و صلم و یل للعرب من شر قد افترب "میں و کی سکت ایم سلمہ عن اسمعیل میں و کی سکت آب مسلمہ عن اسمعیل قبال حداث ابن عیبنہ آنه مسمع الزهری عن عروة عن زینب بنت آم سلمہ عن آم سلمہ عن زینب بنت آم سلمہ عن زینب بنت آم سلمہ عن زینب بنت آم سلمہ عن آم جیبہ آہ قالو ا ہذا الاسناد منقطع و صوابه کما فی صحیح مسلم زینب صدیحہ عن آم جیبہ عن ام صلمہ عن ام حبیبہ عن زینب بزیادہ حبیبہ "اگرچ آثر ش ایک توجیہ الکی بھی ذکر کردی جس سے امام بخاری کے مرتب کی لاح رہ جائے۔

الکی بھی ذکر کردی جس سے امام بخاری کے مرتب کی لاح رہ جائے۔

مثال ٧ (امام نانوتوی کی تاریخ پروسیج نظر کا ثبوت) امام بخاریؓ نے کتاب الاحکام، "بساب کیف پیسایی ع الامام النادی" صفی

الم بخارگ فی کتاب الاحکام، "باب کیف بیاب الامام الناس" صفی ۱۹ میں بیا معدد المام الناس" صفی ۱۹ میں بیا صدیث موقوف ذکر قرمائی ہے: ..... حدثنا عبد الله بن دینار قال شهدت ابن عمر حیث اجت معدد المام النوتوی نے برائی مفصل حاشیہ کھا ہے جو اجت معدد فلم کا تاریخ پروسی نظر کا آئینہ دار ہے، یہاں اس کے جت جت جسے چیش کے جارہے ہیں،

قرماتي إلى: قبوله حيمت اجتمع الناس على عبدالملك يريد ابن مروان بن الحكم والمراد بالاجتماع اجتماع الكلمة وكانت قبل ذلك متفرقة وكان في الأرض قبل ذلك اثنمان كمل منهما يدعى له الخلافة وهما عبدالملك بن مروان وعبدالله ابن الربير فأما ابن الربير فكان أقام بمكة ... بعد موت معاوية وامتنع من المبايعة ليزيد بن معاوية فجهز المه يزيد الجيوش مرة بعد أخرى فمات يزيد وجيشه محاصرون ابن الزبيرو لم يكن ابن الزبير ادعى الخلافة حتى مات يزيد في ربيع الأول سنة أربع وستين فبايحه الناس بالخلافة و بايع أهل الأفاق لمعاوية بن يزيد... فلم يعش الا تحوار بعين يوما فبايع معظم الأفاق لعبد الله ابن الزبيرو انتظم له السلك ...ولم يتخلف عن بيعته الاجميع بني أمية ومن يهوي هواهم وكانوا بفلسطين فاجتمعوا على مروان بن الحكم و بايعوه بالخلافة و خرج بمن أطاعه الي جهة دمشق. والنصحاك بن قيس قد بايع فيها لابن الزبير فاقتتلوا ... و غلب مروان على الشام ثم ... توجه الى مصرفحاصربها عامل ابن الزبير حتى غلب عليها ثم مات في سنة .... وعِهد إلى ابنه عِبد الملك فقام مقامه وكمل له ملك الشام ومنصر والمغرب ولابن الزبير ملك الحجاز والعراق والمشرق إلا البصرة غلب عليه المختار بن عبيد ثم صار اليه مصعب بن الزبير... وانتظم أمر العراق كله لابن الزبير فصار عبدالملك الى مصعب فقاتله و ملك العراق كله ولم يبق مع ابن الزبير الا الحجاز واليمن فقط فجهز اليه عبدالملك الحجاج فحاصره .... إلى أن قتىل عبىدالله ابن الزبير في جمادي الأولى منة ٧٣٠ وكان عبدالله بن عمر في تلك المدارة امتنع أن يبايع لابن الزبير وعبدالملك كما امتنع أن يبايع لعلى ولمعاوية ثمم بايع لمعاوية لما اصطلح مع الحسن بن على واجتمع الناس وبايع لمعاوية بن يزيد بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه ثم امتنع من المبايعة لأحد حال الاختلاف إلى أن قتل ابن الزبير و انتظم الملك كله لعبد الملك فبايع حينتذ فهذا معنى قوله لما اجتمع الناس" (بحذف يسير)

#### حواثی کے بارے میں چھواور

یہاں بس ان چند نموٹوں کے چیش کرنے پراکتفا کیا جارہا ہے بوسکتا ہے کسی کو یہ احساس ہو
کہ اختلافی مسائل پرفقہ خنی کو ترجیح و سینے کی ایک بھی مثال نہیں چیش کی گئی گرراقم نے جان ہو جھ کراس
سے گریز کیا کیونکہ اس کے نمونے تو جا بجا ملتے ہیں ، بلکہ ان میں یہی پہلو عالب ہے جس کی طرف
اشارہ خوداولین سوائح نگار مولانا کے ہمدم وہم سماز مولانا محمد لیعقوب نا نوتو گئی نے حواثی کی خصوصیات
ذکر کرتے ہوئے کہا ہے:

"اوروہ جگہ (جس پرحضرت نانوتوئ نے قلم اٹھایا) بخاری میں سب جگہ سے زیادہ مشکل ہے بھل الخصوص تائید ند جب صنیفہ کا جواول سے التزام ہے اوراس جگہ پرامام بخاری نے اعتراض ند جب حنیفیہ پرکئے ہیں اوران کے جواب لکھے ،معلوم ہے کہ کتنے مشکل ،اب جس کا تی جا ہے اس جگہ کو دیکھے اور سمجھے کہ کیسا حاشیہ کھھا ہے"۔

حضرت مولاناليقوب صاحبٌ عاشيه كالكمزيد خصوصيت بيبتات بين:

سرت مولان ما بیست میں بیالتزام تھا کہ کوئی بات بے سند کتاب کے حض اپ نہم سے نہ تھی جائے''
ان دونوں خصوصیتوں کے اس ماشیہ بیٹ موجود ہونے کی ہر دہ خص شہادت دے گا جس نے ان کا تھوڑا این دونوں خصوصیتوں کے اس ماشیہ بیٹ موجود ہونے کی ہر دہ خص شہادت دے گا جس نے ان کا تھوڑا بہت بھی حق کہ چند مخوں کا بھی مطالعہ کیا ہے، بے سند کتاب کے (بغیر حوالہ کے ) کوئی بات نہ لکھنے کا اندازہ اس فہرست سے کیا جاسکتا ہے، جو شروع کتاب بیل جلد کی ابتداء بیل ) اصل محق مولا تا احمالی صاحب نے درج فرمائی ہے، اس بیس مختلف علوم وفنون کی ۱۲۴ کتابوں کے نام کلھنے کے بعد احمالی صاحب نے درج فرمائی ہے، اس بیس مختلف علوم وفنون کی ۱۲۴ کتابوں کے نام کلھنے کے بعد و غیر ذلک فریا، جس کا مطلب بجزاس کے ادر کیا ہوسکتا ہے کہ ان کتابوں کے علاوہ بھی دیگر کتابوں سے ماشیہ کھنے ہوئے استفادہ کیا گیا ہے بقینا وہ سب مراجع حضرت نا ٹوتو کی کے بھی چیش نظر رہے سے ماشیہ کھنے ہوئے استفادہ کیا گیا ہے بقینا وہ سب مراجع حضرت نا ٹوتو کی کے بھی چیش نظر رہے

ہوں گے (اب سے ڈیڑھ سوسال پہلے جب کے مطبوعہ کمابوں بالخضوص فن حدیث ہے متعلق کی کمیا بی ملک ٹاللہ کی ڈیکا میں مامنتی سر پیٹر نظ فریسین میں مدوں جمانیہ اپنے معمد لدی سمجھی اور برگ س

بلکہ ٹایالی کی شکایت عام تھی کے چیش نظر فہرست میں مندرج تعداد غیر معمولی ہی تھی جائے گی)۔ حنفیت کی تائید

میں ماحب سوائح نے دومری خصوصیت (حفیت کی تائید) سے متعلق جو پچھ لکھا وہ بھی ہرایک

وانقف پرعمال ہے،اس کاالتزام ہوں تو ہندوستان کے تقریباً سمجی حنفی شارحین حدیث وحاشیہ نگاروں

نے کیا ہے، کیوں کہ ان کا مسلک یہی (فقد خنی) فقا، گر حضرت الامام النانولوئ کے لئے ایک اور محرک بھی تھا جس کا ذکر مولانا مناظر احسن کیلائی (مفصل سوائح قائمی کے مصنف اور نہایت و جین اور کثیر المطالعہ والتصانیف بجرعالم) نے سوائح قائمی'' کی جلداول میں تفصیل سے کیا ہے، اس کا خلاصہ بیہ کے حضرت الامام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ:

" کعبہ کی جہت پر کسی او جی شے پر بیٹھا ہوں اور کوفہ کی طرف میر امنہ ہے اور ادھرے ایک نہر آئی ہے، جومیرے یا دُن سے تکر آکر جاتی ہے"

اس خواب کی تعبیر مولا نامحمہ بیقوب صاحب نے بیدی کہ:

" خواب د مجھنے والے فض سے مذہب خنی کوتفویت ہوگی"

(مولانا کے بارے میں مشہور ہے کہ موصوف کوتعبیر خواب کا ملکہ حاصل تھا)اس خواب کے تذکرہ کے بعدمولانا گیلانی تحریر کرتے ہیں:

مرے زدیک اس بی اشارہ ہے... کہ تیرھویں صدی (جری) کے آخر بین مسلمانان ہندی دین زندگی کی وحدت کو جوشد پرخطرہ فقد غیر مقلدیت کے طوفان کی وجد ہے بیش آئی تھا اور قریب تھا کہ یک جہتی کا شیرازہ بھر کر پراگدہ ہوجائے ، شتر بے مہاری کے اس سیاب بی ڈر تھا کہ سلف کے سارے کا رنا ہے شا پر تہد و بالا ہوکر رہ جا کیں ، اس کڑے وقت اور کھن گھڑیوں بیں درس حدیث کے قامی بوکر رہ جا کیں ، اس کڑے وقت اور کھن گھڑیوں بیں درس حدیث کے قامی یاد ہو بندی طریقہ کی خصوصیت نے کام کیا... کہ فرقہ اہل حدیث کی طرف سے امام ابوضیفہ اور ان کے اجتہادی مبائل پر جو حملے پہلے ہوئے یا اس وقت تک ہوتے رہے ہیں ، ان حملوں کے مقابلوں میں محد فانہ تحقیق رنگ میں جواب و بینے کی جتی اچھی صلاحیت وار العلوم دیو بند کے تعلیم یا فتوں میں پائی جاتی ہے انصاف کی بات سے اچھی صلاحیت وار العلوم دیو بند کے تعلیم یا فتوں میں پائی جاتی ہے انصاف کی بات سے کہ اس کی نظیر ہندوستان تی میں تیس بلکہ بلامبالفہ کہا جاسکتا ہے کہ بیرون ہند کے اسلای مما لک کے علیم و میں بھی مشکل ہی ہے لائے باسکتا ہے کہ بیرون ہند کے اسلای مما لک کے علیم و میں بھی مشکل ہی ہے لائے بات ہے کہ اس کی نظیر میں وقت کے حاشیے میں کیا فرق ہے؟

(٣) سواخ قامى جلداول ١١١١، زمول تأكيلاني مطبوعه دارالعلوم وليج بشد)

حصرت موان نا اجری سہار نپوری کے حواثی بخاری شریف کے تمن چوتھائی سے زیادہ جھے پر
ہیں، صرف آخر کے پارٹج چھ پاروں (تمیں پاروں بیس سے ) پر حضرت موان نا نانوتوی کے حاشیہ کا ذکر
موان نا محمد یعقوب صاحب نے کیا ہے، لیکن متعین اور تینی طور پر اس کا پند کسی اور ذریعہ سے نہیں چات
کہ واقعتا کتنے پاروں پر حضرت الا یام نے تحشیہ کا کام کیا، موان نا محمد یعقوب صاحب نے بھی حتی انداز
میں تعیین نہیں کی (پانچ چھ پارے کی تعییر اختیار کرکے گو یا ابہام چھوڑ دیا) ہم جیسے قبل البھا عت اوگوں
کامنعب نہیں کہ دونوں میں تقابل کر سکیس، پھر بھی مطالعہ کرنے سے موان نا سہار نپوری کے بہال انسبتا
کامنعب نہیں کہ دونوں میں تقابل کر سکیس، پھر بھی مطالعہ کرنے سے موان نا سہار نپوری کے بہال انسبتا
کے حواثی میں زیادہ نمایاں معلوم ہوتا ہے شاید ای بنا پر بعض اہل بصیرت کا خیال ہے کہ حضرت
نانوتوی نے آخر کے تین پاروں پر بی حواثی کھے (والنداعلم )۔



## مولانا محمد ابو بكرغازي بوري\*

# مناظراسلام حضرت مولا نامحمة قاسم النانونوي

ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحرقاتم النانوقوى رحمۃ الله عليه المي ہمہ جہت عبقرى شخصيت كے ماكلہ فلے كہ ان كى زندگى كا ہركار نامہ اپنى جگہ منفرد اور بے مثال نظر آتا ہے۔ ١٨٥٤ء كے ناكام انقلاب كے بعد متحدہ ہندوستان بيس اسلامى تعليمات، اقد اراور تبذیب كی شع كوكليسا كى تيز وتند آندى انقلاب كے بعد متحدہ ہندوستان بيس اسلامى تعليمات، اقد اراور تبذیب كی شع كوكليسا كى تيز وتند آندى وو سے حفوظ ركھنے كے لئے دارالعلوم ديوبندكى شكل بيس جو انھوں نے ايمانى وعرفائى فانوس تائم كى وو آپ كى دينى المور ترائع بھى موجود ہے۔ اور حضرت نانوتو كى آپ كى دينى موجود ہے۔ اور حضرت نانوتو كى دينى المول بيس مرفيرست ہے۔ بيدہ كارنامہ ہے جس كا اعتراف ہر خاص و عام كو ہے ليكن مولانا نانوتو كى نے عيسائيت، آربيسان اور ديگر اسلام مخالف شراب كا جس عز بيت كے ساتھ مناظر و مباحث كو ريدوانف

حقیقت بیہ ہے کہ مولانا نانوتو گا اینے دیگر علمی کمالات کے ساتھ ایک با کمال اور کامیاب ترین مناظر بھی ہے ۔ کسی ایجھے مناظر کے لئے خروری ہے کہ وہ پختہ علمی صلاحیت کا مالکہ ہو۔ جس حلقے کی مناظر بھی ہے اس کے نظریات، خیالات، معتقدات اور مشدلات پر بھیرت مندانہ مجری نظر کا حال ہو۔ دوسری طرف فریق کا لف کے غیر جب وعقا کہ سے پوری واقفیت ہو۔ اس کے استدلالات پر بھی نظر ہو۔ اور فریق کا لف کی کمزور یول سے بھی واقفیت ہو۔ ساتھ بی ساتھ خودا عمادی اور عربیت کا ایسا پیکر ہوکہ فریق کا لف کا کوئی حربہ بھی اس پر اثر انداز نہ ہو سکے اور کوئی بھی پلغاراس کے پائے کا ایسا پیکر ہوکہ فریق کا لف کا کوئی حربہ بھی اس پر اثر انداز نہ ہو سکے اور کوئی بھی پلغاراس کے پائے استقامت میں جنبش پیدا نہ کر سکے۔ انداز بیان وتح بر ایسا مؤثر ہوجو وائشمند اور صاحب علم طبقہ کو بھی مطمئن کر سکے اور عوام پر بھی اثر انداز ہو۔

مولانا نا نوتوئ کے مناظروں اور مباحثوں کی جوتفعیلات ہمیں سوائح نگاروں کے توسط سے ملی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نا نوتو گان ساری مناظرانہ خصوصیات کے بدورجۂ اتم پیکرومظہر منتھ۔

اور یہ بات تو انتہائی جیرت انگیز ہے کہ وہی مولا نا نانوتو کی جن کی تفصیلات کی گیرائی تک بڑے برے اہل علم کی رسائی دشوار معلوم ہوتی ہے۔ اور ۱۳ اس اس بہتے ہوئے کھے مناسبت ہوگئی ہے، وہی مولا نا شہیر احمد حثانی جیسا منتم عالم یہ کہنے پر مجبور ہو کہ کتاب سے پچھے بچھے مناسبت ہوگئی ہے، وہی مولا نا نانوتوی جب میلئہ خداشتای میں پاوری تولس، پاوری واکر اور پنڈ ت دیا نندسر سوتی کے خلاف مجمع عام میں گو ہر فشاں ہوتے ہیں تو نصر ف یہ کہ دانشوراورائل علم طبقہ مولا نا کے طرز بیاں اور توت استدلال سے محور نظر آتا ہے بلکہ ناخوا تدہ عوام بھی پورے طور پر مخطوظ ہوتے ہیں اور باطل کے مقابلہ میں جن کی نمایاں فتح کو محسوں کرتے ہیں۔ اس باب میں حضر ست نا نوتوی علیہ الرحمۃ کا ایک نمایاں کمال سے بھی ہے کہ حضر ست نے بیک وقت ایسے مختلف النوع موضوعات پر مناظر ہ اور تح پر وتصنیف کا بیڑ ہ اٹھایا ہے جو ایک ودمرے سے بالکل جداگا نہ ہیں۔

ایک طرف عیسائیوں سے نبرد آزمانظر آتے ہیں تو دوسری طرف آریہ ماجیوں سے لوہا کینے میں مصروف ہیں۔ بمبھی ردشیعیت کا ہیڑ ہ اٹھائے ہوئے ہیں ، بمبھی غیر مقلدین کے تفر دات کا رد بلیغ فرما رہے ہیں۔

اگرچهمولانانانوتوی کے دوبدومناظروں کی تعداد زیادہ نہیں ہے کیکن اسلسلہ کی مختمر دمفضل تصانف انتہائی وقیع ہیں۔اس طرح آپ کی مناظرانہ کا وشوں کو دوحضوں ہیں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔تقریری مناظرے تحریری مباحثے۔

اس تمہید کے بعد ہم ذیل میں حضرت نا نوتو ی کے مناظروں کی پچھنفصیل پیش کر نا چاہیں گے۔ مہل گفتگو بہلی گفتگو

حضرت نا نوتوی جمن دنوں مطبع مجتبائی دہلی ہیں تھیج کا کام کرتے تنے اور و ہیں تیم نئے ، انھیں ایام میں ایک ہند دعیسائی ماسٹر تا را چند عیسائیت کے فضائل اور مناقب کے بیان میں بڑا پر جوش تھا اور مجمع عام میں اسلام اور پینجبراسلام مسلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پراعتر اضات کرتا تھا۔ حضرت نا نوتو ک نے جب تفصیل کی تو اپنے شاگر دیے فرمایا کہتم لوگ بھی مجمع عام میں جاؤ اور تارا چند کی باتوں کا جواب دو۔ اور اس کی باتوں کا روکر و۔ ایک دن آپ اپنے کو نہ روک سکے خود ہی عام آ دمیوں کی وضع قطع اور معمولی کباس کی باتوں کار دکر و۔ ایک دن آپ اپنے کو نہ روک سکے خود ہی عام آ دمیوں کی وضع قطع اور معمولی کباس میں تارا چند کے باس کپنچے اور چند باتوں میں اس کو اس طرح گھیرا کہ اس کی ساری چوکڑی بھول گئی اور جواب کے لئے اس کی زبان ہی نہ کھل سکی جبکہ مجمع عام میں گفتگو ہور ہی تھی۔ وہ نہایت خفیف اور دسوا ہوا۔ وہاں سے اٹھا اور اپنی تیام گاہ کی طرف چل دیا۔

#### ميله خداشناس

اب بإدر آبول نے بھی بیطریقہ ابنایا کہ کی مسلمان یا ہندوکا نام استعال کرتے اوران کے نام سے اجتماعات کرتے ۔ در پردہ سماری بلانگ پادر بوں کی ہوتی تھی بس نتظم کوئی ہندوستانی ہوتا تھا۔ اس طرح کی آبیک کوشش ضلع شاہجہاں پور میں ایک کبیر پہنھی ہندو کے ذریعہ کی گئے۔ اوراجتماع کا نام "میلہ خداشنای" رکھا گیا۔

اس کے دائی مثنی بیاد ہال چا ند پور ضلع شاہجہاں بود کے ایک چا گیردار تھے۔ شاہجہاں بود میں در موسی ہے دونوں میں دسم و میں ایک مشر نولس تھا، دونوں میں دسم و داہ تھی۔ مشر نولس تھا، دونوں میں دسم و داہ تھی۔ مشر نولس نے بیاد ہال کو تیاد کیا کہ دہ اپنی مملوکہ ذعین اور باخ موضع سر با نگ پور لمحق سوانہ چا ند پور ضلع شاہجہاں بود میں ایک میلے کا نام ''میلہ خداشائی'' ہو۔ اس میلہ شی بنداور مسلمان دونوں کو جمع کر واور کوشش کرو کہ اطراف وجوانب کے عوام بوی تعداو میں شریک میلہ بون سے اوری نولس کو جمع میں سوال میلہ بون ۔ پاوری نولس کا مقصد میتھا کہ اس دیار کے مسلم وغیر مسلم جمع ہوں کے اور اس مجمع میں سوال وجواب اورا عتراضات کا ایک دفتر کھول کر مسلمان علاء کی زبان اگر بند کر دی گئی تو تبلیغ عیسائیت کی داہ وجواب اورا عتراضات کا ایک دفتر کھول کر مسلمان علاء کی زبان اگر بند کر دی گئی تو تبلیغ عیسائیت کی داہ کی ساری دشواریاں ایک دن میں ختم ہوجا کیں گی۔ پاوری نولس کو کھولا پی قابلیت پر زیادہ مجروسہ تھا دوسرے چند ہوے پورے پاوری اس کا رابطہ تھا اوران کو میلے میں لانے کا مصوبہ تھا، اس دوسرے چند ہوے بورے پاوری ال کر اپنے زور بیاں، زور دلائل اور حاکمان دوسر واب سے مسلمانوں کی زبان بند کرنے میں کامیاب ہوجا کیں گئی ہوں گیں۔ گار دور دلائل اور حاکمان میں دوب دوب سے مسلمانوں کی زبان بند کرنے میں کامیاب ہوجا کیں گئی ہوں گیں۔ گار دور دلائل اور حاکمان میں دوب سے مسلمانوں کی زبان بند کرنے میں کامیاب ہوجا کیں گئیں گے۔

اس میلدکوخوب شہرت دی گئی، اس میں یوروپین پادر بول کے علاوہ دلی پادر بول کو بھی مدعو کیا گیا۔ آربیسان کے بانی پنڈت دیا نندسرسوتی اور سناتن دھرم کے نمائندوں کے ساتھ عشریت بانونوی

اور بعض و میرعلاء کوجھی دعوت نامے بیمجے گئے۔

اس مباحثہ کی تفصیلی روداد حضرت نانوتویؓ کے تلمیذ رشید مولانا فخر الحن کنگویلؒ نے ''مباحثہ شاہجہاں پور''کے نام سے مرتب کی اورای زمانہ میں وہ شائع بھی ہوگئی۔

مباحثہ شاہجہاں بور کے افتاسات کی روشن میں مولانا اسیراوروی نے اپنی کتاب'' مولانا محمد قاسم نانوتوی حیات اور کارناہے' میں مباحثہ کا نقشہ بڑے ہی دلچسپ انداز میں کھینچاہے۔

اس مباحثہ میں اٹل اسلام کو کھلی فتح نصیب ہوئی۔ پادر یوں کا منہ کالا ہوااور موافق ومخالف ہر ایک کواس کااعتر افتھا کہ میدان نیلی فئی والے (حضرت نانونؤیؓ) کے ہاتھ رہا۔

اس میلہ کے پس پردہ پادر یوں اور ستاتن دھرمیوں کی جوسازش تھی وہ بری طرح نا کام ہوگئ۔ اس موقعہ پر اسلام کی حقانیت اور عیسائیت کی تر دید میں حضرت نا نوتو ی نے جومفصل اور برجت تقریریں فرمائی ہیں ان میں تعلّی اورخودستائی کی معمولی ہی یوبھی نہیں ہے۔

اس مباحثہ بیل اہل اسلام کو ایک نمایاں کامیابی سے حاصل ہوئی کہ حضرت نانوتوی اور ان کے معاونین نے تمام دلی اور بورو پین پادر بول سے ہر طابیا قرار کرالیا کہ موجودہ انجیل محرف ہے۔ اور انجیل کا وہ نیخ پیش کر دیا جس میں موجود ایک عبارت کے بارے میں گئی سر کردہ پادر بول کا سے حاشیہ موجود ہے کہ '' یہ الفاظ کسی قدیم نینے میں نہیں پائے جائے''۔ پادر بول کی اس شرمناک بیکست سے ان کا وہ خواب چکناچور ہوگیا جو ہندوستان میں بدوک ٹوک بیسائیت کے فروغ کے لئے انہوں نے دیکھا تھا۔ اس مباحثہ کے دوران ایک مرحلہ وہ بھی آیا جب بانی آریہ ساج پنڈ ت دیا نند سرسوتی نے بھی اسلام کے خلاف اپنے خود ساختہ فہ جب کی حقانیت کو ٹابت کرنے کی ناکام کوشش کی اور اس طرح اسلام کے خلاف پادری اور پنڈ ت بی ایک دوسرے کے جمنوا ہو گئے۔ ان دونوں کے جواب میں اسلام کے خلاف پادری اور پنڈ ت بی ایک دوسرے کے جمنوا ہو گئے۔ ان دونوں کے جواب میں حضرت نانوتوئ نے جوتقر می فرمائی دہ بھی ایک شاہ کارتقر رہے۔ اور اس کے بعد پھر خالفین میں گفتگو کے سکت باتی نہیں رہی۔

رڑکی کامحاذ

ہندودکی میں ایک نیا نہ جب آربیہ ماج کے نام سے پیدا ہوا جس کا بانی پنڈت دیا نندسر سوتی تھا جو بظاہر مورتی بوجا کے خلاف تھا اور خود کو وحدانیت کاعلمبر دار کہتا تھا۔ بے حد گستا خ اور بدز بان انسان تھا۔اسلام،شعائراسلام اور پینجبراسلام سلی اللہ علیہ وسلم کےخلاف زبرافشانی اس کا خاص مشغلہ تھا۔ اس نے ستیارتھ پرکاش نامی ایک کتاب بھی کھی تھی۔ ذیا نندسرسوتی کو انگریزوں کی سرپرتی حاصل تھی۔

میخص شہروں شہروں تھوم کراسلام کے خلاف دل آ زاراور زہر آلود تقریریں کرتا تھا۔ ۱۸۷۸ء ۱۲۹۵ هيس د يانندسرسوتي رژ کي پېنچا اور وڼال بھي تقرير دن کا سلسله شروع کيا۔اس کالب ولهجه انتها کي دل آ زاراور جارحانہ ہوتا تھا۔ان تقریروں کی وجہ سے رڑ کی کےمسلمانوں میں بے چینی اورغم وغصہ کی لبر دوڑ گئی۔ رڑی کے ذمہ دارمسلمانوں نے حضرت نا نونوی کوصورت حال سے آگاہ کرتے ہوئے گذارش کی که آپ رژگی تشریف لا ئیں تا کداس کی ہفوات کا سلسلہ بند ہو۔حضرت تا نوتو ک کی صحت ان دنوں ٹھیک نہیں تھی۔طبیعت مسلسل ناساز چل رہی تھی۔حضرت نانونوی نے اینے تلاندہ میں سے حضرت شيخ البندمولا نامحمود الحن صاحبٌ مولا نا فخر الحن صاحب كنَّكوينَّ اورعبدالعدل صاحبٌ كورژكي روانه کیااورکہا کہ اگر ضرورت مجھیں تو پنڈت جی ہے بالمشافہ گفتگو کرلیں اوران ہے سوال وجواب کر لیں اور پھر مجمع عام میں پنڈت جی کے اعتراضات کے جوابات دے دیں۔ان حضرات نے راستہ میں جوالا بور سے مولا نامنظور احمد رحمة الله علیہ کوبھی ساتھ کے لیا اور جاروں حضرات رڑ کی پہو نیجے۔ ادھرصورت حال سیقی کہ پنڈت جی تقریریں تورڈ کی کے شیری علاقہ میں کرتے تھے مگران کا قیام فوجی چھاونی کے علاقہ میں تھا۔ فوجی امریا ہونے کی وجہ سے سی کا وہاں تک پہو نجے یا تابہت وشوارتھا۔ پھر بھی سسی طرح بیناماء کرام وہاں کے چندمعز زمسلمانوں کوکیکر پنڈت جی کی قیام گاہ پر پینو نچے ہی گئے۔اور پنڈت جی سےمطالبہ کیا کہ بیعلاء کرام تشریف لائے ہیں آپ کے جتنے اعتراضات ہیں پیش کیجئے میہ سب کا جواب دیں سے۔لیکن پنڈت جی سی قیت بر گفتگو کے لئے تیار نہیں ہوئے اور بروی ہث دهری سے جواب دیا کہ مجھے آب لوگوں ہے کوئی بات نہیں کرنی ہے نہیں نے چیکینج کیا ہے۔ ہاں اگر مولانا قاسم صاحب آجائیں سے تو ان سے تفتگو کے لئے تیار ہوں، مجبوراً بدلوگ واپس آ محے اور حضرت کوصورت حال ہے آگاہ کیا۔

ادھر پنڈت جی کی زہرافشانی میں کوئی کی نہیں ہوئی۔ اہل رڑکی کی طرف سے حضرت تا نوتو گ سے دوبارہ گذارش کی گئی کہ جناب آشریف لائیں تا کہاس فتنہ کا قلع قمع ہو۔ حضرت نا نونوی نے سمجھ لیا کہ بغیر سفر کے جارہ کارنہیں ہے۔صحت سفر کے لائق نہیں تھی لیکن ایپے ندکورہ بالا چاروں شاگر دوں کے ساتھ حضرت نا نونوی رڑکی پہو نچے۔

حضرت نانوتوی کے در کی تینجے ہی ہرطرف سے مسلمانوں کے دنو و آنے گے اور آپ کی تیام گاہ پر ایک جم غفیر جمع ہو گیا۔ آپ شہری علاقہ میں قیام پذیر ہے اور پنڈت ہی وہاں سے ڈیڑھ میل کی مسافت پر فوجی ایریا میں براجمان تھے۔ آپ نے ایک تحریک میں آگیا ہوں وقت متعین کر کے فور آ مطلع کیجئے مناظرہ کی جوشرانظ ہوں اور جس موضوع پر بھی مناظرہ منظور ہو وہ سب ہم کوشلیم ہے، ہماری طرف سے کوئی شرط نہیں۔ یہاں آپ کے جواب کے انتظار میں جیٹھا ہوں۔ چونکہ ان میں مناظرہ کی ہمت تو تھی نہیں اس کے ہزاروں بہانے کئے ، نہ تاریخ مقرر کی ، نہ آنے کا وعدہ کیا۔

مولانانے دوسری اور پھرتیسری تحریر بھیجی لیکن پنڈت بی کسی طرح قابویس نہیں آئے۔واقعات میں تفصیل بہت ہے مختصر یہ کہ حضرت نانوتوی نے تدبیر سے کسی طرح پنڈت بی کو گھیر نیا اوران کو کسی میں تفصیل بہت ہے مختصر یہ کہ حضرت نانوتوی نے تدبیر سے کسی طرح پنڈت بی کو گھیر نیا اوران کو کسی تیمت پر گفتگو کرنے کے لئے مجبور کیا مگر وہاں تو معاملہ دوسرا تھا۔ پنڈت بی نے راتوں رات رڈی سے راہ فرارا ختیار کرلی۔

حضرت نانوتویؒ نے اپنے چاروں شاگر دول سے فر مایا کہ شمر کے مختلف علاقوں ہیں روز انہ جلسے کر داور آربیہا جیول کے ایک ایک عقیدہ کو کھول کر ر کھ دو، اور ایکے اعتر اضات کے مفضل جواب دو۔ چنانچہ ایسانی ہوار پر حضرات پندرہ دن رژکی ہیں مقیم رہے۔

آخریں حضرت نانوتویؒ نے خود تین دنوں تک مسلسل وعظ فر مایا۔ آپ نے مذہب اسلام کی حقاضیت پرایسے ایسے عقلی، تجرباتی اور مشاہداتی دلائل و براہین بیان فر مائے کہ غیر مسلم بھی پچھ در کے لئے جیرت زدہ رہ گئے۔

#### بندت جي مير خد مي

دڑ کی کاطوفان تھے کے کچھ ہی جہینوں کے بعد پنڈت جی میرٹھ پہو نے اور وہاں بھی وہی طوفان برتمیزی اٹھانا شروع کیا۔حضرت نا نوتوئی کواطلاع ہوئی اور اپنی شدید علالت کے باوجود میرٹھ تشریف لے گئے۔ یہاں بھی پنڈت جی کو گھیر گھار کر گفتگو کے لئے آیادہ کرنا چا ہا مگر وہ کسی طرح تیار نہیں ہوئے اور آخر کا دینے سے میرٹھ سے بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ آربیساجیوں کا فتنہ جس تیور کے ساتھ اٹھا تھا اگر حصرت ٹانوتوی اور ان کے تلاندہ نے اس پامر دی اور اولوالعزی کیساتھ اس کا تعاقب نہ کیا ہوتا تو معلوم ہیں حالات کا کیا ژخ ہوتا۔

حضرت تانوتوئ نے آ دید اجیوں کا تعاقب صرف بالشافہ گفتگواورتقریروں ہی کے ذریعے بیں کیا بلکہ پنڈت دیا ننداوراس کے ٹولہ کی طرف سے اسلام پر کئے جانے والے تمام اعتراضات کے جواب میں متعددو قیع علمی کتابیں اور رسائل بھی تصنیف فر مائے۔

تخفهُ کیمیه، انتهار الاسلام، جواب ترکی به ترکی، قبله نما، ججة الاسلام اور تقریر دل پذیر، حضرت نانونوگ کی اس سلسله کی تضائیف ہیں۔

#### روشيعيت

شیعہ نوابوں اور امراء کی سرپرتی اور عوام الناس کی جہالت کی وجہ ہے بہت سے شیعی عقائد سی مسلمانوں میں بھی بھیل سے شیعی عقائد سی مسلمانوں میں بھی بھیل گئے تھے۔ اور بہت ی خالص شیعی رسومات ان میں رائج ہوگئی تھیں۔ علاوہ ازیں شیعہ اپنے مزعومات کو اسلامی تعلیمات کا رنگ دیئے کے لئے طرح طرح کے حربے استعمال کرتے تھے۔

حضرت نانوتوئ رحمة الله عليه نے رد شبیعت كے سلسله ميں کئى رسائل لکھے اور اپنے مكا تبب میں بھى ان موضوعات پرمتعدد خطوط تحرير فر مائے ہیں۔

#### شيعه مجتدس مباحثه

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام جن دنوں میرٹھ میں تھا ای زمانہ میں آیک شیعہ مجتمد سے حضرت نانوتو کی کا آیک مبہت ہی دلچے میں میاحثہ ہوا۔ ریم مجتمد صاحب شیعوں کے بہت بڑے عالم سمجھے جاتے تھے اور اہل سنت کے لئے شمشیر ہر ہنہ مانے جاتے تھے۔ گر حضرت نانوتو کی سے انکی ملاقات ان کے لئے حادثہ بن می ۔

ان کے لئے حادثہ بن می ۔

اس ملاقات کی داستان خودحضرت نانوتوگ نے اسپے ایک دوست تھیم ضیاء الدین رامپورگ کے تام خط میں بذبان فاری تحریر فرمائی ہے۔

حضرت نانوتوی بنے عام وضع قطع میں مجتمد صاحب سے ملاقات کی اور اُن کے استفسار پر اپنا تعارف تاریخی نام خورشید حسن کے ذریعہ کرایا ۔ تفتگوزیادہ طویل نہیں ہوئی لیکن تھوڑی ہی ویر میں مجتمد ماحب کی ہمددانی کاراز کھل کمیااوران کے لئے خاموثی کےعلاوہ کوئی چارہ کارٹیس بچا۔ غیر مقلدین کے بالمقابل

تیر مظلدیت کا فتندا بھی جلد ہی شروع ہوا تھا، اوران کی طرف سے چھیٹر چھاڑ جاری تھی، حضرت نا ٹوٹو کٹے نے غیر مظلدین کے رد میں مختلف فید مسائل میں متعدد رسائل تصغیف فرمائے اور اپنے کمتو بات میں بھی ان مسائل پر کلام فرمایا۔ جعد فی القرئ، رکعات تراوی بقر اُت فاتحہ خلف الا مام اور حیاۃ النبی کے مسائل پر حضرت کے دسائل و م کا تبیب اہل علم کے لئے سرمیہ بصیرت ہیں۔

اس کے علاوہ بدعات اور جاہلا نہ رسو مات ومعتقدات کے خلاف بھی متعدد رسائل اور مکا حیب تحریر فرمائے۔

مخضریہ کہ حضرت نانوتو گئے نے پر چم اسلام کی سر بلندی اور حریم سنت کی پاسبانی کے لئے ہرمحاذ پر لو ہالیا اور تقریر وتحریر، مناظرہ مباحثہ کے ذریعہ وہ بے مثال کارنا مدانجام دیا جوایک جماعت سے بھی ممکن نہ تھا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تنسیل کے لئے دیکسیں۔ حضرت نافوتوی کے رسائل۔ مولانا تھے قاسم نافوتوی حیات اور کارنا ہے ، تالیف : مولانا اسیراوروی۔ مواغ قاسی ، تالیف: مولانا مناظر احسن میلانی۔

## مولا نا نورانحس راشد کا ندهلوی

# قاسم العلوم حضرت مولا نامحم قاسم نانوتوی کے مکتوبات گرامی، ان کے مضامین اور مکتوب البہ (مختر تعارف)

قاسم العلوم حضرت مولا نامحر قاسم نانوتوی رحمداللہ تعالی رحمۃ واسعہ کی ذات گرامی ہے علم کے جودھارے بلکہ دریا جاری ہوئے ان کی وسعت وثر دت اور ثمرات ومنافع کا جائزہ لیما اورا ندازہ کرناکسی آیک آدی کے بس کی بات نہیں ، آئ برصغیر بلکہ دنیا کے تمام ملکوں اور براعظموں کا کوئن ساخطہ ایسا ہے جہاں حضرت مولا ناکی ذات عالی ہے جاری فیضان کے چشے نہیں اہل رہا ورخصوصاً برصغیر ہندویا کستان میں علم نافع لیمنی علوم دین وشریعت کی کون کی شاخ اورکون ساج منتان ایسا ہے جو فیضان مندویا کستان میں مارم نامی کے دوراور کسی نہیں داستہ اور واسطہ ہے علوم قامی سے فیضاب دہجرہ ورنہیں ہے؟

گریہ بات اہم اور جرت انگیز ہے کہ حضرت مولانا کا بیہ فیضان '' وارالعلوم دیو بند' کے علاوہ آپ کی صرف چند تصانیف کی ہرکت اور آپ کے الن علوم کا ایک پرتو ہے، جن کا بہت کم حصر تلم بند ہوا اور جو تلم بند ہوا اس بیں سے خاصا حصہ محفوظ نیں رہ سکا اور جو محفوظ اور باقی رہاوہ بھی پورا کا پورا کا ہورا کہ ہیں چصپا اور اس کا تقریباً ایک بہائی حصہ یا پھے کم ابھی تک اشاعت سے محروم ہے، لیکن حضرت کے محتوبات علوم کا جس قدر بھی سر مار محفوظ ہے اس بیں حضرت کا اپنا تکھا ہوا ہوا احصہ وہ ہے جو حضرت کے محتوبات میں محفوظ ہوگیا ہے۔ حضرت کی تصانیف بہت کم ہیں، کیوں کہ حضرت مولانا کی تصنیف کی طرف قوجہ میں جس قدر بھی ہیں ان میں ہے کم ایسی ہیں جو شروع سے آخر تک حضرت نے تحریفر مائی مول ، بیٹ کی بین جو شروع سے آخر تک حضرت کے تام سے مول ، بیٹ ہیں جو شروع کے تقی بیں، گر حضرت کے تام سے معروف کتابوں میں زیادہ تروہ ہیں جو حضرت مولانا نے خود کھی ہیں، گر حضرت کے تام سے معروف کتابوں میں زیادہ تروہ ہیں جو حضرت مولانا نے کھیں مگران کو پورا کرنے کا موقع معروف کتابوں میں زیادہ تروہ ہیں جو حضرت مولانا نے کھیں مگران کو پورا کرنے کا موقع

نہیں ملا مولا ناکے کمی شاگر دیے اس کو پورا کیا، یا کوئی تقریر تھی جس کو کسی نے لکھ لیا اورا ایسا بھی ہے کہ حضرت کے افا دات کو کسی شاگر دیے مرتب کیا اور وہ کتاب حضرت کے نام سے چھی اورای حیثیت ہے مشہور ہوئی، نکین حضرت مولا نا کے مکتوبات کا معاملہ اس سے مختلف ہے، حضرت مولا نا کے جو کمتوبات کا معاملہ اس سے مختلف ہے، حضرت مولا نا کے جو کمتوبات کی ضب ہر پہلو ہے متند ہے، خطوط کا بہت بڑا حصہ خود مولا نا کے اپنے قلم کا لکھا ہوا ہے اور جوخطوط الملاء کرائے ہیں ان کا حرف حرف حضرت مولا نا کی زبان سے نکلا ہوا یا مولا نا کی ہدایت کے مطابق لکھا ہوا ہے اور ان کمتوبات میں جو پچھی علمی مولا نا کی زبان سے نکلا ہوا یا مولا نا کی ہدایت کے مطابق لکھا ہوا ہے اور ان کمتوبات میں جو پچھی علمی افا دات، ذاتی احوال اور دوسری معلومات ہیں اس میں کسی دوسر ہے کی شرکت کا سوال ہی نہیں ۔ اس پہلو سے قطع نظر آگر بحیثیت مجموع بھی دیکھا جائے تو بھی مکتوبات کا حصد اپنی معنویت اور علمی افا دی پہلو میں اگر تصابیف کے ذخیرہ سے زیادہ نہیں تو بھی کمتوبات کا حصد اپنی معنویت اور علمی افا دی پہلو میں اگر تصابیف کے ذخیرہ سے زیادہ نہیں تو بھی کمتوبات کا حصد اپنی معنویت اور علمی افا دی پہلو میں اگر تصابیف کے ذخیرہ سے زیادہ نہیں تو بھی کم بھی نہیں ہے۔

حضرت مولانا کے مکتوبات کی جمع و ترتیب کا کام سب سے پہلے کب شروع ہوا اور کس نے انجام ویا اس کی تحقیق نہیں، مگر جو مجموعہ سب پہلے شائع ہوا وہ قاسم العلوم ہے، جس کے جامع، مرتب اور ناشر مطبع مجتبائی کے بانی و مالک منشی ممتازعلی میر شمی تھے، اس کے بعد اور متعدد حضرات نے مختف حیثیتوں سے مختلف عنوانات کے تحت اپنی اپنی پہندیا دستیاب مکتوبات کے مطابق علیحدہ ملیحدہ مجموع مرتب کئے۔

پھران جموعوں کی الگ الگ کیفیت ہے، پھوان میں سے آج تک شائع نہیں ہوئے، پھو

ایک مرتبہ چھے ہیں، چند کی بار باراشاعت ہوئی اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کا کوئی حصہ چھپا کوئی نہیں

چھپااور کی جموع ایسے ہیں جوایک مرتبہ چھپ کر گمنام ہوگئے، ای ہیں ایک مجموع ایسا بھی ہے ( فرا کد

قاسمیہ ) جوتقر یبا ہیں سال پہلے بوئی جدوجہد کے بعد پہلی بار چھپا تھا، غالبًا اب وہ بھی کم یاب ہے،

نیز حضرت کے کمتوبات کے کم از کم تمین مجموع ایسے ہیں جواب تک نہیں چھپ بلکہ ان کاعو آعلم اور

تعادف بھی نہیں اور حضرت کے تقریباً پچیس گرائی نام ایسے بھی ہیں جو کم از کم ایک مرتبہ چھپے ہیں،

نیکن وہ ایسی کمابوں یا مجموعوں میں شامل ہیں کہ ان کتابوں کے نام یا عمومی تعارف سے بیا ندازہ نہیں

ہوتا کہ اس میں حضرت مولانا کے گرائی نامے شامل ہوں گے، لہذا یہاں ان ہماس کا تذکرہ بھی کیا

ہوتا کہ اس میں حضرت مولانا کے گرائی نامے شامل ہوں گے، لہذا یہاں ان ہماس کا جو چھے ہوئے اور

ہوتا کہ اس سے پہلے حہرت مولانا کے گرائی نامے شامل ہوں تے، لہذا یہاں ان ہماس کا جو چھے ہوئے اور

نسبتاً متعارف ہیں،اس کے بعدان مکتوبات کا جواور کتابوں اور مجموعوں میں چھپے ہوئے ہیں،آ خرمیں میں ان گرامی ناموں اور مکتوبات کے مجموعوں کا ذکر ہوگا جن کاصرف ایک ایک نسخ معلوم ہے اور وہ بھی غیر متعارف ہے۔

حضرت مولا نا کاعلمی موضوعات پر لکھنے کا بہت کم معمول تھا، فاص طور سے متناز عدیا اختلائی موضوعات پر لکھنے سے خاص احتیاط کرتے تھے، لیکن اگر حضرت مولا ناسے بطور خاص کسی مسئلہ کے متعلق دریافت کیا جاتا تھا، اور حضرت مولا نا کے جواب یا تحقیق سے اس البحص کے دور ہونے یا مسئلہ کی تحقیق پر الحمینان کی امید ہوتی تھی، یا کسی ویٹی شرعی مسئلہ کی تحقی وجہ معلوم کی جاتی ، اس وقت حضرت مولا نا کا قلم حرکت پی آجاتا تھا، ورند عمو فاحضرت مولا نا خاموش رہتے تھے اور اختلافی مباحث و مسائل سے کنارہ کش رہنے کی پوری کوشش فرماتے تھے۔حضرت مولا نا نے اپناس حزاج و فداتی اور معمول کا ایک خطیس اس طرح ذکر فرمایا ہے:

" يبال تك نوبت يهو في كرز جمه كرنے والے بلكه ترجمه پڑھنے والے اپنی فہم كے بيرو ہو مجے محلانا صاحب! بينو بت يهو في تو اليے وقت استفتاء اور فتوى كس مرض كى دواہے، بجرواس كے اختلاف سابق بيس ايك اور شاخ نكل آئے۔

اب د جربیداور جهنیه جدا جدا بو کے ، جرکوئی ایخ وضع کی منتا ہے ، مولو یوں کی یات اگر سفتے جی تو اس د جربیداور جهنیه جدا جدا بود کے ، جرکوئی ایخ وضع کی منتا ہے ، مولو یوں کی اوقت ہے :
اس کان سے آئی دوسرے کان سے نکل گئی۔ ایسے دفت بی اس مدیث پڑل کا دفت ہے :
اذا رأیت هوی منبعا و شحا مطاعاً و دنیا مؤثرة و إعجاب کل ذی رأی بوأیه فعلیك بخاصة نفسك و دع امر العوام ، او كما قال .

علادہ بریں اپنی کم علمی اور بے سروسا مانی ہے اب تک مسائل ضرور بیمشہور وہیں بھی جھے کو جواب دیے کا اتفاق نیس ہوتا ہے اورا حباب کواس کی وجہ کی دیے کا اتفاق نیس ہوتا ہے اورا حباب کواس کی وجہ کی حلاق ہوتا ہے اور احباب کواس کی وجہ کی حلاق ہوتا ہے اور جھ تک مشورہ کی نوبت آتی ہے تو اگر بذر اید خطوط استفسار کی نوبت آتی ہے تو اگر بذر اید خطوط استفسار کی نوبت آتی ہے تو مجمع کہ می بہت سے نقاضا دل کے بعد تحریر کا اتفاق ہوجاتا ہے'۔ (۱)

مرآ خریس اس سے بھی احتیاط فرمانے لکے تھے،اس کی دجہ بھی حضرت مولانا کے اس خط

<sup>(</sup>۱) كتوب بنام تصرالله خال معاحب فرائد قامي ص: ۹۵-۹۲ (دیلی: ۱۳۰۰ه)

#### معلوم مورجى بتحرير فرمات ين

'' اب اس سے بھی احرّ از بن اولی معلوم ہوتا ہے ، ہدایت کی کوئی صورت نہیں۔ البتہ فتنہ برپاہوجاتے ہیں ،اس لئے مجھ کو ان سوالوں کے جواب میں کچھ عرض معروض کرنا بھی دھوار ہے''۔ (۲)

مرداشت بیش آتی ۔ جوسین موا نا عموا دوستوں اور علاء کے بخت اصرار پر لکھتے تھے ہمیش قلم برداشتہ تریفر ماتے تھے اور جو پھے کر فرماتے وہ خزید کا دماغ میں محفوظ ہوتا تھا، اس کے لئے کسی کتاب میں محفوظ ہوتا تھا، اس کے لئے کسی کتاب میں محفوظ ہوتا تھا، اس کے لئے کسی کتاب سے رجوع کرنے کی، مطالعہ کی، مراجعت کی یا یا دواشت دیکھنے کی بھی (شاید ایک مرتبہ بھی) ضرورت پیش نیس آتی ۔ جوسین میں ہوتا کا غذے سفینہ کی نذر کردیا جا تا تھا، علمی کمتوبات کی تحریب یہی طریقہ کارر ہاجس کا ذکر حضرت مولا نانے متعدد خطوط میں بار بارکیا ہے۔

تا چیز کو صفرت مولا نا کے ایک سوبارہ (۱۱۲) مکتوبات کاعلم ہے، یہ گرامی نا مے حضرت مولا نا کی فوتالیفات دیکتوبات کے مجموعوں اور و بھر اصحاب کی فو کتابوں اور مصنفات، کل اٹھارہ کتابوں میں بیں، بھر ہے ہوں ۔ یہ متوبات علائے ہند میں مقبول مقبوں زبانوں اردو، قاری اور عربی میں ہیں، جس میں سے آوھے چھین (۵۱) اردو میں، آوھے ہے بچھ کم چون (۵۲) فاری میں اور صرف دو خط میں میں سے آوھی میں ان تمام محتوبات کو مجموعی طور پر تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: علمی، ذاتی اور مشترک حضرت مولا نا کے علمی بیشتر خطوط کی سوال کے جواب میں لکھے گئے ہیں۔ گران میں سے اکثر دہ ہیں جو کی ایک بحث یا موضوع پر مشتمل ہیں اور ان میں سے اپنے مکتوبات الیہ یا طرفین کے متعلقین کے ذاتی احوال کا بچھ ذکر نہیں۔ دوسری قشم ان خطوط کی ہے جو ذاتی نوعیت کے ہیں، ان میں صرف اپنے یا مکتوب الیہ کے طالات اور گھر یلوبا توں پر تو جہ مرکوز ہے۔ ایک قشم اور بھی ہے، یہ وہ خطوط بیں کہ جو اگر چہ ذاتی نوعیت کے ہیں، گران میں کوئی بحث یا اختلا نی مسکہ بھی موضوع گفتگو ہے، تینوں بین کہ جو اگر چہ ذاتی نوعیت کے ہیں، گران میں کوئی بحث یا اختلا نی مسکہ بھی موضوع گفتگو ہے، تینوں میں کہ خطوط کا علیدہ علیحہ وہ تذکرہ مناسب ہے۔

علمی موضوعات پر جوگرامی نامے تحریر فرمائے ہیں ان کے موضوع میں بڑا تنوع اور وسعت

ہے،ان میں اسرار دین وشریعت کی گفتگؤہے تقسیر وحدیث کے نکات کی گرہ کشائی فرمائی گئ ہے، فقہی مسائل بھی زیرقلم آئے ہیں، تراوی وقر آت ضاد، جمعہ اور اس دور میں موضوع بحث مسائل پر بھی توجہ فر مانی گئی ہے، ہند دستان کی شرعی حیثیت اور اس سے دار الحرب ہونے نہ ہونے اور یہاں عقو د فاسدہ پر بھی اظہار خیال فرمایا گیا ہے، شرک و بدعت کے کلیدی مباحث کوبھی واضح کیا گیا ہے، مختلف دینی فرقول کے نظریات کا بھی جائزہ لیا گیاہے، امکان نظیر کے داختے دلائل تفصیل ہے لکھے ہیں، امتناع نظیر کے ماننے والوں کے دلائل کاعلمی تجزیہ فر مایا ہے، ردشیعت پر بھی خاص توجہ ہے،خلافت وامامت اور باغ فدک وغیرہ کے مشہور اختلائی موضوعات کاعلمی عقلی جائزہ لیا حمیا ہے مسلمانوں کے بگاڑو زوال کے اسباب کا ذکر آیا ہے، اپنوں کی اندرونی کمزور بوں پر بھی کہیں کہیں اختساب کیا ہے، غرض بييوں موضوعات ومباحث ہيں جوان مكتوبات ميں زير قلم آئے ہيں،ليكن ہرايك ميں جامعيت كي فراوانی اور دلاک کی گہرائی و کیمرائی کا بیعالم ہے کہ ہرتح ریمنفر داور ہر بحث حرف آخرمعلوم ہوتی ہے۔ ان کمتوبات میں حضرت کا خاص اسلوب بیان ہے جو بڑی حد تک فلسفیانہ ہوتا ہے اور بعض تعبیرات بھی ایسی ہیں جو کہیں اورنظر نہیں آتیں اور بعض جگہ فکمرا یسی عمیق اور پر واز ایسی بلند ہے کہ اس كالسمحصنا آسان تبيس ہوتا، مجھ بے علم وصلاحيت كا تو ذكر بي فضول ہے، كئي بزے برے الل علم بھي اس وسعت پرواز کے سامنے خود کو عاجز و در ماندہ یاتے ہیں، حالال کہ ایسے کی موقعوں پر زبان اردوہے، محرمفہوم مشکل سے گرفت میں آتا ہے، ہرلفظ مخزن اسرالا ہے اور ہر فقرہ معدن معانی۔ کمتوبات کی دوسری شم ذاتی خطوط کی ہے، جن میں اینے ذاتی ،گھریلوبیا خاندانی معاملات کا ذكركيا كيا ہے۔ان خطوط ميں بھي ايك تتم ان مكتوبات كى ہے كہ جوا كرچہ ذاتى حيثيت ميں لكھے گئے مكر بیخطوط ملی اجماعی معاملات کے متعلق ہیں، اس لئے ان کی حیثیت جی ذاتی خطوط ہے کسی قدر مختلف ہے، دین علمی اختلافی موضوعات پر جوخط لکھے گئے ہیں ان کی الگ الگ ٹوعیتیں ہیں،ان کا کسی قدر تفصیلی ذکرآ رہاہے۔اس ہے پہلے ذاتی خطوط کا اجمالی ذکرمناسب ہے۔ان خطوط میں سب سے اہم وہ مکتوبات ہیں جوحصرت مولا نانے اینے پیرومرشد حضرت حاتی امداد الله تھانوی مہا جرکتی کے نام تحریر کئے ہیں۔ نجی خطوط کی دوسری تشم ان مکتوبات کی ہے جومولانا نے اپنے قریبی متعلقین یاالل خانہ کو لکھے تنے اور تیسرے خطوط وہ ہیں جن کومشترک کہا جاسکتا ہے، یہ خطوط سرسیدا حمد خال اور آ ربیر ہاج

کے بانی سوامی دیا نندسرسوتی کو لکھے گئے تھے۔

حضرت حاجی امداداللہ صاحب کے نام جملہ گرامی نامے قاری میں ہیں،ان میں سے ایک خط بھی اردو میں نہیں ہے۔ بیخطوط خاصے مفصل ہیں اوران کے ذریعے سے حضرت مولانا کے ذاتی حالات ومعاملات،اعزاء وا قارب اور دوسری بعض ایسی تفصیلات واطلاعات مل جاتی ہیں جن کا اور ذرائع سے علم نہیں ہوتا۔ پنڈت دیا تندسر سوتی کے نام تمام خط اردو ہیں ہیں اوراس میں دو تین خط بہت مفصل بلکہ ایک رسالہ کے قائم مقام ہیں۔

حضرت حاتی صاحب کے نام خطوط سرایا بجز واکسار ہیں،ان میں ذاتی احوال، خاندان اور اعزاء کی کیفیات، تانو تذ،رام پور، تھانہ بھون، کا ندھلہ کے رہنے والے اور حضرت حاجی صاحب کے اقرباء ومتوسلین کا بخضر ذکر ہے۔ کسی کی بیاری کا،کسی کی وفات کا،کسی کی نالائفتی کا،کسی کی لیافت کا۔ نیز ان خطوط میں اپنی ذات کی نفی اور بجز واکسار کا عضر نمایاں ہے،ان خطوط کی زبان بالکل ساوہ ہے، علم کی تراوش، زبان و بیان کا زور، بے تکلفی کا انداز ان میں مفقود ہے، لیکن جو خطوط اسے خاص دوستوں کی تراوش، زبان و بیان کا خور، بین کا طرز تحریر ندکورہ خطوط سے بہت مختلف ہے، ان میں قدم کی روائی اور علم کا فیضان جوش پر ہے، کہیں کہیں بین کی خاص انداز ہے اور بعض خطوط میں مزاح کی چاشتی بھی ہے اور طفز کی نشتر یہ بھی۔

تیسری قتم مشترک خطوط کی ہے، ان کواس پہلوسے مشترک کہا جاسکتا ہے کہ یہ اگر چہ اہم و بی معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ذاتی حیثیت سے لکھے گئے ہیں اور یہ اسلوب تحریر کے لحاظ سے بھی پہلے دونوں قتم کے خطوط سے کسی قدر مختلف ہیں، ان کی زبان اور علمی خطوط کی نسبت سادہ و پروقار ہے، جس میں نہ حضرت حاجی صاحب کے نام تحریر مکتوبات کی ہی تواضع ہے اور نہ دیگر علمی خطوطوکا ہے، جس میں نہ حضرت حاجی صاحب کے نام تحریر مکتوبات کی ہی تواضع ہے اور نہ دیگر علمی خطوطوکا فلسفیا نہ انداز اور دقیق فی وضطی تعبیرات واصطلاحات، سرسید احمد کے نام تحریر گرامی نامہ (جوت فیہ فلسفیا نہ انداز اور دقیق فی وضطی تعبیرات واصطلاحات، سرسید احمد کے نام تحریر گرامی نامہ (جوت فیہ فلسفیا نہ انداز اور دقیق فی وضطی تعبیرات واصطلاحات، سرسید احمد کے نام تحریر گرامی نامہ (جوت فیہ فلسفیا نہ انداز اور دقیق فی وضطی دیا نند سرسوتی سے مباحثہ رڈی کے موقع پر خط و کتا بت اس اسلوب کی نمائند واور یادگار ہے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ اس ذخیرہ میں سے متعدد مکتوب یا مکتوبات کے مجموعے حصرت مولانا کی منتقل تصانیف کی حیثیت سے متعارف ہیں ، حالان کہ یہ تصنیف نہیں ہیں بلکہ مکتوبات ہیں۔ حضرت مولانا کی تصانیف میں سے مصانع التر اور کے واحد تالیف ہے کہ جو ایک خط تھا اور اس کوخود حضرت مولانا نے ۱۲۸۸ھ میں مولانا سید حضرت مولانا نے ۱۲۸۸ھ میں مولانا سید احد حسن امر وہوی کے سوال کے جواب میں مفصل خط لکھا تھا پھر اس پر ایک تنہید لکھ کر اور جزوی اضافے فرما کر اس کومصائح التر اور کے کام سے موسوم کردیا تھا، یہ مکتوب یا تالیف اس نام سے شائع اور متعارف ہے۔

اس کے علاوہ بھی حضرت مولانا کے چند خط (یا کسی ایک موضوع پر لکھے گئے خطوط) ایسے ہیں جوحضرت مولانا کی زندگی ہیں یا وفات کے بعد مستقل تالیف کی صورت میں شائع کئے گئے اور وہ سبب حضرت مولانا کی تالیف میں شار کئے جاتے ہیں، گران کی موجودہ ترتیب واشاعت سے مکتوب نگار (حضرت مولانا کی تالیف میں شار کئے جاتے ہیں، گران کی موجودہ ترتیب واشاعت سے مکتوب نگار (حضرت مولانا) کا بچھ تعلق نہیں۔ مولانا کے تلاندہ ، مکتوب الیہ ، اصحاب یا ناشرین نے ان خطوط کی افادیت کی قاطران کو کتا نی شکل میں حضرت مولانا کی تالیف کی حیثیت سے شائع کر دیا ہے۔

حضرت مولانا کی الی تصانف جو کمتوبات پر بنی جی گر حضرت مولانات ، تصفیته العقائد،

امزنب بین کیاتھا، یکل چوکا بین جی اختباه المؤمنین، اجوبه اربعین، تحذیرالناس، تصفیته العقائد،

مناظره مجیبه اوراسرار قرآنی، بیسب دراصل کی ایک خطر پیشتمل یا متعدد کمتوبات کے مجموعے ہیں، ان

کی بھی دولتمیں جیں ۔ پہلی تینوں کا بین یا مجموع حضرت مولانا کی زندگی بین (وفات ۱۲۹۵ھ)

مستقل نام سے کتابی صورت بین علیحدہ جھپ گئے تھے اورائی وفت سے حضرت مولانا کی تالیفات

شار کئے جاتے ہیں۔ گران کے نام اور کتابی صورت بین اشاعت ناشرین یا مکتوب الیہ اصحاب کی قدردانی کا شمرہ ہے ۔ حضرت مولانا کو (غالبًا) ان تینوں خصوصاً مؤخر الذکر کے چھپنے کا اشاعت کے وقد دوانی کا شروب الیہ اصحاب کی بعد علم ہوا۔ ندکورہ مؤلفات یا مجموعوں میں ترتیب اور اشاعت کے لیاظ سے اختباہ المؤمنین کو اولیت ماصل ہے۔

الف: اختباه المؤمنین مولوی اللی بخش کے نام خط ہے، جس میں مناقب شیخین وحضرت علی رضی اللہ عنہ میں مناقب شیخین وحضرت علی رضی اللہ عنہ میں ایک حدیث کی وضاحت وشرح کی گئی ہے۔ یہ خط حضرت مولا نانے عالبًا میر شھ کے تیام کے زمانہ میں تحریر فرمایا تھا، یہ فصل مکتوب جو فاری میں اٹھارہ صفحات پرمشمل ہے (حضرت مولا نا کے استاد زادے) مولا نا حبیب الرحمان (خلف حضرت مولا نا احم علی محدیث مہار تیوری) نے

اینے مطبع احمدی میرٹھ سے شعبان ۱۲۸ ھ (۱۸۷۷ء) میں شاکع کیا تھا۔

یباں بیہ ہات بھی قابل ذکر ہے کہ اعتباہ المؤمنین حضرت مولانا کی پہلی مستقل تحریر ہے جو مولانا کے بہلی مستقل تحریر ہے جو مولانا کے نام سے چھپی ہے ،اس سے پہلے حواثی سے بخاری میں حضرت مولانا کی نثر کت ہو گی تھی بگر اس پر حضرت مولانا کا نام درج نہیں تھا اور مطبع مجتبائی میر ٹھ سے شاکع قر آن نثر بف اور جمائل کی تھیج فرمائی تھی وہ بھی چھپی تھیں ،ان کے مصح کی حیثیت ہے حضرت مولانا کا نام درج ہے ،مگر ظاہر ہے کہ تھیج کی اس خدمت کو تصانیف میں شار نہیں کیا جا سکتا .

ب: اجوبہ اربعین کا پہلاحصہ مولانا محمد یعقوب کے نام مفصل خط اور مولانا کی فرمائش کی قبیل میں شیعوں کے تعیس سوالات کا جواب ہے۔ ان خطوط کوشیعوں کے ان بی اعتراضات کے حضرت مولانا کے خویش مولانا عبد اللہ انصاری انہوی (۳) کے لکھے ہوئے جوابات کے ساتھ یک جامر تب کر کے مشی محمد حیات نے ساتھ کے دیا تھا۔ (۳) محمد حیات نے ساتھ کے دیا تھا۔ (۳)

ج: تخذیرالناس بھی ایک خط کی کمانی شکل ہے، یہ خط مولانا محمد احسن نانوتوی کے ایک سوال یا مکتوب کے جواب میں لکھا گیا تھا، مولانا احسن نے اس جواب کو حضرت مولانا کی اجازت و اطلاع کے بغیر مطبع صدیقی ہریلی سے تخذیرالناس کے نام سے کمانی صورت میں شاکع کر دیا تھا۔ (طبع اول ۱۲۹۱ھ)۔

حضرت مولانا کی تالیفات میں شارتین اور کتابیں: تصفیۃ العقا کد، مناظر ہُ عجیبہ اور اسرار قرآنی بھی کسی ایک موضوع پر لکھے گئے خطوط (یا خط) ہیں ،گریہ مذکورہ تینوں تالیفات سے اس وجہ سے مختلف ہیں کہ پہلی تینوں کتابیں حضرت مولانا کی حیات میں مرتب ہوکر شائع ہوگئی تھیں اور مؤخرا

<sup>(</sup>۳) مولاناعبداللدانعماری خفصه مولانا انصار علی انہ جوی (وفات ۱۳۳۴ء) مولانامحم قاسم نانوتوی کے وارویتھے مفصل تعارف کے لیے ملاحظہ موراقم سطور کامضمون امشمولہ مجلّے فکر ونظر علی کڑھ کا ناموران علی کڑھ نہر جلد دوم (۱۹۸۷م)

<sup>(</sup>۴) اجوبدار البین کا درمرا صد مجی شیعول کے سوالات ونظریات کے جواب اور تر دید پر مشتمل حضرت مولانا کی مختلف تحریروں کا مجموعہ ہے، مگراول تو بیج محد حضرت مولانا کی وفات کے بعد مرتب اور شائع ہوا ہے جیب کداس کے خاجمہ الطبع سے ظاہر ہے۔ دوسرے اس مجس کی اور فروگذاشتن بھی رہ مختب میں بھی سولانات اور ان کے جوابات اور درمیان سے جارسفات جو تمام حضرت مولانا تو اور ان کے جوابات اور درمیان سے جارسفات جو تمام حضرت مولانات اور ان کے جوابات اور درمیان سے جارسفات جو تمام حضرت مولانات محد تا ہم کی ساتھ ہو تھے۔ دو ہارہ یہ جوابات حضرت کے شاکر درشید (شیخ البند) مولانا تا محد دس سے ممل کرائے مجد ہے ہے ہے صد مطبی الجمع ہواتھا۔

لذکر حضرت مولانا کی وفات کے بعد مرتب اور شائع ہوئیں۔تصفیۃ العقائد میں مرسیداحد کے نام خطوط اور وہ تخریریں جیں جس میں مرسیدا حد کے فدہجی خیالات ونظریات پر بحث و گفتگوفر مائی گئی ہے۔ بیخطوط حضرت مولانا کی کتابوں کے ایک اہم ناشر منشی محد حیات نے مرتب کر کے مطبع ضیائی میر مجھ سے سیخطوط حضرت مولانا کی کتابوں کے ایک اہم ناشر منشی محمد حیات نے مرتب کر کے مطبع ضیائی میر مجھ سے ۱۲۹۸ ھیں شائع کئے تھے۔

مناظرة عجيبه: حضرت مولانا ختر يرالناس مين خاتميت زمانى ، مكانى كى بحث فرمائى تھى، مولانا عبدالعزيز امروبى نے اس پر بچھشہات كے اور حضرت مولانا سے ان كاحل چاہا، حضرت مولانا فيدالعزيز امروبى نے اس پر بچھشہات كے اور طرفين ميں اس موضوع پر جو خط و كتابت في مولانا عبدالعزيز كے اعتراضات تے جو جوابات وئے اور طرفين ميں اس موضوع پر جو خط و كتابت ہوئى تقى مولانا محرصن (خلف مولانا احمد صن مراد آبادى) نے اس كومنا ظره عجيبہ كے نام سے مرتب كرويا تفا، پہلى مرتبہ طبح گلزاد ابرائيم مراد آباد سے شائع ہوا تھا، اس پر س طباعت درج نہيں، گريہ صراحت ہوا تھا، پہلى مرتبہ طبح گلزاد ابرائيم مراد آباد سے شائع ہوا تھا، اس پر س طباعت درج نہيں، گريہ صراحت ہوا تھا، پہلى مرتبہ طبح گلزاد ابرائيم مراد آباد سے شائع ہوا تھا، اس پر س طباعت درج نہيں، گريہ صراحت ہوا تھا، اس پر س طباعت درج نہيں ، گريہ صراحت ہوا تھا، اس پر س طباعت درج نہيں ، گريہ صراحت ہوا تھا، اس پر س طباعت درج نہيں ، گريہ صراحت ہوا تھا، اس پر س طباعت درج نہيں ، گريہ صراحت کی خدمت حضرت مولانا کی وفات کے بعد انجام پائی تھی۔

اسرار قرآنی قرآن شریف کی آیات وکلمات اور مثنوی مولانا روم وغیرہ کے بعض اشعار کے حل کے حل اور تحقیق میں متعدد خطوط کا مجموعہ ہے۔ بیخطوط مولا نامجد صدیق مراد آبادی، مولانا احد حسن امروہوئی، مرزاعبدالقادر بیک وغیرہ کے نام ہیں، بیمجموعہ مولانا مفتی محمد ابراہیم شاہجہاں پوری نے مرتب کیا تھا، جو پہلی ہاری سااھ میں مراد آباد ہے شائع ہوا۔

کا قیات کے مندرجہ بالا مجموعے وہ بیل جو حضرت مولا ناکی تصانیف کی حیثیت سے شائع ہو چکے ہیں، ان کے علاوہ بھی حضرت مولا ناکے کم قیات کے کم از کم چی مجموعے اور معلوم ہیں جس میں سب سے پہلا اور اہم ترین کم قیات کا مجموعہ سلسلہ قاسم العلوم ہے۔

(۱) قاسم العلوم: مطبع مجتبائی میر ٹھر وہ بل کے مالک ختی ممتازعلی کی یادگا ہے، ختی ممتازعلی حضرت مولا ناکے علوم و کمالات کے قدرشناس تھے، ختی ہی نے حضرت مولا ناکے کم قیات رسالہ کی صورت ہیں قبط وارشائع کرنا شروع کئے تھے اور اس کا نام قاسم العلوم رکھا تھا، قاسم العلوم کی پہلی تین قسطیں پندرہ پندرہ وارشائع کرنا شروع کئے تھے اور اس کا نام قاسم العلوم رکھا تھا، قاسم العلوم کی پہلی تین قسطیں پندرہ پندرہ دن کے وقفہ سے شائع ہوئیں، (۵) چوتھی اور آخری قبط دو مہینہ کے بعد چھی ، غالبًا وقتی علمی مضامین کی دن کے وقفہ سے شائع ہوئیں، (۵)

۵) کی تسلا پندره رئے الاول۱۹۲۱ هد کوچی، تیسری ۱۵/ رئے الآنی ۱۲۹۱ هد کو اور چوقی ۱۵/ بیمادی الآنی ۱۲۹۲ه (۱۹/ جولائی ۱۸۷۵ء) کوطعیع بولگ.

وجہ ہے اس سلسلہ کوزیادہ فروغ نہیں ہوا، اس لئے اس مفید مجلّہ کی چارت سطوں پراشاعت ختم ہوگئ۔
(۲) فیوض قانمی: یہ مجموعہ مکتوبات حضرت مولانا کے شاگرداور خادم مولانا عبدالعدل (خلف خثی عنایت علی ) پہلتی نے مرتب کیا تھا۔ ۳ ، ۱۳ ہوسی اس کی ترتیب عمل میں آئی تھی ، ناشر کی صراحت کے مطابق اس میں چھتیں گرامی ناسے شامل ہونے تھے، پہلے حصہ میں اکیس ، دوسرے میں پندرہ مگراس کا پہلا حصہ چھیا ہے ، دوسراحصہ (غالبًا) شائع نہیں ہوا ، راقم سطور کو دوسرے حصہ کے (قلمی یا مطبوعہ) نیز کا سراغ بلکہ کہیں حوالہ بھی نہیں ملا۔

(۳) جمال قاسمی: اس مختفر مجموع میں حضرت مولانا کے وہ دوخط شائل ہیں جو حضرت مولانا نے اپنے بچپن کے ایک دوست، مولانا جمال الدین قاسمی دہلوی کو ۱۲۹۵ھ میں لکھے تھے، یہ مجموعہ ۱۳۰۹ھ (۹۲۔۱۸۹۱ء) میں مرتب ہوااوراس وقت مرتب کی تھیجے سے مطبع مجتبائی وہلی سے چھیا۔

(۷) لطائف قاسمی: اس مجموعہ میں حضرت مولانا کے آٹھ مکتوبات شامل ہیں، اس کے مرتب کا نام راقم سطور کومعلوم نہیں۔ میرمجموعہ بھی ۹۰ سامہ (۹۲۔۹۱ماء) ہیں مطبع مجتبائی دیلی سے چھیا۔

(۵) فرائد قاسمی بیمجوعه مولانا کے ایک اور شاگر دمولانا عبدالنی (بچلاو دو ضلع میر تھ) نے مرتب کیا، اس میں سولہ گرامی نامے اور چندافا دات شائل ہیں، یہ مجموعہ عرصۂ دراز تک غیر متعارف اور غیر مطبوعہ رہا، پہلی بار • ۱۹۸۰ھ (• ۱۹۸۰ء) میں مولانا مفتی تیم احمد فریدی کی توجہ سے دیلی سے چھپا، یہ اصل نسخہ کاعکس ہے۔

(۲) مکتوبات قاسمی: بیرمجموعه بنوز غیر مطبوعه اور غیر متعارف ہے، بیرمجموعه بھی مولانا عبد الغنی بچلاودی نے مرتب کیا تھا، اس کا واحد معلوم نسخه جومحرم ۱۳۲۲ه (۹ راپریل ۱۹۰۴ء) کومولوی محمد ابراہیم صاحب مچلاودہ کے قلم سے کمل ہوا ہے، ہمارے ذخیرہ میں ہے۔

حضرت مولانا کے مکتوبات کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جس کا ایک خط بھی نہ کورہ بالا مجموعوں میں شامل نہیں ، مید خطوط اکا برسلسلہ ڈیو بند حضرت حاتی امداد اللہ تھا نوگ ، محدث جلیل حضرت مولانا رشید احمد محکمت محمد عضرت مولانا نوتوی کے مکتوبات کے مشترک مجموعوں میں درج ہیں ، اس قتم کے مجمع متعدد مجموعے ہیں۔

(الف) سب سے بوامجموعہ وہ ہے جس میں حضرت حاجی امداد اللہ کے متاز خلفاء (حضرت مولانا

محمد قاسم نا نوتوی جمعرت مولا نارشیدا تر گنگوبی اور مولا نامجر یعقوب نا نوتوی ) کے خطوط حسرت حاتی امداداللہ کے نام ، نیز مولا ناخلیل احمد اجہوی (شارح ایودا وَدر جمہم اللہ تعالی ) کے نام حسرت مولا تا گنگوبی کے کمتوبات شامل ہیں ، اس مجموعے کے جامع کا نام اور سنہ کیا بت و غیرہ حضرت مولا ناک اور کمتوبات کی اصلیت ہیں شک نہیں ، اس مجموع ہیں حسرت حاتی امداداللہ کے نام حضرت مولا ناک اور کمتوبات درج ہیں اور بیتمام خطوط قاری ہیں ہیں اور ۱۹۲۱ھ (۵۷ سم ۱۸۵ء) کے لکھے موسے ہیں۔ راقم سطور نے اس مجموعے کا تعارف اور پہلے چار خطوط کا متن سہ ماہی احوال و آثار ، کا ندھلہ ، شوال ، ذی المجبہ ۱۹ میں بعضارت الا کما تعارف اور پہلے چار خطوط کا متن سہ ماہی احوال و آثار ، کا ندھلہ ، شوال ، ذی المجبہ ۱۹ میں بعضارت الا کما ہوگیا ہے ، امید ہے کہ بیمجموع جلدی شائع ہوگا۔ خطوط کرتر جمہ کے ساتھ شائع کرویا تھا، باقی خطوط کرتر جمہ اس کے نام سے خیال ہوتا ہے کہ اس میں صرف خطوط کرتر ہو تا ہم کہ کو بوت ہوں گئی ہوگا۔ ایس ایس کے نام سے خیال ہوتا ہے کہ اس میں صرف حضرت مولا نامجہ قاسم کے کمتوبات ہوں گئی گریا خیال صحیح نہیں ، یہ مجموعہ تین ہر گول حضرت حالی المدرت مولا نامجہ قاسم کے کمتوبات ہوں گئی گریا تھا تا ہم حضرت مولا نامجہ قاسم کے متوبات ہوں گئی گئی تا سے حضرت مولا نامجہ قاسم کے جیں ، اس مجموعہ کو میں ، اس مجموعہ کو میں وار المولی تعین ہر آخر دیوبندی گئی کے نام سترہ خطوط پر مشتمل ہے ، جس میں سے آٹھ گرا می نامے حضرت مولا نامجہ قاسم کے جیں ، اس مجموعہ کو میں دارالمولی تین (۱ کوبی ندر نے شائع کیا تھائی بڑی تربیب وطباعت درج نہیں۔

(خ) کنوبات اکابر دیوبند: حضرت مولانا عبدالغنی مجددی مهاجریدنی ،حضرت حاجی ایدادالله مهاجر کی اوراکابرعلائے دیوبند کے چون مکتوبات کا مجموعہ ہے، جس میں مولانار فیع الدین مجتم مدرسه دیوبند کے چون مکتوبات کا مجموعہ ہے، جس میں مولانار فیع الدین مجموعہ دفتری دیوبند اور شیخ ضیاء الحق دیوبند کے نام حضرت مولانا کے گرامی نامے بھی شامل ہیں۔ یہ مجموعہ دفتری فورالحق دیوبند نے مرتب کیا تھا، مولانات مجموعہ احمد فریدی نے اس پر مقدمہ لکھا اور یہ مجموعہ ۱۹۸ء کے آغاز میں دیوبند سے چھیا تھا۔

یان مکتوبات کا ذکرتھا جوحضرت مولانا کے مکتوبات کے خاص مجموعوں یا مشترک مجموعوں

<sup>(</sup>۲) قدیم دارالر نفین ریاست حیدرآباد (دکن) کے عطیہ سے دارالعلوم دیو بند میں عالم مواد نا معبیب الرحمان (مجتم دارالعلوم) کی محرانی میں دائر میں دارالعلوم کی محرانی میں دائر ہوئی ہوتا تھا۔ ویو بھی میں دائر میں دائر میں دائر ہوئی محروق تھا دائر ہولا ناوحیدالر ماں کیرانوی نے بھی قائم کیا تھا، حال میں وی معروف تھا دائ لئے دارا کو است کے نام سے ایک تام کے ماتھ قدیم کا اضافہ کردیا ہے۔

میں شامل ہیں، نیکن حضرت مولانا کے ان کے علاوہ بھی مکتوبات مطبوعہ ومعلوم ہیں اور ان کی بھی دو قشمیں ہیں: وہ مکتوبات جومختلف مضامین میں ضمناً یا مستقل چھپے ہیں اور وہ خطوط جو کسی غیر متعلق کتاب میں ضمناً درج ہیں، پہلی شم کے مکتوبات میں:

(۱) مکتوب جو بخگ بلقان کے وقت خلافت اسلامیہ (ترکی) کی حمایت میں \*ارشعبان ۱۲۹۳هر(۲۰/اگست ۱۸۷۵ء) کولکھاتھا، یہ خط جو کی مجموعہ میں شامل نہیں تقریباً ۱۳۳۹ه میں حضرت مولانا کے ہاتھ کا لکھا ہواور یافت ہوا تھا۔ اس وقت شخ الہند مولانا محمود حسن اور مولانا حبیب الرحمان وغیرہ نے تھمد بی کی تھی کہ بیر حضرت مولانا کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اس وقت اس کا تکس اور متن ترجمہ کے ساتھ اور بلاتر جمہ علیحہ ہ علیحہ ہ چھے ہے، اس خط کی تقل جو قالباً کسی مطبوعہ متن سے لی گئی ہے، مولانا محمد ابراہیم مجلا ووہ کے قلم سے مکتوبات قاسمی قلمی کے آخر میں شامل ہے۔ ( مکتوبہ ۲۱/رئے الاخر میں شامل ہے۔ ( مکتوبہ ۲۱/رئے الاخر میں شامل ہے۔ ( مکتوبہ ۱۹۲۱/رئے الاخر میں شامل ہے۔ ( مکتوبہ ۱۹۲۱/رئے الاخر

(۲) مکتوب بنام منتی ممتازعلی: بیه نط بھی مکتوبات قائی مرتبه مولا ناعبدالغنی بھلاودہ کے آخر میں درج ہے اور بعد میں اضافہ کیا گیا ہے، بیہ خط مولا نانسیم احمد فریدی امروہوی نے اردوتر جمہ کے ساتھ ماہنامہ دارالعلوم دیوبند ذی الحجہ ۳۷ ساھ (اگست ۱۹۵۴ء) میں شائع کرادیا تھا۔

(۳) کو بات بنام مولانا صدیق احد مرادآبادی (مولانا صدیق احمد حضرت مولانا کے چند مکتوبات اسرار قرآنی جس شامل ہیں، یہ دو مکتوبات جومولانا کے ذاتی کاغذات جس محفوظ تنے مولانا سیم احمد فریدی کے مضمون ' مولانا کیم محمد مکتوبات جومولانا کے ذاتی کاغذات جس محفوظ تنے مولانا سیم احمد فریدی کے مضمون ' مولانا کیم محمد محمد میں قائمی مرادآبادی اور ان سے متعلق حضرت جاجی ایداداللہ مہا جرکی اور حضرت مولانا محمد قاسم نافوتوی کی نادر تحریرات' میں شامل ہے جو ماہنا مدالفرقان کھنو مارج ۲ کے 19ء (رکھے الاول ۱۳۹۷ھ) میں چھیا تھا، حضرت مولانا کے درج بالا مکتوبات کا راقم سطور کو علم ہے، ممکن ہے ان کے علاوہ اور بھی میں چھیا تھا، حضرت مولانا کے درج بالا مکتوبات کا راقم سطور کو علم ہے، ممکن ہے ان کے علاوہ اور بھی سے خطوط کسی مجموعہ کی مکتوبات میں یا علیحدہ چھیے ہوئے ہوں ، مگر راقم سطور کوان کاعلم نہیں۔

دوسری قتم کا اہم ترین ذخیرہ کتوبات وہ خطوط ہیں جوسوا می دیا نندسرسوتی کے نام سوامی جی کے رڑکی کے قیام کے وقت لکھے تھے جن میں سوامی جی کو مجمع عام میں مناظرہ یا بالمشافہ گفتگو پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گئتھی بمرطویل خط و کتابت کے باوجود سوامی جی اس پر تیار نہیں ہوئے تھے، یہ مراسلت جو ۹/ اگست ۸۱۸ اه (۹/ شعبان ۱۲۹۵ هـ) کوشر وع بهوکر ۱۸/ اگست ۱۸۷۸ ه (۸/ شعبان ۱۲۹۵ هـ) کوختم بموئی تھی ، اس بیل حضرت مولانا کے مفصل ویختمر دس خطوط اور سوامی دیا نثر کے جوابات اور طرفیین کے اشتہارات واعلانات شامل ہیں ، بیا ہم مراسلت سوامی دیا نثر کی سوائے حیات میں درج کے مرحضرت مولانا کے احوال وسوائے پر کھی گئی کتابوں اور مضابین میں اس کا حوالے نہیں ماتا ہے ، مگر حضرت مولانا کے مکتوبات کے قدیم ترین شخوں اور اشاعتوں اور متعلقہ کتابوں کا مختصر نیارف کے میں مکتوبات کے اردو ترجمول ، شروحات اور ان پر بینی کتابوں کا ذکر نہیں کیا گیا ، نظار ف ہے ، جس میں مکتوبات کے اردو ترجمول ، شروحات اور ان پر بینی کتابوں کا ذکر نہیں کیا گیا ، نظرورہ تفصیلات ایک سنتقل مقالہ کا موضوع ہیں ، یہاں اس کی گئجائش نہیں ہے۔

حضرت مولا نامحمة قاسم نا نوتوى كي مكتوبات كي مجموعون اور متعلقه كمابول كي

#### فسطرست

ر ۱۷ حضرت مولا نا کے مکتوبات اور تالیفات پرمشمال مکتوبات کے کمی مجمو سے جوابھی تک چھے نہیں

#### □ مكتوبات بنام حضرت حاجي امداد الله

| مسنه کتابت     | کاتب            | تالیف | مرتب                              |
|----------------|-----------------|-------|-----------------------------------|
| مكتوبة للااساء | نىخە بەھا برنقل | غمارد | مولا ناعبدالله كنگوني وفات ٣٣٩ اه |
|                | مولفين          |       | ومولا ناعاشق البي ميرشي           |

#### 🗢 مكتوبات فاسمى فلمي

| بقلم محمد ابراجيم كهلاوده كمنوبه ١٣٢٧ه | تدارد | <u></u> | مولا ناعبدالغني تيملا دوه |
|----------------------------------------|-------|---------|---------------------------|

#### 🗢 تنوير النبراس

| مكنؤب ١٣٣٣ه | بقلم مجرابراتيم بجلاوده | ا11اھ | <br>مولا ناعبدالغني بجلاوره |
|-------------|-------------------------|-------|-----------------------------|

#### (پ)

#### حضرت مولاناكي وه تاليفات يا فهرست تاليفات ميس شامل وه كما بين جومكتوبات يرمشمل بين ياان مين كمتوب بهى شامل بين

| منين | الهو | انتباه | 3 |
|------|------|--------|---|
|      |      |        |   |

|                   |                          |          | 🗢 انتباه المومنين               |
|-------------------|--------------------------|----------|---------------------------------|
| سنه طباعت         | ناشر                     | تاليف    | مرتب                            |
| ےالا∧۳            | مطبع احمدی میر تھ        | ۳ ۱۲۸ ه  | مولانا حبيب الرحن سهار نبوري    |
|                   |                          |          | 🗢 مصابيح التراويح               |
| +149ھ             | مطبع ضيائى ميرتھ         | ۱۲۸۸اھ   | حطرت مصنف                       |
|                   |                          | <u>.</u> | 🗢 اجوبهٔ اربعین                 |
| 2-141             | مطبع ضيائى ميرخھ         | الاعالم  | منتی محمد حیات میر تقی          |
|                   |                          |          | 🗗 تصفية العقائد                 |
| شعبان ۱۲۹۸ھ       | مطبع ضيائى بإثمى ميرتك   | ۱۲۹۸ ه   | مرتب کی تحقیق ثبیں              |
|                   |                          |          | 🖘 ايسرار فرآني                  |
| ۱۳۰/رجب۲۰۱۱ه      | مطبع گلزاراحدی مرادآ باد | ۳ ۱۳۰۱ ۵ | مفتى محمدا براجيم شابجها ل پورى |
|                   |                          | _        | 🗢 مناظرة عجيبه                  |
|                   | گلزارابراجيم مرادآباد    | تدارد    | مولا نامحمر حسن الرآبادي        |
|                   |                          | م العلوم | 🗢 الحظ المقسوم من قاس           |
| <b>۱۳۲۰</b> هشوال | مطبع مشرق العلوم بجنور   | airr•    | مولا ناحكيم رحيم الذبجنوري      |
| ۱۳۴۰ روشوال       | مطبع مشرق العلوم بجنور   | øirr•    | مولا ناحكيم رحيم الله بجنوري    |

(3) مکتوبات وافا دات کے مجموعے ناسم العلوم كل وإرشار (شنش فطوط وافادات بن)

|                 | 1                                            |                         |                  |                                 |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|
| ۵/ریخالادل۱۳۹۳ه | مطبع محتبائی دیلی                            | ۱۲۹۲ھ                   |                  | ننشی متازعلی میرخمی د الوی      |
| عدا/جاديالان    |                                              |                         |                  |                                 |
| ۱۲۹۱ روتک       | ,                                            |                         |                  |                                 |
| <u> </u>        | <u>                                     </u> |                         |                  | 🗢 فيوض فاسميه                   |
| صغرام بساء      | مطيع ہاخى مير تھ                             | ع+۳1 <u>س</u>           |                  | مولا ناعبدالعدل تجلتي           |
|                 |                                              | •                       |                  | ⇔جمال فاسمى                     |
| 9-11-9          | مطيع مجتبائى دبل                             | ۹۱۳۰۹ .                 |                  | مولا ناجمال الدين بجنوري د اوي  |
| ,               |                                              |                         |                  | 🗢 لطائف فاسمیه                  |
| ۹ ۱۳۰۹          | مطيع مجتها لكوهالي                           | ه•۳۰۹                   |                  | معلوم نيس                       |
| <u> </u>        |                                              |                         | •                | 🗢 فرائد فاسمیه                  |
|                 | اداره ادبیات دبل                             |                         | ۳۱۳۱۵            | مولا ناعبدافن بجلاودي           |
| •               |                                              | <b>(</b> <sub>2</sub> ) |                  |                                 |
| ى شامل بيس      | ت مولا ناکے مکتوبات مج                       | باجن ميں حضر            | ۔<br>یاوہ کتابیر | مکتوبات کے دہ مجمو ہے           |
|                 |                                              |                         |                  | 🗢 مكتوبات فاسميه                |
| ندارو           | دارالموفين مطبع قامى د يويند                 |                         | الدارد           | مرتب کا نام درج نہیں            |
|                 | •                                            | •                       | •                | 🗢 مکتوبات اکابر دیوبند          |
| ۰۰ او           | معراج بك دُيوديوبند                          | . '                     | 1779 ه           | منثى نورالحق عثانى ديوبندى      |
| , t             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | سرسوتی                  | دیا نند س        | 🗢 جیون چر ترسوامی               |
| ١٨٩٤            | اسٹیم پریس، لا ہور                           | i                       |                  | جامع ليحرام آربيه سافرمر تبهشمن |
| . کی فہرست      | ام خطوط کے مندر چات                          | ب اوران کے:             | اليداصحار        | حضرت مولا ناکے کمتؤب            |
| mitmo           | مرسيد كے عقائد ونظر يات كار د                | اک                      | تصفية العقا      | ا ا سرسیداحدخان                 |

|        |      |                        | <u> </u>                   |                             |               |
|--------|------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 1    | ı    | مواة ناسيدابوالمصور    | تذكره مولانااحسن تانوتوي   | محمه اليوب قادري بحواله عين | ישורטיור      |
|        |      | دیلوی(امام فن مناظره)  |                            | أليقين مرتبه سيدمهدى حسن ص  | کراچی(۱۲۹۱م)  |
| Ш      |      |                        |                            | ۱۲۳ تاسهم مطبع فاروق دبل    |               |
| -   -  | r    | مولانا احدحسن          | قاسم العلوم مكتوب ۵شماره ۲ | دوصد یژوں کی طبیق میں       | מושרי         |
|        |      | امر دووی               |                            |                             |               |
| ۳ ام   | ۳    | اليضأ                  | مکتوب ۸شاره۳               | سوداوراراضي مربونه كالمسئله | ص اتا ۳۵      |
| ۵      | ۳,   | ابينا                  | فرائدقاسميه                | تخقيل مخضره ميان حديث تشابه | ישיירו שייוין |
| ۲, ۵   | ۵    | ابينا                  | ايناً                      | مابه الفرق حقيقت سرقه       | 121171790     |
|        | <br> |                        |                            | وغصب وتعذرا حكام آل         |               |
| 4 4    | 2    | ابينا                  | اسرار قرآنی                | تغييروهل نحلزى الالكفور     | ص ۱۸ ت ۲۵     |
| ۸۸     | ٨    | الينا                  | مصانح التراوح              | درا ثبات بست ركعات تراوت    | م ۲۳ تا ۸     |
| 1 4    | ı    | حافظ مولوى احد سعيد    | كمتوبات قاسى قلمي          | بسلسله جنگ روس وترکی اور    |               |
|        |      |                        |                            | ضرورت جمايت تزكى            |               |
| 1 1-   | ,    | مولوي الجي بخش         | اغتإه المؤمنين             | تحقيق صديث عن على: قيل      | ritro         |
|        |      |                        |                            | يا رسول الله من تؤمر بعدك   |               |
|        |      |                        |                            | قال ان تؤمروا ابابكر        |               |
| 1 1    |      | عاتى امداد الله مهاجري | -                          | ذاتي حالات نيزايناور        |               |
|        |      |                        | 1                          | معزمت حاجی صاحب کے دشتہ     |               |
|        |      |                        | l .                        | وارول متعلقين نيزاييخ حالات |               |
|        |      |                        |                            | ورايين قصبات كالذكره اور    |               |
|        |      |                        |                            | يخض تلامذه كانعارف          |               |
| r   Ir | r    | الينا                  |                            | ذ اتى حالات دغيره           |               |

|                 | ايناً                      |                | ابينا                  | ۳        | 11          |
|-----------------|----------------------------|----------------|------------------------|----------|-------------|
|                 | ابيضاً                     |                | ابينا                  | سم       | 16"         |
|                 | ابينا                      |                | اليشأ                  | ۵        | 10          |
|                 | اليضاً                     |                | ايشأ                   | 4        | m           |
|                 | الينياً .                  |                | الينا                  | 4        | 14          |
| 1               | ايشاً                      | -              | ابينا                  | ۸        | IA          |
|                 | ايناً                      |                | اليتأ                  | 9        | 19          |
|                 | الين)                      | •              | ابينا                  | 1-       | <b> </b> '4 |
|                 | اليضاً                     |                | ايضاً                  | ıı.      | ľť          |
| 1" <u>1</u> "1" | ذاتی حالات اور تربیت       | كمتوبات قاسميه | خليفه بشيراحمد ديوبندي | 1        | **          |
|                 | محتوب اليه                 |                |                        |          |             |
| من"             | اليضًا                     | اليناً         | ايناً                  | ۲        | 717         |
| م               | ايشأ                       | اليشأ          | ابيناً                 | •        | <b>אוץ</b>  |
| ص ۱۳۵۵          | الفنأ                      | ابيشآ          | الينأ                  | ۳        | ľΔ          |
| 1tour           | الينا                      | الينبأ         | ابينا                  | ۵        | **          |
| ص۲              | اييناً                     | اليفاً -       | اليضاً ،               | ٦        | 1/2         |
| ص 2             | الينا •                    |                | الينا                  | 4        | r/          |
| ص∧              | الينا                      | الفأ           |                        | <u> </u> | ۲           |
| اص19 تا ۱۶      | رہن کی زین سے جوفائدہ      | لطا نَف قاسميه | مولوی بشراحمه          | 1        | r           |
|                 | اٹھایادہ سود ہے یا نہیں    | 1              | مرآ دابادی             |          |             |
| Atri L          | تحقيل وحدت الوجود والشهو د | بحال قائمي     |                        | -        | r           |
| ישאלוו          | ماع موتی کی محقیق          | اليناً         |                        | 1-       | 1 1 1       |

|            |                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |                         |    | —,                                           |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----|----------------------------------------------|
| איוואפרו   | ممانعت مبائرت بازن          | فرائدقاسميه                                   | مولوی حیدالدین          | -1 | ٣٣                                           |
|            | حائضة فختيل وتربجماعت در    |                                               |                         |    |                                              |
|            | دمغمال                      |                                               |                         |    |                                              |
| משר שייני  | حقيق الركب والاجزاء         | الحظ المقسوم من قاسم العلوم                   | مولوي محيم الله         | 1  | ۳۴                                           |
| i          |                             |                                               | بجنوري                  |    |                                              |
| 121700     | اينا                        | ابينا                                         | ابينا                   | ۲  | ro                                           |
| ص ۵۲       | <b>ز</b> اتی                | ايضًا                                         | شاور نع الدين           | 1  | ۳۲                                           |
|            |                             |                                               | ويوبندى                 |    |                                              |
| صrrtori    | بسلسله مناظره رژکی          |                                               | سوا می دیا تندسر سوتی   | ١  | 12                                           |
| ص ۵۲۸      | الضأ                        | \\ \frac{\chi_{1}}{2} = \left( \frac{1}{2} \) | اليناً                  | r  | 17                                           |
| orrtor4    | اليضأ                       |                                               | الينآ                   | ۳  | 179                                          |
| ar-tara    | الينأ                       | 5.2 (J. 7.7.72)                               | اليتأ_ثع ضمير           | ۳  | la.                                          |
| ص١٩٥٩مه    | الضأ                        |                                               | الينا                   | ٥  | ויין                                         |
| ص-۵۵       | i,                          | 1.3                                           | الينأ                   | ч  | PY                                           |
| م          | الينأ                       | 7                                             | اينا                    | 4  | ساما                                         |
| م          | اليناً                      | 1.2                                           | الينا                   | ٨  | W                                            |
| ص ۵۲۱۲۵۲۰  | اييناً                      | <u>.</u>                                      | سوامی دیا نند کے جواب   | 4  | m                                            |
|            | *                           |                                               | مين مناظره كااشتبار     |    |                                              |
| ص۳۵        | ارشادتر بیت دسلوک           | كمتوبات اكابرد يوبند                          | شخ ضيا والحق ديوبندي    | 1  | ρΥ                                           |
| artaru     | اينا                        | اينا                                          |                         | r  | 74                                           |
| sotor of   | اينا                        | الينأ                                         |                         | ۳  | PA                                           |
| -          | تفوی علم اور عمل کی شختین و |                                               | عكيم خيا والدين وابدورى | ı  | 14                                           |
| ,, , , , , |                             | 7, 40                                         | Autoriting              |    |                                              |
|            | ترتب                        |                                               |                         |    | <u>.                                    </u> |

| 4610      | در بیان کیفیت مباحثه باحامه | فيوض قاسميه          | ابيناً                   | <b>P</b>     | ا+ه<br>ا       |
|-----------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| :         | حن                          |                      |                          | <del> </del> |                |
| ص ۱۹۲۳    | ور محقیق متنی بدعت وسنت     | ابينا                | البيشا                   | ۳,           | ۵۱             |
| ص ۵۹۲۵۲   | شحقين نفس                   | ايضا                 | اليشآ                    | ۲            | ۵۲             |
| ص ۲۱      | در باب عمل کشائش رزق و      | لطا نف قاسميه        | مرزاعالم بيك             | -1           | ۳۵             |
|           | ا ادائے وین                 |                      | مرادآبادی                | $\perp$      |                |
| ص ۲۲۲۲    | در باب علاج موس د نیا       | ابيثاً               | ايضا                     | ۲            | ۵۳             |
| ratile of | درجواب خيتن دراثت           | فيوض قاسميه          | مولوی عبدالحق            | - 1          | امم            |
|           | 1                           |                      | (مظفرنگری)               |              |                |
| الله الم  | درا ثبات تراور كبدلاكل عقلي | لطائف قاسميه         | عبدالرحيم .              | r            | ۲۵             |
| 7         | و براین فلی                 |                      |                          |              |                |
| PAFFE     | 47 4 4 1                    | مكتوب قائح قلمي      | الفيأ                    | ٦            | ۵۷             |
|           | عارى ايك وجه                |                      |                          |              |                |
| ortal f   | اینے مشارکنے کو اپنے قریب   | فيوض قاسميه          | حكيم عبدالعمد            | 1            | ۵۸             |
| •         | جاننا اوران كانفوركرناغلط   |                      |                          |              | <br>           |
| MATTAU    | افضلیت ممری از آیت          | مكتوبات قاسم قلمي    | حا فظ عبدالعدل بملتي     | 1            | ۵۹             |
|           | ولكن رسول الله              |                      |                          |              |                |
| 1991:1920 | ***                         | نرا <i>ندقاسمی</i> ه | مولما ناعبدالعزيزامردهوي |              | 44             |
|           | بىلىلە تختىن ماحث تخدير     | مناظرهٔ عجبیبه       |                          |              | 7              |
|           | الناس                       | ,                    |                          |              |                |
| AYEZY     |                             | ايضاً                | اينا!                    | ľ            | , <sub>1</sub> |
| 1+61:91   |                             |                      | ينا                      | 1 6          | 11             |
| 1+11+00   |                             | يينا                 |                          | 11 6         | 11             |

4

|          |                         |                           |                              | <del></del> |
|----------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|
| i Ye     | مرزاعبدالقادر           | الطائف فاسميه             | أذاتى ، بموقع سفر حج درخواست | ص-۲۱۵۲      |
| ļ        | مرادآ بادی              |                           | إدعاء                        |             |
| r y      | اييناً                  | اسرار قرآنی               | وربيان منى بيت مثنوى شريف    | ص ۲۹۲۲۵     |
| - i   4. | مولوى عبدالقادر بدايوني | تئویرالنمر اس قلمی        | تخذیرالناس پراعتراض کے       | عر ۹۸۴۳۹    |
|          |                         |                           | جواب                         |             |
| 1 4      | مولوى عبداللطيف         | فيوض قاسميه               | مسئلة لمغيب                  | ص+۵۱۱۵۵     |
| ı,       | مولوي عبدالله           | فيوض قاسميه               | قلب کو بائیں رکھنے کی        | מששישש      |
|          |                         |                           | حكمت                         |             |
| 1 4      | مولا نافخرالحن كنكوبى   | قاسم العلوم كمتؤب وشاروهم | در مختیق و اثبات شهادت       | ص ا تا 12   |
|          |                         |                           | حسين                         |             |
| ۲.       | ابينا                   | ایضاً ، مکتوب • اشاره ۲۲  | جواب استدلات علامه طوی       | ص ات 19     |
|          |                         |                           | در بیان امامت                |             |
| r 2      | اينا                    | <br>اليضا بكنوب الشارة م  | وربيال محى مديث: من          | ص اتاص ۱۷   |
|          |                         | فرائدةاسميه               | يعرف امام زماته فقد مات      |             |
| m 2      | اليشآ                   | الينآ                     | تحقيق كلي متكررالنوع         | 10211010    |
|          |                         |                           | ومثنات بالتكرير              | _           |
| 04       | الينأ                   | الينا                     | در تحقیق واسطه فی العروض     | ص ۱۹۱۵۱۴۲   |
| 114      | مولا نافداحسين          | اليضاً بكتوب الثاره ١٠    | ورخين ما اهل به لغير الله    |             |
|          |                         | . "                       | واليضاح معنى قيد عند الذرع   |             |
| 11/4     | مولوی قاسم علی بیک      | فيوض قاسميه               | ورجواب بعض شبهات             | ص1251ء      |
|          |                         |                           | شيعان                        |             |
| 1/2      | ميا في محسا             | تصفية العقائد             | عقا ئدنظريات سرسيداحم        | שורשיוף ש   |
| 4        |                         |                           | 1 - 4/-                      | , ,,,,      |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\overline{}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| امكان وامتناع نظير                                      |                                                                                                                                                                                                                                 | فراكدقاسميه                                                                                                                                                            | قاضى محراساعيل منظورى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| در جواب شبهات لحدان بر                                  | ب عثماره ۳                                                                                                                                                                                                                      | قاسم العلوم كمنؤر                                                                                                                                                      | مولا نامحر حسين بثانوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۷٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| معجزه                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تضورشج                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 | فيوض قاسميه                                                                                                                                                            | مولوی محمد دائم مرادا آبادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| درا ثبات حیات؛ لنبی سلی الد                             | ·                                                                                                                                                                                                                               | الطائف قاسميه                                                                                                                                                          | مولوی محمر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ta .                                                    | •                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | مرادآبادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ورفضيات علم                                             | •                                                                                                                                                                                                                               | الينبأ                                                                                                                                                                 | اليضأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| در معن بعض آیات شریفه                                   |                                                                                                                                                                                                                                 | امرارقز آنی                                                                                                                                                            | الينأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 | الينأ                                                                                                                                                                  | اليضاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ř                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                         | ارچ۲۵۱۱                                                                                                                                                                                                                         | مابهنامهالفرقان.                                                                                                                                                       | مولوی محمد یق و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ŀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ·                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        | مولوي شمل الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ابينيا                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 | الينا                                                                                                                                                                  | ايضأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ΥΛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وتحتين تظم جعه                                          | ,                                                                                                                                                                                                                               | فيوض قاسميه                                                                                                                                                            | میرمحمد صادق مدرای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| در باب خفیق تکم جمعه                                    |                                                                                                                                                                                                                                 | *                                                                                                                                                                      | الينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ·                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 | فرائدقاسميه .                                                                                                                                                          | حاجی محمد عابد دیوبندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 | تصفية العقائد                                                                                                                                                          | بير. تي محمد عارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                         | -                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| درجواب شهدهض فضلا كددر                                  | ، اشارها                                                                                                                                                                                                                        | قاسم العلوم مكتؤب                                                                                                                                                      | مولا نامحمه فاصل سيجلتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| در جواب شبه بعض فنسلا که در<br>باره عدم مملو کیت فدک در |                                                                                                                                                                                                                                 | قاسم العلوم كمتوب                                                                                                                                                      | مولا نامحمه فاصل سيحلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,<br> <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ياره عدم مملوكيت فدك در                                 |                                                                                                                                                                                                                                 | قاسم العلوم مكتوب                                                                                                                                                      | مولا نامحمه فاضل سيحلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,<br> <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        | مولا نامحمه فاصل بچلق<br>مولا نامحم على جا ند بورى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                         | در جواب شبهات الحدان بر<br>مجره<br>نصور شيط<br>طيبه وسلم<br>درا شاست حيات النبي سلى الأ<br>در معنى بعض آيات شريفه<br>ايضاً<br>در باب شخين تقم جعه<br>در باب شخين تقم جعه<br>در جواب اعتراض المل شيع<br>عقائد و نظريات سرسيد اجم | ب عثاره ۳ درجواب شبهات الحدان بر<br>مجرو<br>تضور شیخ<br>دراشیات حیات النبی سلی الا<br>مایید وسلم<br>درمعن بعض آبات شریفه<br>درمعن بعض آبات شریفه<br>ارچ ۲ کام<br>این آ | قاسم العلوم كمتوب عشاره ۳ ورجواب شبهات الحدان بر<br>فيوض قاسميه نضور شيخ<br>الطاكف قاسميه دراشات حيات النبي صلى الطيار الفراق في المسلم<br>اليينا درفضيات علم<br>البينا مدالفرقان مارچ ۲ ك ۱۹ اليينا<br>البينا الينا المساهرة قان مارچ ۲ ك ۱۹ اليينا<br>فيوض قاسميه درباب شخيق علم جمعه<br>الطاكف قاسميه درباب شخيق علم جمعه<br>الطاكف قاسميه درباب شخيق علم جمعه<br>فراكد قاسميه درباب عقائد ونظريات مرسيد احمد<br>قصفية المعقائد عقائد ونظريات مرسيد احمد | موال نامجر حسين بنالوی قاسم العلوم کمتوب عشاره ۳ درجواب شبهات الحدان بر الموادی هجره موادی هجره الموادی هجرای الموادی هجره الموادی هجرای الموادی هجره الموادی هجرای الموادی الموادی هجرای الموادی هجرای الموادی هجرای الموادی الموادی هجرای الموادی هجرای الموادی الموادی هجرای الموادی الموا | ا مواد تا محرد المناوى قاسم العلوم كمتوب عشاره المعرد المناوى المحرد المناوى المعرد المناوى المعرد المناوى المعرد المناوى الم |

| מושציין   | در شرح حدیث الی رزین        | قاسم انعلوم اكتؤب نمبراه              | مولانا محى الدين خال  | ŀ     | 91  |
|-----------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------|-----|
|           | قىال قىلىت يا رسول الله اين | شاره نمبرا                            | مرادآ بادی            |       |     |
|           | كان ربنا قبل ان يخلق        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                       |       |     |
| ص ۱۳۸     | ذاتى بسلسله جوابات مولانا   | كمتوبات قائل قلمي                     | ننشي متازعني ميرشي    | 1     | ۳   |
| (1)ar     | محمطی دغیره                 |                                       |                       |       |     |
| ص4∠اتا۱۸۱ | در معنی شعر بمن آل وقت      | فرائد قاسميه                          | مولا نامنعبور عنى خال | 1     | 90" |
| ı         |                             |                                       | مرادآبادی             |       |     |
| ص ۱۲۳۳ و  | تغلید کی بحث                | فرائد قاسميه                          | مولا نانفرالله خويشكي | 1     | 40  |
| ratre     | عَلَم أيمان كفريذ ري        | فيوض قاسميه                           | الينآ                 | r     | 94  |
| ص اتأوا   |                             | اجوبيهُ اربعين                        | مولا نامحمه ليعقوب    | 1     | 94  |
| ŗ         | سوالات کے جوابات            |                                       | نانونوى               |       |     |
| raterro   | زاتی احوال ومتعلقات<br>-    | مكتوبيه ٢٧/ جمادى الثاني              | مولا تامحيوب على      | 1     | 94  |
|           | ļ                           | ۱۲۸۵ همطبوعه ما منامه                 | مرادآبادی             |       |     |
|           |                             | الفرقان مارچ ۲ ۱۹۷                    |                       | _<br> |     |

# وہ خطوط جن برمکتوب الید کا نام درج نہیں اور دوسرے ذرائع سے بھی ان کی تحقیق نہیں ہوتی

| ص اتا ۳      | قرآن کی آیت الموثین کی  | كتوبات قائمي قلمي | بلانام كمتوب اليد | - | 99  |
|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---|-----|
|              | متحقيق_                 |                   |                   |   |     |
| ص ۱۰ انتاسوا | (جواب اعتراضات بإدريان) | فرائد قاسميه      | ايينا             | r | 100 |
|              | برتعددنكاح كي عكمت      |                   |                   | 1 |     |
|              | هختيق مال حرام و كرابت  | ايينا             | ابيثا             | ٣ | 1+1 |
|              | וֹט                     |                   |                   |   |     |

|                   |                              |                          |          |      | _    |
|-------------------|------------------------------|--------------------------|----------|------|------|
| 10rtir20          | در تخفیق قرأت فاتحه خلف      | اليضآ                    | ابينا    | ٣    | 1+1  |
| ·                 | الامام                       |                          |          |      |      |
| 1905IA            | اثارات اجماليه بحث           | ابيناً                   | اليشأ    | ۵    | 1.7" |
|                   | امكان نظير                   |                          |          |      |      |
| ص19∠1195          | مناظره نه کرنے پرتبعره       | الينبأ                   | ايينا    | ¥    | 1+1" |
| صاتا ۲            | مخقيل آئكهشيعه وخوارج        | فيوض قاسميه              | اليتأ    | 4    | 1+0  |
|                   | مومن اند نه کافر             | •                        |          |      |      |
| r.trav            | متعلقه نذريتال دغيره         | اييناً .                 | ابينآ    | ۸    | 1+4  |
| ص ۱۳۵۳            | وجه جرقر اکت درسه نماز       | الينأ                    | الينا    | 9    | 1+2  |
| IA <b>t</b> ,IrU° | در جواب بعض شبهات بر         | اسرارقرآني               | اييناً . | f•   | I•A  |
| _                 | آيت عللين فيهاما             |                          |          |      |      |
|                   | دامق السموات والارض          |                          |          |      |      |
| מיושיים           | احكام دضور پادر يول ك        | متوبات قاسمي قلمي        | ايضاً    | - 11 | 1+9  |
|                   | اعتراضات كجوابات             | ,                        |          |      |      |
| اتا+ا             | ورمعهوميت انبياء ليهم السلام | قاسم العلوم كمتؤب بهشاره | ايضاً    | ir   | 110  |

## حضرت مولا نامحرقاسم نانونوی کے مطبوعه مکتوبات کی فهرست حسب تر تبیب مضامین چندآیات کی تغییراور متعلقات مباحث

| منفحات     | زبـان | كتاب       | مضمون مكتبوب          | نهبر<br>شمار |
|------------|-------|------------|-----------------------|--------------|
| ص ۲ تاص ۱۰ | قارى  | اسرارقرآنی | در متی بعض آیات شریغه | ı            |

| ص+اتا۱۸ | اليشآ | ايناً             | ٢ ورجوايات بعض شبهات برعدالدين فيها مادامت |
|---------|-------|-------------------|--------------------------------------------|
|         |       |                   | السموات والارض                             |
| ص ۱۵۲۱۸ | اليضا | ايضاً             | ٣ تغيير فهل نحازي الاالكفور                |
| ص ۲۰۲۱  | أررو  | مكتوبات قاسى قلمي |                                            |
| מארדאמי | فارى  | ايضاً             | ۵ ولكن رسول الله عافضليت ممكى كا ثبوت      |

# چندا مادیث شریفه کے متعلق سوالات کے جوابات اور تحقیق

| ص71tr      | فاري | ائتباه الموشين            | مخقيق ومطالب مديث قيل يارسول الله      | 1  |
|------------|------|---------------------------|----------------------------------------|----|
|            |      | <u></u>                   | من نومر يعدك                           |    |
| ص اتا ۲۳   | فارى | قاسم العلوم مكتوب ابشارها | شرح مطالب حديث اين كان ربنا قبل        | r  |
|            |      |                           | ان يحلق الحلق                          |    |
| صاتا ۲     | فارى | قاسم العلوم كمتوب الشاروم | محقيق ومطالب من لم يعرف امام رمانه     | ٣  |
|            |      |                           | مات                                    |    |
| ص اتا۲۲    | فارى | قاسم العلوم كمتوب ۵شاره۲  | ووحديثون شريق المكاتب عبد مابقى        | ۳, |
|            |      |                           | عليه من مكاتبة درهم (اليواكر) اذا اصاب |    |
|            |      | ;                         | المكاتب حدالو ميراثا ورث بحساب         |    |
|            |      |                           | ماعتق (اليواؤو)                        |    |
| ישורושיורו | قارى | فرائدقاسميه               | تخفی <b>ن مدیث مثابه</b> کان فی عماء   | ۵  |

### فقهي مباحث ادر متعلقات فقه

| مر ۱۳۳۲    | اررو | كمتوبات قاسى قلى | ا وضوى محكمتين (اسرارالطهارة) |
|------------|------|------------------|-------------------------------|
| iomtime    | قارى | فرائدقاسميد      | ٢ تحقيق قرأت فالخه خلف الإمام |
| ص ۱۳۳۰ ۳۳۰ | فارى | فيوض قاسميه      | ٣ وجه جرقر أت درسه نماز       |

| فارى | لطا كف قاسميه                                                        | مهم جمعه کے احکام اور شخین                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| فارى | مصانح التراديح                                                       | ۵ اثبات بست ركعات تراديخ                                                    |
| فاری | لطائف قاسميه                                                         | ٢ اثبات تراوت كبدلائل عقلي نِعلَى                                           |
| فاري | فرا ئدقاسميه                                                         | ٤ صحتيق وتربجماعت دررمضان                                                   |
| قاری | فرائدقاسميه                                                          | ٨ ما به الفرق حقیقت سرقه وغضب                                               |
| قاري | فرائدقاسمية                                                          | ۹ وجهرممانعت مباشرت بازن هائينيه                                            |
|      | لطا كف قاسميه                                                        | ۱۰ رئان کی زمین سے جوفائدہ اٹھایا جائے وہ سود                               |
|      |                                                                      | ب یانہیں                                                                    |
| فاری | قاسم العلوم مكتوب ٨شارو٣                                             | اا عدم جواز سودگرفتن در ہندوستان                                            |
| اررو | فرائدة سميه                                                          | ۱۲ مال حرام اوراس کی گندگی                                                  |
| اردو | مكتوبات قاسميه                                                       | ١٣ الندتعالي كے نظام میں تقلیم كار كى حكمت                                  |
| أروو | فرائدقاسميه ،                                                        | ۱۲ تقوی علم اور عمل کی تربیت اور مدارج                                      |
| قاري | لطائف قاسميه ع                                                       | la t                                                                        |
| فارى | مكتوبات قائى للى                                                     | 1                                                                           |
|      |                                                                      | ک د مدداری اور طی دین فریضه                                                 |
| _    | قارى<br>قارى<br>قارى<br>قارى<br>قارى<br>اردو<br>اردو<br>اردو<br>قارى | المصانع التراوت التي المصانع التراك التي التي التي التي التي التي التي التي |

تضوف

| ا من ۱۳ ۸ | أررو | بمال قاكى   | تتحقيق وحدت الوجود والشهو و | 1 |
|-----------|------|-------------|-----------------------------|---|
| rrtrr     | قاري | فيوض قاسميه | مئلة تسورتني                | ۲ |
| משריים    | اردو | فيوض قاسميه | قلب كوبائي طرف ركف كي حكمت  | ۳ |

عقا كداور متعلقه مباحث

|        | ·    |             | ·····                  |
|--------|------|-------------|------------------------|
| retrov | اردو | فيوض قاسمير | المتعلقه نذربتال وغيره |

| c         |             |                                      |                                            |     |
|-----------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
| ישולמי    | فاري        | قاسم العلوم كمنؤب <sup>٣</sup> شاره٢ | مختبل ما اعل به لغير الله                  | r   |
| ٥٥٢٥٥     | اروو        | لطا كف قاسميه                        | درا ثبات حيات النبي سلى الله عليه وسلم     | 1   |
| اص ۲۰۲۳۵  | أيروو       | مناظره عجيبه                         | تحقیق مباحث تحذیرالناس (امکان نظیر)        | 14  |
|           |             |                                      | (جوابات مكتوب مولاناعبد العزيز امروبوي)    | j   |
| ال ۲۵۰۲۸  | ايضاً       | الضأ                                 | ابينا                                      | ۵   |
| ام ۱+۵۲۹۲ | الينا       | الضأ                                 | الينآ                                      | ۲   |
| 10461-00  | الضآ        | الضأ                                 | اليناً                                     | 4   |
| 190511100 | فارى        | فرائد قاسميه                         | اشارات اجماليه بحث امكان نظير              | ٨   |
| ص ۲۸۲۱    | أروو        | توريالعمر ال                         | تخذیرالناس پر مولانا فحر علی جا ند پوری کے | ٩   |
|           |             |                                      | اعتراضات کے جوابات                         |     |
| ص ۹۸۲۳۹   | الروو       | تؤیرالنبر اس                         | تخذيرالناس پرمولوي عبدالقادر بدايوني ك     | 10  |
|           |             |                                      | اعتراضات کے جوابات                         | 1   |
| ص ات ۲۲   | فاري        | قاسم العلوم مكتوب اشاره ٢            | معصوميت انبياءاور خفيت كاطبتي              | ij  |
| م اتا ۳   | ة <i>ري</i> | قاسم العلوم مكتوب يمثاروه            | درجواب شبهات ثبوت نبوت ازمجروات            | 11" |
| ص-۱۳۵۰    | قاری        | نيوض قاسميه                          | مئلة للم غيب                               | 11" |
| مامrtal   | أرزو        | نيوض قاسميه                          |                                            | 100 |
|           |             | -                                    | حاضرونا ظرجاننا سيح نهيس                   |     |
| 1460      | اردو        | بحال قامی                            | تخفيق مزيد برساع موتى                      | 10  |
| ratire    | اروو        | فيوض قاسميه                          |                                            | ΙΊ  |

## شیعول کےعقا کداوراعتراضات کی تر دید

|   | ص ا تام | فارى | فيوض قاسميه | ورخفيل أل كشيتي وخوارج مومن الدندكافر | 1 |
|---|---------|------|-------------|---------------------------------------|---|
| , | ص ۱۳۰۳  | قارى |             | كيفيت مباحثه بامولوى حامد سين لكعنوى  |   |

| ص 124 تا  | قارى | فرائدقاسميه                | ٣ درجواب اعتراضات الل تفنيع          |
|-----------|------|----------------------------|--------------------------------------|
| 144       |      | - 21                       | ۳ درجوابشبه شیعان                    |
| 145700    | قاری | فيوض قاسميه                |                                      |
| ص•اتاكا   | فاري | ايبنآ                      | ۵ درجواب بعض شبهات شیعه              |
| rati20    | قارى | الينة                      | ٧ ورشختین وراشت                      |
| ص ا تا۱۸  | قارى | قاسم العلوم كمتوب اشارها   | ٤ جواب شبه جفس فضلاً وعدم الوكيت فدك |
| ا ا ا ا ا | قاري | قاسم العلوم مكتوب اشاره ١٧ | ۸ جواب استدلالات علامه طوی ، درباره  |
|           |      |                            | المامت وبيان معنى اختلاف امتى        |
| 4∧11+0    | أردو | اجوبه اربعين حصداول        | ٩ شيعول كـ ٢٨ سوالات كـ جوابات       |
| ص وا•۱ تا | ايشأ | ايضاً                      | ١٠ شيعه علماء سے بياليس سوالات (حضرت |
| A+I       |      |                            | مولانانانوتوی کی طرف ہے)             |
| م 94 تا   | اين  | فرائدةاسميه ،              | ال جوابات اعتراضات بإدريال           |
| 1+14      |      |                            |                                      |

### تقليداور بدعت كي خقيق

| ص ۱۲۹۳ | اردو   | فرائدقاسمير     | تقليد كى بحث                      | 1 |
|--------|--------|-----------------|-----------------------------------|---|
| ס שייי | ابيناً | . تصغية الفقائد | تختیق تقلید در اوت اور ضاد کامخرج | ۲ |
| PT     |        |                 |                                   |   |
| raturo | lice   | فيوض قاسميه     | ورختیل بدعت وسنت                  | * |

#### سرسيداحمرك وبني خيالات اورند ببي تفردات يرنظر

| م ۲۹۱۵        | 99/  | تصغية العقاكد | كمتوب بنام بير بى محمد عارف | 1 |
|---------------|------|---------------|-----------------------------|---|
| <b>۳۳۲:۲۹</b> | أروو | الينا         | مكتوب بنام مرسيدا حمدخال    | F |

#### متفرقات

| agrar | قارى | فيوض قاسميه | ا ورشختین ننس |
|-------|------|-------------|---------------|
| •     |      |             | ·-            |

#### أوب

| MMLZZ     | فارى   | فرا كدقاسميد | ورمعنی شعر بمن آل وقت                       | 1 |
|-----------|--------|--------------|---------------------------------------------|---|
| ישאויואני | فارى   | اسرارقرآنی   | در معنی بیت مشوی: زنده معثوق است دعاشق مرده | ۲ |
| ص ۲۹۲۲۵   | الينيأ | اسرارقر آنی  | در معنی بیت مشوی شریف                       | ٣ |

# علمى فنى اصطلاحات اورمباحث

| ص اها تا عها | فارى | فرائدقاسميه | متحقيق كلى متكررالنوع ومثنات بالتكرير | 1 |
|--------------|------|-------------|---------------------------------------|---|
| م ۱۲۱۱۲۱۵    | قارى | الينأ       | ورخحقيق واسطدني العروش                |   |
| ص ۲ ۳۳۲      | عربي | الحظالمقسوم | تتحقيق المركب والاجزاء                | ۳ |

### زاتي

| کل ۹ صفحات | فاري   | مجوع كمتوبات | بنام حاجی ایدادانشدمها جرکی | 1 |
|------------|--------|--------------|-----------------------------|---|
| اليضأ      | الصنأ  | 261          | اينا                        | r |
| اليضا      | ايضأ   | قلمى         | الينا                       | - |
| الينبأ     | اييناً | ابينآ        | الينا                       | ~ |
| الينا      | ايضاً  | ابينا        | الينا                       | ۵ |
| ايضأ       | ايضآ   | الينا        | الينا                       | Y |
| اليضأ      | ايشا   | ايينا        | الينا                       | 4 |
| اليشأ      | ايضاً  | اينا         | اينآ                        | ٨ |
| الينأ      | الفنأ  | ايناً        | اينا                        | 9 |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ايينا                                            | مجموعهُ مكتوبات اكابر ( قلمي )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الينأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الينآ                                            | الفنأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ╜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اروو                                             | مكتوبات قائح قلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المتازعلى ميرشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اردو                                             | لطائف قاسمي <sub>ە</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مرزاعبدالقادر بیک مرادآ بادی (بموقع سفر حج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | موصوف) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اردو                                             | مكتوبات اكابرد يوبند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شاه رفیع الدین مهتم مدرسه ( دیوبند )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عربي                                             | الحظالمقنوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مولا ناحكيم رحيم الله بجنوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اردو                                             | مكتوبات اكابرد يوبند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شخ ضیاء الحق د یو بندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اروو                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شخ ضیاءالحق دیوبندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اروو                                             | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اييناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اررو                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | در باب عمل کشائش رز ق وادائے دین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اررو                                             | لطائف قاسميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فارى                                             | مكتوبات قاسميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خليفه بشيرا حمرصا حب ديوبند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ايضاً                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اليضاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -                                                | ينآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                  | ينا ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اليناً .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <del> </del>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اليناً ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <del>                                     </del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <del> </del>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\perp$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                  | الييناً الدوو الردو الر | اليناً اليناً الدو اليناً الدو اليناً الدو اليناً الدو الدو المتوات الارديوبند الدو الدو المتوات الارديبند الدو الدو المتوات الارديبند الدو الدو المتوات الاردو المتوات الاردو المتوات الدو المتوات الديناً الدو المتوات الديناً الدو المتوات الديناً ا | الينا الدو المتارطي بيرشي المتوت المردو الدين المردو الموصوف الموصوف المتارخ المتارخ المتارخ المتارخ المتارخ الدو المتارخ المتا |

| שור שזר | اروو    | تذكره مولانا محمد احسن نا نوتؤي   | مولا ناسید ابوالمنصو رو ہلوی امام فن مناظرہ | 9  |
|---------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----|
|         |         | ازمحمرا بوب قادري                 |                                             |    |
|         | فاري مح | ما بهنامه الفرقام لكعنو مارج ٢ عه | مولا نامحمرصد يق احمر مرآ دابادي وشس        | 1+ |
|         | اردوزجه |                                   | مرادآ بادی                                  |    |

ذاتی مگر مباحثه و مناظره سیم متعلق

|               | •     | ,                      | <del></del>                                     |
|---------------|-------|------------------------|-------------------------------------------------|
| ال 1920ع19    | فاری  | فرائد قاسميه           | ا مناظره كرنے يے انكار كا تذكره وشكريه          |
| ص ۱۹۹۲ تا۱۹۹۹ | فارى  | فرائد قاسميه           | ۴ بسلسلة مناظره مولاناعبدالعزيز امروبوي         |
| ص ۵۲۲۲۵۲۱     | أرزر  | جیون چرتر سوامی دیانند | ۳ بنام سوامی دیا نند سرسوتی بسلسله نمنا ظره رژک |
| ص۵۲۸          | الضأ  | الينا                  | م اليناً                                        |
| ص ۵۳۳۲۲۲۹۵    | ايضأ  | ايشاً                  | ه ایشاً                                         |
| ar-tara       | الضأ  | ايضاً                  | ٢ اليناً معضميه                                 |
| مهootorg      | الضأ  | ايضاً                  | اليناً                                          |
| ص-۵۵          | ايشاً | اييناً                 | ٨ ايضاً                                         |
| ص ۱۵۵۲ ۵۵     | الضأ  | الينبأ                 | ا ایشا                                          |
| صء٥٥          | الضأ  | ايضاً                  | ١٠ ايضاً                                        |
| ص+۵۲۱۲۵۲      | الضأ  | الينيأ                 | اا سوامی دیا نندسرسوتی کے جواب میں              |
|               |       |                        | مناظره كااشتهار                                 |

☆....☆.....☆

# حضرت نا نوتوی کا قصید هٔ بهاریه درنعت النی صلی الله علیه وسلم

محن کا کوروی کا قصیدہ ''سمت کاشی سے چلا جانب متحر ابادل' کافی مشہور ہے کیونکہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے سلسلہ میں بیا ایک نیا تجربہ تھا، لیکن اس قصیدہ پر ہندو مذہبیا ہے کی اتنی گہری چھاپ ہے کہ دیر تک رہوار فکر کاشی اور تھر اکی فضا دُل میں دوڑ تا ہوا فظر آتا ہے جبکہ وحدانیت ادر تو حید کا پیغام لے کر آنے والے شہنشاہ کو نیمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ایسے ہا حول اور الیک فضا میں کیا جانا جا ہے تھا جو آپ کے منصب نبوت کے شایان شان ہے۔

اس کے برخلاف الا مام محمد قاسم نانوتوی کے قصیدہ بہاریہ میں ایک الی لطیف و پا کیزہ ہمش و محبت کے جذبات میں آگ کا دیے والی فضا کی منظر شی اور مناظر فطرت کی عکاسی گی ہے جودلوں کو برمست اور سرشار کردیتی ہے، احساسات پر بے خودی طاری ہوجاتی ہے، شوریدگی و آشفتگی اور الی برمست اور سرشار کردیتی ہے، احساسات پر بے خودی طاری ہوجاتی ہے، شوریدگی و آشفتگی اور الی برختانی کا ماحول بن جاتا ہے جو محبوب رب المعالمین کے استقبال اور خیر مقدم کے شایان شان ہے عشق میں دیوائی کا ظہور بہار کی آ مدسے وابستہ ہے، گریبان کے چاک کرنے اور وائمن کو تارتار کرنے کا یہی موسم ہے، پوری اردوشاعری اس کی عکاس ہے اس لئے حضرت نانوتوی کا بیفتیہ قصیدہ بہاری ہوجاتی کے بعدم کاردو عالم وجہ سے براوجد آفریں اور احساسات کو جمیز کرنے والا ہے اور جب بہاری منظر کشی کے بعدم کاردو عالم صلی الدعلیہ وسلم کاذکر جیل آتا ہے تو روح عشق و مجبت کے جذبات سے مرشار ہوجاتی ہے۔

حضرت نانوتوی شاعر تھے؟ میرے ذہن ہیں اس کا تصور بھی نہیں تھا، کیونکہ ہیں ان کو شاملی کے محاذ پرتکوار چلاتے ہوئے دیکھتا ہوں،میلہ خداشناس میں یادر یوں اور آریہ ساجیوں کوا یسے

جامعاسلامیهربوژی تالاب،وارانی

گھاٹ پر مارتے ہوئے پاتا ہوں جہاں ان کو پانی بھی نمل سکا، رڑی میں دیا نندسرسوتی کی پناہ گاہ میں گھاٹ پر مارتے ہوئے دیکھا ہوں، وہ فرسودہ اور بوسیدہ علم کلام کی جگہ ایک نے علم کلام کی جگہ ایک نے علم کلام کی جگہ ایک نیاد ڈال کر اس پر ایک شاندار محل تغییر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مسلمانوں کامستقبل محفوظ کرنے کے لئے وارالعلوم ویوبند کا نقشہ بنانے میں معروف ہیں آخر انھوں نے شعر وشاعری سے کب ولچیں لی؟ ان کی شخصیت اور ان کے گردو پیش کے ماحول سے شاعری کا کوئی جوڑ اور وبط نظر نہیں آتا، وہ تنہائی پندہ تفضیت کی صد تک زام مرتاض نظر آتے ہیں لیکن ان کے کاغذات ہیں یہ تصیدہ بہاریہ نعتیہ ملا تو یعنین کرنا پڑا کہ بیکلام آٹھیں کا ہے اور بیہ جو ہر بھی ان کی تدور نہ شخصیت میں کہیں ہوشیدہ تھا جس کاظہور بعد میں ہوا۔

حضرت نانوتوی عالب، مومن اور میر کے ہم عصر ہیں یہ تینوں اردو شاعری کے اکبر، جہا گیر اور شاہجہاں ہیں، اقلیم خن پر ان کی حکر انی تھی، حضرت نانوتوی اس حکر ال طبقہ بیس نہیں ہے وہ تو عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث کی صف بیس بیٹے ہوئ نظر آت ہیں، کیکن ذبین وظین انسان اپ کر دو پیش پر ناقد اند نظر رکھتا ہے اپ کر دو پیش کے حالات سے بہ تعلق ہوکر بھی اس کا مزاج شناس ہوتا ہے، شاعری بھی اس دور بیس ذریعہ اظہار کا بہت موثر وسیلہ تھا اگر علاء کی صفوں بیس بھی اس ذریعہ اظہار کو اپنانے والے پھیلوگ ملتے ہیں تو بیر شاعری پوشیدہ تھا اور اس خبیں ہے حضرت نائوتوی کا شار بھی آٹھیں علاء بیس تھا جن کی فطر سے بیس جو ہر شاعری پوشیدہ تھا اور اس کا بھی بھی ہو۔

حضرت نانوتوی کا بیقسیده ۱۵۱ راشعار پرشتمل ہے، اس کود کھے کر بیقین کرناپر تا ہے کہ
آپ کہنشتق اور ایک قادر الکلام شاعر تے لیکن اس کمال کاظہور اس لئے نہیں ہوا کہ آپ کے سامنے
ایک طوفانی زندگی اپنی تمام ترحشر سامانیوں کے ساتھ موجودتی جو آپ کے شاعر انہ جذبات کے راستہ
میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی ، اس سے نبر د آزمائی وقت کا پہلا اور بڑا فریضہ تھا، اس طوفانی دور میں
شاعری: تیز آندهی میں چاخوں کا سفر ہوجیسے، لیکن بید جرت انگیز حقیقت کیے تسلیم کی جائے ، استے
طویل تھیدہ کے کہنے میں کامیابی ای وقت مل سکتی ہے جب سالہا سال مشق می کاسلدرہا ہو، یک
بیک اتنامرصے کلام تخلیق کرنا تجربات کی دنیا میں قابل تسلیم نہیں معلوم ہوتا لیکن حضرت نانوتوی کا کلام

ہم کو کہیں نظر نہیں آتا سوائے اردوفاری کی چند نظموں ہے،اس لئے بہی کہا جاسکتا ہے آپ نظمیس لکھی ہوں گائیں نظمیں لکھی ہوں گی لیکن نہ کسی کوسنایا نہ اس کی اشاعت ہونے دی ہوگی پھروہ ضائع ہو تکئیں اس کی حفاظت آپ نے مناسب نہیں مجمی ہوگی لیکن ان ٹمام شکوک وشبہات کے باوجود ریقصیدہ بہاریہ آپ کی تخلیق ہے اوراس کوشلیم کرنے میں کوئی تامل نہیں کیا جاسکتا۔

حضرت نانوتوی میں قوت تخیل وہی تھی، ہر ذہین وقطین انسان کی فطرت میں پیہ جو ہرموجود ر ہتا ہے اور اس کاظہور مختلف شکلوں میں ہوتا ہے لیکن طائر تخیل کی بلند پر دازی کواپی حدود میں رکھنے کے ائے توت مینزہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے تا کہ وہ سے ست برداز کو روک سکے اور یہ جو ہر تجربات ومشاہدات پر گہری نظرر کھنے ہے بیدا ہوتی ہے اور بیر بی ہوتا ہے، میں مجھتا ہوں حضرت نا نوتوی میں بیر دونوں تو تیں بدرجہاتم موجود تھیں، صرف الفاظ کا سیح استعال جو تخیل کی بنا کی ہوئی تصویر مشکل کر کے دوسروں کے سامنے پیش کر سکے اس کا تام شاعری ہے۔حضرت نانونوی کو فاری اور اردو دونوں زبانوں یر بوری قدرت حاصل تھی اس لئے وہ اس طویل تصیدہ کے لکھنے میں کامیاب ہوئے ،تصیدہ پر فائران نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ الفاظ کی محمری معنویت اور ان کی وسعتوں پر آپ کی نگاہ تھی آپ کی نٹری كتابول يد بھى اس كى تائىد ہوتى اس كئے بيطويل قصيده آپ كے قلم كاشابكار بن كر ظاہر ہوا تو كوئى تعجب خيز انكشاف نبيس بلكه ايك صدافت تقى جو ديريين ظاهر جو أي ايك بات اور، حضرت نانوتوى كا ابتدائی دوراردو کے عنفوان شباب کا دورتھا ابھی اس میں پختگی نہیں آئی تھی، بہت سے القاظ اس زیانہ میں مستنعمل تتے جو بعد میں متر وک ہو گئے ، بیرالفاظ ار دوشاعری میں ہر شاعر کے یہاں ملتے ہیں اس طرح بہت سے الفاظ کا تلفظ اور لب واہجہ بھی آج سے مختلف تھا بعد کے دور میں اس کی بھی اصلاح کردی گئی، اس کے حضرت نانوتوی کے اس تصیدے میں بھی ایسے الفاظ، تلفظ اور لب ولہجہ کو اختیار کیا گیاہے جو بعد کے دور میں متر وک ہوئے اس قصیرہ کا مطالعہ ای دور کے چو کھٹے میں رکھ کر کرنا جا ہے۔

قصیدہ میں تخیل کی بلند پروازی، تجربات ومشاہدات کی خوبصورت منظر کتی، مظاہرِ فطرت کا مطالعہ اوراس کی تصیدہ میں تخیل کی بلند پروازی، تجربات ومشاہدات کی خوبصورت منظر کتی ہے، تصیدہ کا مطالعہ اوراس کی تصویر کتی استے دکش انداز میں ہے کہ پڑھتے ہوئے طبیعت پھڑک اٹھتی ہے، تصیدہ کا عنوان ہے: ''قصیدہ بہار بیورنعت رسول التصلی اللہ علیہ وسلم' اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے: نہودے نغمہ مرائس طرح سے بلبل زار کہ آئی ہے ہے سرے چین آجی میں بہار

سنسی کو برگ، سمی کو گل ادر سمی کو بار بجائے باد صبا، بوے گل ہے کارگزار کرگانے ہیں خصیں اس سال شکر حق میں ملار آسان سے بلکی بلکی کیموار بڑر ہی ہے، کیمولوں

ہر اک کو حسب لیافت بہار دیتی ہے

کیا ہے بھیج کے بیل آب جاہ کو معزول

کریں ہیں مرغ چن سارے مثل موسیقی

ماری کا آرا آرا کا اشرہ

سحاب، سبزہ پڑمردہ پر کہ ہو ہوشیار
کھلیں ہیں شنچے بنسیں ہیں گل وخوش ہے ہزار
کھنی ورق سے بجاتے ہیں تالیال اشجار
کہیں ہیں کودتے او نچے ہے آب برابشار
کرے ہے سرو پہ تسییح حق پکار پکار

بہارگل کی خبر سن کے چھڑکے ہے پائی چریں ہیں کھیلتے آب رواں وبادصا خوشی ہے مرغ چس ناچ ناچ گاتے ہیں اچھلتے ہیں کہیں دکھے اک طرف کو فوارے چسن کو دکھے کے بچوال مجھلا ہوا قمری

آدمی کی آنکھیں جب نیند سے ہوجھل ہونے گئی ہیں تو پانی کے چھیٹے مارکراس کو ہوشی رکیا جاتا ہے،
اس تجربہ سے کام لے کر حضرت نا نوتو کی نے کہا دھوپ کی شدت کی وجہ سے ہزے مرجھا جاتے ہیں
جوچین چین اداسی پیدا کرتے ہیں بادل کو خیال آیا کہ موسم گل کی آ مداً مدکا شہرہ ہے اور کا نئات کی ہر چیز
کو سنوار نا سجانا اور اس کو استقبال کے لئے چاق وچو بند کرنا مری ذمہ داری ہے، اس لئے اس نے
او تھے ہوئے پودوں پر پانی چیڑک کر ان کو ہوشیاد کردیا، یہ ہر شخص کا مشاہدہ ہے کہ جوں ہی پہلی بارش
ہوتی ہے مبزوں میں تاذگی آ جاتی ہے، سکڑ ہے سمٹے ہوئے سنزے پانی پی کر کھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔
پھر حضرت نا نوتو کی بتاتے ہیں کہ مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آ وری کی خبر کا نئات میں پھیلی
ہوئی ہے، اس لئے ہر طرف بہجت و مسرت کے نظار نے نظر آتے ہیں، جب کہیں خوشی کی کوئی تقریب
ہوئی ہے، اس لئے ہر طرف بہجت و مسرت کے نظار سے نظر آتے ہیں، جب کہیں خوشی کی کوئی تقریب ہونے والی ہے، اس
ہوئی ہے، اس لئے ہر طرف بریک کے کیڑ ہے پہنے ہر طرف بے متھدد دوڑتے پھرتے ہیں، ہنتے کھیلتے
ہوئی ہوئی ہے، اس جرد کی خوالا بچھ جاتا ہے کہ یہاں کوئی جشن، خوشی کی کوئی تقریب ہونے والی ہے، اس

طرح کا نئات کی ہر چیز فرطمسرت سے کھیل کو در بی ہے آب رواں اور باد صبا خوشی سے دوڑ بھاگ کررہے ہیں، چن میں غیخوں اور پھولوں کے ہونٹوں پر ہنسی کھیل رہی ہے، بلبل ہزار داستان اپنی ٹوشی کا اظہار کررہا ہے کہ اب جلد ہی بہار کا روح افزا دور آنیوالا ہے جب اس کوفغہ سرائیوں کا سنہراموقعہ ہاتھ آئے گا۔

باغول میں پڑیول کی چیجا ہے ان کا گانا ہے، ادھر ادھر پھدکتے پھر نا ان کا رقص مسرت ہے، اس محفل طرب میں در فتول کے ہے ہوا کے جھوٹوں سے تالیاں بجاتے ہیں، پانی کے فوار بے وفور مسرت سے انجھل رہے ہیں، آبٹار کا پانی بچا سوں نٹ کی بلندی سے بنچے پانی کی سطح پر کود کر اپنی مسرت کا اظہار کر دہا ہے، قمر کی سرو کے او نچے او نچے در فتوں پر بیٹے کر جہجت ومسرت کے موقعہ پر ''سبحان تری قدرت' کے نفخے الل پ دہی ہے، کو یا پوری کا نئات فرط مسرت سے جھوم رہی ہے، ہر فران کے شرف کو تا ہوئے کی کا طائر فکر کن واد یوں کی خبر رکھتا ہے در ن ذیل اشعار دیکھئے:

ہوا ہے چرخ کاسب اب کے فرف ہارش آب زمین سے اُسے ہودیگی عاجت امطار اُن اُن میں کثرت کل سے رہی نہ گنجائش کی جربے ہے چار طرف ہوئے گل، خدائی خوار عبد نہیں کثرت کل سے رہی نہ گنجائش کے جربر کہ نام آب بی نشودتما کو ہے درکار مجھ کے تخم بشر، کیا عجب جو مردوں کو قوای نامیہ دیں اب کی بار، برگ وہار مردوں کو قوای نامیہ دیں اب کی بار، برگ وہار

 بہاری آمد آمد کی خبر سے نشو ونما کی قوت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آب تینے (کلوار کی دھار) جوانسان سے حیات چھین لیتی ہے اس کا وجود لٹا دیتی ہے لیکن اب بہار کی قوت نمواتی طاقتور ہے کہ آب تینے میں چوتکہ پانی (آب) کا ذکر ہے اور اب صرف پانی کا تام لینانشو ونما کے لیے کافی ہے اس لیے آب تینے میں سے انسان مرنے کے بجائے زعد گی پاجائے گا ، اس زبر دست قوت نمو کی وجہ سے مردوں اور لاشوں میں جان پڑجائے گئی کیوں کہ قوت نمواس کو تخلیق انسان کے لیے نئے سمجھ لے گی اور نئے سے پیدا وار ہوتی ہوتی ہوتی ہے اس لیے انھیں لاشوں سے انسان از سرنو وجود میں آجا کیں گے ، یہ بہار کی پیدا کردہ زبر دست قوت نموکا تھیں ہوگا ، اس کے بعدا شعار ہیں:

بغیر آگ کے بکنا ہو کشت کا دشوار یقیں ہےاب کے تروتازگی کے باعث ہے تو نکلے شجرہ طوئی زدانہ ہاے شار جو بوئیں ہاتھ سے اسنے ہی زاہدان خشک عموم قیض بہاری سے آگ ہے گلزار شرار دانهٔ بارود کو لگیس میں پھول تھیتوں میں گندم کی بالیوں میں دانے اس وقت بیکتے ہیں جب ان کو دھوپ کی تمازت ملتی ہے کھیتوں کوسورج کی حرارت کی ضرورت ہوتی ہے،اس سال موسم بہار کی شادابی اور تروتاز کی کا بیا عالم ہے کہ سورج کی حرارت نا کام ہوگئی ہے اور کھیتوں میں دانوں کو پکانے کی صلاحیت اس سے ختم ہوگئی ہے اس لیے آگ جلا کر کھیتوں کو حرارت پہونیانے کا نظم کرنا ہوگا تبھی کھیتوں میں دانے پختہ ہول گے، '' زاہدان خٹک' میں لفظ خٹک سے کام لیتے ہوئے حضرت نا نوتوی نے کہا کہ مشکی اور طراوت تو دونوں متضاد ہیں ،سوکھی زمین میں کوئی پودا جم نہیں سکتا اگر دھول اڑاتی ہوئی زمین میں پودے گاڑبھی دیتے جائیں تو چند گھنٹوں میں وہ سو کھ کر کا نٹا ہوجائیں سے،لین اب کے موسم بہار کی طراوت ، تروتازگی اورشادانی کا حال بیہ ہے کہ خشک زمین میں بھی بودے لگادیئے جائیں وہ شجرہ طوبی کی طرح مرے بھرے ہوں گے۔'' زاہدانِ خشک' کی مناسبت سے یہاں شجرہ طوبی کا ذکر کیا گیا ہے۔حضرت ٹا نوتوی پھر کہتے ہیں کہ موسم بہار کی شدت طراوت اس درجہ کی ہے کہ بارود کا ذرہ ذرہ جوایک چنگاری ہوتا ہے وہ بھول بن گیا ہے، بارودالک آتش کدہ اور آگ کا خزانہ ہے، وہ موسم بہار کے صدقے میں کل وگلزار ہوگئ ہے جیسے معزرت ابراہیم برآ گے گلزار بن گئی تھی۔

یہ فیض عام ہے سر پر ہزن کی شاخیں ہیں ۔ بدن میں شیر کے گل، اور دم میں سیبہ کے خار

بجمائی ہے دل آتش کی بھی تیش، یارب کرم میں آپ کو دشمن ہے بھی نہیں انکار

بساط سبزہ مثجر بنا ہے صحن چن پڑا جو سطح پہرہ کے بدن پر بالوں کے سکھے جو

ہارہ سکھا کے برن کے مر پرشاخ درشاخ سینگیں ہوں یا شیر کے بدن پر بالوں کے سکھے جو

پوول کی شکل اختیار کر گئے ہیں یا سابی کے بدن پر جو لینے لینے کا نے ہیں وہ سب اس بہار کا صدقہ

ہواں کی شکل اختیار کر گئے ہیں یا سابی کے بدن پر جو لینے لینے کا نے ہیں وہ سب اس بہار کا صدقہ

ہواد رشد سے طرادت کا بیعالم ہے کہ آگ کے سینے ہیں جو پش اور جلن ہے وہ بھی بچھ گئ ہے حالاں

کہ آگ اور پانی ہیں از لی ہیر ہے اور ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن پانی کی شرافت اور فیاضی کا بیا

عالم ہے کہ اپنی شمن از لی ہیر ہے اور ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن پانی کی شرافت اور فیاضی کا بین ہو خیال چیش کیا گیا ہے ہی کہ می مثل جو پیش کی اس کو تھی ہوں کہ دوس ہو بھی اور کی مقتب ہیں کہ می سین ہو خیال چیش کیا گیا ہے ہیں کہ می ساتے جب بزرے کا برا برا فرش بچھا ہوا تھا وہ شطر ٹی بھی پولد او فرش کیا ابہتمام نظر آتا ہے ۔ حضر ساتے جب بیز فرش کیا ابہتمام نظر آتا ہے ۔ حضر ساتے جب بیز فرش کیا ابہتمام نظر آتا ہے ۔ حضر سیں ہوتا ہی کہ کہ بین میں شرقی بچھا دی گئی ہو اور بہت پُر تکلف فرش کا ابہتمام نظر آتا ہے ۔ حضر سی بوتا ہی کہ کہتے ہیں۔

ہوتا ہے کہ مین جس بنرے کے جرے برے برے فرش کیا ابہتمام نظر آتا ہے ۔ حضر سی بوتا ہی کہتے ہیں۔

ہوا کو غنی کل بست کی ہے دلجوئی ادھرہ آب بلک شاخ وہرگ سب پہ شار کرے ہے سبزہ کو خاستہ پہ گل سابیہ اوڑھاتی آب روال کی ہیں چارہ بی انہار بید قدر خاک ہے، ہیں باغ باغ وہ عاشق کہ کسی رہے تھا سداجن کے دل کے بی غیار فطرت نے جس کی آرائش میں ہوا اور پائی سب کو لگا تھا ہے تاکہ کوئی آزردہ خاطر ندر ہے غنچہ یا گل جب تک پھول ند ہے اس کی پتیاں کئی رہتی ہیں اس کو دل بستہ بجھے ہوئے دل سے تجیر کیا گیا اور جس شرکوئی آزردہ خاطر ندر ہے اس کی پتیاں کئی رہتی ہیں اس کو دل بستہ بجھے ہوئے دل سے تجیر کیا گیا اور چس شرکوئی آزردہ خاطر ندر ہے اس لیے ہوا غنچ دل بستہ کی خوشا مدیں کر رہی ہے، اس کو جھولا جملا میں ہے تاکہ اس کے ہونوں پر نمی کھیلئے گئے، پائی کی پھواری تمام درختوں، پودوں اور پھول پتیوں کو مہلارتی ہیں، پائی ان پر نچھا وراور قربان ہوکر ان کی شادائی میں اضافہ کر دیا ہے۔ چس میں جو سبز سے نہلارتی ہیں، پائی ان پر نجھا وراور قربان ہوکر ان کی شادائی میں اضافہ کر دیا ہے۔ چس میں کوئی ورمولوں بی بی کی تیشت میں رکھا گیا ہے جس طرح یا نمیں بچوں کو دھوپ کی تیش سے بیاتی ہیں، شعنڈ ہے سائے میں رکھتی ہیں اور ان کے اور پکوئی باریک کیٹر ااڑھا دیتی ہیں کی تیش سے بیاتی ہیں، شعنڈ ہے سائے میں رکھتی ہیں اور ان کے اور پکوئی باریک کیٹر ااڑھا دیتی ہیں کی تیں کی تیش سے بیاتی ہیں، شعنڈ ہے سائے میں رکھتی ہیں اور ان کے اور پکوئی باریک کیٹر ااڑھا دیتی ہیں کی تیس کی تیش سے بیاتی ہیں، شعنڈ ہے سائے میں رکھتی ہیں اور ان کے اور پکوئی باریک کیٹر ااڑھا دیتی ہیں

ای طرح بیمولود مبزے اور پودے ہیں ان کی راحت کے لیے پھولوں نے ان ہر سایہ کردکھا ہے کہ وہوپ کی تمازت سے مرجھانہ جا کیں، نبروں نے آب روان بھنے کراُن کو پانی کی چا دراڑھاوی ہے،
آب روان اپنے لغوی معنی ہیں بھی ہے اور آب روان ململ اور تن زیب کی طرح باریک کپڑ اہوتا ہے،
گرمیوں ہیں اس کے کرتے اور اگر کھے پہنے جاتے ہیں، بیمفہوم بھی پہال مرادہ یعنی نبروں نے بہت باریک کپڑ نے دمولود مبزوں کو اڑھا ویتے ہیں۔ آگے شعر ہیں بیہ بات بتائی گئ ہے کہ سارے پودے زمین سے اگئے ہیں، باغوں ہیں ورختوں کی جڑیں اس زمین ہی ہیں پیوست ہوتی ہیں جب باغ زمین کا مربون منت ہے عاشقوں کا دل ' باغ باغ ' اورخوش کیوں نہ ہوجائے ، رقیبوں کی طرف سے جو دل ہیں غبارہ ہوتا ہو غباراس باغ ہے درختوں کی جڑوں کی جڑوں گئے ہیں افور تب عاشق کے درختوں کی جڑوں کی طرف سے جو غبار تا سائی ہو گیا اور دل میں اغیار کی طرف سے جو غبار تھا ختم ہو گیا اور دل میں اغیار کی طرف سے جو غبار تھا ختم ہو گیا اور دل میں اغیار کی طرف سے جو غبار تھا ختم ہو گیا اور دل میں اغیار کی طرف سے جو غبار تھا ختم ہو گیا اور دل صاف ہو گیا ، دھنرے نانو تو کی بھر کہتے ہیں :

کو گل ہے سوختہ جاں بھی جو سٹمع آتشبار نمووے دفک سے الدے دل يكب تك داغ نہ ہووے رنگ کوئی کب تلک کہ لالہ وگل نکالیں سبز شجر سبزہ سرخ گل سے عذار وهوئیں بکھیر دے آتش کے دم میں باد بہار جلائے گر کہیں ہم شکل شاخ شمع کو بھی یہ ربط ہے گل وہو میں، اگر جدا ہو ہو ۔ تو جان کھونے کو ہو این، گل رہیں تیار لالہ کا رنگ خوب سرخ ہوتا ہے اور چھٹریوں میں کہیں کہیں سیاہ واغ ہوتے ہیں اس کو لالہ کے دل کا داغ کہا گیا، بیداغ پھول اور مقع ہے رشک کیوجہ ہے پڑے کہ وہ سب دل جلے ہیں مرے دل میں عشق ومحبت کی وہ آگٹبیں اس لیے مارے رشک کے اس کے دل میں داغ پڑ گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ چمن میں مرمبز وشاداب درختوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سب کا رنگ ہرا ادر مبز ہے کیکن ان ہے جو پھول نکلتے ہیں وہ معثوق کے رخساروں کی طرح سرخ نہیں، جیرت ہوتی ہے کہ آخر سبز درختوں کی شاخوں میں بیمرخ پھول کیے پیدا ہو گئے، جوش بہار کا عالم بیہ کے کشع جوایک شاخ کے ما نند ہوتی ہے اس کو جلاما جائے تو باد بہاری شمع کوشاخ سمجھ کرآگ کی حلق میں دھواں بحر کراس کا وجود مٹادے، پھول اور خوشبودونوں کے عشق ومحبت کا مدعالم ہے کہ اگر چھول سے خوشبو جدا ہو کر کہیں چلی جائے تو چھول خوشبو کی جدائی برداشت نہیں کر سکے گا وہیں دم توڑ دے گا، کیونکہ اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہنا جا ہتا، بیہ

بالكل مشاہرہ كى بات ہے۔

لگائے مند بھی نہ گلدم، خداکی قدرت ہے اوراس کی دم ہے لگا یوں پھرے گل بے خار شعاع کی مدوخور میں لگا کے چرخ نے تار چور سنہری بنائے ہیں ہر تھجر کے لیے سمجھ کے غخیۂ لالہ کرے ہے گل ورنہ تسم تیز کو کچھ عثم سے نہیں پیکار تو منصب حجر طور ہی ولائے بہار بہ شکل شاخ بناکر کے شمع کچھ مانگے یہ سبرہ زار کا رتبہ ہے تھرہ کموی بنا ہے خاص جملی کا مطلع انوار ، کیا ظہور، ورق ہائے ستر میں نا جار ای لیے چنستان میں رنگ مہندی نے گلدم ولاین بلبل کو کہتے ہیں جس کا رنگ سیاہ اور سر پر چوٹی ہوتی ہے اور اس کی وُم کے نیچے کے میر سرخ ہوتے ہیں اس کو پھول کہتے ہیں،وہ پھولوں کی عاشق کہی جاتی ہے،حضرت نا نونوی کہتے ہیں کہ اب کے موسم بہار میں بھولول کی اتنی کثرت ہے کہ بلبل بھولوں کو منہ تک نہیں لگاتی ،الٹے بھول ہی اس كى دم كے چيجے لگامواہے، جب انسان كے ياس دولت كا انبار موجا تا ہے تواس ميں ايك عطرح كى بے اعتنائی آ جاتی ہے۔'' چنور'' دیہاتی لفظ' پھتر ی'' داہنوں کا لباس ہوتا ہے جس ہیں سلمہ ستارا اور چکدار تارٹائے جاتے ہیں،تمام درختون اور پودوں کودبہن کا لباس تیار کرنے کے لیے آسان کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ جا ندسورج کی کرنوں میں تار ڈال کرسنبری مجتری بنا کرچن کے سارے درختوں اور بودوں کو دہمن کی طرح سجار ہاہے۔

جوش بہار کا بیالہ ہے کہ اگر شمع جل رہی ہے اور بادسیم کا ادھرسے گزر ہوجا تا ہے تو سٹمع اس لیے بچھ جاتی ہے کہ سیم بہار یہ بچھتی ہے کہ شمع کی لوجونظر آ رہی ہے وہ گل لالہ کی سرخ سمرخ کلی ہے،اس لیے وہ بے تکلف گزر جاتی ہے اور شمع بچھ جاتی ہے، کیوں کہ بادشیم کوشع سے کوئی عداوت نہیں ہے وہ کیوں بچھائے گی مگر غلط نہی کیوجہ سے ایسا ہوجا تا ہے۔

موسم بہاری نیاضی اس درجہ کو پیٹی ہوئی ہے کہ اگر شمع کہدے کہ بیں درخت کی شاخ ہوں جھے کو بھی فیضان بہار سے حصہ ملنا چاہیے تو شجر طور جس زمین پر ہے وہ زمین سفارش کرے گی کہ جب اس بہار کا فیض سب کو پہوٹنج رہا ہے، زمین کا ہر پودہ اس سے نیضیاب ہور ہاہے تو شمع جوخود کو شاخ

كهدرى بيتواس شاخ كو بحول بتيون كى سوغات مانى جابية وشمع مين بهى بحول بيتان بدا موجاكي

گی، حضرت نا نوتوی کہتے ہیں کہ کا نئات میں سب سے بڑار تبہتو سبز ہ زار ہی کا ہے، کیونکہ شجر طور بھی ای میں ہے ہے، اس پر جمل ربانی ہوئی جبکہ کا نئات کی سی اور چیز پر جملی نبیس طاہر ہوئی۔

مہندی کی پیناں جب پیس کرزم و نازک ہتھیلیوں پرلگائی جاتی ہیں تو ان کارنگ سرخ ہوجاتا ہے جبکہ پینوں کا رنگ سرخ ہوجاتا ہے جبکہ پینوں کا مرارنگ بیلی گاہ ربانی ہے اس لیے مہندی کے رنگ نے جری ہری پینوں میں طول کر سے ظہور کیا ،سبر پینوں کا احترام کیا اور ان کارنگ نہیں بدلا۔

حضرت نانوتوی پیمرفر ماتے ہیں:

ہنود کو ہے گان دیکھ کریہ اُمجوبے کہ اب کے لیں ہیں جنم سبزہ زار میں اوتار لین یہ قوم تو ہر جیر تناک چیز کو دیکھ کراس کی پرستش کرنے گئی ہے، اس سال موسم بہارنے وہ جیر تناک جلوے دکھائے ہیں کہ یہ تو ہم پرست قوم کہے گی کہ اب کے اوتا دنے سبزہ زاروں ہیں جنم لیا ہے اور پھراس کی پرستش کرنے گئے گی۔

نزاکتِ چنتال بیان کیا کیے نہ شاخ کل کے تین تاب بار شبخ ہے ہوا کی ایک تفسک ہے ہو چور چور حباب پڑے کی ایک تفسک ہے ہے چور چور حباب کرادیا ہے تلے، گل نے بار سایہ کو نہ ہو کہاں تین آب رواں کا پتلا حال پچھاڑ کھا کے گرے ہے جس میں چاور آب کر پہ بارگراں ہوئے گل، تلے پھسلن جو گر پہ بارگراں ہوئے گل، تلے پھسلن جو گر پڑے تو اٹھاجانہ سایہ گل سے

کہ صَنع حَن کے تین وکھ عقل ہے بیار نہ کوئی لی ہے۔ شہر کو دھوپ ہی کی سہار رگڑ ہے آب کی، دھا تگیں ہیں آبجو کی فگار بندھا جو بوندوں کی کثرت سے تن پائن کے تار کہ رنگ و بو کا اٹھانا بھی تھا اُسے دشوار خراش سبزہ بہ یا، سرپہ سائے گل بار بوا ہے کثرت لغزش سے آب بھی ناچار نہ لڑکھڑائے کہاں تک ہوا دم رفار نہ کھم سکے جو بھسل جائے موجۂ جو تبار میں سے آب جو کہاں جائے موجۂ جو تبار میں سے موجۂ جو تبار

جب آدی ناز وقعت میں پلا ہوا ہوتا ہے تو معمولی چوٹ بھی برداشت نہیں کرسکتا، چھوٹی جھوٹی مصبہ نیں اس کے لیے بہاڑین جاتی ہیں، بہار نے جن کو بڑے نازوقع سے پالا ہے، اس لیے اس کی ہر چیز میں نزاکت آگئی ہے، اس نزاکت کی کیا کیفیت ہے حضرت نانوتوی نے محسوس اور مشاہداتی مناظر دکھائے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ پھول تو پھول اس کی شاخیس اور پیاں اتنی زم ونازک ہیں کہ وہ شہنم کے

قطروں کوہی اپ اوپر برداشت نہیں کرسکتیں اور خود شہنم جوہی چمن کے ہم نشینوں ہیں شامل ہے اتن نازک اندام ہے کہ سورج کی معمولی حرارت بھی ہیں کے تن نازک کا وجود مٹادیتی ہے، چمن کی نہروں میں جو محبابوں کے تاج محل کھڑے ہیں ان کو ہوا کی ذراسی بھی شیس گئی تو وہ چور چور ہوجاتے ہیں، نہروں میں پانی چلا ہے تو نہر کے کناروں سے رگڑ کھا کراس کے پاؤل زخی ہوجاتے ہیں، نہر کے حبابوں کا بدن اتنا نازک ہے کہ بارش کی بوندوں کا تاریکی ان کے بدن کوچھوجا تا ہے تو ان کے بدن میں چھالے پڑجاتے ہیں، چولوں کا عالم ہے کہ ان پررنگ و بوکا اتنا بردا ہو جھ ہے کہ ای کو اٹھا نا ان کے لیے دشوار ہے، اس پرشاخوں کے سائے کا مزید باران کے لیے تا قابل برداشت ہوگیا تو سرسے سایہ کے بوجھ کو اتار کر زمین پرڈال دیا ہے، ظاہر ہے کہ سایہ زمین پری پڑتا ہے گراس کی ہے جیر کئی خوبھورت اور رو بان انگیز ہے۔

چمن کی نبروں میں جو پانی روال دوال ہے اس کا بھی حال بہت پڑا ہے لیمیٰ بردی مصیبتوں میں گرفآر ہے، کیوں کہ جب وہ چلا ہے تو سبزے اس کے پاؤں تلے آتے ہیں جس کی وجہ ہے اس کے پاؤں تلے آتے ہیں جس کی وجہ ہے اس کے پاؤں میں خراش آجاتی ہے اور قدم زخی ہوجاتے ہیں، پھرائل پر پھولوں کے سامیکا بوجھ خود بار گرال، پاؤل زخی اور استے بوجہ کو لے کر چلنا بہت ذفت طلب کام ہے، اس لیے اس کا حال بہت پتلا ہوگیا۔

پانی آسان سے اُٹر تا ہے تو ہوا کے تھیٹر نے کھا کرزین پرگرتا ہے تو ایک دھا کا ساہوتا ہے،

پانی بھی چمن ش پھسل کر بے تھا شاگرتا ہے، کیونکہ بار باراس کو ٹھوکرگئی ہے اور پاؤں میں لغزش ہوتی ہے، اس لیے برسات کی پھسلن میں جیسے آ دی بے تھا شاگرتا ہے، ای طرح پانی بھی چمن میں بار بار گر جا تا ہے، چمن میں ہوا بھی لڑکھڑ اتی ہوئی چلتی ہے، ایک تو اپنی کر پرخوشبو کا بھاری ہو جو لا در کھا ہے دوسر سے زمین پر بارش کی وجہ سے پھسلن ہوگئی ہے بھاری ہو جھ کی وجہ سے ہر ہرقدم پر پھسل جاتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب گری اور تب گری، خوشبو کے بو جھ کا تصور بردا شاعرانہ تصور ہے۔ آگے کہتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب گری اور تب گری، خوشبو کے بو جھ کا تصور بردا شاعرانہ تصور ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ بھولوں کا سایے گرز مین پر گر پڑے تو بھولوں کے لیے سائے کا اٹھا تا بھی دخوار ہوجا تا ہے۔ نہر میں چین دالے پانی کی موج کو آگر ٹھوکر لگ گئی اور وہ پھسل گئی تو پھراس کا سنجملنا دخوار ہوجا ہے گا وہ جسلتی ہوئی دور تک چلی جائے گی۔ حضرت نا نوتو کی کہتے ہیں:

فلک بھی گرد ہوا دکھ کر چمن کی بہار زمیں میں گڑجا اگر چرخ کی بسے پچھ جار مقابلہ پہ ہر اک حوش باغ ہوتیار بجائے بوندوں کے فوارے اس طرف تیار

کہاں زمین، کہاں یاسمین ولالہ دورو زمیں سے چرخ ہے ہرطرح اب کے شرمندہ وکھائے چرخ اگر اپنے چاند سورج کو کے جی آپ زمیں نے جواب بارش میں

اب کی بارموسم کل نے زمین کو انتہائی حسین اور خوبصورت بنادیا ہے، ہر طرف چمپیلی ، گاب اورگل اللہ اپنی بہار دکھارہے ہیں جن کو دکھ کر آسان شرمندہ ہے کہ زمین کی آ رائش وزیبائش کے مقابلہ میں میری آ رائش وزیبائش کے مقابلہ میں میری آ رائش وزیبائش کر دہوگئ ہے، مارے شرم کے وہ زمین میں گڑا جارہا ہے آگر رفع خجالت کے لیے آسان اپنے چاند سورج دکھائے کہ ہمارے پاس ٹور کا خزانہ ہے تو زمین بھی مقابلہ پر آ جائے گی اور چین کے حوش کو اس کے مقابلہ میں چیش کر دے گی جس میں پانی سیال چاندی کی طرح بلوریں لے اور چین کے حوش کو اس کے مقابلہ میں چیش کر دے گی جس میں پانی سیال چاندی کی طرح بلوریں لے رہا ہے جس سے چاند سورج خود شرمندہ ہوجا میں ، آسان اگر بارش برساکرا پی برتری کا مظاہرہ کرسکتا ہے تو زمین اسے خوارے اس کے جواب میں چیش کردے گی کہتم تھی ہوندیں برساکر مغرور ہو اس کے مقابلہ میں یہ فوارے ہور جواب میں چیش کردے گی کہتم تھی ہوندیں برساکر مغرور ہو اس کے مقابلہ میں یہ فوارے ہور دور وش سے برستے ہیں۔

حضرات نانوتو کی نے زمین وآسان کے تقابل میں زمین کی برتری دکھائی ہے، زمین کو بیہ برتری دکھائی ہے، زمین کو بیہ برتری اس موسم بہار میں بلی ہے، بہاں ماضی کا کوئی ذکر نہیں، زمین وآسان کے اس تقابل ہے گریز کے اشعار شروع ہوتے ہیں، پھراس کے بعد مدحیہ اشعار کا آغاز ہوتا ہے۔حضرت نانوتوی نے گریز کے بیں، ملاحظہ ہو:

پہوٹی سکے شجر طور کو کہیں طوئی مقام یار کو کب پہونی مسکن اغیار زمین وچرخ سکے شجر طور کو کہیں طوئی مقام یار کو کب پہونی مسکن اغیار زمین وچرخ بیل ہوکیوں نفرق چرخ وزمین یہ سب کا باراٹھائے وہ سب کے سر پہ سوار زمین کی نفسیلت و برتری کے سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ شجر طور زمین پراور شجر طوبی آسان پر، گرز مین کا میدر خت آسان کے درخت سے کہیں زیادہ باعظمت اور بلندرت ہے، کیوں کہ شجر طور پر جنی ربانی ہوئی میدر خت آسان کے درخت سے کہیں زیادہ باعظمت اور بلندرت ہے، کیوں کہ شجر طور پر جنی ربانی ہوئی اور وہ محبوب حقیق کی جلوہ گاہ ہے اور طوبی کو بیشرف حاصل نہیں، اس پر فرشتے رہتے ہیں، ان کی حقیمت و بین اور غیر کا گر محبوب کے گھر سے افضل کسے ہوسکتا ہے، اس لیشجر طور کو شجر طور کو شجر طور کو شجر طور کو شجر طور کی گھر سے افضل کسے ہوسکتا ہے، اس لیشجر طور کو شجر طور کی گھر نے ہیں کہ زمین آسان ہیں تو

زین آسان کا فرق ہے یعنی بہت بڑا فرق ہے کیونکہ زمین سب کا بوجھ اٹھاتے ہوئے ہے اور آسان سب کے سرکا بوجھ بنا ہواہے کیوں کہ وہ او پر ہے سب کے سر پر چھایا ہوا ہے۔

حضرت نا نوتوی اب تک کا گنات کی چمن بندی کرتے رہے اس کے بعد مدح کے اشعار گائیں گے قصیدہ عربی زبان ہے فاری کے راستہ ہے اردومیں آیا ہے اس لیے اس صنف بخن میں عربی شاعری کا نداز بیان پایاجا تا ہے بحر نی زبان کے شعرا وقصیدہ کے آغاز میں عشق ومحبت کے اشعار کہتے تے اور پورا زور قلم صرف کرتے تھے ای کوتشبیب کہتے ہیں ، فاری زبان ہیں جب قصیدہ آیا توعشق ومحبت کے بجائے مناظر فطرت کی تصویر کشی ، بہارا در منوسم گل کی دلفر بدیو ں اور رعزائیوں کا ذکر تشبیب کی جگہ کہنے گئے، اردوقصیدہ نگاری میں بھی یہی طریقہ رہا محسن کا کوروی کےقصیدہ نعتیہ میں بہی مناظر فطرت کی عکاس ہے۔حضرت نانوتوی نے فاری شعرا سے متاثر ہوکر بہاریہ کہنے کوتر جے دی،تشہیب در حقیقت تعیدہ کی تمہید ہوتی ہے اور جب اصل مدح شروع ہوتی ہے اس سے پہلے گریز کا ایک یا دو شعر لكه كرتشبيب اورمدح من ممل رابطه بيدا كردية بن كريز كاشعرتشبيب اورمدح كانقط اتصال ہوتا ہے،حضرت نالوتوی نے بھی گریز کے شعروں میں اس نکتہ کو کھوظ رکھا ہے۔حضرت نالوتوی کا کمال فن''بہاریہ''میں بوری طرح عروج پرہے جوالیک قادرالکلام شناعر ہونے کی سندہے، قوت تخلیل ائتہائی بلند پرداز، قوت مشاہرہ بہت ژرف بیں اور د قیقہ رس۔ ضرب الامثال اور خوبصورت محاورے بہ کثرت استعال کئے ہیں مفت تجنیس کی رعایت نے اشعار کوحسین وجمیل بنانے میں اہم کر دارانجام دیاہے، جوش بہار کے خوبصورت مناظر کی عکائی ہی کے سلسلہ میں زمین وآسان کا تقامل کیا گیا اور زین کی آسان پر برتری دکھائی گئی،اس کے بعدنعت کا آغاز ہوجا تاہے:

کرے ہے ذرہ کوے محمی سے جل فلک کے شمس وقر کو زمین کیل ونہار وائی زمین ایل ونہار وائی زمین وائی از ایس وائی اور آب وتاب پر تخر کرتے ہیں تو زمین مرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی گئی کو چوں اور گزرگا ہوں کی خاک کے ذریے کوفضا میں اُچھال دیتی ہے کہ ان خاک کے ذرول کی آب وتاب اور چک دمک کوتہاری آب وتاب کہاں پہو کے سکتی ہے ، جا ندسورج کوسوائے تدامت کے کی جارہ کا رئیس رہ جاتا:

فلک پے علی وادریس بیں تو خیرسی زمیں یہ جلوہ تما ہیں محمد مجاراً

فلک پہ سب سبی پر ہے نہ ٹانی احمد زمیں پہ سچھ نہ ہو، پر ہے محمدی سرکار کی تیمبروں کا آسان پر ہوتا فلک کے لیے باعث افتخار ضرور ہے کیکن افضل الانبیاء والمرسلین سلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر ہوتا ہی اس کی افضلیت و برتزی کے لیے کافی ہے۔

فلک سے عقد شریالوں دیا ہے اگر وہ اُدھار کہاں کا سبزہ، کہاں کا چن، کہاں کی بہار تو اس سے کہ، اگر اللہ سے ہے چھ درکار کہ جس پالیا تری ذات خاص کا ہے بیار نقیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار کہاں وہ نور خدا، اور کہاں سے دیدہ زاد زباں کا منہ نہیں جو مدح میں کرے گفتار گئی ہے جان، جو بہونچیں وہاں میر سے افکار تو آگے بڑھ کے کہوں، میں بھی کروں رقم اشعار تو آگے بڑھ کے کہوں، اے جہان کے سردار

ثار کیا کروں، مفلس ہوں، نام پراس کے جھوڈ اگا کر اس کی فقل قاسم اور سب کو جھوڈ الی اس کی، اگر حق سے چھ لیا چاہے الی اس کی، اگر حق سے چھ لیا چاہے الی اس کی مناتا تو سارے عالم کو جہاں وہ رہبہ کہاں عقل نارسا اپنی چراغ عقل ہے گل، اس کے نور کے آگے جہاں کہ جلتے ہوں پر عقل کل کے بھی پھر کیا جہاں کہ جلتے ہوں پر عقل کل کے بھی پھر کیا جہاں کہ جلتے ہوں پر عقل کل کے بھی پھر کیا جو جرئیل مدد پر ہو قکر کی میرے جو جرئیل مدد پر ہو قکر کی میرے جو جرئیل مدد پر ہو قکر کی میرے

حضرت نانوتوی نے ان اشعار میں حضور کے مرتبہ بلنداور شان دفیع کا ظہار کرتے ہوئے کہا کہ جس کے وجود کے صدیقے میں ساری کا کتات نے خلعت وجود پایا جس خالق کا کتات کے حضور میں کا کتات کے حضور میں کا کتات کی ہر چیز سربہ چود ہے وہی ذات عالی جس ذات مقدس کو ابنا محبوب بنا لے تو اس عظیم المرتبت شخصیت کی مدح وثنا میں زبان کا منہ ہے کہ گفتگو کرے جبکہ:

ہزار بار بشویم دہاں زمشک وگلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است بال اگر حضرت جریکل مدور میں تو میں زبال کھولوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداح رسول حسان میں تابت کے لیے دعافر مائی تھی الملھ میں ہووے المقدس اے اللہ جریل کے ذریعہ ان کی مدد فرما، پھرا مے حضرت تانوتوی خالص نعت کے اشعار کہتے ہیں:

امیر کشکر پینمبران، شیہ ابرار خدا ہے آپ کا عاشق تم اس کے عاشق زار تو فخرِ کون ومکال زبدهٔ زمین وزمال خدا ترا، تو خدا کا حبیب اور محبوب تو لور مثمل گر اور انبیاء ہیں همسِ نہار تو نور دیدہ ہے گر ہیں وہ دیدہ بیدار بجا ہے کہتے اگر تم کو مبدہ الآثار قیامت آپ کی تھی دیکھئے تو اک رفزار ترے کمال کی میں جہیں گر دوجار جو ہوسکے تو خدائی کا اک تیرے انکار تو بوئے گل ہے اگر مثل گل ہیں اور نبی حیات جان ہے تو ہیں اگر وہ جان جہاں طفیل آپ کے ہے کا تنامت کی جستی جلومیں تیرے سب آئے عدم سے تابدوجود جہال کے سارے کمالات ایک جھے میں ہیں مرفت ہوتو تیرے ایک بندہ ہونے میں

مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم میں ان میں کیا فرق ہے، ہماری طرح وہ کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، جیسے ہم ویسے وہ بھی ہیں یعن حضور صلی الله علیہ وسلم کواللہ کا ایک بندہ کہنے اور آپ کے رسول ہونے سے انکار کرتے تھے، نتیجہ میہ ہوا کہ وہ جہنم رسید ہوئے ، رسمالت سے انکار اور صرف بندہ کہنے پر گرفت ہوئی،حضور ہے اگر کسی کمال کی نفی کی جاسکتی ہے تو وہ صرف پیر کہ آپ خدانہیں ہیں بقيه مارے كمالات آپ كى ذات ميں موجود ہيں:

جو دیکھیں اتنے کمالوں یہ تیری میتائی سے کسی کو نہ وحدت وجود کاانکار

بجر خدائی نہیں چھوٹا تھے سے کوئی کمال بغیر بندگی کیا ہے، لگے جو تھے کو عار

صوفیا کاایک طبقه وحدت الوجود کا قائل ہے، وجود کا اطلاق صرف ایک ذات واجب الوجود پر کہا جاسکتا ہے، باقی ساری کا نئات اس وجود کا پرتو اور اس کے مظاہر ہیں، کا نئات کے ذرو ذرہ میں اس کی جلوہ مری ہے، بذات خود کا مُنات کا اپنا کوئی حقیقی وجود نہیں، صوفیا کا ایک طبقہ اس ہے انکار کرتا ہے، حضرت نانوتوی کہتے ہیں کہاس نظرید کا افکار کرنے والے سر کار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات میں یکنائی و بے مثالی کو دیکھ لیس کہ آپ کے کمالات کے سامنے کسی کمال کی کوئی حقیقت نہیں، دنیا کے سارے کمالات آپ کے کمالات کے سامنے گرد ہیں، کا نئات میں صرف آپ کا کمال ہی حقیق کمال ہے، جب آپ کی مکنائی اور بےمثالی اس ورجہ کی ہےتو خالق کا نئات کے بارے میں وحدت الوجود كِنظرية كى دەخودتائدكرنے لكيس مح، آم كيتے ہيں:

يه اجمّاع كمالات كا تخبّ اعجاز ديا تفا تانه كري انبياء كبيل تكرار تو آئینہ ہے کمالات کبریائی کا وہ آپ دیکھتے ہیں اپنا جلوہ دیدار

پہونچ سکا تیرے رہ تلک نہ کوئی نی جو انبیاء ہیں وہ آئے تری نبوت کے لگا ہاتھ نہ پتلے کو بوالبشر کے خدا خدا کے طالب دیدار صفرت موک کہاں ہلندی طور اور کہاں تری معراج جمال کو ترے کب پہونچ صن یوسف کا اگر قمر ہیں چھ آجائے تیرے چہرے کا نور

ہوئے ہیں معجزہ والے بھی اس جگہ ناچار
کریں ہیں امتی ہونے کا یا نبی اقرار
اگر ظہور نہ ہوتا تہارا آخر کار
تہارا لیج خدا آپ طالب دیدار
کہیں ہوئے ہیں زمیں آسان بھی ہموار
وہ داریاے زلیجا، توشابد ستار
تورات دن ہو،اورآگے ہوائ کے دن شب تار

یہاں شاعرانہ تخیل پورے وہ برہادر طائر فکری پرداز انتہائی بلندنظر آئی ہے، کہتے ہیں کہ اگر دات میں چود ہویں رات کا جاند لکلا ہوا ہواور وہ آپ کے چہرے کا نور ، آب وتاب اور اس کی روثنی پاجائے تن چاند کی روثنی کا بیام ہوگا کہ رات دن سے آئی زیادہ روثن اور تابناک ہوجائے گی کہ جب شنج کو سورج طلوع ہوگا تو اس کی روثنی اس جاند کی روثنی کے مقابلہ میں جس میں حضور کے چرو زیبا کا نور شامل ہوگی تا ہوگی ہوگا کہ اور سورج طلوع ہوگا تو رات ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ دن نہیں بلکہ تاریک ترین رات ہے، اب جاند کی دور اور مرحم معلوم ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ دن نہیں بلکہ تاریک ترین رات ہے، اب جاند کا خورت ہوگا تو دن ہوگا اور سورج نکلے گا تو رات ہوگی وہ بھی تاریک ترین رات ، اس کے بعد حضرت نانوتو کی نے استعارات ، کنایات ، تشیبات و تمثیلات کا جینا بازار الگا دیا ہے ، وہ فرماتے ہیں:

کیا ہے معجزہ سے تونے آپ کو اظہار نہ جانا کون ہے، کچھ بھی، کسی نے جز ستار تو سنٹس نور ہے، شہر نمط اولوالا بسار فدا غیور، نو اس کا حبیب اور اغیار تو رشک مہر کا ہوجائے مطلع الانوار عبر پر داغ ہے، سورج کو ہے عذاب النار قبر نے کو کہ کروڑوں کے چڑھا و اتار تو آگ نور قدم کے ہو تیرے فال شار بھیر ہونے کو کموے کا تل ہے تیرے بکار بھیر ہونے کو کموے کا تل ہے تیرے بکار

را جمال ہے ترا معنی حسن طاہر میں رہا جمال ہے ترا معنی حسن طاہر میں رہا جمال ہو تیرے جاب بشریت سوا خدا کے، بھلا تجھ کو کوئی کیا جانے ساتھ تیری خلوت میں کب نی وملک جو آئینہ میں بڑے تشر خال کا تیرے تہارا فالی قدم د کھ رشک سے مہ کے نہین پڑا وہ جمال آپ کا سما اک شب بھی اگر پڑے ترے تلوے میں تکس سورج کا سایک شب بھی سفید دیری ہے تور سا ہے دیدی نور

بناشعاعوں کی جاروب تیرے کوچہ سے مہر کرے ہے دور اندھیرے کا روز گرد وغبار
کتناخوبصورت شعرہ، قوت مشاہدہ کی بیمعرائ ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ سورج روز جب طلوع ہوتا
ہوتو اس کی لنبی لنبی کرنیں جھاڑو کے شکے کی طرح معلوم ہوتی ہیں، اس سے خیال پیدا ہوا کہ شاید
مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ سولم کی ہابرکت مقدس گلیوں، کوچوں اور گزرگا ہوں کی صفائی کے لیے سورج
نے شعاعوں کا جھاڑو بنایا ہے اور اس سے اندھیرے کے گردوغبار کوصاف کر رہا ہے۔ مقام کی عظمت
واہمیت کے پیش نظرات کے شایان شان ہرچیز استعال ہوتی ہے اس لیے مدید کی گلیوں کی صفائی کے
لیے تکوں کا نہیں شعاعوں کا بی جھاڑو زیادہ مناسب اور اس کی شایان شان ہے، پھر کہتے ہیں:

شعاع مہر کو ہو آرزوے مصب خار معلم الملكوت آپ كا سكِ دربار توجس قدر ہے بھلاء میں نرا ای معقدار میرے بھی عیب شہ دوسرا، شبہ ابرار عجب نہیں ہے جو شیطان بھی ہو نیکو کار تو پھر تو خلد میں اہلیس کا بنائیں مزار گناه ہودیں قیامت کو طاعتوں میں شار کدلاکھوں مغفرتیں کم سے کم یہ ہوں گی شار . نو قائمی بھی طریقہ ہو، صوفیوں میں شار مناه قابم بركشة بخت، بداطوار تخفیے شفیع کیے کون؟ گر نہ ہوں بدکار اگر گناہ کو ہے خوف عصہ قبار کے بیں میں نے اکٹے مناہ کے ادبار بشر گناه کریں اور آملانک استغفار تو بخت بدکو ملے تل کے گھرے بھی بھٹکار قضاء مبرم ومشروط کی سنیں نہ یکار

اگر ترے رہن روش ہے گل کو دوں تشہیہ مر بی مہ وخور ذرے ذرے کونے کے خوشا نصیب، بینست کہال نصیب مرے نہ پہونچیں گنتی میں ہرگز ترے کمالوں کی تبول جرم سے أمت كے تيرى كھا وهوكا جوچھوبھی دیوے سک کو چہ تیرااس کی تعش عجب نہیں، تیری خاطر سے تیری امت کے بھیں گے آپ کی اُمت کے جرم ایسے گراں · کفیل جرم اگر آپ کی شفاعت ہو ترے بھروسے یہ رکھتا ہے غز کا خت كناه كيا ب، أكر كه كنه ك مي ن تمہارے حرف شفاعت یہ عفو ہے عاشق یہ س کے، آپ شفیع گناہ گاراں ہیں ترے لحاظ سے اتنی تو ہوگئی تخفیف وعا تری مرے مطلب کی ہو اگر حامی یہ ہے اجابت حق کو تری دعا کا لحاظ

خدا ترا، تو جہاں کا ہے واجب الطاعة تضاء کو تیری یہ خاطر، گر تجھے وہ ہے اگر جواب دیا تیکسوں کو تونے بھی کروڑوں جرموں کے آگے بیہ نام کا اسلام دکھائے، دیکھئے کیا ابنا طالع بد بیل کرا ہوں، بد ہوں، گنبگار ہوں پہ تیرا ہوں گئے ہے سک کوترے میرے نام سے گوعیب تو بہترین ظائق میں بد ترین جہاں تو بہترین ظائق میں بد ترین جہاں

جہال کو تجھ سے، تجھے اپنے تن سے ہے سروکار قضاء حق سے نیاز اور نیاز کا اقرار تو کوئی انتفسار کو کوئی انتفسار کرے گا یا نبی اللہ! کیا کرے کچھ استفسار نگاہ لطف تری ہو نہ گر مری غم خوار تراکہیں ہیں مجھے، گو کہ ہوں میں نا نبجار پہ تیرے نام کا لگنا مجھے ہے عز ووقار تو سرور ووجہاں، میں کمینہ خدمت گار

اس کے بعد آٹھ دی شعروں میں حضرت نانوتوی نے جو پچھ کہا ہے اس سے میرے ذبین میں بیضال آتا ہے کہ بیقسیدہ حضرت نانوتوی نے اس دور میں لکھا ہے جب ۱۸۵۷ء کی بعناوت کے بعد آپ کے خلاف وارنٹ گرفتاری تھا اور آپ رو پوشی کی زندگی گزاررہ ہے تھے، انگریزوں نے ہم طرف مخبرول کا جال پھیلار کھا تھا، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس جگہ چھا پے مار بی تھی اور آپ پولیس سے بہلی سراکا خوش کررہ ہے تھے کیوں کہ گرفتاری کا مطلب پھائی یا کالے پائی کی سراتھی اس سے بہلی سراکا تھی موال بی نہیں تھا، ساراکاروبارزندگی معطل تھا، عزید واقار ب سے رشتہ کٹا ہوا تھا بخت ذہنی اؤیت میں آپ گرفتار تھے، انھیں حالات میں تصیدہ لکھا گیا۔ واقار ب سے رشتہ کٹا ہوا تھا بخت ذہنی اؤیت میں آپ گرفتار تھے، انھیں حالات میں تصیدہ لکھا گیا۔ ورج ذیل اشعار میں تہ در تہ معنویت ہا اور ورج ذیل اشعار میں تہ در تہ معنویت ہا اور درج ذیل اشعار سے ان کی مشااور ہی ہو بہر حال اشعار حاضر ہیں:

اگر ہو اپنا کسی طرح تیرے در تک بار کبوں میں کھول کے دل اور نکالوں دل کا غبار وہاں ہو قاسم بے بال ویر کا کیونکہ گزار جواڑ کے در تین بہونچوں تمہارے، یا ہوسوار تکے ہے تیری طرف کو، یہ اپنا دیدہ زار بڑے ہیں چرخ وز مال بیجھے باندھ کر ہتھیار بہت دنوں سے تمنا ہے سیجے عرض حال
وہ آرزو کیں جو ہیں مدنوں سے دل میں بھری
گر جہاں ہو فلک آستاں سے بھی نیچا
نہ جبر کیل کے کہ ہیں، نہ ہے براق کوئی
کشش یہ تیری لیے اپنا بار ہیٹے ہیں
یہ میری جان تکمی سی تھی سو اس کے بھی

مدد کر، اے کرم اجمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار دیا ہے حق نے تھے سب سے مرتبہ عالی کیا ہے سارے بڑے چھوٹوں کا کجھے سردار جو تو ہی ہم کو نہ پو بیٹھے تو کون ہو چھے گا ہے گا کون جارا، ترے سواغم خوار کیا ہے سگ نمط اہلیس نے میرا پیچھا ہوا ہے نفس، موا سانب سا مللے کا بار

پھراس کے بعدا پی بیکسی اور اپنے درووکرب کے حوالے سے گفتگوکرتے ہوئے اپنی د لی تمنا وُں اور جذبات کا اظہار کیا ہے۔ چونکہ دونصوف وسلوک کی راہ کے راہی تنے ، ان کار ہوار فکر ای جانب مڑ گیا ہے پھردىرىك چلتار ہاعشق نبوى كاسوز، ديار مدينه پهو شيخ كى تؤپ اوراس مقدس سرز مين ميں اين وجود کو خلیل ہوجانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، بیساری با تیں اندرونی کرب کی وجہ سے بہت ہی موثر الفاظ مين كبي بين اشعار و يكهيءَ:

اُسے بھھاؤل میں یا اُن سے آ کے ہوں دوجار ہزار طرح کے ونیائے کہنہ سال منگار کرے ہے بخت زبوں، ہرامید ہے انکار جو تھ بی ہاتھ لگائے تو ہودے بیڑا یار کہ ہوسگانِ مدینہ کیں مرا نام شار مرول تو کھائیں مدینہ کے جھے کو مور ومار کہ میں ہوں اور سگان حرم کی تیرے قطار · کرے حضور کے روضہ کے آس یاس نثار كه جائے كوچة اطهر ميل تيرے بن كے غبار کشال کشال مجھے لے جاجہاں ہے تیرامزار خدا کی اور تری الفت سے میرا سینہ فگار هزار یاره هو دل وخون دل پی هو سرشار جلادے چرخ سٹگر کو ایک ہی جھونکار بجائے برق ہو اپنی ہی آہ آتش بار

ده عقل بے خرد اپنی، به زور حرص و ہوا وکھائے ہے مرے دل کو لبھانے کو ہر دم ادهر ججوم تمناء ادهر نصيبول سے رجاء وخوف کی موجول میں ہے امید کی بناؤ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بردی امید ہے بنہ جیول تو ساتھ سگان حرم کے تیرے، پھروں جو بدنصیب نہ ہو، اور کہاں نصیب مرے أ الك باد مرى مشت خاك كو پس مرگ ولے یہ رتبہ کہال مشیت خاک قاسم کا حمر نشیم مدینہ ہے، گردباد بنا ہوں نہیں جھے اس سے بھی کچھ رہی لیکن کھے وہ تیرغم عشق کا مرے دل میں گھے وہ آتش عشق اپنی جان میں جس کی صدائے صور قیامت ہو اینا اک نالہ کے پھوٹے آتھوں کے رستہ سے اک ہوکی فوار ذرا بھی جان کو اوپر کا سانس لے جو سہار کہ آتھ میں چشمہ آئی سے ہوں درونِ غبار نہ ہووے ساتھ اٹھانا بدن کا کچھ دشوار نہ بی کو بھائے یہ دنیا کا کچھ بناؤ سنگھار کوئی اشارہ ہمارے بھی دل کے ہوجایار پھھے پچھ ایسے مرے توک خارعم دل ہیں یہ ناتواں ہوں، غم عشق ہیں کہ جائے نکل تمہارے عشق میں کہ جائے نکل تمہارے عشق میں رورو کے ہوں تحیف اتنا یہ لاغری ہو کہ جان ضعیف کو دم نقل رہے نہ منصب شیخ المشالخی کی طلب ہوا اشارہ ہیں دو تکڑ ہے جوں قمر کا جگر

دل کی آرزوئیں اور تمنائیں عشق کی تڑپ اور محبت کے سوز وگداز دنی اضطراب کے ساتھ دربار
رسالت میں پیش کرنے کے بعد بید خیال آتا ہے کہ کہاں میں اور کہاں وہ دربار عالی تبار جہاں فرشت
قدم رکھتے ہوئے پاس اوب کرتے ہیں۔ درخواست اور فریا دکا بیاب ولہجہ اس عظیم بارگاہ کی شایاں
مہیں، اس لیے وہ اپنی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دل اور زبال کو سرزنش کرتے ہیں اور

درودوسلام پربات خم کرتے ہیں:

نہ کچھ ترا بڑا رہنہ، نہ کچھ بلند تبار
سنجال اپنے تنین اور سنجل کے کر گفتار
وہ جائے، چھوڑ اُسے پر نہ کر تو کچھ اصرار
گرے ہے باز کہیں، جب تلک نہ دیکھے شکار
شکست شیشہ دل کی ترے کھی جھنکار
جوخوش ہو تچھ سے وہ اور اس کی عزت اطہار
وہ رحمیں کہ عدد کر سکے نہ ان کو شار

سے کیا ہے شور وفل؟ اتنا سمجھ تو کچھ قاسم
تو تھام اپ تنین حد سے پانہ دھر باہر
ادب کی جائے ہیں، چپ ہوتو اور زبال کر بند
ول شکت ضروری ہے جوشِ رحمت کو
وہ آپ رحم کریں گے، مگر سنیں تو سہی
بس اب درود پڑھائی پراورائ کے آل پر پرتو
اللی! اس پہ اور اس کی تمام آل پہ جھیج

یہ تصیدہ آج سے ڈیڑ ہے موسال قبل اس وقت لکھا گیا جب اردوز ہاں تراش خراش کے مرحلے سے گزر رہی تھی ، اس دور بیس ایسے الفاظ کی بہتات تھی جو بعد بیس متر دک ہو گئے ، اس دور کا تلفظ اور لب ولہہ مجمی کہیں تھیل تھا ، اسی تلفظ کی اوائیگی کے لیے املا بھی اس کے مطابق تھا جو اب قطعاً متر وک ہے ، ہم نے اس قصیدہ بیس جو املا تھا ہو بہوٹھیک وہی لکھا ہے تا کہ اس عہد کی زبان سے مطابقت باتی رہے ، قصیدہ بیس تعقید فظی بہت نظر آئے گی لیکن میر حضرت نا نوتو کی کی مجبوری تھی ، وہ بہت ہی وسیع مفہوم کو صرف دومصر عوں میں سمیٹ لیمنا چاہتے ہیں ،اس لیے الفاظ اسپے مقام پراکٹر جگہ نہیں رہے ، یہ مجبوری ہراس شاعر کو پیش آتی ہے جو دقیق مضامین کوشعروں میں پیش کرتا ہے ،گر بہر حال اس کی وجہ سے اشعار تقیل اور ہوجمل ہوجاتے ہیں۔

بیقسیدہ اپنی معنوی وسعت، فکر کی مجرائی، ژرف بینی، بے مثال قوت مشاہدہ کا غماز اور مناظر فطرت کی خوبصورت عکائی، روح نوازتصور کئی بیں ایک مثالی اور لا جواب قصیدہ ہے، حضرت نانوتو ی کے ہرقصیدہ کوشعروشاعری سے ظاہری بے نقلقی اور ان کی کم خنی کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کی کرامت ہی کہا جا سکتا ہے، بیقسیدہ پڑھ کر دل کسی طرح سے مانے کے لیے تیار نہیں کہ اس سے پہلے آپ کوشعروشاعری ہے کوئی سروکار نہیں رہا ہوگا، قصیدہ صاف بتاتا ہے کہ وہ آیک قا در الکلام اور کہنہ مشق استاذ فن کے قلم کا رہین منت ہے، اب سے طویل قصیدہ اردواوب کی تاریخ اور اس کے تدریخی ارتفاء دول کی خدمت میں پیش ہے تا کہ وہ اس کی صحیح قدرو قیمت متعین کرسکیں۔



# ۱۸۵۷ء کے بعد کے حالات میں تحریک دیوبند کی اہمیت

ہرتحریک اپنے زمانے اور حالات کی پیدا دار ہوتی ہے۔ تحریک دیو بند کو بھی اس پس منظر میں دیکھنا جاہئے اور بیہ معلوم کرنا چاہئے کہ میرتحریک جب عالم وجود میں آئی تو اس وقت کے حالات کیا تھے؟

ال سوال كا جواب جب ہم تاریخ كے صفحات میں تلاش كرتے ہیں تو چند باتی نہایت نمایاں طور مرسامنے آتی ہیں:

ا۔ سلطان ظہیر الدین باہرنے اہراہم لودھی کو پانی بت کے میدان میں شکست دیے کر ۱۵۲۱ء میں ہندوستان میں مخلیہ سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی۔ درمیان میں اس خاندان کے مختلف فرمال روا آتے رہے اور جاتے درجا درجا ہے۔ اس خاندان اوراس کی سلطنت کا کممل زوال بہادر شاہ ظفر ہی کے دور میں آیا۔
بہادر شاہ ظفر ہی کے دور میں آیا۔

۳۔ سلطنت کے زوال میں سلطان وقت کی غیرضروری چیزوں میں مشغولیت اور مختلف انداز کی کمزوری ، اپنول کی فریب وہی اور مکاری اور غیروں کی عیاری اور جالا کی کا ہمیشہ دخل رہا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی بعض خوبیوں کے باوجود میروال کسی نہ کسی انداز میں یہاں بھی کام کرتے رہے ہیں۔

ہے موقع نہیں ہوگا ،اگراسہاب زوال سلطنت کے سلسلہ میں شاہان د بی کے ایک ممتاز عہد ہ دار بخشی محمود کے تجزیبہ پرایک نظر ڈال لی جائے۔اس تجزید کوار دو کی ایک قدیم کتاب میں حکیم مؤمن خال مؤمن کے ایک شاگرد نے درج کیا ہے ، جواٹھار ہویں صدی کے طور طریقوں کی ایک دل آویز

<sup>\*</sup> سابق نظم دارالعلوم سيل السلام بهيل محر، حيدرآ باد (اي لي)

### تصور پیش كرتا ب\_نائج المعانی ش آغامحود بيك راحت لكصة بين:

"أيك دوزابونفر حجرا كبرشاه ثانى كے دربار ميں ذكر زوال سلطنت آسميا بخشى محود خال نے عرض كى، جيار آدميوں نے مملكت كو تباہ كرديا۔ اول حكيموں نے فرمان روايان بيدار مغز كو وہ مقويات كھلائيں كرتاب تحل نہ يوكى، حراج عشرت طلب ہوگيا۔ دوسرے كلاونتوں نے ،ان كے گھر ميں جونو خيز ہوئى ،اس كو بيش كيا اوراس ميں اپناافتخار پيدا كيا۔ سماطين كو قص وسرور ميں مائل ركھا، ؤوم و حوازى مدار الحمہام ہوئے ، انظام فرمان روائى ميں خلل واقع ہوا، دشنوں نے سرا اٹھايا، بدخواہوں نے بیر اٹھايا، بدخواہوں نے بیر بھيلا ہے ، جا بجا خود سر ہو سے ،شرفاء كو دربار ميں مداخلت نہ ہوئى ،ان كى بات بدخواہوں نے بیر کان اوگوں نے طرح دى بنتيم كى بن آئى۔ تيسرے كشرت عيال نے ،ادھر از واج كى كثر ت بوئى ،ورور اور كى كر ق بوئى ، دواج كى كن آئى۔ تيسرے كشرت عيال نے ،ادھر از واج كى كثر ت بوئى ،اوھراولادكى ترتى ہوئى ، نزاع خاتى سے خلش ہوئى۔

چوتے مشائ دیرزادوں نے ، جب بھی حاضر ہوئے اور پچھ دُر کسلطنت آیا، اپ تین عرش پر بہنچایا، مسائل نفسوف بیان کرنے گئے، کئے عزامت کی خوبیان عرض کرنے گئے، خون بندگان خدا سے ڈرانے گئے۔ جب شخ جی بیٹی جمار پئے، پجرا پی کرامت جتانے گئے، ہم دعا کرتے ہیں، دعا دُن کا شکر حضور کی فتح و فصرت کو کا فی ہے، و شمین ادھر منہ بھی نہیں کرنے کا، خود پامال ہم سمند ان شکر دعائے دولت وا قبال ہوگا۔ فر ماں رواں ان کے دام میں آگئے، پیرجی کی دعا پر تگیہ کیا، چار بالش عشرت پر تکی نشین ہوئے۔ ادا کین گوشہ کریں ہوئے بنیم نے قابو پایا، اقلیم پر ذور لا یا، دعا کی فوٹ آئی رہی، حکومت جاتی رہی گئین ذوال حکومت سے علوم اسلامی کی اشاعت میں ضعف شرآیا، بلکہ ان کا زیادہ فروغ ہوا' (۱)

س۔ بہا در شاہ ظفر کی حکومت کے زوال کے جو بھی اسباب ہوں، ان پر تفصیلی اور تحقیق تبعرہ کے بغیر زوال کے اس نتیجہ پر نگاہ رکھ ٹی جائے کہ ۱۸۵۷ء کے غدر کے بعد ۱۸۵۸ء بیں انگریزی تسلط واقتدار اپنی کامل شکل میں آگریزی تسلط واقتدار اپنی کامل شکل میں آگریا اور حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضہ سے نکل کر براہ راست ملکہ وکٹور ہیں ہاتھوں میں جلی گئی۔ لال قلعہ پر یونین جیک لہرانے لگا، بیجھنڈ اس بات کا اعلان تھا کہ اب اقتدار ہندوستانیوں کے ہاتھوں میں جاگل کر غیر معین مدت کے لئے دوسرول کے فولا وی ہاتھوں میں جا چکا ہے ہندوستانیوں کے ہاتھوں میں جا چکا ہے

<sup>(1)</sup> نتائج انعاني منحد٢ ١١٥٥١

اوراب ہندوستان جنت نشاں کی بہاروں پرایک سفید قام قوم کی اجارہ داری قائم ہوچکی ہے، یہی وہ وفت ہے جب مسلمانوں نے ہندوستان میں جنگ آزادی کا باضا بطرآ غاز کیا۔

سم بندوستان میں جب انحرین محمل طور پرافقد ارمین آگئے اور زمام حکومت انہوں نے اپنے ہاتھ میں تھام کی ، تو گویا انہوں نے بندوستانی باشندوں کو بلا اخیاز فدہب وطت اپنا ''غلام'' بنالیا۔ باشندگان ملک کی الیک کسی غلامی کے خلاف آزادی کی جدوجہدا کیف فطری اور بیانسانی فطرت سائے آئی ، مگر یہ حقیقت ہے کہ جندوستان میں انگریزوں کے برسرافتدار آنے کے بعد یباں کی دوسری قوموں کے مقابلہ میں مسلمانوں نے اپنے غم وغصہ کا ظہار زیادہ کیا اور انہوں نے بی آگر بڑھ چڑھ کر آزادی کا تعرونگایا، وجہاس کی بیشی کہ اقتدار انہی سے جھینا گیا تھا، اس لئے فطری طور پرانہیں زیادہ رخی و طال تعرونگایا، وجہاس کی بیشی کہ اقتدار انہی سے جھینا گیا تھا، اس لئے فطری طور پرانہیں زیادہ رخی و طال تعرونگایا، وجہاس کی بیشی کہ اقتدار انہی سے جھینا گیا تھا، اس لئے فطری طور پرانہیں زیادہ رخی و طال اسید تھا۔ اس تاریخی حقیقت کومولا نا سید ابوالحس علی عدونگ نے اینے الفاظ میں اس طرح اجا گر کیا ہے:

" بندوستان کی تحریک آزادی مین مسلمانون کا حصد قد رقی طور پر بهت متاز و نمایان رہا ہے، انہوں

نے جنگ آزادی مین قائد اور رہنما کا پارٹ اوا کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے جب

ہندوستان پر قبضہ کرنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ ایک ایک صوب اور ریاست ان کے زیر تگیں آئے گئی اس

وفت مسلمان بی ہندوستان کے فرمان رواشے، سب سے پہلا شخص جس کواس خطرہ کا احساس ہواوہ

میسور کا بلند جمت اور غیور فرمان رواشے علی خال شیچ سلطان (۱۲۱۳ه م ۱۹۹۹ء) تھا، جس نے اپنی

میسور کا بلند جمت اور غیور فرمان رواشے علی خال شیچ سلطان (۱۲۱۳ه م ۱۹۹۹ء) تھا، جس نے اپنی

بالنے نظری اور فیر معمول ذیا نت سے یہ بات محسوں کر لی کہ انگریز ای طرح ایک ایک صوب اور ایک

ایک ریاست ہمنم کرتے رہیں گے اور اگر کوئی مظلم طاقت ان کے مقابلہ پر نہ آئی تو آخر کار پورا

ملک ان کا لقمہ ترین جائے گا۔ چنا نچہ انہوں نے انگریز دن سے جنگ کا فیصلہ کیا اور ایچ بورے

ساز وسامان، دسائل اور فوجی تیاریوں کے ساتھ ان کے مقابلہ میں میدان میں آگئے ''(۲)

مولا ناعلی میاں آئے نے اپنی اس بات کواس کما ب میں دوسری جگداس طرح بیان فرمایا ہے:

مولا ناعلی میاں آئے نے اپنی اس بات کواس کما ہے میں دوسری جگداس طرح بیان فرمایا ہے:

"باد جوداس کے کہ یہ جنگ آزادی می معنی میں عوامی اور واولہ کا ایسا منظر بھی شدو یکھا تھا

میں شریک میں شدو یکھا تھا

<sup>(</sup>۲) بىندوستانى مسلمان ، أيك نارىخى جائزه ،مىغى 100

جیسا کداس وقت دیمینے میں آیا، پھر بھی قیادت ورہنمائی کے میدان میں مسلمانوں کا پلز ابھاری تھا، چنانچا کثر قائد مسلمان بی شخے'(۳)

۵۔ باہر سنے آئے ہوئے انگریز اور ان کی قائم کردہ برطانوی حکومت کے خلاف مسلمانوں کی اس جد وجهد آزادی اور قطری " جذبه حریت" کوان لوگول نے" بغاوت" کا نام دیا اور دیگر باشندگان وطن کے مقابلے میں اس بغاوت کا اصل مجرم مسلمانوں کو قرار دیا۔ ۱۸۵۷ء میں جب مسلمانوں کی طرف ے''بغاوت'' کی لہر تیز تر ہوئی توانگریزون نے مسلمانوں ہے اس کامختلف انداز ہے انتقام لیناشروع کردیا، بیانقام جانی و مالی تو تھا ہی ،اس کے علاوہ ان کی آبرو پر جیلے کئے گئے ،عورتوں کے ساتھ بدسلو کی ک گئی، بیچے بیتیم کئے گئے، انہیں بھی گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، بوڑھے بھی بخشے نہیں گئے تہذیبی شناخت مٹانے اور دین وایمان سے دشتے کوکائے کی مہم تیز تر کر دی گئی، نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کے ذریعی سلم بچوں کے ذہن ور ماغ کو بدلنے،عیسائیت کی طرف لانے ،الحاد، دہریت اور ارتداد کی ست ڈھکیلنے کی منظم كوششين شروع كردى كنين اورجابيت يتفي كداسلامي عادات وعقا ئدكوش وخاشاك كي طموح بهاديا جائے۔ سکھوں اور ہندووں کو بھی مسلمانوں کے خلاف ور غلانے اور بھڑ کایا جانے لگا، عیسائیت کو پھیلانے کے لئے دلی اور بدلی پوپ یادری کو ملک کے مختلف حصوں میں بڑی تعداد میں بھیلا دیا گیا ہمسلمانوں کے درمیان ان کے مسلکی اختلافات کو بھی ابھارنے کی سازش کی جانے تھی ،ان یر ملازمت کے دروازے بند کئے گئے، صلاحیتوں کو کھلنے او راہیے راستے سے ہٹانے کے لئے مسلم ر ہنماؤں، رہبروں، نو جوانوں، ذی و جاہت، ذی حیثیت اور باشمیر افراد کومختلف قتم کی جسمانی اذبیتیں چنجائی جائے لگیں، انہیں جیل کی تنگ و تاریک کو تھر ہوں میں بند کیا جائے لگا، ایسے لوگوں سے مجانسی کے تختوں کو سجایا گیا، ملک بدر کر کے جزائز انڈو مان اور ایسے نکلیف دہ علاقوں میں بھیجا جانے لگا کہ وہ ا ہے وطن اور اپنے لوگ سے جیتے جی کث جائیں اور گھٹ گھٹ کر مرجائیں اور بہی مرضی صیاد کی تھی، یں وہ زمانہ ہے جبکہ آربیہاج کے فتنے بھی تیزی کے ساتھ اپنے بال ویرنکا لئے لگے تھے۔

اوپر کی مطروں میں ۱۸۵۷ء اور اس کے بعد کے حالات کا جواجمالی نقشہ پیش کیا گیاہے اس کی پوری تفصیلات تحریک آزادی ہے متعلق کہ ابوں میں موجود ہیں۔ تاہم درج ذیلِ اقتباسات سے

۳) بندوستانی مسلمان آیک تاریخی جائزه صفحه ۱۵۸

آپ کو جالت کی نزاکت اور تعلینی کا انداز ہ بیک نظر ہوسکے گا:

اد ۱۸۵۷/متبر ۱۸۵۷ء کا واقعہ ہے، جبکہ انگریزی نوجیس دبلی پر قابض ہو چکی تھیں اور لال قدمہ فتح ہو کیا تھا۔اس وقت کی تصویرا کیک انگریز کما تڈر Lord Roberts نے جو کا نپورسے نوت کے کر دہلی ، بعناوت کو کیلئے گیا ہوا تھا ، ان الفاظ میں کھینجی ہے:

• صبح کی ابتدائی روشنی میں دیلی ہے کوچ کا وہ مرحلہ بڑا ہی دردنا ک تھا، (لال قلعہ کے ) لا ہوری وروازہ ہے نکل کر ہم جاندنی جوک بیں سے گزرے ، دیلی مقیقتاً شہرخموشاں معلوم ہوتا تھا، ہمارے ایے محوڑ وں کی سموں کی آواز کے سواکوئی اور آواز کسی سمت سے شاآتی تھی ، ایک بھی زندہ مخلوق ہماری نظر ہے نہ گز ری ، ہرطرف نعشیں بکھری پڑی تھیں ، ہم حیب جا پ چلے جار ہے تھے یا سمجھ لیجئے کہ بے ارادہ زیرلب یا تمل کررہے تھے تا کہ انسانیت کے ان وردناک ہاتیات کی استراحت میں خلل نہ پڑ جائے ، جن مناظر سے ہماری آ تکھیں ووجار ہو کیں ، وہ بڑے ہی رنج افزاتھے کہیں کو ئی کتا کسی فعش کا ہر ہنہ عضو جھنجوڑ کر کھار ہاتھا، کہیں کوئی گدھ ہارے قریب تنجنے پراپی گھناؤنی غذا چپوڑ کر پھڑ پھڑ اتے برول سے ذرا دور چلاجا تا ،لیکن اس کا پیٹ اتنا بھر چکا تھا کہ اڑنہ سکتا تھا۔اکٹر حالتوں میں مرے ہوئے زندہ معلوم ہوتے تھے، کسی کے ہاتھ او برا تھے ہوئے تھے جیسے کوئی کسی کواشارہ کرر ہا ہو، دراصل یہ بورامظراس درجہ ایبت ناک اور وحشت انگیز تھا کہ بیان میں نہیں آسکتا۔معلوم ہوتا ہے ہماری طرح محموڑ وں بربھی خوف طاری تھا ، اس لئے کہ وہ بھی بدک رہے تھے اور نتھنے مچلار ہے تھے، بوری فضانا قابل تصور حد تک بھیا تک تھی جو ہوی مضراور بیاری و بدبوے لېرېخي، (۴)

یا کی آگی اس استان مام تھا، کیکن مسلمان خاص طور ہے اس کا نشانہ تھے، اس لئے کہ بہت ہے ذمہ دار اگریز سیجھتے تھے کہ بیاسلامی جہاد تھا اور مسلمان اس بغاوت کے بانی ، قائد اور رہنما ہیں ، ایک انگریز مصنف Henry Mead کہتا ہے:

<sup>(</sup>٣) بهندوستانی مسلمان: أیک تاریخی جائز و بسخی ۱۲۱،۱۲۱

" اس سرکشی کوموجودہ مرحلہ میں پیروں کی بغاوت کا نام نہیں دیا جاسکتا، بیقینا اس کا آغاز سپاہیوں سے ہوائیکن بہت جنداس کی حقیقت آشکارا ہوگئی، بینی بیاسلامی بغاوت تھی۔"(۵) ایک دوسرامورٹ لکھتا ہے:

"ایک انگریز کاشیوہ بیہ ہوگیا تھا کہ ہرمسلمان کو ہاغی سمجھتا تھا، ہراکیک سے پوچھتا ہندو ہے ہا مسلمان جواب میں مسممان، سنتے ہی گولی ماردیتا''(۱)

ایک اورمورخ نے لکھاہے:

"ستائیس بزار (۱۰۰۰) اہل اسلام نے پھائی پائی سمات دن برابر قبل عام رہا، اس کا حساب منیں ،اپنے نزدیک کو یانسل تیموری کو ندر کھا، مثادیا، بچوں تک کو مار ڈالا، عورتوں سے جوسلوک کیا، بیان سے باہر ہے، جس کے تصور سے دل دہل جاتا ہے" (۲)

أيك باخبرصا حب قلم نے حالات كى تصوير يشى كرتے ہوئے لكھا ہے:

مسلمانوں کے '' جسمانی قل'' کے ساتھ' ذہنی اور تبذیبی قل'' کامنصوبہ جس انداز ہیں بنایا گیا تھا، اس کا اندازہ برطانوی پارلیمنٹ کے ایک ممبر کی دارالعوام میں کی گئی اس تقریر سے موسکے گا۔

<sup>(</sup>۵) حوالدسايق (١) عروج سلطنت الكليد بصفي ١٦٥ (٤) فيصر التوارئ جلدووم مفي ١٥٥٠

'' خداوند تعی لی نے بیدون دکھایا ہے کہ ہندوستان کی سلطنت انگلتان کے زیر تھیں ہے، تا کہ میسی مسیح کا جھنڈ اہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لبرائے۔ ہر شخص کو اپنی تمام تر قوت تمام ہندوستان کوعیسائی بنانے کے قلیم الشان کا م کی بحیل میں صرف کرنا جا ہے اور اس میں کسی طرح کا تسایل نہیں کرنا جا ہے۔''

ایک مورخ کابیان ہے:

د کی پاور بول کے علاوہ جن کا کوئی شار نہیں ،نوسوصرف ولا بی پادری تھے جو تند ہی کے ساتھ تہلیغ عیسائیت میں مصروف تھے۔اس کے علاوہ ایک کمتی ؟ فوج تھی ،جس کے استی دستے ان کی پشت پٹائی اورامداد کرتے تھے اوران کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے''(۸)

الكريز مابرتعليم ميكاليف إنى ربورث بيس كهاتفا:

" جمیں ایک الی جماعت بنانی جاہئے ، جوخون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، مگر مذاق ، رجحان ، رائے الفاظ اور مجھ کے اعتبار سے آگریز ہوا ۔

۱۲/اکتوبر۱۸۳۱ءکومیکالے نے ایک خطابی دالدہ کے نام ہندوستان ہے لندن بھیجا جس میں لکھاتھا کہ:

''اگرمیر بے تعلیمی منصوبے پر پوری طرح عمل کیا گیا تو مجھے یقین ہے کہ زیادہ سے زیادہ تیس سال کے بعدیہاں ایک بھی بت پرست غیرعیہا کی نہیں رہے گا۔'' ڈہلیوڈ بلیوبہٹیر نے لکھاتھا:

'' ہمارے طریق تعلیم میں معلمان نوجوانوں کے لئے نہ ہی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے، بلکہ وہ تطعی طور پرمسلمانوں کے مفاد کے خلاف ہے''(۹)

مغربی قوم تکمرال بی تو بوروپ کی مغربی تبذیب این تمام آثار بهراه لا کی بحریانی ، فیاشی ، شراب نوشی اور تمام وه غلاهتیں ، جو بوروپ کی گندی تبذیب کے لازی اجزاء بیں ، پھیلنے لگیں الغرض مسلمان سیاست اور حکومت سے محروم ہوئے ، جان و مال عزت و آبرو کے ساتھ ان کا فد بہب بھی خطرے میں پڑا ، ان کی معیشت متاثر ہوئی ، آ داب معاشرت بدلے ، افکار وعقا کہ بیل بھی ابگاڑ آیا۔ (۸) سیرت مولان محمولی موقیم رق صفح (۹) عارب بندوستانی مسلمان میں ۱۵۲ اندرونی طور پر بدعات وخرافات بھی فروغ پارہی تھیں ، مختلف میں کے رسم ورواج نے مسلم معاشرے کو جکڑ ناشروع کر دیا تھا، مسلمانوں کے دین و فد بب پر آریوں کے رکیک حملے بھی ہور ہے سخے ، اکثریتی طبقے کے بعض فد بھی نمائندے بھی انگریزی حکومت کا ایما پاکر ایک جماعت کے ساتھ ایپ آپ کو اسلام کے خلاف پر و پیگنڈہ کے لئے وقف کر چکے تھے اور سہار پنور، رڑکی ، میر تھے وغیرہ سب آپنی تحریک کا جال بچھار کھا تھا۔ بیدہ پڑآ شوب حالات تھے جومعر کہ ۱۸۵ء کے بعدر و نما ہوئے۔ میں اپنی تحریک کا جال بچھار کھا تھا۔ بیدہ پڑآ شوب حالات تھے جومعر کہ ۱۸۵ء کے بعدر و نما ہوئے۔ ان حالات میں سخت اندیشہ تھا کہ دین و ایمان اور اسلامی تہذیب و معاشرت سے رشتہ کم یا ختم نہ ہوجا کے۔ اس وقت ضروت تھی کہ کوئی تحریک چلائی جائے ، تا کہ مسلمانوں کو اس تباہ کن صورت حال سے بچا یا جا سکے۔

اس میں کوئی شک جہیں کہ علاء وقت میں اس خطرے کی شدت کا سب سے زیادہ احماس الا مام محمد قاسم النا نوتو کی کو تھا۔ حصرت نا نوتو کی ۱۸۵ء کی جنگ آزادی میں برطانوی اقتد کھر پر ایک ذیر دست ضرب لگا چکے تھے، جومعرک شاملی کے نام سے تاریخ کا ایک روش عنوان ہے، انگریز کی ذیر دست قوت کے مقابلہ میں اگر چہ میم ماکا می پر پہنچ ہوئی اور اہندوستان کے گلے میں غلامی کا طوق ڈال دیا گیا، مگر حضرت نا نوتو کی کے دل و و ماغ اور فکر ونظر شنے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے اس سپامی کی طرح جومیدان جنگ سے ہٹ کر منے مور چہ کی تیاری میں معروف ہوجا تا ہے، اپنے مقاصد کی طرح جومیدان جنگ سے ہٹ کر منے مور چہ کی تیاری میں معروف ہوجا تا ہے، اپنے مقاصد کی سامران کی طرح جومیدان کے اس کا انتخاب کیا، اس انتخاب کے دومقصد تھے۔ پہلا مقصد برطانوی سامران کا ہندوستان سے انتخاب کیا، اس انتخاب کے دومقصد تھے۔ پہلا مقصد برطانوی سامران کا ہندوستان سے انتخاب میا جوڑے دکھنا اور باہر کی مسموم ہوا سے ان کی دوح اور ذہن ایکان اور اسلامی تہذیب ومعاشرت سے جوڑے دکھنا اور باہر کی مسموم ہوا سے ان کی دوح اور ذہن ایکان اور اسلامی تہذیب ومعاشرت سے جوڑے دکھنا اور باہر کی مسموم ہوا سے ان کی دوح اور ذہن ود ماغ کومتاثر نہ ہونے دینا۔

تاریخ دارالعلوم دیوبند کے مرتب جناب سیدمجوب رضوی مرحوم ۱۸۵۵ء کے حالات کے تذکرے کے بعد لکھتے ہیں:

'' چنانچاس وقت بنیا دی طور پراس نقط ُ نظر کواپنایا گیا کہ سلمانوں کے دین شعور کو بیدار رکھے اور ان کی ملی شیراز و بندی کے لئے ایک دینی وعلمی درس گاہ کا قیام ضروری ہے، اس مرکزی فکر کی ۔ روثنی میں حضرت مولانا محمد قاسم نانو تو گاوران کے رفقاء خاص مولانا ذوا لفقار علی صاحب مولانا۔ قطن الرحن صاحب اور حاجی محمد عابد صاحب نے بید طے کیا کداب دیلی کے بجائے وہو بتدیش ہید دیل در سگاہ قائم ہونا جا ہے''۔ (۱۰)

اس تاریخی فیصلہ کے بعد اس تاریخی، دین درسگاہ کا قیام ۱۵/محرم ۱۲۸۳ ہے مطابق ۳۰/مئی ۱۸۶۷ء پنجشنبہ کو چھتے کی مسجد کے تھلے تھن میں انار کے آیک چھوٹے سے درخت کے سابیہ میں نہایت سادگی کے ساتھ کسی رمی تقریب یا نمائش کے بغیر عمل میں آیا۔

حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتو یؒ کے مرشداور جماعت دیو بند کے روحانی پیشواحضرت حاجی ایداداللہ مہاجر کلؓ کومکہ مکرمہ میں اس مدرسہ کے قیام کی اطلاع دی گئی تو فرمایا:

''سجان الله! آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے مدرسدقائم کیا ہے، پینجبرنہیں کہ کتنی پیشانیاں اوقات بحر میں سر بھی دہوکر گڑ گڑ اتی رہیں کہ خداو تد ہندوستان میں بقائے اسلام اور تحفظ علم کا کوئی ذریعہ بیدا کریہ مدرسیانہی محرگا ہی دعاؤں کا ٹمرہ ہے''(۱۱)

حضرت حاجی امداد الله صاحب نے قیام مدرسد کی خبرس کرید دعا بھی فر مائی تھی: "اے الله اس ادارے کو اسلام ادر علم دین کی حفاظت کا ذریعہ بنا"۔

د یوبند کا بیدرسد، جو عالم بیس دارالعلوم کے نام سے معروف ومشہور ہے، اس کی اگری نبست حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ سے قائم ہے اور اس کے مقاصد بیس تنوع، پھیلا و اور ہمہ محمری ہے جس کا اندازہ دارالعلوم کے لئے متعین کر دہ مطبوعہ اغراض و مقاصد اور گزشتہ سطروں سے ہونے گا، جب ہم تحرک کے دیوبند کواس نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو علانے طور پرمحسوں ہوتا ہے کہ ۱۸۵۵ کے بعد کے حالات پرتح میک دیوبند کی گہری چھاپ رہی ہے، چونکہ بدایک روایتی مدرسہ بیس تھا، بلکہ اس مدرسہ کے پس بیشت بہت سے اغراض و مقاصد ہے جن کی تحمیل وقت اور حالت کے مطابق ہوتی رہی ، پھر تحرک کے بعد کے اثرات برصغیر ہندہی میں مرتب نہیں ہوئے ، بعکہ عالم اسلام اور دنیا کے انسانیت کو بھی اس کا فیض بالواسط یا بلا واسطہ بہنچا ہے۔ تفصیل میں جائے بغیر چند نکات لائن تو جداور قابل غور ہیں :

ا تحریک دیوبندنے آزادی مندی جنگ کو کامیاب کیا ہے۔ انگریزوں کے خلاف اس نے جوجذبہ کا اس خاب کے جوجذبہ کا اس خاب اس کے جوجذبہ (۱۰) سواخ قامی ۲۲۳ (۱۱) ماریخ دارالعلوم دیوند جلداول سفیه ۱۳۳۳

جہاد پیدا کیا ہے، اس سے سرشارعلائے وقت نے اس جنگ میں حرارت اور گرمی پیدا کی، اس نے کہا دین آزادی کا ایسا قافلہ تیار کیا کہ اس سے نئے نئے قافلے پیدا ہوتے رہے، طوالت کے خوف سے ہم ان علاء کے نام بھی یہاں چھوڑ رہے ہیں (۱۳) جنہوں نے نہایت حوصلہ مندی، بہ جگری اور سر فروشی کے ساتھ تجریک دیو بند سے متاثر ہوکر جنگ آزادی میں حصہ لیا، یہ جنگ جیتی نہیں جاسکتی تھی اگر علاء دیو بند کا تذیر اور ان کی فکر دفر است قائدانہ رول اوانہ کرتی۔

۲- ملک وقوم کوفائدہ پہنچانے اور ہاشندگان ہند کے شکلے سے طوق غلامی کواتارنے کے ساتھ اندرون خانہ مسلمانوں کوے ۱۸ ھے غدر کے بعد مایوی اورا خساس شکشگی سے نکال کرامید کی کرن روشن کی اور انہیں خوف و ہراس کی نفسیات سے نکال کر اولوالعزمی ، بلند حوصلگی اور عالی ظرفی کی قدروں سے روشناس کرایا ، اس حقیقت کی اہمیت کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں ، جن کی اس وقت کے حالات پر گرکے نظر ہے۔

سارائگریزدل نے عیسائیت کے جال میں بھانے کی جو گہری سازش کی تھی، تحریک دیوبند ہے اس جول کے پورے تاروپود بھرگئے۔ باطل فرقے ، مسلمان اور الن کی ٹی نسل کواپنے دام میں لا ناچا ہے سے ان کی تذہیر خود الٹ گئے۔ و بٹی تعلیم کا ایسا باو قار متحکم نظام فراہم کیا گیا جس نے ہندوستانی مسلمانوں کی سوچ اور فکر کے دھارے کو بدل دیا، پہلے زمانہ میں امراء اور دو کرماء اپنے و میچ وعریش مسلمانوں کی سوچ اور فکر کے دھارے کو بدل دیا، پہلے زمانہ میں اور ادر دو سام اپنے و میچ وعریش مکا نات کے ایک حصہ میں وین تعلیم کا فلم کیا کرتے تھے۔ خلاطین وقت کی مدوسے چھوٹے چھوٹے دین مدارس و مکا تب کے لئے جا گیریں وقت کے نباض اور بالغ نظر عالم مولا نا تھ قاسم ناتوی علیہ الرحمۃ نے اپنے قائم کردہ مدارس اور دیگر دینی مدارس کے لئے جواصول ہشتکا نہ مرتب ناتوی علیہ الرحمۃ نے اپنے قائم کردہ در ان مران م ٹیس دیا جا سکتا۔ اس کی چھٹی دفعہ میں دینی مدارس کے جا کیردار کوز وال تو آسکتا ہے، مگر عوای دور ہمیشہ سمدا بہار دہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ مولانا مجمع کی جو ہر مرحوم عارفانہ اور حکیمانہ ہیں۔ ان کا مطالعہ آنکھیں کھول دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ مولانا مجمع کی جو ہر مرحوم عارفانہ اور حکیمانہ ہیں۔ ان کا مطالعہ آنکھیں کھول دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ مولانا تا محمع کی جو ہر مرحوم عارفانہ اور حکیمانہ ہیں۔ ان کا مطالعہ آنکھیں کھول دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ مولانا تا محمع کی جو ہر مرحوم عارفانہ اور حکیمانہ ہیں۔ ان کا مطالعہ آنکھیں کو جہ ہو کہ دیا۔

<sup>(</sup>۱۲) تفصیلی معلومات کے لئے تحریب آزادی سے تعلق من بوں کا مطالعہ کیا جائے۔

<sup>(</sup>۱۳) مولانا تانونوی کے ترتیب دے موان آ تھامولوں کو تاریخ دارالعلوم دیو بند، جلد اول جی ۱۵۳:۵۳ مام ایرو یکھاما اسکارے

تحریک فلافت کے زمانہ میں جب دارالعلوم آشریف لے آئے تو بے ساختہ فرمایا کہ:

"ان اصول کاعقل ہے کیا تعلق؟ بیتو الہامی ہیں، پھر فرمایا، جیرت ہے کہ سو برس دھکے کھا کرہم

آج اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اپ اجتماعی اداروں کوانگریز کی کسی احداد پر ہرگز معلق ندر کھیں، بلکہ خود

اعتادی کے ساتھ اپنچ ہاتھ میں لے کر کھڑ ہے ہوں۔ جیرت ہے کہ یہ بزرگ سو برس پہلے می اس

نتیج تک بینچ ہے ہے ہے "(۱۳)

۷- دیوبند کے مدرسہ کے علاوہ مولانا نانوتو گ نے اپنے رفقاء کی اس عظیم تحریک ہی کے پیش نظر گلا کھی ، میر تھے اور مراد آباد میں مدرسے قائم کئے اور اپنے اثر ورسوخ سے دوسرے مقامات پر بھی مدرسے قائم کرائے۔ اس طرح ہندوستان میں ان کے جلائے ہوئے ایک چراغ سے سینکڑوں چراغ روشن ہوتے گئے۔ اس لحاظ سے برصغیر میں علمی ودین نشأ قا ناند کی نقیب، مولانا نانوتو گ کی شخصیت قرار پاتی ہے۔ قیام وارالعلوم و یوبندسے بہلے کھنؤ میں دونین دین مدرسے ضرور تھے مگران کی حیثیت روائی تھی بچر کی خوبو ان کے اندر نہیں تھی۔

۵۔ شادی بیاہ کے سلسلہ میں جورسوم وروائ مسلم معاشرہ میں راہ یا گئے تھے، مقد بیوگان کوجس طرح معیوب سمجھاجار ہاتھا، وراشت کی تقسیم ہیں جس طرح کی ناہموار یاں تھیں، بدعات و ترافات جس طرح معاشرہ ہیں جڑ پکڑرہی تھیں، سنت نبوی سلی اللہ علیہ وسلم پڑل کرنے کا ذوق جس انداز ہے کم ہور ہاتھا ، ارتداد، بویند نے اس مور چہ کو بھی ، ارتداد، بویند نے اس مور چہ کو بھی سنجالا اور دین و شریعت کی روشی میں مناسب حال رخ دیا۔ خود مولانا نافوتوی نے ان معاشر تی سنجالا اور دین و شریعت کی روشی میں مناسب حال رخ دیا۔ خود مولانا نافوتوی نے ان معاشر تی مسائل میں اپنے کردار کے ایے جگرگاتے نقوش چھوڑے کہ جن کی چک دیک اب بھی باتی اور قائم سائل میں اپنے کردار کے ایے جگرگاتے نقوش چھوڑے کہ جن کی چک دیک اب بھی باتی اور قائم کا پیغام بھی متعظم مولانا ہو شفیع ہے۔ ای طرح کے کے دیا بداوں پر خلوص دل کے ساتھ دیا ہے ، جس سے واقفیت کیلئے مفتی اعظم مولانا ہو شفیع معالمت کیا جات کی مسائل ہے۔ تحریک دیو بند سے دعوتی ، اخلاتی اور صاحب سے درمانی نظام کو بھی فروغ ملا ۔ اس موقع پر اس کا اظہار بھی ضروری ہے کہ تحریک دیو بند کو جن علیا و دیو بند و میں خود میں اور آ سے بردھایا ، ان میں شیخ البند مولانا محدود سن دو حق تف البند مولانا محدود سن نظام کو بھی فروغ ملا۔ اس موقع پر اس کا اظہار بھی ضروری ہے کہ تحریک دیو بند کو جن علیا و دیو بند کو منا اور آ سے بردھایا ، ان میں شیخ البند مولانا محدود سن نظام کو بھی فروغ بند جلادادل مغید ہو۔

د بوبندی ، مولانا سید حسین احد مدی ، مولانا عبیدالله سندهی ، مولانا محد میال منصور انصاری ، مولانا اشرف علی تقانوی ، مولانا رشیداحد گنگوی مولانا سیدانورشاه شمیری ، مولانا حبیب الرحن عثانی ، مولانا شمی عزیز الرحن عثانی ، مولانا شمیر احمد عثانی ، مولانا شمی محدث سهار پوری ، مولانا سیدم ماظراحس گیلانی ، مولانا مفتی عتیق الرحن عثانی ، مولانا مفتی کفایت الله دالوی ، مولانا سیدمحد میال دیوبندی ، مولانا مفتی محد شفیح ، مولانا سعید احد اکبر آبادی ، مولانا محد الیاس کاندهلوی ، مولانا حفظ الرحن سیوباردی ، مولانا سیدمت الله رحمائی ، مولانا محد منظور رئعمائی اور مولانا قاری محد طیب کے اسات کرای شامل ہیں ، مشاہیر علمات دیوبند اور ان کے کارناموں پر مختلف کتابیں موجود ہیں ، ان کے مطالعہ سے ان کا کام اور پیغام سامنے آسکتا ہے اور یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ ان معز اس نے دیوبند کے مسلک ، فکراوراس کی تحریک کوس قد رتقویت پہنچائی۔

تحریک دیوبندکا فیض اوراس کی برکت بیجی رہی ہے کہاں نے ہندوستانی مسلمانوں کے حتی ہندوستانی مسلمانوں کے حتی ہیں ہندوستان کو انتیبن بنخ نہیں دیا اور بیمسلمان ہندوستان ہیں اسلامی ورشہ سے جڑے دہے بعد کے حالات ہیں جب مسلمانوں برمخلف گوشوں سے مسلمان ٹہذیبی بلغاری جاتی رہی تو ۱۹۷۱ء میں بلا اتمیاز مسلک ومشرب آل انڈیامسلم پرستل لاء بورڈ کے نام سے ہندوستانی مسلمانوں کا متحدہ اور مشتر کہ بلیث فارم بنا، اس کی تفکیل ہیں بھی فضلاء دیوبند، بالخصوص تھیم الاسلام حضرت مولانا قاری مشتر کہ بلیث فارم بنا، اس کی تفکیل ہیں بھی فضلاء دیوبند، بالخصوص تھیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طبیب صاحب (مہتم وارالعلوم دیوبند) اور مولانا سید منت اللہ رجمائی (امیر شریعت بہار واڑیہ) کا کلیدی کروادر ہاہے، ہندوستان کے پس منظر ہیں مسلم پرستل لاء کی اس اہم اور عظیم تحرکیکو بعد ہیں دیوبنداور ندوہ، دونوں سے نسبت رکھے والے وقت نجیب السندین 'قاضل مولا تاسید ابوالحن علی ندوئ نے ترج بردھای۔

۲۔ غور کی نظر اس نکت کو بھی پوری طرح کھول دے گی کہ اگر ہندوستان میں دیوبند کے اس مدرسہ کی بنیادی حیثیت جو ' دارالعلوم' کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے ' ام المدارس' کی ہے ، تو ۱۸۵۷ء کے بعد جننی دین نقلیمی ، ملی جماعتی اور رفائی تحریکیں ہندوستان سے اٹھیں ، ان سب میں تحریک دیوبند کا حصہ ہے ۔ اس اعتبار سے دارالعلوم دیو بندکو' ام المدارس' بی نبیں بلکہ ' ام التحریکات' بھی کہا جاسکا ہے ، جانے والے جانے ہیں کرتحریک علی گرھے تحریک ندوہ ، اور تحریک جامعہ ملیہ پر بھی تحریک دیوبند

کے اثرات رہے ہیں۔خلافت ، امارت شرعیہ، ریشی رومال، جمعیۃ علماء، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامي اوراس طرح كي دوسري تحريكين، جو مندوستان يد أنفيس يا بعض تحريكين جوعالم اسلام مين بريا ہوئیں، ان میں تحریک دیو بند کی کسی نہ کسی اعتبار ہے شمولیت محسوں ہوتی ہے، میرے پیش نظراس وفت اختصارے،اس لئے تاریخی شواہد کوجمع کرے اس کی توثیق وتصدیق ضروری نہیں سمجھ رہا ہوں۔ تا ہم باخبر حضرات ۱۸۵۷ء کے بعد کے حالات میں تحریک دیو بند (جس نے تحریک حضرت شاہ ولی اللہ وہلوی اور تحریک حضرت سیدا حمد شہید سے اکتساب نور کیاہے ) کی عظمت ، اہمیت ، وسعت اور ہمہ گیری ہے بے خبر نہیں ہیں۔ وار العلوم و یو بند کے فضلاء ملک اور بیرون ملک میں جس حیثیت اور شان کے ساتھ رہے، وہتح میک دیوبند کے نمائندہ بن کررہے،امیدیمی ہے کتر میک دیوبند کے بیاثرات ماضی اور حال کی طرح مستقبل میں بھی پھلتے رہیں گے اور جو شخص ۱۸۶۸ء میں تنہا منزل کی جانب چلاتھا، اس کے بعد کارواں بنا، میکارواں در کارواں ای منزل کی طرف ہمیشہرواں دواں رہے گا۔ معلوم نہیں ڈاکٹر محمد اقبالؓ نے کس پس منظر میں بیشعر کہا تھا، مگر تحریک دیو بنداور اس کے اثرات اور فیوض و برکات پریشعر پورے طور پرمنطبق ہور ہاہے کہ: اٹھائے کچھورق لالہ نے کچھزمس نے کچھگل نے چن میں ہر طرف مجھری ہوئی ہے داستاں میری

☆☆☆

# بانئ دارالعلوم ديوبند

تاریخ ساز اور عظیم شخصیتوں کی زندگی کا ہر پہلوروش عام ہے جداگانہ ہوتا ہے، ہرایک کی امریک ایک امتیاد کی ساخ ہمیشہ بلند ہوتی ہے اس لئے ان کا ہر کارتامہ دوسروں کے لئے جرتناک ہوتا ہے، گران کے کارتاموں میں کوئی ایک ہی کارنامہ ایسا ہوتا ہے جس کو دوسروں کے لئے جرتناک ہوتا ہے، گران کے کارتاموں میں کوئی ایک ہی کارنامہ ایسا ہوتا ہے جس کا نصب العین یا اس کی فخصیت کا عکس جمیل کہا جا سکتا ہے، وہی حاصل زندگی ہوتا ہے حضرت نانوتو ی کی علی زندگی کے جس رخ کو دیکھے وہ آفناب و بابتاب سے چشک زنی کوتا ہوانظر آتا ہے، لیکن دارالعلوم دیو بندگی شکل میں جو کارنامہ طاہر ہوا میں اس کو حضرت نانوتو ی کی زندگی کا نصب العین اور حاصل زندگی ہجھتا ہوں، وہ شاملی کے محاذ پر کوار چلاتے ہوئے ہوں یامیلہ خداشتا سی فسی سیسا ہوں اور پادر پول سے مناظرہ کرتے ہوئے ہوں یا زندگی کے داو کی خارداد میں عیسا ہوں اور پادر پول سے مناظرہ کرتے ہوئے ہوں یا دیا تندر سوتی کے اور این زندگی کے داہ کی خارداد میں تصنیف و تالیف میں معروف ہوں ہی سب حضرت نانوتو کی مجبوری تھی لیکن ان کی مزرل اس سے کہیں دادیوں ہیں جن کو طے کرنا ان کے لئے حالات اور وقت کی مجبوری تھی لیکن ان کی مزرل اس سے کہیں تفصیل ہیں جن کو طے کرنا ان کے لئے حالات اور وقت کی مجبوری تھی لیکن ان کی مزرل اس سے کہیں تفصیل ہیں جن میں میں اسلام کا تحفظ و بھا واس اہمال کی تفصیل ہیں۔

۱۸۵۷ء کی بغاوت کے بعد انگریز کی حکومت کی انتقامی کاروائیوں نے مسلمانوں میں وہ خوف و ہرائ ہیدا کردیا کہ رؤساء، امراء، جا گیر داراورعلاء اپنے گھروں میں بھی چیئن سے نہیں بیٹھ سکتے تنے، پرائ ہیدا کردیا کہ رؤساء کو یا تو بھائی پر چڑھا دیا گیا یا کالا پانی بھیجے دیا گیا، یمی لوگ دیٹی علوم کے مدارس قائم کرتے تنے جن سے دیٹی علوم کے ماہرین پیدا ہوتے تنے اور مسلم معاشر سے کو صراط مستنقم سے بھنکنے نہیں دیتے تنے ، اب وہ مدارس کھنڈر ہو گئے ، کیول کہ اب اُن کے اوقاف رہے شروہ لوگ

کن مجلس شوری دارانحلوم، دیوبند

رہے جوان مدارس کے اخراجات پورے کرتے تھے، دوسرے ۱۸۵۷ء کے پہلے ہی سے ایسٹ انڈیا
سکمپنی دہلی اوراس کے اطراف پڑقا بض ہو پھی تھی، اس لئے عیسائیت کی تبلیغ طاقت کے بل بوتے پر کی
جاتی تھی، تمام سرکاری ملاز بین کو یقین تھا کہ متعقبل بیں ہر شخص کو بہ جبروا کراہ عیسائی بنا دیا جائے گا،
اس صورت حال نے مسلمانوں بیں بی خوف و ہراس پیدا کر دیا کہ حکومت کے ساتھ ساتھ اسلام بھی
اس سرز بین سے رخصت ہوجائے گا، ساری صورت حال اس اندیشے کو تقویت پہونچاتی تھی۔

سرسید جیسے مقرب بارگاہ سلطانی نے رسالہ 'اسبابِ بغادت ہند' بیں حکومت ہے کہہ دیا تھا کہ جب تمام مسلمان سرکاری ملازموں کولاٹ پادری کی تقریر سنالازم کردیا گیا تو ہرخض کو یقین ہوگیا کہ آج نہیں تو کل ہم سب لوگوں کو عیسائی فر ہب اختیار کرنا ضروری ہوجائے گا،ان حالات میں بیدیقین کرنا پڑا کہ ہندوستان میں آئندہ اسلام کو اپنے وجود و بقاء کے لئے موت وزیست کی جنگ کرنی پڑے گی، بس بیدہ غم تھا جو حضرت نا نوتو کی کو کھائے جارہا تھا، غور دو گلر کے بعدا نھوں نے اس کا واحد مل بھی تنجو پڑکیا کہ ہندوستان میں دینی مدارس کا جال بھیلا دیا جائے۔

لکن حالات استے نازک اور خطرناک تھے کہ حضرت نانوتوی کو ایک ایک قدم پھونک کررکھنا مردری تھاوہ برطانوی استعارے ''مفرور بحرم'' اور حکومت کے ''باغیوں'' ہیں سے تھے حکومت کی نگاہ ہیں انکا جرم بعاوت ثابت ہو چکا تھا گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو چکا تھا تقریباً ایک سمال تک آپ کو انڈرگراؤنڈ زندگی گذارنے پر مجبور ہونا پڑا تھا، انگریزی حکومت کے بخرآب کے کردو پیش منڈلاتے بجرتے تھے، یہ تو بھرتے تھے، آپ کی گرفتاری کے لئے مختلف مقامات پر بار بار پولیس کے چھاپ پڑتے تھے، یہ تو حضرت نانوتوی کے بخت باند کا کرشہ تھا کہ قابل سر پر آ کر بھی وارکر نے سے مجبور رہا، اس کا ہر نشانہ خطا کر گیا، اس کا ہر جا لیک تو ور جا ہی تھا وقد رت کی حرکات نہ بوتی پر مسکرا کر کہدری تھی ۔

عنقاء شكاركس نهشودوام بازچيس

جب دوسرے سال ۱۸۵۸ء میں برطانوی پارلیمنٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ سے حکومت چھین کرملکۂ وکٹور میہ کے ہاتھ میں دے دی تو عام معافی کا اعلان کیا گیا اور مجر مین کی ساری فائلیں داخل دفتر کر دی گئیں،لیکن خوف و ہراس کا بیاعالم تھا کہ اس اعلان معافی پر بھی مسلمانوں کو بھروسٹہیں تھا، اور جن کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکا تھا وہ اعلان معافی کے بعد بھی برسوں انتہائی جیمالا زندگی بسر کر رہے تھے، کیونکہ ہر ایک کو بیایتین تھا کہ اس عام معافی کے اعلان کے باوجود ان کی سرگرمیوں پر برابرنظر رکھی جار بی ہے۔

شکوک و شبہات اور اندیشوں میں زندگی کے کئی ہیش قیمت سال گذر گئے کہ حضرت نانوتو ہی کو سکون کا لمحد میسر نہیں آیا، ندا ہے ذہنی خاکے میں کوئی رنگ بھر سکے، حضرت نانوتو ی کی دلی کیفیات کی ترجمانی تاریخ کے اوراق میں صراحنا نہیں ملتی لیکن اس بندگل میں پچھر دوزن ضرور ایسے ہیں جن سے انداز ہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہندوستان میں اسلام کے تحفظ و بقا کے لئے مداری دیدید کے قیام کو بنیادی حیثیت دی تھی۔

دارالعلوم کی تاریخ بتاتی ہے کہ دارالعلوم کے قیام کا نقط کر آغاز حضرت ماتی عابد حسین صاحب کا

یک بیک فراہمی کمر مابی کے لئے الحد کھڑا ہوتا ہے اور جب مالی اعتبارے بیا عالی دہوا کہ اس سے ایک

سال تک ایک جھوٹا سادی مدرسہ چلایا جا سکتا ہے تب حضرت تا نوتوی کو مطلع کیا گیا کہ جارے اور

آپ کے درمیان جودی مدرسہ قائم کرنے کے سلسلے بیس گفتگو ہوا کرتی تھی اب اس کی ایک شکل ہوگی

ہے آپ فورا کسی عالم کو بھیج دیں کہ مدرسہ کا کام بھڑوئ کر دیا جائے ، آپ نے ملائمود دیو بندی کو پندرہ

روپیت تخواہ مقرر کر کے بھیج دیا اور چھتے معجد بیس دیو بند کے شعز زین کی موجودگی ہیں ایک استاد اور ایک

طالب علم سے ایک وینی مدرسہ کا افتتاح کر دیا گیا اور حضرت ماتی عابد حسین صاحب برسم ابری اس

عمل ما مہتم رہے ، جب دارالعلوم کی شہرت ہوئی اور پوڑے ملک سے طلبہ آنے گئے تو اس مدرسہ کو

چھتے معجد سے جامح معجد ہیں نتقل کر دیا گیا اور جب پچھسالون بعد طلبہ کی تعداد میں اضافہ ہوا تو معجد کی تین سمتوں میں کم وال کی مزید تعمیر ہوئی ، اس تمام عرصے میں خطرت ماتی صاحب ہی اس کے

نتظم اور نگر ال وذ مدوار رہے ، حضرت تا نوتو کی ظاہری طور پر اس سے بے تعلق رہے اور میر ٹھ میں قیام

فتظم اور نگر ال وذ مدوار رہے ، حضرت تا نوتو کی ظاہری طور پر اس سے بے تعلق رہے اور میر ٹھ میں قیام

فی تین سمتوں میں کم وال کی مزید تعمیر ہوئی ، اس تمام عرصے میں خطرت ماتی صاحب ہی اس کے

فتظم اور نگر ال وذ مدوار رہے ، حضرت تا نوتو کی ظاہری طور پر اس سے بے تعلق رہے اور میر ٹھ میں قیام

فیڈ بر رہے۔

بین کیا یہ ظاہری بے تعلقی حقیقت تھی؟ واقعات اِس کی نفی کرتے ہیں، دارالعلوم کی اس ابتداء پر ایک مدت گزر جانے کے بعد ایک موقع جلسۂ دستار بندی کا آیا جس میں مشاہیر الل علم کو مدعو کیا گیا عوام دخواص کا ایک بڑا مجمع ہوگیا، بیسب پچھ حضرت نا نوتو ی کے مشودے ہے ہوا تھا اور جلسہ کے انسقادے پہلے آپ نے ایک بدی زبین ٹریدی تھی، یہ تریداری اس فاکے کے مطابق تھی جو حضرت تا نوتوی نے اپنے ذہن بیں بنار کھا تھا، وستار بندی کے اس جلے کے روح روال حضرت تا نوتوی سے آپ نے اس جلے بیل تقریر فرمائی اور ان لوگوں کے سوال کا جواب بھی دیا جو یہ کہ در ہے سے کہ ان مدر سے جس تعلیم حاصل کرنے سے نوکری ل نہیں سکتی اس لئے کیوں نداس مدر سہیں سرکاری نصاب بھی پڑھایا جائے تا کہ سرکاری نوکری کا دروازہ انکے لئے کھلا رہے، آپ نے اعلان فرمایا جن کو سرکاری نوکری کا دروازہ انکے لئے کھلا رہے، آپ نے اعلان فرمایا جن کو سرکاری نوکری کا دروازہ انکے لئے کھلا رہے، آپ نے اعلان فرمایا جن کو سرکاری نوکریاں حاصل کرنی ہوں وہ سرکاری اسکولوں بیں اپنے بچری کو تعلیم دلا کیں گرہم اپنے مدر سرکاری نوکریاں حاصل کرنی ہوں وہ سرکاری اسکولوں بیں اپنے بچری کو تعلیم دلا کیں گرہم اپنے مدر سے اپنی دونیاوی دونوں طرح کی تعلیم جمع نہیں کر سکتے ، اس جلے کے دوران حضرت نا نوتو کی نے اعلان فرمایا کہ مدر سہ کی این خور میں اپنی محمار میں برچلیں جہاں بنیاد کھودی گئی ہے، علاوصلی سنگ بنیا در کھنے کے اسکاد اور مشہور محدث منا نوتو کی کے ساتھ سنگ بنیادی جگہ پرآئے پہلی این خوری کا نوتو کی نے اپنے استاد اور مشہور محدث حضرت نا نوتو کی کے ساتھ سنگ بنیادی جگہ پرآئے پہلی این خوری کو ان اور دوسری این خوری استاد اور مشہور محدث حضرت مولانا احمر علی صاحب محدث سہار نپوری سے دکھوائی اور دوسری این علی بنیاد شرور کوروا تی عابر حسین صاحب نے رکھی۔

اس واقعہ کے بعد حضرت نا نوتو کی نے ساری وہ ذمد داریاں جو حضرت حاتی صاحب ادارہ کے سیک انجام دیتے سے پھر انھیں کو سرد کرویں اور خود اپنی ذات کو اس سے عملاً علیحہ ہ رکھا جب کہ اب دارالعلوم ٹھیک حضرت نا نوتو کی کی خشاء کے مطابق ایک عالمی دینی ہو نیورٹی ہونے کے پہلے اپنج پر آپ چکا تھا، اب آپ کوخود اس کی سرگرمیوں میں پوری طرح شریک ہوجانا چاہتے تھا۔ تاکہ آئندہ ہرکام جو دارالعلوم کی توسیح و ترقی کے لئے ضروری ہانے خاکے کے مطابق بروے کا راآئے لیکن آپ نے کا التحاد کی تعرف میں ایس میں اور العلوم کی توسیح و ترقی کے لئے ضروری ہانے وہ تمام صلحتین تھیں جو سادہ دل حضرت حاتی صاحب کی دنیاوی تعلقات سے یکمونی کی وجہ سے ان کے سامنے نہیں تھیں، خود حضرت تا نوتو کی نے ان مصلحتوں کی طرف کری مجلس میں کوئی اشارہ نہیں کیا، لیکن دارالعلوم کے خاکے میں آپ کی مشاء ہی کے مطابق کی طرف کری مجلس میں کوئی اشارہ نہیں کیا، لیکن دارالعلوم کے خاکے میں آپ کی مشاء ہی کے مطابق رنگ بھرا جا تا رہا، آخر دور میں دارالعلوم سے قربت پھوزیادہ بڑھی لیکن الی قربت نہیں کہ عام طور پر کوگ بھرا جا تا رہا، آخر دور میں دارالعلوم سے قربت پھوزیادہ بڑھی لیکن الی قربت نہیں کہ عال ہوں اس کے دفتر میں بھی کوئی سبق بھی پڑھا در دارالعلوم کے متعقبل کو مخوظ در کھنے کے لئے اپنے تھم سے اصول ہشدگانے تھم برزقر ہا

کردار العلوم کو دے گئے، کین باضابطہ نہ دہاں فرائف تدریس انجام دے نہ اس کے صدر اور سر پرست ہوئے اور نہ ہم اور ناظم ، کوئی باضابطہ تعلق دار العلوم سے نہیں رکھا جبکہ سارے امور آپ کی صواب دیدے مطابق ہی انجام دینے جاتے رہے ، زندگی کے اخبر کمنے تک دار العلوم سے متعلق آپ کا بہی روید رہا، یہاں تک کہ آپ ۱۲۹ ہیں اس دنیائے فائی سے چل ہے، لیکن دار العلوم کی کمل حفاظت کا بندوبست کر کے گئے ، اپ تلص دوستوں اور شاگردوں اور قدرشتا سوں کو دار العلوم کے کھم وستوں اور شاگردوں اور قدرشتا سوں کو دار العلوم کے کھم ونسق اور شاگردوں اور قدرشتا سوں کو دار العلوم سے کھم ونسق اور تعالیم و قدریس کا ذمہ دار بنا کر گئے کہی بھی اس کے دار العلوم برطرح کی آفتوں سے محفوظ دار العلوم برطرح کی آفتوں سے محفوظ دار العلوم برطرح کی آفتوں سے محفوظ رہا اور حضرت نا نوتو کی کے دل بیں جو کھئا تھا وہ وجود بیل بیا۔

حضرت نا نوتوی کی فراست اور مسلحت دین کاراز بہت دنوں بعد کھلا جب ابتدائی دور کے صدر المدرسین مولا نامحر بیفوب نا نوتوی انتقال کر گئے اور مولا ناسیدا حمد دبلوی صدارت سے استعفاد ہے کربھو پال چلے گئے اور حضرت نا نوتوی کے شاگر دخاص مولا نامحود حسن دیو بندی جوتاری میں بیخ البند کے خطاب سے مشہور ہوئے صدر مدرس بنائے گئے۔

۱۵۵۱ء کی عام بغاوت کے بعد صفرت نافوتو کی پڑواونٹ ایک مدت تک رہا اور آپ انڈر گراؤ نڈرندگی گذار نے پر مجبور سے دیو بند جب بھی اس مدت بیس آئے اگر بزوں کے بخر فرا مقائی پالیس کو مطلع کر دیتے ، یہ بخر تصبہ بی کے متھا ور حضرت نافوتو کی کی ہر برنقل و ترکت کی جبتو بیس رہتے ، گھر پر چھا پہ پڑا آپ فی گئے ، پھی مجمور پر چھا پہ پڑا آپ مخفوظ رہ ، بی نہال احمد کی و بہات بیس جوکوشی تھی اس پر چھا پہ پڑا اللہ نے ، پھالیا ، پینی ویو بنداور قرب و جوار بیس آپ کا محفوظ رہنا ممکن نہیں دہا کیوں کہ بخر فیر نیس ایپ نئی جیسے لوگ تھے ، ایک سال بعد خدا خدا کر کے عام معافی کے اعلان کے بعد کرفتار کی کا خطرہ و دور ہوا دار نئ تو منسوخ ہوگیا گئیں پولیس کے دیکار ڈیش بینا م محفوظ رہ گیا ، پولیس کرفتار کی کا خطرہ و دور ہوا دار نئ تو منسوخ ہوگیا گئیں پولیس کے دیکار ڈیش مینا م محفوظ رہ گیا ، پولیس کے دیکار ڈیش مینا م محفوظ رہ گیا ، پولیس کے تھا و کسی اس کے ایسے تو کسی کو قب کرفتہ م رکھتے کو ما منے دکھا گیا جو ہر طر س کے تھے ، بیلی وہ راز تھا جس کی وجہ سے دار العلوم میں ایک الی شخصیت کو سامنے دکھا گیا جو ہر طر س کے تھے ، بیلی وہ راز تھا جس کی وجہ سے دار العلوم میں ایک الی شخصیت کو سامنے دکھا گیا جو ہر طر س کے تھے ، بیلی وہ راز تھا جس کی وجہ سے دار العلوم میں ایک الی شخصیت کو سامنے دکھا گیا جو ہر طر س کے تھے ، بیلی وہ راز تھا جس کی وجہ سے دار العلوم میں ایک الی شخصیت کو سامنے دکھا گیا جو ہر طر س کے قطرت نا تو تو کی وار العلوم کی گھر بیانت میں اگر بیات میں اگر بیات میں اگر بیات میں اگر بیات میں ان بیا مام دین کے حضرت نا تو تو کی وار العلوم کی گھر بیات میں ان بیا میا کہ دین کے حضرت نا تو تو کی وار العلوم کی گھر بیات میں ان مام دین کے حضرت نا تو تو کی وار العلوم کی گھر بیات میں ان میں کے حضرت نا تو تو کی وار العلوم کی گھر بیات میں ان میا کی کھر بیات میں میں کی کھر بیات میں میں کی کو میات کے دی کھر کی کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کھر کی کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے

تے، کیونکہ اگر حکومت کوذرا بھی شبہ ہوجاتا کہ بیادارہ حضرت نانونوی کی جدوجہد کاثمرہ ہے اور مقامی مخبر پولیس کومطلع کردیتے تو شایدا ہے وجود کے دوسرے ہی ون دارالعلوم کا وجود مث جاتا کیونکہ اس سے حکومت کو بغاوت کی بوآئے گئی، حکومت کے کاسہ لیس اور پولیس سے رابطہ رکھنے والے پچے معزز افراد نے بیڈ ہریلاتیرچلایا لیکن انھوں نے دیرکردی اور تیرنشانہ سے خطاکر گیا۔

حضرت نالوتوی کا ۱۲۹ه ی انتقال ہو گیا اور ۱۸۵۵ء کی بغاوت کے دوسرے ملزم حضرت مولا تا رشید احد گنگوہی دارالعلوم کے سر پرست بنائے گئے، صدر المدرسین اور شیخ الحد بیت حضرت نالوتوی کے شاگر درشید حضرت شیخ الهند ہوئے، وہ لا بی دارالعلوم پر قبضہ کرتا چا ہتی تھی جب وہ اس پیس ناکام ہوگئی جب اس نے حکومت کو درخواست دی، یہ وہی لوگ تھے جو بھی حضرت نالوتوی کی گرفآری کے لئے مجرکی کرنے تھے، انھوں نے حکومت کو یقین دلانا چا ہا کہ یہ مدرسہ حکومت کے باغیوں نے قائم کیا ہے اور یہال بعناوت کی تعلیم دی جاتی ہے بیسارا واقعہ حکیم عبدالحی رائے ہر بیلوی نے اپنی کتاب "دولی اور اسکے اطراف" بیل کھا ہے، بیان کا سفر نامہ ہے بیسٹر دیو بند ۱۲۱۳ ہے جس کیا تھا اور شخ کی اور اسکے اطراف" بیل کھوں نے حضرت شخ الهند سے سارے دافعات میں کرائی کتاب میں درج کے ہیں، وہ کہتے ہیں:

"جب خالفین عاجز آ محے تو انموں نے گور نمنٹ کو درخواست دی کہدر سرنہایت خراب اصول پر چل رہا ہے، ان او گوں کے خیالات بعنادت آمیز جیں، ای واسطے بدر سرجی ولا یکی کشر سے مرکھے گئے جیں، ایک ذمانے جی مولوی رشیدا تھ نے تھانہ بھون کی بعنادت جی شرکت کی تھی ، یہ جمیشہ کے باقی جیں، انجی مسل نکائی جائے بہتر تو یہ ہے کہ مدر سرکو گور نمنٹ اپنے ہاتھ جیں لے محید مرکز کو کورنمنٹ اپنے ہاتھ جی لے اور اگر یہ منظور نہ ہوتو ماتی محمد عابداس کے مر پرست مقرد کئے جا نمیں جن کوجش جو بلی جی مشمل العلماء کا خطاب دیا حمیا ہے' (۱)

اک تاریخی حقیقت سے اندازہ لگایا جا سکنا ہے کہ اگر انگریزی حکومت کے ہوا خواہوں نے حضرت نانوتوی کے دور میں میرجہ اختیار کیا ہوتا تو اس کا انجام کیا ہوتا؟ کہانہیں جاسکتا، یہی وہ خطرہ تھا جسکو حضرت نانوتوی چیٹم بصیرت سے و کھے رہے تھے کر دارالعلوم کا قیام بھی وقت کا اہم ترین فریضہ تھا اور (۱) دفل ادرائی کا فراف از کیم مبرائی صاحب میں ۱۰۔ حیات فلیل ادبیر تانی حنی میں ۱۲۔

اسے زیادہ اس کا تحفظ اور بقاضر دری تھا، اس لئے حضرت نا نوتوی نے اپنے منصوبے کے مطابق دار العلوم قائم کیالیکن ظاہری بے نتخلقی بھی قائم رکھی تا کہ دار العلوم کے نو خیز پودے کو برطانوی استعار کے ہوا خوا ہوں کی ہادسموم سے بچایا جا سکے۔

سیصفرت نانوتوی کی فراست ایمانی کی دلیل ہے جس کوزبان رسالت سے "انسقوا فر اسة السمؤ من فانه ینظر بنور الله" کے بظول سے تجیر کیا گیا ہے، آج وہ پوری دنیا جس تی توجیت کی واحد اسلامی ہوندرٹی ہے جو کی حکومت یا سیاست کی مالی اعداد کی احسا مندول ہے، بیاد مان لیہا اس کومنظور بھی نہیں کیوں کہ اس کے بانی معفرت نانوتوی کے مرتب کردہ اصولوں جس سے بیا کیس بنیادی اصول ہے، آج دار العلوم کی عمر ۱۳۸۸ سال کی ہو چکی ہے جرطر رہے کے حالات آئے اور گذر گئے:

اصول ہے، آج دار العلوم کی عمر ۱۳۸۸ سال کی ہو چکی ہے جرطر رہے کے حالات آئے اور گذر گئے:

علا جاتا ہوں بنتا کھیل موج حوادث سے آگر آسانیاں ہوں ، زعر کی دخوار ہو جائے

, **\*\*\*\*\***\*\*\*\*\*

## الا مام محمد قاسم النا نوتو ئ تاریخ اسلام کے شلسل میں آبدار موتی ، نظام مدارس کے مجدد اعظم

سيميزارونت كي البم ضرورت

اس سیمینار کااس وقت کیا جانااس لحاظ سے بہت بیتی ہے کہ سیاسی الجھا وَاورنفسانی آفتوں نے طب کوالیے مقام پر پیونچادیا ہے جہاں میر صوب ہور ہاتھا کہ جیسے ماضی اوراس کی عظمت سے دشتہ کمٹ چکا ہو، وہ تو کہ تجیب انفاق ہے کہ ہر جماعت اور فرقہ معرض انحطاط میں سرگردال ہے۔ ورنہ جو خالفین پہلے جماعت و یوبند کی طرف انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں کرتے تھے دہ اس وقت پورے ہاتھ اٹھاد ہے۔ اس بناء پرشاید میں میر عرض کرنے میں میں بجانب ہوں کہ آپ حضرات میں سیمینار کرکے ہر علمی وی تی جانب ہوں کہ آپ حضرات میں سیمینار کرکے ہر علمی وی تی کی طرف سے فرض کفاریا داکرد ہے ہیں۔

### زمانه خيراور خير كالتلسل

اگرایک طرف حدیث پاک: خیسو امتی قرنی نم الذین بلونهم نم الذین بلونهم الدین بلونهم می الدین بلونهم است، اگر چرفلط بی بود میاس ول بی بیدا به وتا ہے کہ ہم شرالقرون بی بی جس بی ایک صالح اور صاحب خیر مخصیتیں نہیں بول گی جن سے ہم اکتباب فیض کر سکیں تو دوسری حدیث میں بارگاہ نبوت سے بیخوش خیری مروی بوکراس احساس کو باطل کردیتی ہے کہ: منسل اُمتسی مشل السمطور لایک دی اوّله خیر ام اخوہ.

صديق اكبروفاروق أعظم

چٹائچ دور صحابہ کٹل ایول تو اصبحابی کالنجوم بایھم اقتدیتم اهتدیتم کے مطابق ہر

\* معبدتنيم الاسلام واللجن والسيات ويوانس ا

ستی مجسم نور ہدایت ہے کیان میں بھی حضرات شیخیان رضی اللہ عنہم کی شخصیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان مقد سین کی شخصیتیں تہ بہتہ ہیں اور ہر تہ سونے کے ورق کی ہے، خاتم الانبیاء سلی اللہ علیہ وکلم کے کمالات ظاہری اور باطنی کا شخصی مظہر بید دونوں ہزرگ نظر آتے ہیں، علم میں مجرائی، اخلاق میں گیرائی، اخلاص میں توت، نظر میں دورری، ارادوں میں شجاعت، نگر میں پا کبازی، فیصلوں اخلاق میں گیرائی، اخلاص میں توت، نظر میں دورری، ارادوں میں شجاعت، نگر میں پا کبازی، فیصلوں میں سندی کو اگر کسی پراطلاق میکن ہے تو یہی دوستیاں میں سندی کا آگر کسی پراطلاق میکن ہے تو یہی دوستیاں اس کا اولین می رکھتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ آنخضرت علیہ الصلوق والسلام جوجامع اور محکم و مشکم دین دے کرونیا سے رخصت ہوئے شے اس کی جامعیت اور استحکام کو ان دو بستیوں نے عروج کا مل عطا کر دیا۔

یوں تو ان میں کی ہرایک شخصیت مفرد اور ہرایک کاتشخص مستقل اور جداگانہ تھا لیک مزاجول کے فرق اور ان کے افرات پر نظر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے اجماع سے ہی وہ کارنامہ انجام پایا جس کی نظیر تاریخ عالم میں مفقود ہے، چنانچ اگر ایک میں زمی اور دافت اور دوسر سے میں بنی اور شدت مشاہد ہوتی تھی تو نری والآختی والے کو یہ کہتا بھی نظر آیا: اجب د فی المجاهلية و حواد في الاسلام اور نری والے نشدت والے کو لئی جائینی کے لئے تامرد کیا تو یہ وجہ بٹلا کر کو کو کی میں کہتا ہی اور واقعہ بھی ہے کہ زمی میں لوگوں کو مطمئن کرتا بھی وکھائی دیا کہ ان کی تختی میری نری کے سامنے تھی اور واقعہ بھی ہے کہ زمی میں اعتدال بختی کی آمیزش سے بی ہوسکتا ہے جو معاملات کے لئے نہا بت مفید وکارگر ہوتا ہے، اس مزوج کے اور اضداد کو بھی قاس کر سکتے ہیں۔

خرض صدیقیت اور فاروقیت بے اس اجتماع نے جسم اسلای کوه صالح غذامہیا کردی جس کے نتیج بیس بیجہ نہایت تندرست، پرشکوه اور متحرک نظر آنے لگا، جس بیس بدنمائی یا اضحلال کا کوئی شائبہ بھی گردد پیش بیل ندرہا۔ اور ظاہر ہے کہ ہر دوخت بیتوں کے کمالات کا مرکز ومبدا ذات نبوی علیہ الصلوة والسلام بی تھی صاف نظر آتا ہے کہ بخل رسالت کا ایک پر تو صدیقیت ہے تو دوسرا فاروقیت، الصلوة والسلام بی تھی صاف نظر آتا ہے کہ بخل رسالت کا ایک پر تو صدیقیت ہے تو دوسرا فاروقیت، السان نبوت نے ہردو کے بارے میں جوارشاد فر مایا تھا ہو بہواس کی جسم تشریح تجمیر و نیانے و کھی فی السان نبوت نے ہردو کے بارے میں جوارشاد فر مایا تھا ہو بہواس کی جسم تشریح تجمیر و نیانے و کھی فی السمع و البصر (دواہ التومذی مرسلا) و عن ابھی صعید النحدری قال قال دسول الله اللہ علیہ و صلم دای ابابکر و عمر فقال دسول الله

صلى الله عليه وسلم ما من نبى إلا وله وزيران من اهل السماء وزير ان من اهل الارض فأما وزير اى من اهل السماء فجبرتيل وميكاتيل وأما وزير اى من اهل الارض فابوبكر وعمر (رواه ترمذي)

کھرد کیولیاجائے کہ جہال مبدا تفاد ہیں معاد ہوا، کسل شی یوجع الی اصلہ، اس کئے مرفن بھی دونوں کا وہی مجرہ مبارکہ ہوا جو قیامت تک خلوت کدۂ رسالت ہے اور وہیں جسم عنریں اسر احت فرما ہے،ای لئے حضرت علی مرتضٰی نے حضرت عمر کے جنازہ پر بیاظہار حقیقت کردیا تھا:

يرحمك السله انى لارجو ان يجعلك الله مع صاحبك لانى كثيرا ما كنتُ اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنتُ وابوبكر وعمر وفعلتُ وابوبكر وعمر وانطلقت و ابوبكر وعمر ودخلتُ وابوبكر وعمر وخرجتُ وابوبكر وعمر (عن ابن عباس، متفق عليه)

دورتا بعين م<u>س خيروشر</u>

کر کی تھی، جس معاشرہ پر پچھ عرصہ تک صبغة اللہ کی جلوہ فرمائی تھی، امیر ہوکہ مامور بخی ہوکہ بھی جکومتی نظم ونسق ہوکہ بازار کالین دین، خلوت کدے ہوں کہ اجتماعات ہر جگہ شریعت غراء کی نورافشانی تھی، اب اس معاشرے کے ایک معتد به حصہ نے معاملات اور فکر ونظر کا زاویہ بدل لیا تھا، سیاست دنیوی، نفسانی اغراض نیز خاندانی عصبیتوں اور قبا کلی تحدیدات کے ظلماتی سایہ میں ایک طبقہ پہنچ چکا تھا۔ فل ہر بھائی اغراض نیز خاندانی عصبیتوں اور قبا کلی تحدیدات کے ظلماتی سایہ میں ایک طبقہ پہنچ چکا تھا۔ فل ہر ہے کہ اس بگاڑی گئی اندور بن معاشرہ تک محدود نہیں رہ سکتی تھی، اگر اس پرفوری اور مضبوط روک نہ گئی تو پھر جان جائن آفریں کے سپر دکرنے کے شوق سے سرشار بجام بین اس تعفن سے محفوظ ندر ہے، پھر خواہ بھر جان جائن آفریں کے سپر دکرنے کے شوق سے سرشار بجام کی اسپر نان بین سے نکل پچکی ہوتی۔ وہ تکواروں نیز وں کے کرتب کیے ہی دکھلاتے رہے لیکن جہاد کی اسپر نان بین سے نکل پچکی ہوتی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز اور رجوع الی الخیر

کردہا کے بیر بید ہوا کہ مورخ کا قلم جواس وقت کے المناک احوال کود کھ درد کی روشنائی سے رقم کردہا تھا اس کو ہریک گئی اور بید کھائی دیا کہ بگاڑ کے ذمہ دارور ہاروں اور محلات کے اندر سے اچا تک ایک رجل رشید کو کھڑا کردیا گیا اور اس نے اس بگاڑ کو لگام دے دی ، خلافت راشدہ کے پانچو فی منصب وار حضرت عمر بن عبد العزیز نے جیسے ہی صلاح وتقوی کے ساتھ قیادت سنجالی تو لوگوں نے ہی نہیں وار حضرت عمر بن عبد العزیز نے جیسے ہی صلاح فیاف نہ خلایم و کیا اور اس سے میے حقیقت کھل کر سامنے بلکہ درندوں اور چرندوں نے بھی موافقت کا مخلصانہ مظاہرہ کیا اور اس سے میے حقیقت کھل کر سامنے آگئی کہ لوگوں نے خوشی اور لیندسے بگاڑ کوئیس اپنایا تھا بلکہ: ف انسی قسو فو ن کا مصداق بن گئے تھے ، نیز یہ بھی واضح ہوا کہ ذیبن میں صلاح اس سے فساد تو مفسدین کی کارستانی سے ہوتا ہے ، قرآن کے کہم کی بکار بالکل صحیح ہے : لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح بھا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مبارک دور بیں اعمال واخلاق کی اصلاح کا کام ناکھل رہ جاتا اگراس دور بیں علوم شریعہ کی ترتیب ویڈوین اگراس دور بیں علوم شریعہ کی حفاظت واشاعت اور دستوری اصول اور قانونی فروع کی ترتیب ویڈوین کا کام نہ کیا جاتا کیونکہ اعمال واخلاق علم کے تالع ہوتے ہیں، پھرید کہ دنیا کا تین چوتھائی آ باد حصہ امت مسلمہ ہی کی دنیا بنا ہوا تھا۔ آ ب وہوا کے فرق، رسم ورواج کے اختلافی، عادت واخلاق کی نیر گیوں سے کتنے سوالات نہ پیدا ہوئے ہوں گے۔

امام زهرى اورجمع احاديث

حضرت عمر بن الخطاب كوجس طرح جمع قر آن كي ابتداء كاشرف حاصل مو چكا تها كهان بي

نے اس عظیم کام معورہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کودے کر باصراراس کے لئے ان کوراضی کیا مخااب ان بی کے نواسے حضرت بحر بن عبدالعزیز نے جمع احادیث کی واجبی اور عظیم المر تبت ضرورت کی طرف توجہ کی اور وفت کے سلم امام حدیث ابن شہاب زہری کو اس جلیل القدر کام پر مامور کیا، پھر اس بلند مرتبہ کام نے وہ پھیلا کا اور عروح حاصل کیا جس کی مثال نوع انسانی کی تاریخ بیں نہ پہلے تھی اور نہ بعد میں ہوئی، احادیث کی جائج پڑتال کے اصول وضع کئے گئے، رابوں کی چھان بین میں نے نظیم مختنیں کر کے علم اساء الرجال وضع کیا مجمع کیا جماع کیا جماع کیا جماع کیا جماع کیا مجمع کا میں احادیث کی درجہ بندی کی گئی، بلا شبہ بحد ثین نے اس باب میں بے مثال کارنامہ انجام دیا۔

#### امام ابوحنيفه اورفقه

مبرحال ایک طرف ابن شہاب زہری اور ان کے تلافہ ورفقاء اپنی زندگیاں اس بلند وبالا کام بیں لگائے ہوئے تنے اور بیکام باع روج کو پہو نچے چکا تھا، ٹھیک ای دور بیں دوسری طرف امام ابوصنیفہ نے ناورہ روز گارعلم الفقہ کے کام کی واغ بیل ڈالی ہوئی تھی، اس کام کی نوعیت بیتی کہ تمام ذخیرہ احادیث کو اور قر آن پاک کوسا منے رکھ کرعمی خور وفکر سے منشأ شریعت کا تعین کیا جار ہا تھا، پھر اس رفتی بیس احکام و ہدایات کی درجہ بندی، عموم وخصوص، اطلاق وتقبید کی شخیص کرتے ہوئے حلال ورمام فرض وواجب مستحب ومباح، ناجا تزاور مکروہ کی تقسیم وتحدید کی جارہی تھی، پھراحوال کی موجودہ اور مکنہ تبدیلیوں سے بیدا شدہ مسائل بیں تھم شرع کے اسخر اج کے لئے علت احکام، مصالح عامہ مصالح عامہ مصالح غامہ مصالح غامہ مصالح غامہ مصالح غامہ مصالح خاصہ، اجماع اور قیاس دغیرہ امور کی تعین وشخیص کر کے اجتہاد بیں ان سے کام لیا جارہا تھا۔

چونکہ پینکاروں محدثین کے درمیان این شہاب زہری کا اتبیازی مقام تھا اس وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان بی کا امتخاب جمع احادیث کے قلیم الشان کام کے لئے کیا اس طرح متعدد فقہاء اور ایکہ مجتہدین کے درمیان امام ابوحذیفہ کی نہایت متناز حیثیت تھی۔ نیز اخلاق وعادات، زہد وتقوی، استغنا وتواضع، کثر ت عبادت، ذہانت وفطانت، ایٹار وہمدردی اور شفقت وسخاوت میں بھی آپ کی شخصیت نمایال تھیں۔

وہ دورا کیے تو ایسی ایسی عظیم شخصیتوں سے بھرا ہوا تھا جن کے احسان سے امت سبکدوش نہیں ہوسکتی الیکن بیامرواقعہ ہے کہ بگاڑ پرقدغن لگانے اور پھراصلاح اورعلوم شریعہ کومرتب شکل دیے میں تین شخصیتول حضرت عمر بن عبدالعزیز ، امام زهری اورامام ابوصنیفه ی حیثیبت اساطین ثلاثه کی ہے۔ رحم اللّٰدر حمة واسعة .

بعد کے ادوار میں بلاشہ نہا ہے عظیم الثان کام ہوئے، بدی بدی بوی عضیتوں کی موجودگی رہی، زبر دست علمی اور مختیقی کام کئے گئے، علمی اور مختیقی کمابوں سے کتب خانے وجود میں آئے، ہرصدی نئے رنگ سے شروع ہوئی اور انو کھے روپ میں شتم ہوگئی۔

لیکن تیرہویں صدی میں عجیب بات ہے دکھائی دیتی ہے کہ اس میں بھی اساطین ٹلاشہ (تنین شخصیتوں) کا انقلاب احوال، اور خدمت علم واصلاح اعمال پر شتمل ایک ایسا کارنامہ نظر آتا ہے جس کے اثر ات عالمگیر بھی ہیں اور دوا می بھی۔

تا تاري فتنه عالمگير ندقها

سب کومعلوم ہے کہ نشتا تارنہایت ہولنا کے تھا، جواس کی زدیس آیاوہ نیست وٹا بود ہوا، کتنے ہی ملک اس کی درندگی اور وحشت و ہر بریت کی جھینٹ پڑھ گئے ، گر پھر بھی اس فتنہ کی ہراؤ راست زو ساری دنیا پر نتھی ۔ تیرھویں صدی ہجری یا انیسویں صدی عیسوی میں بورپ وامریکہ اور برطانیہ کی سفید اقوام نے اپنی تہذیب اور سلطنت وسطوت کا جال جس طرح شاری دنیا پر پھیلا یا تھا، بیفتنہ بیقینا عالمگیر تھا، بوراعالم اس کی لیسٹ میں تھا، ایک طرف میسے ست اس کے زیرسایہ اپنی جڑیں پھیلاری تھی تو دوسری طرف وہ گوری تہذیب اینا جال بھیلا چکی تھی جس کا شعار عربانیت و بے دیائی ہے۔

ہندوستان کی حالت بیتی کہ یہاں لگ بھگ ٹوسوسال سے مسلماتوں کے ہاتھ ہیں افتد ارتھا جو کمزوری کی اس انتہا کو پہو گئے گیا تھا پا یہو نچاد ہا گیا تھا کہ برطانیہ کے لئے بقند آسان ہوگیا تھا، آخری مغلیہ تاجدار اور ان کے شنر اووں کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا اس کے ذکر کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ جغرافیا کی لحاظ سے ہندوستان کی پوزیشن بیتی کہ اس پر بقند کے نتیجہ میں برصغیر بلکہ مشرقی وسطی پر بھی لیورپ اور برطانیہ کے پنج مضبوطی سے ہوست ہور ہے تھے، اس لئے ہندوستان میں اس خطر تاک بھی ایورپ اور دروا لے بھی۔ بھی اس خطر تاک بھی اس شروری تھا تا کہ زدیک والے بھی اس شرسے محفوظ رہیں اور دوروا لے بھی۔ تیر هویں صدی کے اساطین ثلاثہ

چنانچه بهمت مرداند کے ساتھ تزئپ کرا مختے والا اگر کوئی تفاتو وہ ایک مردورو لیش تھا،حضرت

حاجی ایدادالله صاحب رحمهٔ الله علیه کوچندنوجوان ایسے مطیحن میں یہی تڑپ موجود تھی ،ان میں بھی دو زیادہ ممتاز منصحصرت الامام محمد قاسم النا نوتوگی اور مولا نارشیداحمر کشکونگ -جہادشاملی

آس گورے افتد ارکے ظلم وجود کود کھتے ہوئے ان حضرات نے برطانیہ کے دعوائے حکومت کورو کرویا اور جہاد کے لئے کمربستہ ہوگئے۔ خیال میرہا ہوگا کہ اپنے اس اقدام سے ہندوستانی باشدوں خاص طور سے مسلمانوں میں بلند ہمتی پیدا ہوگی اور وہ بھی حوصلہ کے ساتھ طنے جا کیں گے، بلا ترالی توت بن جائے گی کہ وہ کی پر قبضہ کر لینے والے برطانوی آسانی سے قابونہ پاسکیں گے بلکہ اس سے مغلبہ حکومت کے بکورد ول کو مہارا ال جائے گا تو وہ بھی اس سے مغلبہ کومت کے بھر مورد ول کو مہارا ال جائے گا تو وہ بھی ان قابضون کے مقابلہ پراکھے ہوجا کیں گے، لیکن افسوس کہ اس میں کامیا بی نہیں ہوئی ،قبل اس کے کہ بات وہاں تک پہونچ ، دبلی سے زبر دست طاقت نے پہونچ کر اس جہاد کو ناکام کر دیا اور یہ اماطین شلاقہ برطانوی قابضین کے مجرم قرار دیئے گئے، صورت حال سے مایوں ہوکر حضرت حاتی معاجب البلدان میں کہ کمرمہ کی طرف ہجرت کر گئے۔

ادھر برطانوی قبضہ کاروں نے اپنے تباہ کن منصوبوں کو بروئے کارلانے کے لئے کسی مزید
انظار کو بھی گوارہ نہیں کیا ، سی مشنریاں اور ماہرین تعلیم حرکت میں آگئے ، مشنریوں کا کام اس کے سوا
اور کیا ہوسکتا تھا کہ سیجیت کی تروئے واشاعت ہولیکن ظاہر ہے تبدیلی ند بہ آسان نہیں ہے ، سوائے
ایسے چند بیچاروں کے جن کا کوئی والی ووارث نہ ہواور ند بہ بنام کی کی چیز کاعلم ند ہو، ند ہی لحاظ ہو وہ بہلے بھی چھی بی چھی ہی جھوڑی کی بھی سجھ وہ بہلے بھی بی جھوڑی کی بھی سجھ میں اس کے لئے قد بہ کا بدلنا نہایا جائے تو بنالیا جائے ورنہ لکھے پڑھے بلکہ تھوڑی کی بھی سجھ رکھنے والے کے لئے فد بہ کا بدلنا نہایت وشوار اور کھن ہے ، اس لئے ماہرین تعلیم کے فرائش بیلے یائے کہ ایسا نصاب تعلیم بنا کر رواج ویا جائے جس کے نتیج میں ایسی کھیپ نکلے جس کا رنگ وروغن بندوستانی رہے تو رہے گرد ماغ برطانوی ہوجائے۔

حضرت نانوتوي اورتح يك ديوبند

جہاد میں ناکامی اور بدلیکی حکومت کے اس فریب نے حضرت نانوتو کی کو (بالخضوص) تر پادیا، جوش اور جذبہ میں کوئی حرکت کی جاتی تو اس کا مقدر بھی ناکامی کے سوا کچھند ہوتا، ضرورت تھی طویل المدت کیماند منصوبه اوراس پرگمل در آید کی۔ حضرت نانوتو گئے نے اپنے درویشاند طرز زندگی کے باوجود نقشہ کار بنا کر بڑی سادگی کے ساتھ جس طرح چند شخصین کے ذریعے اس کو کملی جامہ پہنایا اس کے پس پشت حضرت کی گری فکر، ایمانی بصیرت، دورزس نگاہ، توت اخلاص، وسعت علم، تقویل ولئیست، اسلام اورامت مسلمہ سے بچی محبت اور حلم و تدبر کارفر ما نظر آتا ہے۔ بیاوصاف کمی عبقری اور ناور و درگار شخصیت کا جونصور د ماغ میں قائم کرتے ہیں حضرت اپنی سوائے کے آئینہ ہیں بالکل ایسے ہی نظر آتے ہیں۔

دیوبند جومغربی یو پی کے قصبوں میں کابس ایک قصبہ تھا اس میں ایک مدرسہ کی ابتدا کی،

الیکن یہ مدرسہ کیا تھا علم وکل ،نظریہ دعقیدہ اوراصلاح معاشرہ کے باب میں ایک ہمہ گیرانقلاب تعلیم
وقعلم کی ایک ہی صورت برسوں سے جلی آ رہی تھی ، یا تو کوئی عالم دین خود سے کسی جگہ (عام طور سے معجد میں) بیٹھ گیا اوراس کی ذات یا خوش شمتی سے اس کے بعداس کے کسی شاگر دکے بیٹھنے سے وہ محبد میں) بیٹھ گیا اوراس کی ذات یا خوش شمتی سے اس کے بعداس کے کسی شاگر دکے بیٹھنے سے وہ مدرسہ کہلا یا گیا، یا پھر کسی امیر کمیر کی علم تو ازی یا تشہیر ذات کی خاطر کسی مدرسہ کی نمود ہوگئی ، اور مدرسہ کہلا یا گیا ، یا پھر کسی امیر کے خزانے سے ہوتی رہی یا کوئی وقف قائم کر دیا گیا اور اسے اخراجات کی مسلسل کھالت امیر کے خزانے سے ہوتی رہی یا کوئی وقف قائم کر دیا گیا اور اسے اخراجات کی بابچائی ہوتی رہی۔

اس نج کے دونقصانات تھے جس کی تلافی کے لئے بھی نہیں سوچا گیا، ایک تو پورانظام تعلیم ایک فردکا مربونِ منت ہو گیا،خواہ دہ خود معلم ہو یا گفیل، دوسرے نظام تعلیم کی تفکیل اس ڈھنگ پڑئیں ہو پائی،جس کی وجہ سے عوام اور علماء باہم مر پوط ہوتے ہوں، ذاتی شوق اور لگن کے تحت کوئی ربط قائم کرلے و بات الگ ہے۔

نظام المدارس اورحكمت قاسميه

اس طرز کار میں حکمت و قاسمیہ کا تجزید کیا جائے توعظیم فوائد نظر آتے ہیں ، اور تجربہ ان کا ٹاہدعدل ہے۔

طبعی بات بہے کہ کسی کام میں جب کوئی مدد کرتا ہے تو اس کام سے اس کو تعلق اور جمدردی ہوجاتی ہے، لہٰذا جس نے مدرسہ کی اعانت کی اس کا مدرسہ سے ربط ہو گیا۔

ہرز مانے میں اور ہر جگہ غریبوں کی کثرت ہوتی ہے، رئسا ءاور امراء کم ہوا کرتے ہیں، البذا

مدرسہ کی ضرور بیات کی بحیل کے لئے اگر امراء کی طرف بی توجہ کی گئی تو مدرسہ کے ساتھ ربیا کم لوگوں کا ہوگا معاشرے کا بیزا تصدید رسدسے بے تعلق رہ جائے گا۔

غریب اپنی محنت کی کمائی میں سے جو پچھے دیتا ہے اس میں عام طور پر اورنسبتا اخلاص زیاوہ ہوتا ہے، اور اخلاص ہی سرچشمہ توت اور خیر و برکات ہے، مدرسہ کے کام میں اس سے خیر د ہر کت ہوگی۔

غریب زیادہ نہیں دے پاتا، جو کچھ دیتا ہے وہ چونکہ مقدار میں تھوڑا ہوتا ہے اس لئے احسان کا خیال بھی دل میں نہیں آتا جس کو جنانا نے کی نوبت آئے ، نیز مدرسہ کے نظام میں مداخلت کی ہمت اس کونیس ہوتی برخلاف امراء یا حکام کے ،ان کی مددلی جائے گی نوان کی مداخلت کو گوارا کرنا پڑے گا، اس طرح مدرسہ اپنے نظام اور مقاصد میں آزاد نہ دہے گا۔

مدرسہ کی ضرور میات جس قدر بڑھتی جائیں گی اس کے بقدر مالی مدد کی بھی ضرورت ہوتی جائے گی جس کے لئے ارہاب مدرسہ کوزیادہ مسلمانوں (غریبوں) تک جانا ہوگا، جومحنت کو چاہتا ہے، اس محنت کے نتیج میں جو مددوصول ہوگی اس کو بیتی سمجھا جائے گا اور سیحے مصرف میں احتیاط کے ساتھ خرج کیا جائے گا۔

میں میں میں میں میں میں استغناء کی خوشا میں ہوئے گا ہاں کی وجہ سے ان میں استغناء کا دصف برقر اررہے گا۔

چونکہ مدرسہ کی گلی بندھی اور مستقل آ مدنی نہیں ہوگی ، اللہ کے بھروسہ پر آ مدنی کی امیدر کھنی ہوگی ، جس سے ان میں تو کل اور قناعت کے اوصاف بیدا ہو کر تر تی یذیر دہیں گے۔

چونکہ مالی تعاون کرنے والے اپنے اختیار اور رغبت سے تعاون دیں گےکوئی قانونی نیکس کی مشکل میں ہے کہ کی قانونی نیکس کی شکل نہیں ہے کہ جس کوخوائی نخواہی اوا کرتا ہی ہو، اس لئے علماء (ارباب مدرسہ) معاونین کے احسان منداوران کے حق میں دعا گور ہیں گے۔

علا اورعوام ایک دومرے کے قدر دان رہیں گے، علماء تو اس لئے کہ عوام نے ان کی بتوسط مدرسہ مدد کی ہے اورعوام اس لئے علماء کی خدمت کا مدرسہ مدد کی ہے اورعوام اس لئے علماء کی خدمت کا مقدس کام میر حضرات انجام دے رہے ہیں جس کے فوائد و برکات سب کے لئے عام ہیں۔

اس طریق کارسے علاءاورعوام سلمین میں باہمی ربط بلکہ مضبوط تعلق قائم رہے گا، جس کی وجہ سے کوئی طبقہ گئے کہ سے گا، جس کی وجہ سے کوئی طبقہ بھڑنے نہیں پائے گا، علاء عوام کی اصلاح وتربیت سے خود کو بے تعلق نہ کر سکیں ہے، اور خود کو بھی بھا ور رکھیں گے اس لئے کہ عوام کی نظریں ان پرجمی ہوئی ہیں اور ان کا ان کے اور حق ہے۔ او پرحق ہے۔

یہ بیں تحکمت قاسمیہ کے وہ دور رس نوا کدادر شرات، جس کا تنبیہ یہ ہوا کہ صرف دیو بند کا مدرسہ اسلامیہ بی اکیلا دارالعلوم بن کرندرہ گیا، بلکہ حکمتوں پر جنی اس نظام کے کامیاب تجربہ نے کثیر تعداد جس مدارس قائم کرادیے، جس کے نتیج جن لوگوں کے عقیدے بھی محفوظ ہو گئے اور اخلاق واعمال کی اصلاح بھی ہو جتے گئے اور علما بی ک وجہ سے مدارس بھی ہوجتے گئے اور علما بی ک تعداد بھی روز افزوں ہوتی رہی ، ان علمانے محضور درس و تدریس پر اکتفائیس کیا بلکہ بے شارد بی علمی کتابیس کیا بلکہ بے شارد بی علمی کتابیس تعداد بھی ہوااور شاکع بھی۔

نانوتوي نظام كي مقبوليت

اوراب تو حالت بیب که صرف مندوستان میں بی اس کثر ت سے مداری قائم بیں کہ ان کی تعداوکو کی بھی بنائیس سکتا، پھر اس سلسلہ نے وہ قبولیت اور وسعت حاصل کی کہ برصغیری نہیں بلکہ افریقہ بورپ، برطانیہ اورامر بکہ تک میں اس کی برعلاء وعوام نے مداری قائم کردیتے جونہا بیت مضبوط پیانہ پر خدمت و بین وعلم کردیے جونہا بیت مضبوط پیانہ پر خدمت و بین وعلم کردیے جین، بلکہ مسلک ومشرب کے اختلاف کی ویوار بی بھی اس نج کی قبولیت کونہ روک سیس بی نے اس نظام کو اپنایا خواہ اس کا احساس واعتر اف کریں یانہ کریں۔

بهرحال مندوستان میں گوری تہذیب وافتذارنے جس عالمی تخریب کو یہاں مسلط کیا تھااس کا دفاع اور مقابلہ اس انداز میں کیا گیا کہ اسے اپنے ارادوں میں کا میا بی حاصل نے ہوسکی۔

دارالعلوم د بوبنداوراس تحری وتقریری جدوجد نے جونت کی برآ مد کے تھاس ہے ایک طرف لوگوں کے عقائد میں پختی آئی تقی جس کی دجہ سے تصرائیت اپنے بال ویر شہ پھیلاسکی اور بادر بول کونا کا می بی دوسری طرف اخلاق واعمال درست ہوئے، تیسری طرف جذبہ جہاد بادر بول کونا کا می بی دیکھوں ، دوسری طرف اخلاق واعمال درست ہوئے ، تیسری طرف جذبہ جہاد اورات کا می بی فر بانیاں دی تمکی می قربانیاں دی تمکی ، اورات کا می وطن کے فرک آبیاری ہوئی ، تحریک آزادی اوراس کے لئے ہمیتم کی قربانیاں دی تمکی می تو ایس کے تعریب کے جس برطانوی افتدار کی وسعوی کا عال بیتھیا کی ۔

سورج تمام علاقوں میں ہے کسی نہ کسی جگہ چیکتا ہی رہتا تھا وہ افتد ارسٹ کر صرف انگلینڈ میں محدود موکررہ گیا ہو قلک الایام نداولھا بین المناس .

جیسا کے عرض کیا جاچکا ہے، دور صحابہ کے بعد ہے چودہ صدیوں بیس محدثین وغفرین فقہاء ومور فیبن اور دیگر علوم اسلامیہ کے اندر لا تعداد سلم ماہرین گزرے اور ان سب نے علوم نبو بیر ک جس طرح خدمت انجام دی ہے ان کی افا دیت وعظمت لا زوال ہے، صدیت پاک ان اللہ یبعث لھا فہ الاحمة علی رأس کل حافة سنة من بجدد لھا دینھا . کے مطابق ہر صدی بین مجدد ین بھی یقینا گزرے ہیں۔ انیسویں صدی کے اوافر میں جو کا رنامہ تحریک دیوبند کے توسط سے انجام پذیرہوا اسے بلاشیہ ہم اس صدی کا تجدیدی کا رنامہ کہد سکتے ہیں۔ (لیکن اس کے ساتھ بینا قابل انکار حقیقت بیں۔ (لیکن اس کے ساتھ بینا قابل انکار حقیقت بھی ہے کہ صدیث کے باب میں اولیت کے لحاظ سے امام زہری اور جمیت کے لحاظ سے امام بخاری اور قشہ کے میدان میں بہر لحاظ امام الوضیف امام الائمہ ہوئے ہیں)

شاه ولى الله كاتجديدي كارنامه

اس کے تحت دیکھا جائے تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی شخصیت اور خدمات اس ہات کو باور کراتی ہیں کہ وہ اپنی صدی کے بلاشہ عظیم مجدد ہوئے ہیں اور الن کے تجدیدی کام کے اثر ات لوزوال ہیں، حکمت شرعیہ میں ان کوامام شلیم کیا ہی جا تا ہے، کتب حدیث کا ہندوستان میں تعارف اور پھر ان کومروج کرتا بھی ان کا زبر دست احسان ہے، لیکن ترجمہ قرآن کا جوشرف آخیں حاصل ہوا وہ پھران کومروج کرتا بھی ان کا زبر دست احسان ہے، لیکن ترجمہ قرآن کا جوشرف آخیں حاصل ہوا وہ کومی کو ماس نہوسکا۔ بیان کا ایساز بردست کا رنا مہ ہے کہ است مسلمہ خواہ وہ کسی بھی خطے میں ہوں کوئی بھی زمانہ ہوا ہورکری بھی مسلک سے وابستہ ہوالا مام ولی اللہ الد بلوی کے اس احسان سے سبکدوش نہیں ہوئے۔

#### تيرهوي صدى كامجدد

معفرت شاہ صاحب کے بعد مانا ہوگا کہ حضرت نانوتو ی ہی کی شخصیت الیں گزری ہے کہ ان کے کاموں کے اثرات رہتی و نیا تک تابندہ و پائندہ رہنے والے ہیں، بزرگوں میں سے کسی کا میہ قول منقول ہے کہ جماعت دیو بندمن حیث الجماعت مجد د ہوئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جماعت کے لئے مجد دیرے کی راہ بنانے والی جوذات تھی اس کومجد د کیوں نہ مجماعات۔

### وبوبندختم موكيا؟

۱۹۸۱ء یلی جو پیجدہ یو بندیں ہواا کھر لوگ اس کے حوالہ سے بیلفظ ہولتے ہیں کہ دیو بندتو ختم ہوگیا... فاہر ہے کہ ایسا کہنے والوں کی مراد دیو بندیسی ہے، دہ بیلفظ لاز با دارالعلوم کے بارے میں بولتے ہیں جو دیو بندیش ہے، گریس گزارش کرتا چاہتا ہوں کہ دارالعلوم ایک مدرسہ کا تام تو نہیں ہے، دہ تو تعلیم واصلاح کے باب میں ایک انقلائی عالمی تحریک ہے، دیو بندیش واقع مدرسہ اس کی اولین شکل ہے۔ دیو بندگی اوراس پر آئی ہوئی افزاد کے بعد بیسے شکل ہے۔ دیو بندگی اگر صرف دیو بند کے اندر صدود ہوتی ادراس پر آئی ہوئی افزاد کے بعد بیسے الفاظ کیے جاتے تو شاید درست ہوجاتا مگر دیو بند تخریک جب عالمی ہے کہ بے شار مداری، لاکھوں کتا ہیں اور جو اس مقصد کی آج بھی بحیل کر رہے ہیں تو دیو بندختم کیے ہوگیا؟

### ويوبندكا كام تاابد

مثلاً ہندوستان میں فقد اکیڈی نے جس طرح علاء موجودین کو اپنی بہترین علمی وفقیں مثلاً ہندوستان میں فقد اکیڈی نے جس طرح علاء موجودین کو اپنی بہترین علمی وفقد ملاحیتوں کے نہایت مفید مقصد میں استعال کرنے کی راہ پرلگایا ہوا ہے اور مقصد اور کام کی وحدت نے جس طرح ان الل علم کی شیراز ہبندی کی ہوئی ہے بید ہوجید تحریک کا زیمہ کا رتامہ بی تو ہے ،اور کون جانے ابھی مزید کیا ہوتارےگا۔

خلاصہ بید کہ دیو برند تحریک بے شارعلمی وریٹی تحریکات کی موجداور مجدد ہے اور حضرت نا نوتوی
کا کارنامہ کی بھی مجدد دفت ہے ہرگز کم نہیں ہے۔اللہ تعالی سے دعاہے کہ وہ اس تحریک کو حرید بار آور
کرے اور حضرت نا نوتوی کو بہترین جزا دے اور ان کے علوم ہے مستفید ہوئے اور ان کے تعش قدم
مریطنے کی تو نیتی عطافر مائے۔ آمین۔

☆.....☆.....☆

# الأمام محمد قاسم النانونوي كى تصنيفات ايك مختصر جائزه

حضرت الا ہام محمد قاسم نانوتوی نے فتلف موضوعات پر خامہ فرسائی کی ہے۔ آپ کا انداز
ہیان جدا ہے، بحث کا انداز عالمانہ اور محققانہ ہے لیکن علم کلام کی گہری چھاپ ہے، اس لئے زیر بحث
موضوع اور علم کلام سے واقفیت کے بغیر آپ کی بہت ہی تحریروں کو بچھنا آسان نہیں۔ جہاں تک ذبان
کا تعلق ہے آپ کی اکثر تصانیف اور مکتوبات اردوش ہیں لیکن وہ آج کی اردوسے بہت مختلف ہے،
وور حاضر میں اردو کے بہل سے بہل تر رجحان کی وجہ سے ایک سوسال پر انی قدیم زبان تقریباً متروک
ہوچک ہے بلکہ بہت سے لوگ اس سے نا آشنا ہو گئے ہیں اس لئے حضرت نانوتوی کی زبان اور اس
مشکل معلوم ہوتا ہے۔
مشکل معلوم ہوتا ہے۔

حفرت نانوتوی کی تقنیفات کا ایک براحصہ شائع بھی ہو گیا ہے جن کے نام جمۃ الاسلام، تخفیر کھید، جواب ترکی بترکی یا برا بین قاسمیہ، قبلہ نما، تقریر دل پذیر، آب حیات اور رسائل میں ہدیۃ الشیعہ اورتو ثیل الکلام وغیرہ ہیں۔

آپ کی دوسری تحریول کا تعلق مکتوبات سے ہے۔۔۔۔۔لیکن آپ کے بید مکتوبات رسی خطوط میں بلکہ اس نے میں مقاب کے بید مکتوبات رسی خطوط میں بلکہ اس نے میں آپ سے جومسائل دریافت کئے گئے آپ نے ان کاعلمی و تحقیق جواب دیا جو مجھوٹے بڑے مفامن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان مکتوبات کا موضوع: ساع موتی ، زیارت تبور ، نذر لفیر اللہ ، مسئلہ علم غیب ، سنت و بدعت ، شیعوں کا اسلام ، اہل بیت پر رونا ، شفاعت اہل بیت ، فدک کا لفیر اللہ ، مسئلہ علم غیب ، سنت و بدعت ، شیعوں کا اسلام ، اہل بیت پر رونا ، شفاعت اہل بیت ، فدک کا

<sup>\*</sup> ككررشديد ينات مسلم بوندرش على كرد

مسئله، يزيد كاكفروا يمان، حيات نبوي كي حقيقت بسرسيداوران كے عقائد، تعدادر كعات تراور كى قتر أت خلف الا مام وغیرہ ہیں۔حضرت نانوتو ی نے ان سوالات پر نہایت مدلل اور تشفی بخش جواہات لکھے۔ جَبكه آب كى مستفل تصنيفات كاموضوع ردّ عيسائيت اور مندو فربب اوران كيمقابله ميس اسلام کی حقانیت ہے۔اس باب میں اہم موضوعات وجود باری تعالی، توحید، صفات باری تعالی، عقیدهٔ تثلیث و آواگون واوتار کارد، انبیاء کی ضرورت، دین محمدی کے بعد و دسری تمام شریعتوں کی منسوخی ،معراج ،معجزات نبوی ، بیت الله بحثیت قبلهٔ ،حدوث عالم ، ثبوت عالم برزخ ، جنت دوزخ ، ملا مکه اورشیاطین کا وجود، روح کی حقیقت، تقدیر، مجانوروں کی حلت وحرمت،مردے کو ڈن کرتا اور جلانے کے فائدے ونقصا نات وغیرہ۔ان سب چیز ول کوایسے عقلی اور منطقی انداز میں ثابت کیا گیا کہ سی کوا نکار کی گنجائش نہیں ہوسکتی ، انداز بیان پچھاس طرح ہے کہ سی بات کو ثابت کرنے سے پہلے بالعموم ایسامقدمه وتمهید بیان کرتے ہیں جومشا ہرات اور دوز مرہ کے حالات کے روشنی میں مرتب ہوتا ہے بھر جب نتیجہ نکاتا ہے تو فریق مخالف کے لئے راہ فرار باتی نہیں رہتی ۔ بعنی جب صغریٰ کبڑیٰ کو تسلیم كرلياتو متيجه يك كيدا فكار موسكتا ب-جيدا يك جكدا باثبات قيامت كسليل من لكهة بي كد "جواشیا مخلف الاغراض چزول نے مرکب ہوا کرتی ہیں جیسے بھیتی کماس میں غلم آومیوں کے لئے اور محس گھاس جا نوروں کے لئے تو ایس چیزوں کو انجام کار تو ڑ پھوڑ کر جدا جدا کر کے اپنے ا بنے ٹھکا نے پر پہنچاد ہے ہیں اور اس کے مناسب اس کو کام میں لاتے ہیں مثلاً کھیتی کو ایک روز كان حيمان ، تو ژ پهوژ كربس اورغله كوجدا جدا كركيس كو يون بن اكتما كرديية بن اورغله کوکڑھیوں اور برتنوں وغیرہ میں جمع کر لیتے ہیں اوراس کووٹنا فو قنا جانوروں کوکھلاتے رہتے ہیں اورغلہ کو بفذر ضرورت آپ کھاتے رہتے ہیں، پراہنے کھانے میں بھی سینفرین کہ چھان پچھوڈ کر ا چھے اچھے غلہ کوایئے لئے رکھتے ہیں اور ناتعل کوخدام اور شاگر دپیشوں اور جانوروں کو کھلاتے ہیں۔ غورے دیکھا تواس عالم اجسام کو بھی مختلف الاخراض اجزاء سے بنا ہوایا یا، چنانچ اس کے ہر ہررکن اور ہر ہرطقہ سے نمایاں ہے کہ بیاور کام کا وہ اور کام کا،اس میں چھے خاصیت، اُس میں کچے، زمین کی کچھ خوبیاں اور پانی کے کچھ دومرے فوائد مجموعہ عالم کود کھیئے تو ایسا لگتا ہے جیسے

آ دی یاکسی جانور کاجسم ہو، جیسے گوشت ودست و یا وغیرہ جدا جدا کام کے بیں ایسے بی اس جموعہ

عالم میں زمین وآسان وغیرہ ارکان جدا جدا معرف کے ہیں، جیسے اس جم خاکی میں عناصرار ابعد
(آگ، ہوا، پائی، مٹی) کی جدا جدا خاصیت ہے ایسے تی اس عالم تا پائیدار میں علویات اور
سفلیات کی جدا جدا طبیعت اور خواہشات نفسانی کی جدا جدا تا ثیر ہے، جہم خاکی میں اگر کسی خلط
کے غلیہ کے باعث مزاج اصلی میں تغیر آجاتا ہے تو اس کا نام مرض ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اگر
روح کوجم سے مفارقت کرنی پڑے تو اس کا نام موت ہے، ایسے تی اس عالم تا پائیدار میں کی
روح کوجم سے مفارقت کرنی پڑے تو اس کا نام موت ہے، ایسے تی اس عالم تا پائیدار میں کی
تازہ ظہور میں آئے تو اس کا نام علامات قیامت ہے، اگر اس مجموعہ سے مفارقت کا انقاق
ہوجائے تو اس کا نام علامات قیامت ہے، اگر اس مجموعہ سے مفارقت کا انقاق
ہوجائے تو اس کا نام قیامت ہے اور پھر جس طرح انسان کا جم مرنے کے لعد اس کے منتقب
عناصرا پی اپنی اصل سے جالجے ہیں یعنی حرارت آگ سے، وطوبت پائی کے ساتھ اور ہوا ہوا
کے ساتھ اور خاک خاک کے ساتھ ماکی طرح ایک دقت آئے گا مجموعہ عالم بھی جسم انسانی کے
ماتھ اور خاک خاک کے ساتھ ماکی طرح ایک دقت آئے گا مجموعہ عالم بھی جسم انسانی کے
ماتھ اور خاک ایک جو دائی پائی ہیں۔ یہ اس میں اور پائی پائی میں،
مزارت آگ میں وغیرہ و فیرہ و اس کا نام قیامت ہے۔ "

حضرت نانوتوی کی کم وبیش تمام تخریرون کا بھی انداز ہے، آپ کی تصنیفات اور مکتوبات پڑھنے کے بعدعلوم شریعہ کے بہت سے اسرار وتھم تک رسائی ہوتی ہے اور عقل بھی ان کی تائید کرتی ہے ذیل میں آپ کی تصنیفات و مکتوبات کا اجمالی تعارف پیش کیا جا تا ہے۔

حجة الاسلام

سبخاندا عزازید دیوبندنے اسے شائع کیا، ۱۲ صفحات پر شمل ہے کن دریا بکوزہ ہے۔
اس تحریکا پی منظریہ ہے کہ شائع شاہجہا نپور میں ایک جلسہ بنام میلہ خداشنای ہونا طے پایا اورا طراف وجوانب میں اس مضمون کے اشتہار بجوا کر ہر فہ جب کے علاء کوا ہے اپنے فدہب پر تقریر کے لئے وجوانب میں اس مضمون کے اشتہار بجوا کر ہر فہ جب کے علاء کوا ہے اپنے فدہب پر تقریر کے لئے وجوت دی وجوت دی گئی، حضرت نا نوتو کی کو اسلام کے نمائند ہے اور وکیل کی حیثیت سے شرکت کی دعوت دی میں۔ چونکہ پہلے سے میدام بالکل نامعلوم تھا کہ مباحثہ کا موضوع کیا ہوگا اور میہ کہ اعتراضات و جوابات کی نوبت آئے گی یا زبانی ہی اسپنے اپنے فدہب کی حقانیت ہر کسی کو پیش کرنی پڑے گی تو اس نظریہ کے تحت حضرت نا نوتو کی کے دل میں خیال آیا کہ ایک تحریر لکھ کی جائے جواصول اسلام وفروع نظریہ کے تحت حضرت نا نوتو کی کے دل میں خیال آیا کہ ایک تحریر لکھ کی جائے جواصول اسلام وفروع

ضروریہ پرمشمال ہوں چونکہ وقت بہت تھ تھا اس لئے نہایت جگت کے ساتھ بیٹے کرائی تحریر منطبط فرمالی، لیکن مباحثہ بیس اس تقریر کو پڑھ کرسانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ حضرت نانوتوی جب شاہجہانپورے والیس آئے۔ حضرت مولا نالخرالحسن نے شاہجہانپورے والیس آئے تو خدام کے کہنے سے اسطیع کرنے کودے دیا، حضرت مولا نالخرالحسن نے اس کے مضابین کے کھاظ سے اس کا نام جمۃ الاسلام جمویز فرمایا اور شائع کردیا۔ اس تحریر بیس آپ نے جن ہاتوں کا جا کرہ لیا ان بیس انسان کی تخلیق کا مقصد، تو حید، درسالت، عقیدہ سٹیلیث کی تردید، ثبوت بحن ہاتوں کا جا کرہ لیا ان بیس انسان کی تخلیق کا مقصد، تو حید، درسالت، عقیدہ سرورہ جمح کی حقیقت، فقدیر، صدوث عالم، استقبال قبلہ، نماز بیس قیام، رکوع، بحدہ کی مصلحت، ذکو ق، روزہ جمح کی حقیقت، عصمت انبیاء، مجزات، قرآن کی فصاحت و بلاغت جمت نموت، قرآن بیس شخ کی وجہ، نبی آخرالز مال کی فضایت اور آخر بیس طلت گوشت سے مسئلہ سے بحث کی ہے اور ٹابت کیا ہے کہ گوشت کھا تا انسان کی فطرت ہے۔

انضارالاسلام

سیکتاب باضافی شرح ومطالب مولانا مجرمیال دیوبندی ۹ مضات پرشتمل به مطبع قامی
ویوبند نے اسے شائع کیا ، یہ کتاب وفات سے دوسال قبل ۱۲۹۵ دیس تصنیف کی گئی ، انتقارالاسلام
رسالہ کا نام آپ کے شاگر دخاص حضرت مولانا گخر انحس گلگوتی نے تبویز کیا۔ بیدرسالہ آر بیساج کے
بانی پنڈ ت دیا نند سرسوتی کے ان سوالوں کے جوابات میں لکھا گیا جوانہوں نے اسلام اور مسلمانوں پر
لگائے تھے۔ حضرت نا ٹوتوی نے جلسہ عام میں ان الزامات کی تردید کی اوراعتر اضات کے جوابات
قلمبند بھی کرادئے۔ اس کتاب میں جن اعتر اضات کا جواب دیا گیا ہے ان میں : ذات باری تعالی ،
قلمبند بھی کرادئے۔ اس کتاب میں جن اعتر اضات کا جواب دیا گیا ہے ان میں : ذات باری تعالی ،
شیطان ، جن اور فرشتوں کا وجود ، بہشت ، دوز ن کا وجود ، جنب میں شراب طبور کی حقیقت ، احکام
خداوندی میں شخ ، مردہ کو دفانا ، روح ، عالم برز ن ، جانوروں کی حلت و حرمت ، تو بہ سے گناہ معاف خداوندی میں شخ ، مردہ کو دفانا ، روح ، عالم برز خ ، جانوروں کی حلت و حرمت ، تو بہ سے گناہ معاف مور نے جسے مضامین ہیں۔ پیڈت دیا نند کے گیارہ اعتر اضات تھے ، حضرت نانوتوی نے ایک ایک کرے تمام سوالوں اور الزامات کے جوابات نوٹ کرادیئے اور پھراسے عوام کے فاکدہ کی خاطر شاکع کردیا گیا۔

کر دیا گیا۔

بدیندره صفحات برشتل رساله ہے، مطبع قامی دیوبندنے اسے شاکع کیاء بدرساله مندووی

کے ایک اعتراض کے دوجی تھوا گیا، اعتراض بیرتھا کہ جانوروں کو ذرج کرناظلم ہے اورظلم ہر ملت و ذرج ہے جس ممنوع ہے۔ حضرت نانوتوی نے اس رسالہ جس ان کے اس اعتراض کا مدل جواب دیا ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگر گوشت خوری اور جانوروں کو ذرج کرناظلم ہوتا تو ساری دنیا کے ملکوں جس کوشت خوری عام نہ ہوتی اور دنیا کے اطباء و حکما عضر ورمنع کرتے ، دنیا جس صرف ایک ہندوستان ہے جس میں ہندوقو م ہتی ہے، تنہاوتی اس کوظلم ہتی ہے، بقید دنیا کے تمام ممالک جس اس پرکوئی پابندی نہیں، خود ہندووں جس بعض جانوروں کو کھایا جاتا ہے اور بعض کو بطور نذر در یوی دیوتا وال کی جھینٹ چیس میں ہوتا تو ہندوالیا کیوں کرتا ہیں کرتا ہوا ہوں کرتا تا ہوا ہوتی کو تا تو ہندوالیا کیوں کرتے ہیں۔ وہ میں دوم ہیکہ اگر جانوروں کو ذرج کرتاظلم ہے تو ہندوان کی کھال کے جوتے چیل کیوں پہنتے ہیں۔ سوم ہیکہ اگر جانوروں کو ذرج کرتاظلم ہے تو ہندوان کی کھال کے جوتے چیل کیوں پہنتے ہیں۔ سوم ہیکہ اگر جانوروں کو ذرج کرتا گلم ہے تو ان کو مارتا پیٹینا تو اب کا کام نہیں قید کرتا ہیں گلم ہے، ای طرح اگر جانوروں کو ذرج کرتا گلام ہیں وہ جول دنا ، انہیں قید کرتا ہیں گلم ہے، ای طرح الی کون کہ ہیں۔

جواب تر کی به تر کی

۵ مفی کے اس رسالہ کو مطبع قاسی دیوبند نے شائع کیا ہے، بیرسالہ آریسان کے دسالہ از ریسان کوں حضرت الریسان از میرٹھ کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کے جواب میں ہے۔ ان دنوں حضرت نانوتوی کی صحت اس قابل نہیں تھی کہ وہ تلم سے بھی کھے کیس اس لئے آپ سوالوں کے جواب بتاتے گئے اور آپ کے شاگر دھنرت مولا ناعبدالعلی میرٹھی نے آئیں کھی کرمضا مین کی شکل میں تر تیب دیا۔ الفاظ مولا نامیرٹھی کے ہیں لیکن متعلمانہ دلائل، معطقیا نہ مقد مات کی تر تیب حضرت نا تو توی کا فیضان علم ہے۔ اس کے بنیاوی مباحث میں باری تعالی اس کا وجود اور اس کی صفات، علم ، ارادہ، قدرت وغیرہ کی تضمیل ہے پھر مادہ قدیم ہونے کی تر دید پر تفصیلی کلام کیا گیا ہے۔ آئر کتاب میں قرآن کو کلام اللہ اور دوسری کتب اور ہول کا اللہ فابرت کیا گیا ہے اور سب سے آئر میں انہیاء کی ضرورت، کلام اللہ اور دوسری کتب اور دول اللہ علیہ وسلم کے خاتم النہیں ہونے کی دلائل اور خاتمیت کے مفہوم کی مکمل وضاحت کی تی ہے۔ کتاب اردو میں ہونے کے باد جود چونکہ کلامی مباحث اور منطقیا نہ طرز استدلال سے پر ہے ایک ایک موضوع کے تحت شاخ در شاخ بحثیں ہیں۔ پوری کتاب مسلسل مضمون کی شکل میں ہے، اس میں نہیں ابواب دفسول ہیں اور نہیں فل اساب اور پیراگراف

وغیرہ، اس کئے عام آ دمی کے لئے اس سے استفادہ ممکن نہیں۔ اس کئے اس کتاب کی تسہیل کی ضرورت تھی جسے استاذ دارالعلوم مولا نا اشتیاق احمد صاحب نے پوری کر دی اور اسے براہین قاسمیہ کے نام سے شاکع کیا۔

قبلهنما

اس کتاب کی ضخامت میں اصفحات ہے، کتب خانداع زازید دیو بندنے اسے شائع کیا۔ یہ

کتاب دراصل حضرت نا نوتو کی کی کتاب انتقار الاسلام کا دوسرا حصہ ہے۔ پنڈت دیا نتر سرسوتی کے

اعتر اصات میں ایک پی تفا کہ مسلمان ہندؤں کو ہت پرست کہتے ہیں اور خود ایک مکان (ہیت اللہ) کو

عبدہ کرتے ہیں جس میں بہت سے پیتر ہیں۔ یہ کتاب اس سوال کے جواب ہیں لکھی گئی۔ اس کتاب

میں شکلماندا نداز میں جواب دیا گیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ استقبال قبلہ اور بت پرتی میں زمین و آسمان

کا فرق ہے، اول تو لفظ استقبال قبلہ اور لفظ بت پرتی ہی اس پر شاہد ہے کہ بت پرتی کو قوجہ الی الکعبہ

کے ساتھ کی نیس سے نہیں۔ لفظ اول کا مغہوم نفظ کعبہ کی طرف منے ہونا چاہئے عبادت صرف خدا کی کی جاتی

معبود ہوں۔ دوسرے اہل اسلام کے نز دیک کعبہ کی طرف منے ہونا چاہئے عبادت صرف خدا کی کی جاتی

معبود ہوں۔ دوسرے اہل اسلام کے نز دیک کعبہ کی طرف منے ہونا چاہئے عبادت صرف خدا کی کی جاتی

معبود ہوں۔ دوسرے اہل اسلام کے نز دیک کعبہ کی طرف منے ہونا چاہئے عبادت صرف خدا کی کی جاتی

معبود ہوں بند سریت ہیں منقصد ان بتوں کو پوجتا ہوتا ہے جو مندروں میں رکھے ہوئے ہیں، اگر مندر

سے بتوں کو اٹھا کر کہیں اور رکھ دیں تو بھر بت پرتی کے سارے فرائف و ہیں پر اوا ہونے گئے ہیں
مکان اول کو کی نہیں یو چھتا۔

ال اسلام خانه کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں اللہ بین کہتے اور فلاہر ہے کہ کوئی شخص آگر کسی مکان کی طرف جاتا ہے تو مکین مقصود ہوتا ہے مرکان نہیں ، اس پر استقبال قبلہ کو قیاس کر لیجئے۔ بت پرست السند کی طرف جاتا ہے تو مکین مقصود ہوتا ہے مرکان نہیں ، اس لئے بیت اللہ کی طرف کو منہ اسے بیت اللہ کی طرف کو منہ کر کے بناز ادا کرناد دسمری بات ہے اور بت پرتی اور چیز ہے اور بید دنوں با تیں الگ الگ ہیں۔ تقریم دل بذیر

اس کتاب کی شخامت ۱۳۲۸ صفحات ہے، مطبع قامی دیوبند نے اسے شائع کیا۔ حضرت نانوتو کی نے بیک کتاب دعوت اسلام کے نقط نظر سے تصنیف کی۔ کتاب میں جن موضوعات پر بحث کی تانوتو کی نے بیک کتاب دعوت اسلام کے نقط نظر سے تصنیف کی۔ کتاب میں جن موضوعات پر بحث کی

گئی ہے ان میں وجود باری تعالی ، تو حید ، ابطال تثلیث واصنام پرتی ، انجیل کامحرف ہونا ، بندول کے افعال کا خالق اللہ ہے ، تیز حدوث عالم ، جنت ، ووزخ ، ملائکہ وشیاطین کے وجود کو ثابت کیا گیا ہے ، مسئلہ تقدیر ، آسانی شروکع میں نسخ کی وجہ ،حسن وقتح اعمال ، ضرورت نبوت ، صفات الہی ، جزء لا پنجزئ کی بحث اور قیامت کے متعلق تفصیلی بحث ہے۔

<u>آب حیات</u>

حضرت نانوتوی کی به بردی اہم کتاب ہے۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ میں نے اسے حضرت نانوتوی سے سبقا سبقا پڑھی ہے۔ کتاب کا موضوع حیات نبوی سلی اللہ علیہ و سلم ہے۔ حضرت نانوتوی سے سبقا سبقا پڑھی ہے۔ کتاب کا موضوع حیات نبوی سلی اللہ علیہ و سلم ہے حضرت نانوتوی سے شیعوں کی نانوتوی کے عہد میں چونکے شیعی جراثیم ہرطرف کھیا ہوئے تھے اس لئے حضرت نانوتوی سے جوابات کو ایس والات کئے جائے تھے ، حضرت نانوتوی ان سوالوں کے بوئی تفصیل سے جوابات کھتے تھے۔ آب حیات کھتے تھے۔ آب حیات کھتے تھے۔ آب حیات کہ کھی جس میں مسئلہ فعدک اور خلفاء واشد بین پڑھیعوں کے الزامات کو موضوع بنایا۔ آپ نے ''آب حیات' میں بید ثابت کیا کہ آپ قبر میں حیات ہیں اور چونکہ زندہ شخص کے مال میں وراث تہیں جاری ہوتی اس لئے حضورا کرم سلی اللہ علیہ و ملم کے مال میں وراث جا تک زندہ ہے مال اس کی ملیت سے ہیں نکار حضورا نور جب مورث وفات باجائے اور مورث جب تک زندہ ہے مال اس کی ملیت سے ہیں نکار حرام ہے ، لہذا آپ جب مورث وفات باجائے اور مورث جب تک زندہ ہے مال اس کی ملیت سے ہیں نکار حرام ہے ، لہذا آپ کے مال میں وراث تہ مطہرات سے نکار حرام ہے ، لہذا آپ کے مال میں وراث تہ مطہرات سے نکار حرام ہے ، لہذا آپ کے مال میں وراث تہ ہو تھی۔ ورائی جب ان کی از واج مطہرات سے نکار حرام ہے ، لہذا آپ کے مال میں وراث تہیں جاری ہو تکتی۔

اس کتاب میں بھی انداز بیان خالص فلسفیانداور منظماند ہے اور دلائل شاخ ورشاخ کھیلے ہوئے ہیں۔ پوری کتاب مسلسل مضمون کی شکل میں ہے، نہ کہیں ذیلی عنوا نات اور ندید پنة لگتا ہے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں ختم ، کہاں پیرا گراف شروع ہوا کہاں ختم ، اس لئے مباحث سجھنے میں انتہائی دشواری پیش آتی ہے۔

توثيق الكلام

سیلاً ارصفحات پرمشمل ایک رسالہ ہے، اس میں قر اُ قانخہ خلف الا مام کامشہوراور مختلف فیہ مسئلہذیر بحث ہے۔انداز بحث مشکلمانہ ہے۔

### مكتؤبات

ان ندکورہ بالا کتب در سائل کے علاوہ آپ کی دوسری تحریروں کا تعلق کتوبات ہے جن بیں آپ سے مسائل دریافت کئے گئے آپ نے ان کا جواب دیا۔ یہ کتوبات مستقل چھوٹے ہوے مضابین کی حیثیت رکھتے ہیں، مثال کے طور پر دبلی کے آیک بزرگ مواڈ نا جمال الدین علوی نے مضابین کی حیثیت رکھتے ہیں، مثال کے طور پر دبلی کے آیک بزرگ مواڈ نا جمال الدین علوی نے مضرت نا نوتو کی سے وحدت الوجود اور ہاع موتی کے بارے میں استفسار کیا تھا کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ حضرت نا نوتو کی نے اس خط کا جواب لکھا جس میں صفرت نا نوتو کی نے بردی تفصیل (لگ بھگ ہے۔ حضرت نا نوتو کی نے اس خط کا جواب لکھا جس میں صفرت نا نوتو کی نے بردی تفصیل (لگ بھگ ہے۔ حضرت نا نوتو کی نے اس خط کا جواب لکھا۔ پھر بیر سالم عام لوگوں کے فائدہ کے لئے ۱۲۹۵ھ میں سہار نبور سے شائع بھی ہو گیا اس کا نام' جمال قامی' رکھا۔

جمال قاسمیہ " مار تکم از کم آٹھ مطبوعہ مجموعے موجود ہیں جن کے نام" کو بات قاسمیہ " فیوض قاسمیہ " " الطائف قاسمیہ " " الحق الصری " " تخذیر الناس " " اسراد قرآنی " اور" فرائد قاسمیہ " یں ۔ ان مجموعے یا محتوبات میں زیارت قبور، نذر لغیر اللہ، مسئلہ علم غیب، سنت و بدعت، شیعوں کا اسلام ، انل بیت پر روتا، شفاعت الل بیت، فدک کا مسئلہ، بزید کا کفر وایمان بقس کی مشیعوں کا اسلام ، انل بیت پر روتا، شفاعت الله م اور مان جیسے دوسرے موضوعات پر بحث کی می مقیقت، تعداد رکھات تر اور کی قرات فاتحہ خلف الله م اور مان جیسے دوسرے موضوعات پر بحث کی می سے ۔ ان سوالوں کے نہایت مدل اور شفی بخش جوابات دیئے گئے ہیں۔

ان کے علاوہ حضرت نا ٹوتوی کا ایک محتوب "تصفیۃ العقائد" کے نام سے ہے جوا اصفیات بر مشتمل ہے، کتب خاند اعراز یہ دیو بند نے اسے شائع کیا۔ حضرت کا یہ مکتوب مرسید احمد خال کے مقائدہ خیالات کے تعلق سے ہے۔ اس مکتوب کا پس منظریہ ہے کہ ایک بزرگ جنہیں حضرت نا ٹوتوی نے افہو ہیں ہوئی۔ واضح رہے نے ''بیر جی '' کے نام سے یاد کیا ہے، ان کی طاقات حضرت نا ٹوتوی سے امہو ہیں ہوئی۔ واضح رہے کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ڈپٹی انداد علی اکبر آبادی اور گور کھیور کے جج علی بخش بدایونی نے مرسید کے میاف طوفان اٹھا رکھا تھا۔ دونوں کی طاقات کا موضوع مرسید تھے یہ دونوں بزرگ اس ہنگا ہے سے خان شوفان اٹھا رکھا تھا۔ دونوں کی طاقات کا موضوع مرسید تھے یہ دونوں بزرگ اس ہنگا ہے سے خوش نہیں سے اس لئے ان بزرگ یعنی بیر می کی نسبت سرسید کی جاری ہاں سے وہ کنارہ کشی کرلیں اس لئے ان بزرگ یعنی بیر می کی نسبت سرسید کی جانب کی جاری ہے ان سے وہ کنارہ کشی کرلیں اس لئے ان بزرگ یعنی بیر می کی نسبت سرسید کی جانب کی جاری ہے ان سے دہ کنارہ کشی کرلیں اس لئے ان بزرگ یعنی بیر می کی نسبت سرسید کی جانب کی جاری ہے ساتھ کے خواہش مند ہیں۔ مرسید نے باس خطرت نا نوتو کی آپ سے ملئے کے خواہش مند ہیں۔ مرسید نے باس خطرات نا نوتو کی آپ سے ملئے کے خواہش مند ہیں۔ مرسید نے باس خطرات نا نوتو کی آپ سے ملئے کے خواہش مند ہیں۔ مرسید نے باس خطرات نا نوتو کی آپ سے ملئے کے خواہش مند ہیں۔ مرسید نے باس خطرات نا نوتو کی آپ سے ملئے کے خواہش مند ہیں۔ مرسید نے باس خطرات نا نوتو کی آپ سے ملئے کے خواہش مند ہیں۔ مرسید نے باس خطرات نا نوتو کی آپ سے ملئے کے خواہش مند ہیں۔ مرسید نے باس خواہش مند ہیں۔ مرسید نے باس خطرات نا نوتو کی آپ سے ملئے کے خواہش مند ہیں۔ مرسید نے باس خواہش مند ہیں۔ مرسید نے باس خطرات نا نوتو کی آپ سے ملئے کے خواہش مند ہیں۔ مرسید نے باس خواہش مند ہیں۔ مرسید نے باس خواہش مند ہیں۔ مرسید نے باس خواہش مند ہیں۔

کلمااورا پن عقا کدکی اس محط میں وضاحت کی جولگ بھگ ۵ اشقوں میں تھے۔ یہ خط حضرت نا نوتو ی کے پاس پنچا، حضرت نا نوتو ی نے ایک ایک کر کے ان کے حقا کد و خیالات کا تفصیل جواب دیا۔ واضح رہے کہ سرسید کے خط میں جو انہوں نے اپنے عقا کد کھے ہیں وہ بالکل وہی تھے جو اہل اسلام کے ہوتے ہیں۔ حضرت نا نوتو ی کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سرسید کے خیالات سے انچھی طرح واقف تھے، انہوں نے انہیں باتوں کے پیش نظر جوابات کھے۔ آپ نے ناکھا کہ کلام خداو ندی اور کلام اللہ اور واقف تھے، انہوں نے انہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی چیز مخالف کلام اللہ اور احاد بٹ میحے ہوتو کلام اللہ اور حدیث نوی سے اس کی تغلیط کردیں گے۔ غرض یہ کہ کلام اللہ اور حدیث کو اصل مقرد کرکے دلائل عقلیہ کواس پرمنطبق کریں گے اگر بھی مطابق آ جائے فیصا ور ندھ مورعقی سجمیں ، یہ نہ ہو کہ عقلیہ کواس پرمنطبق کریں گے گھائچ کر بھی مطابق آ جائے فیصا ور ندھ مورعقی سجمیں ، یہ نہ ہو کہ اپنے خیالات واو ہام کوامل سمجمیں اور کلام اللہ اور حدیث کو کھنچ تان کر اس پرمطابق کریں ، اور گھرائی طرح سرسید کے خور کورہ پندرہ اصولوں کی تشری کر کے جہاں جہاں سے مجروی کی راہیں اور گھرائی طرح سرسید کے خور کوری کی راہیں اور گھرائی کے داستے نگل سکتے تھان سب کی آپ نے نشا ندی فرمائی۔

فلاصد

حضرت نانوتوی کی تصنیفات اور کتوبات پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا انداز بیان بالکل برجتہ اور بے تکلفانہ ہے، اس بی کوئی بناوٹ اور تضنع نہیں اور نہ بی ان بیس وومروں کی تصانیف سے کوئی استفادہ کیا گیا بلکہ جیسے جو خیال آیا اس کوائی طرح ضبط کرلیا گیا یا الملا کرادیا، اس پر نظر ہائی کی بھی ضرورت نہیں بھی گئی۔ چونکہ حضرت نانوتوی کامشن وشمنان اسلام کےخلاف اسلام کا فظر ہائی کی بھی ضرورت بیش آئی وہاں فظر میا اس کے جہاں تقریر کی ضرورت بیش آئی وہاں تقریر اور جہاں تحریر کی ضرورت بیش آئی وہاں تحریرے کام لیا۔ تصنیف آپ کا بیشہ نہ تھا بلکہ اسے آپ نے ایک ہتھیا رکے طور پر استعمال کیا۔

آپ کی اکثر و بیشتر تصانیف اگر چدارد و میں بیں تاہم آج عام آدی کے لئے اُنھیں سمجھتا مشکل ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کدآج کی اردواورسوسال قبل کی اردو میں بردا فرق ہے اور بیفرق نہ مرف اردوزبان کے ساتھ ہے بلکہ ہرزبان میں پایاجا تاہے۔

آپ کی تحریروں میں خاص بات علم کلام اور اس کی اصطلاحات اور اس کے مخصوص الفاظ کا بہت زیادہ استعمال ہے جوآج کل بالکل ہی متر وک ہے جس کی دجہ ہے آپ کی کتابوں کو سمجھنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ آئ علم کلام کا زمانہ ہیں۔ اس کے پڑھنے اور بچھنے والے شاذ و ناور ہی ہیں لیکن اس زمانے ہیں بیالیک ناگزیر چیزتھی۔ حضرت نا نوتو ی خود فرمایا کرتے تھے کہ آج دین کا شخط علم معقول کے بغیر ممکن نہیں۔ حضرت کی کتابوں کو بچھنے ہیں دشواری کی ایک وجہ علم کلام سے نا واقفیت ہے۔ اس کے علاوہ بعض مرتبہ زیر بحث مسلکہ کی ناتص معلومات بھی عبارت بچھنے ہیں پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ مثال کے علود پر حضرت کا ایک مکتوب مسئلہ وحدت الشہو داور وحدت الوجود ہے متعلق ہے، قاری کو جب تک علم کلام کے ساتھ اس مسئلہ کی بنیادی معلومات نہ ہوں اس وقت تک حضرت نا نوتو ی کی جب تک علم کلام کے ساتھ اس مسئلہ کی بنیادی معلومات نہ ہوں اس وقت تک حضرت نا نوتو ی کی عبارت ادراس کا فن کمال سمجھ ہی ہیں نہیں آسکا۔

جہاں تک آئے کے دور میں آپ کی تحریروں کی افا دیت کی بات ہے دھزت کی کتابیں آج کے عقلی د مادی دور میں جہاں ہر بات کوعفل کی کموٹی پر جانچا اور پر کھا جا تا ہے، ٹی نسل اور جدید تعلیم یا فتہ لوگوں کے لئے خاص طور پر مفید ہیں جو ہر بات کوعفل کی روشتی میں دیکھنے اور سجھنے کے عادی ہیں۔ وہیں دوسری طرف آپ کی تحریدوں میں بھرے ہوئے شریعت کے اسرار وتھم خواص کے لئے بھی مفید ہیں۔ البذا ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت کی کتابوں کی تشہیل کر کے عوام کے سامنے لایا جائے تا کہ عام وخاص اس سے مستفید ہوں۔

ا- مولا نامحمة قاسم نانوتوى محيات وكارنا ميدمولا ناسيرادروى بينخ البندا كيدى ودار العلوم ١٩٩٧ء

٣- سوائح قاسى محضرت مولا ناسيد مناظر احسن كيلاني وارالعلوم ديوبتد ، ١٣٥٥ ه

۳- تاریخ د یوبند، سیدمحبوب رضوی ، اداره تاریخ ، د یوبند

الله انتفارالاسلام ، حضرت مولانا قاسم نانونوي مطبع قامي ، ديوبند

۵۔ جواب ترکی بترکی حضرت مولانا قاسم نا نوتوی مطبع قاسی و يوبند

٦- تخفه تحميه مصرت مولانا قاسم نانوتوى مطبع قاسى ، ديوبند

- تقریردل پذیر، حضرت مولانا قاسم نانونوی مطبع قاسی، دیوبند

A - تصفية العقا كد، حصرت مولانا قاسم نا نولوي، كتب خانداع الربيه ويوبند

٩ - قبله نما ،حصرت مولانا قاسم نانوتوى ،كتب خانداع ازيد، ديوبند

۱۰ جية الاسلام، حضرت مولانا قاسم نانوتو ي، كتب خانداع الريد، ويوبند

اا۔ جمال قاسی ،حضرت مولانا قاسم نا نوتوی ، بلالی اسٹیم پرلیس ساڈ صورہ ، سہار نپور

۱۲- تاریخ دعوت و جهاد ،عبیدالندفهد، مندوستان پهلیکشر ، ویلی ۱۹۸۴م

## حضرت الا مام الشيخ محمرقاسم النانوتوى الصديقي قدس سره كاسلوك واحسان واقتعات وحالات كينه ميس

ملاہے دفتر تنظیم سے عجب عنوان سلوک حضرتِ قاسم کھوں عیاں کردں احساں تنظیم ابنائے قدیم دارالعلوم دیو بند کے ذمہ داروں کا فرمان صادر ہوا کہ تجھے حضرت الامام مولانا محمد قاسم نانوتو می قدس سرہ سے متعلق مجوزہ تذکار قاسمی (سیمینار) کے لئے حضرت امام موصوف کے ' سلوک واحسان' برایک مقالہ تیار کرنا ہے۔

فرمائش پڑھ کرجیرت کی انتہانہ رہی، یار بارسوچتار ہا کہ ہمارے ان کرم فرما کا کو احتر سے متعلق بیخوش نجے کوچہ ''سلوک واحسان' اور متعلق بیخوش نجے کوچہ ''سلوک واحسان' اور راہ اخلاص وعرقان کی ہوا بھی تو نہیں گئی ہے، اس کی زندگی کا بیشتر حصہ جوآ وارہ گردی ہے محفوظ رہ سکا مقاوہ '' دیو بند سے پریلی'' تک کی سیاحی ہیں گزرا پھر پچھ' دتفہیم القرآن' سمجھنے کی کوشش میں مصروف مواجہ۔

ہاں میضرور ہے کہ اب سے تقریباً نصف صدی قبل جب مصلی الامت حضرت شاہ وسی اللہ صاحب فریق بی بیشر میں اللہ صاحب فریق بحر مصلی اللہ علی بی بیشر میں اللہ صاحب فریق بحر مصلی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں حضرت موصوف کی تعلیمات کی اشاعت کے لئے ایک ماہانہ رسالہ ' الاحسان' نامی الہ آباد سے جاری کیا محیا تھا جس کی ادارت واشاعت کی ذمہ داری احقر کے سرتھی ۔

ممکن ہے کہ ہمارے احباب تنظیم کوائی رسالہ 'الاحسان' کی نسبت سے کھ فلوہی ہوگئی ہو، اس برانی سرگذشت کو یہاں دہرائے سے مقصد صرف یہی اظہار حقیقت ہے کہ ذمہ داران تنظیم نے داقم آخم کے لئے جوعوان نجو بزفر مایا ہے اس کا پوراحق اداکر ناتو بہت دورکی بات ہے اس کا تھوڑ احق بھی ادا کردینا احقر کے بس کی بات نہیں ہے اور ہو بھی کیسے سکتی ہے کہ حضرت امام موصوف کی بلندو بالا شخصیت اس ورجہ عظیم وعالی مقام تھی کہ حضرت قاری محمد طیب صاحب بہتم دارالعلوم دیو بندسوا تح قاسمی کے مقدمہ میں حضرت مولا نامجر لیتقوب صاحب نا نوتوی صدر المدرسین دارالعلوم دیو بندگی مختصر سوانح قاسمی کا تذکرہ فرماتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ:

' ال مختفر سوائح كا تذكره جب حضرت قطب وقت آية من ايات الله مولا نارشيدا حد كنكوى قدى سره كى مجلس مين مواتو فرمايا كه مولا نامحر قاسم كي سوائح مولا نامحر يعقوب كيا لكوسكة بين؟ دنيا بين الران كي حقيقي سوائح حيات كوئى لكوسك إلى وه مرف مين بول بمر مين كيا كرول آنكمول سه معذور مول'())

حضرت امام ناتوتوی قدس سره کے مرتبہ شناس حیقی حضرت گنگوہی قدس سره کے اس صرت و صاف اور واضح اعلان حقیقت کے بعد کس کی ہمت بیہ جراًت وجسارت کرسکتی ہے کہ وہ حضرت امام موصوف کی'' سوائے'' نگاری کا اراوہ بھی کرے؟ راقم السطور الی جراًت وجسارت اپنے اندرتو پاتا خبیس ہے کہا کہ حضرات اصحاب تنظیم کے خبیس ہے کیان ای کے ساتھ ہیا ندیشہ وخطرہ بھی دامن گیرہے کہا گر حضرات اصحاب تنظیم کے اس ارشاد گرامی کی عدم تقیل کو بھی احترکی ناروا'' جسارت'' بچھول کرلیا گیاتو کیا ہوگا؟ ایس المعفو من هذال حطر؟

الی صورت میں اس کے سواکوئی جارہ کارنظر نہیں آتا کہ اللہ تعالی سے مفوودر گذر کا طالب اور تو فیق خیرر فیق کا خواہاں ہوتے ہوئے یوں دعا کی جائے کہ وہ اپنے فضل خاص سے زیر دست وقلم اور بساط وطافت سے باہر اس مضمون کی تکیل آسان فرمادے اور اسے ملت مسلمہ کے لئے ذریعہ اصلاح اور خود احتر کے لئے ذریعہ معلم تا ہے دریعہ معلم تا ہے ۔ آپین

ال ضروری و خضراعتذارا آمیز تمبید کے بعد "مقالهٔ مجوزه " پیش خدمت کیاجارہاہے گراس نے پہلے حضرت امام تا نوتوی قدس سره کی " کیف نظری " " چند سطری " سوائح بھی اگرای موقع پر دوسری بیش قیست تحریرات کے ساتھ قلم بند و محفوظ ہوجا کیس آویقینا ہر لحاظ ہے" " برکل " ہی قرار پائے گی۔

میں چند سطری ، یک نظری " سوائح " احفر راقم السطور کو دیو بند سے شائع ہونے والی ایک

<sup>(</sup>أ) مقدمه سوالح قامي مولانا كيلاني ص: إج ا\_

سماب المحافر المقام الحابر دایوبند میں دستیاب ہوئی ہے، اس کتاب کا مقدمہ حضرت مولانا مفتی تیم احدامر وہوی علید الرحمہ نے لکھا ہے اور بیسوائح اپنے اسی مقدمہ میں درئی ذیل تمہید کے ساتھ نقل فرمائی ہے (بیسوائح حضرت امام نا نولوی قدس مرہ کے بھین کے ساتھی اور پھر آپ کے مستر شد حضرت مشخ ضیاء الحق عثانی و یوبندی کی تحریر کردہ ہے جو انہوں نے اپنی ڈائری میں نوٹ فرما رکھی تھی۔ احظر روی ) مفتی امر وہوی صاحب فرماتے ہیں:

مولانا ضیاء الحق عثانی کی ایک "بیاض" سے حضرت مولانا نانوتوی کی مجمل و مخضر سوائح عمری پیش کرتا ہوں، واقعی کوزے میں دریا کو بند کیا گیاہے۔ (وہ سوائح عمری طلاحظہ ہو) مولانا محمد قاسم صاحب ۱۲۳۸ھ (۱۸۳۲ھ) میں بیدا ہوئے، ۱۲۹۷ھ (۱۸۸۰ء) میں بمقام دیو بندوفات یائی۔

آپ کی عمر پہاس سال جار ماہ جار ہوم ہوئی۔اور ایک روایت سے بوئے اڑتا لیس برس کی ہوئی

(ناقل سطوراحقر رومی عرض کرتا ہے کہ حضرت امام قدس سروکی جموئی عمر بیں اختلاف کی دووجبیں

ہوسکتی ہیں،ایک وجہ تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی تاریخ ولا دت بقید تاریخ و ماہ محفوظ نہ رہ سکی تھی جسیا کہ مختصر سوائح قاتی لیفتو بی سے ظاہر ہوتا ہے، آپ کے تاریخی نام "خورشید حسین" کی وجہ سے سرف س ولا دت بی محفوظ رہااور دوسری وجہ رہ بھی بیس آتی ہے کہ مجموئی عمر کی مدت" انچاس مال جار ماہ جار ہوم "سنجری کے کاظ ہے متعین کی تی ہاور پوئے اڑتا لیس برس کی مدت س

اور بیعراس تفصیل ہے ہمر ہوئی (۱) نوسال والدین کے ناز دفعت میں (۲) آٹھ سال تعیم ور بیت میں (۳) آٹھ سال آزادی (تجرد) اور ذکر و شفل میں (۳) چوئیں سال ترتی اسلام و رفاہ سلمین میں (بیلفیہ بھی خوب ہے کہ حضرات اہل حق اہل سنت و جماعت کوز بردی ' دہائی' کا نام دیکران کے لئے جو تاریخی عدد چوئیں تجویز کیا گیا ہے قدرت کی نظر میں حضرت امام قدس سروکی بھی چوئیں سالہ خدمات وین واسلام ہندوستان میں اسلام کی ' نشا ہ ٹائی' کی بنیاد قرار پاکسی ۔ (روی)

ونیا میں حضرت مولانا کامشہور نام محمد قاسم، تاریخی نام ''خورشید حسین'' (۱۲۴۸ھ) تخلص

قاسم کنیت'' ابوالمساکین'' اور عالم ارواح میں شمس الاسلام -- اور مولانا مرحوم کے (ان ناموں ہے ) نامز دہونے کی تفصیل اس طرح پرہے:

عرفی (مشہور) نام (محمد قاسم) تو آپ کے باپ داداسے ملاء تاریخی نام (خورشید حسین)
اور تخلص (قاسم) بنفس نفیس تجویز فرمایا اور کنیت ' ابوالمساکین' پیرومرشد حضرت حاجی الدادالله صاحب چشتی کے حضور سے عطا ہوا اور شمس الاسلام سرکار' ایحکم الحاکمین' سے عنایت ہوا (سرکار ایحکم الحاکمین کی طرف سے ' بخس الاسلام' کالقب عالم ارواح بیس دیے جانے کی کوئی تفصیل تو خود مرتب سوانح موادنا ضیاء الحق عثانی نے ذکر کی ، نہ ہی ناقل سوانح حضرت مفتی شیم احمد امروہ وی نے کوئی ضرورت بہرحال تھی۔ احتر ردی )

مورند ۴ رجمادی الا و کی ۱۲۹۷ ه مطابق ۱۵ را پریل ۱۸۸۰ و یوم پنجشنبه یوفت ایک بیجون کِقبل الظهر خیبق النفس ( دمه ) کی بیاری سے انتقال فر ما یا ( ا تالله و ا ناالیه راجعون )

حضرت مولانا ضیاءالحق عثمانی علیه الرحمه کی اس یک نظری و چندسطری سواخ تو او پر ملاحظه میں آچکی اب انہیں بزرگوار کی مفصل سوانح قائمی کے مسودہ کا حسر تناک وعبر تناک حشر بھی حضرت موصوف مفتی شیم احمد امروہ وی کی زبانی س لیجئے ،موصوف شئے اس مفصل سوانح کا تذکرہ بھی اپنے ای مقد مدند کور میں فرمایا ہے فرماتے ہیں:

دفتری صاحب (لینی فررالحق عثانی جومول ناضیاء الحق عثانی کے صاحبر اور سے متھا ور مولا ناضیاء الحق عثانی حضرت حاجی رفیح الدین صاحب دیو بندی کے داماد تھے) کی زبانی جھے معلوم ہوا کدان کے والد ما جدمولا ناضیاء الحق عثانی نے حضرت " قاسم المعارف" کی مفصل سوائح عمری الحقی تقی احقر نے اس کے مطالعہ کی اختیا کی کوشش کی ، دفتری صاحب ہی سے معلوم ہوا وہ ال کے کسی عزیز کے پاس سے معلوم ہوا وہ الن کے کسی عزیز کے پاس سے مگذشتہ سال (لیعنی کے سال الحقول نے یہ افسون اک خبر سنائی کہ وہ سوائح عمری وارالعلوم دیو بند کے ایک اعلیٰ ذمہ دار مختص نے لے کرتاف کردی۔ (۲) اناللہ وانا الیہ راجعون۔

اس الهناك واقعه كانه صرف عبر تناك بلكه در دناك بديبلوخاص طور برقابل غور ہے كه آخر اس مفصل سوائح عمر كا بيس اليم كيا بات تقى كه دارالعلوم ديو بند كے ايك اعلى فرمه دار مخض نے اسے ثلف کردینای ضروری سمجھایا کیادر پردہ اس کی وجہ میتو نہیں تھی کہ اس سے چندہی سال قبل بینی سائے اوھ بیں حضرت موانا نا مناظر احسن صاحب گیلانی علیہ الرحمہ کی ''سوائح قائی'' دارالعلوم دیوبند کی طرف سے شائع ہوچکی تھی جس کے مصنف حضرت موانا گیلانی صاحب سوائح قدس سرہ کے نہ تو معاصر تھے نہ ہی مندرج واقعات وحالات کے چٹم دید گواہ تھے اور اس کے برخلاف اس تلف شدہ سوائح کے مصنف حضرت امام نانوتوی کے معاصر بیپن کے ساتھی ہونے کے ساتھ حضرت امام کے مسترشدو مکتوب الیہ بھی رہے تھے جن کے نام حضرت امام نانوتوی کے بعض مکا تیب '' مکتوبات اکا بردیوبند'' کو بائد ہمی ویہ ہے جس کے مشرب الیہ بھی رہے تھے جن کے نام حضرت امام نانوتوی کے بعض مکا تیب '' مکتوبات اکا بردیوبند'' کو بائد ہمی ویہ ہے۔ الیہ بھی رہے تھے جن کے نام حضرت امام نانوتوی کے بعض مکا تیب '' مکتوبات اکا بردیوبند'' کے دیرنظر مجموعہ بھی شامل ہیں۔

شبہ ہوتا ہے کہ اس مسودہ کے تلف کرنے میں ممکن ہے کھے کاروباری جذبہ شامل ہوگیا ہوادر
پی خیال کرلیا گیا ہوکہ اس مسودہ کی اشاعت ہوجانے سے دارالعلوم دیو بندسے شائع ہونے دالی سوائح
قاسمی (مولانا گیلانی) کی مقبولیت واشاعت متاثر ہوسکتی ہے اس لئے اسے تلف کردینا ہی بہتر ہے۔
حقیقت حال کاعلم تو صرف عالم حقیق ہی کو ہے محض ظن ویجین سے کوئی متعین بات کہی بھی
نہیں جاسکتی تا ہم اس حقیقت کا اظہار تو شاید کسی طرح بھی ناروااور بیجانہ ہوگا کہ وجہ خواہ کھے بھی رہی ہو
لیکن ایسے اہم مسودہ کا ضیاع '' تاریخ قاسی'' سے متعلق نا قابل فراموش سانحہ ہے۔

سوائح قامی (مصنفہ حضرت مولانا گیلانی) کے مقدمہ میں مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتم دارالعلوم علیدالرحمد نے بھی اس مسودہ کے علاوہ بعض دوسرے چندمسودات سوائح قاسی کا ذکر فرمایا ہے ان تفصیلات کونظر میں رکھنے سے اندازہ یہی ہوتا ہے جسے کہا گیا ہے:

تو چنیں خواہی خدا خواہد چنیں می وہدیزداں مرادِ متقیں چنانچے حضرت مہتم صاحب علیہ الرحمہ نے اپنے مقدمہ میں متعدد سوانح کے مرتب ہونے اور اشاعت سے پہلے ہی تلف وضائع ہونے کی بات کہدکریہ نتیجہ اخذ فر مایا ہے کہ:

"متعدد بزرگ مواخ نگاری پرمتوج ہوئے اور سوائے عمریاں کافی مواد کے ساتھ تفصیلی طور پرمرتب ہوتی رہیں ہوئی رہیں ہوئی رہیں ہوئی رہیں اور کی ایس ایس نے عرض کیا صورت واقعات ہے ہے کہ" سوائے عمریاں "مرتب ہوتی رہیں اور کی شخص ہاتھ ہے سے پہلے ہی تلف بھی ہوتی رہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>٣) مقدمة موافح قائح الله 9:

راقم السطورے" مسلوک واحسان ِحضرت الامام النا نوتوی قدس مرہ پرمضمون کی فرمائش کی منگی ہے اس لیئے احفرنے اپنے لئے سہولت اس صورت میں بھی کہ حضرت موصوف ہے متعلق موجود سکتب سوائح کو بالاسٹیعاب' مسلوک واحسان'' کا چشمہ لگا کر دیکھا جائے۔

ای جہت سے سفور بالا میں حضرت الا مام قدس مرہ کی کی نظری و چند سطری سوائی بھی بطور
یادگاروتیرک پیش نظرر کھ کی گئی ہے کہ راقم السطور اپنے موضوع ہے متعلق معروضات و گذارشات میں
حضرت امام قدس سرہ کی اس مختصر وقال مدت حیات کو نظر میں رکھتے ہوئے حضرت والا کے ''سلوک
وعرفان' کو زیر بحث لائے ، کیونکہ عام مشاہدات و تجربات اس بات پر شاہد ہیں کہ عام طور پر کمی
بزرگ شخصیت کا ''سلوک وعرفان' ان کی '' کہولت و شیخت' ہی کی عمر میں جوان ہوتا ہے گرہم و کھیتے
بین کہ حضرت امام قدس سرہ اس دور کہولت و شیخت تک پہنچنے سے پہلے ہی راہی جنت اور واصل بی
ہیں کہ حضرت امام قدس سرہ اس دور کہولت و شیخت تک پہنچنے سے پہلے ہی راہی جنت اور واصل بی
ہوگئے ہیں جس وقت کہ خود حضرت امام عالی مقام کے پیروم شدوشن طریقت سیدالطا کفہ حضرت مائی
موصوف کے
ہوگئے ہیں جس وقت کہ خود حضرت امام عالی مقام کے پیروم شدوشن طریقت سیدالطا کفہ حضرت مائی
امداداللہ فارد تی تھانوی بھی نقیس بقید حیات مکہ معظمہ میں قیام فرما ہے ، نیز حضرت امام موصوف کے
امداداللہ فارد تی تھانوی بھی نظرت شاہ عبدالنی صاحب بجد دی نقشبندی دہ لوی مہا جرید نی بھی مدینہ منورہ طاب ترا ہا
میں آپ کی دفات سے ایک سال پہلے تک (لیتن ۲ رمحرم ۱۲۹ ہوتک) بقید حیات فیض رسان طاکن

ان دو بڑے تی انمشائ کے علاوہ اور بھی متعدد شیوخ طریقت آپ کے معاصر موجود ہے اس لئے ہمارے حفرت امام قدی سرہ کے لئے پردہ خول و کمنای میں رہتے ہوئے "افغائے حال" آسان تھا جس سے آپ نے جربور فائدہ اٹھایا جینا کہ اس سلسلہ کی بعض تفصیلات سے ظاہر ہوتا ہے آسان تھا جس سے آپ نے جربور فائدہ اٹھایا جینا کہ ای سلسلہ کی بعض تفصیلات سے ظاہر ہوتا ہے جو آئندہ سطور میں شامل مضمون بھی کی جائیں گی بصرف خمونہ کے طور پرمولا ناضیاء الحق عثمانی کے نام دو خطوط یہاں نقل کئے جائے ہیں ملاحظہ ہوں:

(۱) يرادر عزيز شخ ضياء الحق سلمه الله تعالى السلام عليم

آپ کا عنایت نامہ بہنچا بہلا خط بھی دنی میں یاد پڑتا ہے آیا تھا پر بعض وجد سے مقعر رہا، اب آپ اپنا جواب لیج جیسے لڑ کے کھیلے وقت کس کو بادشاہ کسی کو وزیر بنا لیتے ہیں، الی بی میری بیری سری کھیے ۔ سیجھے، بی وجہ تھی کہ تم سے بنی میں کہد دیا کرتا تھا کہ'' شیخ بدوا تم جھے سے مرید ہوجا کا، جب تم واقتى مريد بون كوتيار موائق والتي حال كهنايزا

بال وظیفہ کا بھرمضا بقتہ بیس ، نماز بڑگا نہ تو باجماعت پڑھتے ہی ہو گے، بعد ہر نماز کے ایک تبیع
افسید فا الصّر احد المُمُسْتَقِیم کی اور بعد عشا تین تنج یہ احق یا قیّوم بر خمید ف اَسْتَدِیْتُ کی پڑھ لیا کرو، عشا کی تبیعوں کے اول وا فرگیارہ گیارہ بار در دو بھی کہ لیا کرنا اور سوااس کے اگری چاہا کرنے تو کلمہ اول اور در دو شریف کی جنتی کثر ت ہو سکے اتن بہتر ہے گرجو وظیفہ پڑھو اس کے پڑھتے دفت یہ مجھا کرو کہ فدا کے سامنے حاضر ہوں اور زبان ول سے عرض کررہا ہوں یا تی بہتر ہے۔

تمہارے بینے عین الحق وعزیز الحق یہیں ہیں اور تمہارے بڑے بھائی بھی کل ہے آئے ہوئے بیں سب پخیریت بیں اور سب کوسلام کہتے ہیں بچپا صاحب کی خدمت میں آ داب عرض کرتے بیں ، اپنی چچی اور بھائی کومیر ابھی سلام کہد یا۔ رقیہ محمد قاسم از ٹانویۃ صفر ۱۲۹۳ھ (س) تعلیق راقم برنامہ کہ فرکور

حضرت الامام قد س مرہ کے جواب ندکور سے بی اندازہ ہوجاتا ہے کہ شخ ضاء الحق موصوف نے اپنے خط میں کیا بات لکھی تھی جس کا جواب دیا جارہا ہے اندازہ ہوتا ہے کہ شخ صاحب موصوف نے بھی اپنے خط میں حضرت امام کو' شخ بدو! تم مجھ سے مرید ہوجا و'' والی پرانی بات کے حوالہ سے حضرت والا قدس سرہ سے بیعت ہونے کی درخواست کی ہوگی جس کا جواب حضرت قدس سرہ نے کسے لطیف و پر فداق انداز میں دیکراوراس پرانی بات کو بچوں کا کھیل بتا کران کی درخواست بیعت کو بول رفت و گذشت کردیا جسے وہ کوئی قائل ذکر بات ہی دیھی۔

درخواست بیعت کے ساتھ شیخ صاحب نے حضرت والا قدس سرہ ہے کو گی'' وظیفہ'' بھی دریافت کیا ہوگا، اس درخواست کی پذیرائی ہوگئی اور موصوف کوصرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ دو تین وظیفے بتادیتے گئے۔

جواب سامي قاتمي كانكنة خاص

راقم السطور کی نظرے ایسے بہت سے خطوط گذرے ہیں جن میں سائل نے کسی بزرگ ہے

<sup>(</sup>۳) کمتوبات اکابرد یوبندص ۲۵\_

کوئی وظیفہ وعمل دریافت کیا ہے اور ان بزرگ نے دریافت کرنے والے کو جواب میں صرف وظیفہ یاعمل بتادیا ہے اوربس۔

کیکن اس مکتوب قامی کا تکنهٔ خاص بیہ بے کہ حضرت امام ٹانوتوی قدس مرہ ہو چھنے والے کوسرف وظیفہ ہی نہیں بتاتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ غیر دسی اور بالکل غیرمحسوں طور پر سائل کو ''مراقبہُ احسان'' کی بھی تلقین فرمائے جارہے ہیں گر بالکل ایسے طور پر کہ سائل کو یہ بالکل محسوب نہ ہونے یا گئے گئے۔ انداز ہیں مراقبہ احسان کی مشق بھی کرائی جارہی ہے:

(۲) عزیزم شیخ ضیاء الحق صاحب سلمکم الله تعالی کمترین محمد قاسم بعد سلام مسنون عرض پرداز ہے کے عشر و اول محرم میں آپ کا عنایت نامہ میرے پاس دام پور پہنچا تھا، جواب کا فکر تو ای دوزے تھا پر دہاں تو ابوجہ کمٹرت آمد وردفت الل طاقات انفاق ند ہوا۔ دہاں سے آیا تو ایک تی شب دہنے کا اتفاق ہوا تھا کہ ناگیاں ہریلی کے آب ودانہ نے زور کیا تین چار دوز ہوئے کہ بدقت تمام وہاں سے آنا ہوا بہت سے خط جمع ہو گئے تھے آئ خطوط جواب طلب کے جواب میں دن گزرا آپ کا عنایت نامہ بھی نکالا اور جواب کھنا شروع کیا۔

عزیزمن! شیراس قابل کے خود کسی کی رہبری کرون الارشاس قابل کہ کسی رہبر کو پیچا تو ل اور دوسروں کو بتلا وَل ؟ البته دو چار بزرگول سے عقیدت ہے ایک تو جناب جاتی ایدا وائلہ صاحب دوسرے شاہ عبدالنی صاحب ان کے بعد مولوی رشید احمد صاحب کنگونی الن بزرگول ہیں سے جس کی محبت میسر آجائے نئیست جانو اور اپنے حصہ کی تفیش ہیں ندر ہو اس تم کی تفیش کا دستور الل سلوک میں نیر ہو اس تر ہو آت تو پہلے سالک کو بھی ہوا کرتی از یادہ بجر امید والتماس دھا اور کیا عرض کروں اس جبی اور بھائی سے میر اسلام کہنا والسلام ۔ ایر صفر ۱۳۹۲ اھا زنانوند (۵)

تعلیق راقم السطور رومی برنامه حضرت امام نا نوتو می قدس سره حضرت امام نا نوتو می قدس سره کامید دوسرا مکتوب گرامی بھی ولیمی بی صاف ستمری روز مره کی زبان میں ہے کہ خود جواب خط کے الفاظ ہی ہے یہ بات منکشف ہوجاتی ہے کہ بیجے ضیاء الحق صاحب

<sup>(</sup>۵) کمتوبات اکابردیوبنوص۵۵۔

نے اسپنے خط میں حضرت امام قدس سروے کیابات دریافت کی تھی۔

نامہ گرای کے الفاظ بتارہ ہیں کہ جناب شن ضیاء الحق صاحب نے جب دیکھا کہ حضرت امام قدس سرہ نے بیری مریدی کی بات کو بجین کا ایک تھیل بتا کر بات ٹال دی ہے تو انھوں نے بہت غور دخوض کر کے تقریباً ایک سال بعد بید دوسرا خطا کھا تھا جس بیں انھوں نے حضرت قدس سرہ سے یہ دریافت کیا ہوگا کہ اگر جناب خود مجھے بیعت نہیں فرمارہ ہیں تو پھر مجھے بیمشورہ ہی دے د بیجے کہ میں کس سے بیعت کروں؟ اور ای سلسلہ میں شاید انھوں نے بیسوال بھی کرلیا ہوگا کہ سلوک وطریق میں میں میراحصہ کس بیعت ہوجا دیں۔

ان دونوں ہی سوالوں کا مختصر جواب حضرت امام قدس سرہ نے بیددے دیا کہ:
عزیز من! نہ تو میں اس قابل ہوں کہ خود کسی کی رہبری کروں، اور نہ اس قابل کہ کسی رہبر
کو پچانوں اور دوسروں کو ہتلا ک ۔۔۔۔۔ ان بزرگوں میں ہے جس کی صحبت میسر آجا کی فنیمت
جانوا وراجے حصہ کی تغییش میں نہ دہو، اس تنم کی تغییش کا دستورا الل سلوک میں نیس۔

کتوب گرامی کے بھی آخری خط کشیدہ فقرے قابل غور دلائق تو جہ ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بالکل غیرارادی طور پر حضرت امام قدس سرہ کے قلم سے سلوک وعرفان کی ایک بہت بوی حقیقت لکھواوی جس سے حضرت امام قدس سرہ کا کمالِ عرفان بھی ظاہر ہو گیا کہ اصل سلوک صرف سلوک ہے جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے:

سلوک راہ مجھی ہے اور سلوک منزل مجھی ای سلوک سے مالک ہوئے ہیں واصل مجھی فراق وصل چھی نے اسلوک سے مالک ہوئے ہیں واصل مجھی فراق وصل چے خواجی رضائے دوست طلب کے حیف باشد از و غیر او تمنائے مطرت امام قدس سرہ کے بیدو و مکتوب گرامی بطور نمونہ یہاں نقل ہو گئے، اس سلسلہ کے دوسرے مکتوبات انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ پیش خدمت ہوں گے۔

حالات زماندوا بنائے زماندود کیھتے ہوئے طبیعت کا نقاضہ ہے کہ حضرت اہام نا نوتوی قدس مرہ کے سلوک وعرف کی تبیلے نفس سلوک وتصوف کی اہمیت وضرورت واضح کردی جائے جس کی وجہ بیصورت حال ہے کہ دور حاضر کے مرعمیان اسلام کے مختلف حلقوں اور طبقوں کی طرف سے مطلق ' سلوک واخسان' اور طریق تصوف وطریقت کا شدت سے انکار کیا جارہا ہے ، اسے طرف سے مطلق ' سلوک واخسان' اور طریق تصوف وطریقت کا شدت سے انکار کیا جارہا ہے ، اسے

نہ صرف یہ کہ خلاف کتاب وسنت کہا جارہاہے بلکہ اس ہے بھی اور آگے بور کر اس کا رشتہ اٹل شرک و بدعات کے مراسم اور ابل ہند کے سیاس اور جوگ سے جوڑ کر خلاف دین و فرہب صریح صلال وگراہی تھمرایا جارہاہے۔

ان حالات کا تفاضہ ہے کہ ہم کمی مخصوص بزرگ شخصیت کے سلوک واحسان کی خصوصی بحث کرنے سے پہلے نفس سلوک واحسان ہی کی ضرورت واہمیت اور اس کے مرتبدومقام پرروشنی ڈالتے ہوئے یہ حقیقت واشکاف کردیں کہ کماب وسنت آور دین وشریعت کی روشنی ہیں خود اصل سلوک وتضوف کامقام کیا ہے؟

تضوف دسلوک کے خلاف جولوگ سرگرم نظر آتے ہیں غور دفکر کے بعد کا تجزیہ بنا تاہے کہ میہ لوگ دوطبقوں میں سے ہوئے ہیں۔

ایک طبقه ان لوگول کا ہے جو کتاب وسنت کی ان تعلیمات ہی سے بے خبر ہیں جن کی روسے علم فقہ وشریعت کی طرح علم اخلاق وسلوک طریقت بھی فرض قرار پاتا ہے۔

دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے نام نہا و بدیمیان تصوف کے خلاف شرع مراسم طریفت وتصوف کو د کیچ کرسرے ہے اصل سلوک وتصوف کو قابل انکارکھہرا دیا ہے حالانکہ حقیقت سے ہے کہ ریتصوف وطریقت بھی علم دین وشریعت ہی کا ایک اہم حصدا درجز ولا زم ہے۔

مشاہدہ گواہ ہے کہ ہرانسان بالخصوص ہرمسلمان اپنے وجود طاہری میں دوچیزیں رکھتا ہے اس کا ایک وجود تو اس کے طاہری جسم و ہدن کا وجود ہے اور اس کا دوسرا وجود وہ ہے جسے ہم انسان کے باطن اور قلب وروح سے تعبیر کرتے ہیں ۔

دوسر کفظوں میں بوں کہ لیجئے کہ جس طرح انسان کامل کے دورخ ہیں خاہر و باطن یا قلب و قالب اس طرح دین کامل کے بھی دورخ ہیں بشریعت وطریقت یا اندال جوارح واعمال قلب اندال جوارح واعمال قلب اندال جوارح سے متعلق رخ کوشریعت اوراعمال قلب سے متعلق رخ کونصوف وطریقت کہتے ہیں ، طریقت شریعت کے لئے لازم ہے اس سے مغایر ومتفاد کوئی چیز نہیں ہے جیسا کہ نام نہاو مدعیان نصوف نے مشہور کرد کھا ہے۔

حضرت مصلح الأمت شاه وسى الله صاحب عليه الرحمه في اليع دسالة ونصوف ونسيت

صوفية مي حضرت امام ما لك رحمد الله كابدار شادفقل فرمايا ب

من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن تفقه ولم يتصوف فقد تقشف ومن جمع بينهما فقد تحقق.

یعیٰ جس شخص نے تضوف تو حاصل کیا لیکن فقہ سے نابلدر ہاتو سمجھو کہ وہ زندیق و بے دین ہی رہا
اور جس شخص نے شریعت وفقہ کوتو حاصل کیا لیکن تصوف نہیں حاصل کیا تو وہ خشک ملاہی رہا اور جس
نے فقہ اور نصوف دونوں کوجمع کیا اور دونوں چیزیں حاصل کیں تو وہ شخص سمجے معنی ہی محقق ہو گیا۔
اسی شریعت وطریقت سے متعلق فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ کے فقاوی رشید ہے۔ وسوالوں کے جوابات کا خلا صہ ذیل میں نقل کیا جارہا ہے۔
جواب اول مختصراً

اس سوال کو بے قائمہ واس قدر طویل تکھا خلاصۂ جواب بیہ کے کئم شریعت وعلم طریقت آیک ہی ہے اور شریعت وطریقت ہیں ایک ہی ہے جب آ وی کو تھم شریعت معلوم ہوا علم شریعت حاصل ہوا اور جب کنداس تھم کی معلوم ہوئی وہ علم طریقت ہوا اور شمل بفتر را وائے فرض و واجب کے باتک فف فلس سے کرانا عمل بر تیجت کہ لاتا ہے اور جب اخلاص و حب حق تعالیٰ مدول میں ساری ہوگئ اس کھیل بر طریقت کہتے ہیں۔

جب تک کشائش علم و مل کی ہے شریعت ہے جب طماعت ہوگئی وہ طریقت ہے، ابتدا اور انہا کا فرق ہے جس نے اصل شے کے واحد ہونے کو خیال کیا ایک کہا ہے بھی درست ہے اور جس نے اول وآ خرکا تفرقہ کیا دو کہد یا ہے بھی سیجے ہے مطلب دونوں کا واحد ہے۔

جواب دوم كمن

یددونول آیک بین فلاہر سے عمل کرنا شرع ہاور جب قلب میں تھم شرع کا واقل ہو کرطبعا عمل شرع ہونے گئے وہ طریقت ہے۔ دونول کا تھم قرآن وحدیث سے ہاد نی ورجہ شرع ہے۔اس کائی اعلی درجہ طریقت کہلاتی ہے۔ (۱)

ان معروضات کی روشنی میں میر حقیقت روز روش کی طرح آشکارا ہوجاتی ہے کہ بیر تصوف

<sup>(</sup>١) قاوى رشيد يدس ١١٦ ـ ١١٤ ورى كتب مانده يل

وطريقت بھي في الحقيقة دين وشريعت اور فقداحكام بي كاايك حصه بين يه

ای جہت کولمحوظ رکھتے ہوئے حضرت امام اعظم ابو صنیفہ سے فقہ کی جوتعریف منقول ہے وہ فقہ ظاہر ک (شریعت )اور فقہ باطنی (طریقت ) دولوں ہی کے لئے جامع مجھی گئی ہے فرماتے ہیں:

عَمُ النَّهُ كَاتَعُ بِيْسَ عِنْ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَ مَاعَلِيهًا.

یعن نفس انسانی ہراس بات سے دافق دباخر ہو کہ کون کون سے کام اس کے حق میں ہافع ومفید میں اور کون کون سے کام اس کے حق میں غیر مفید اور ضرر رسال ہیں، ای واقفیت وآگائی کوفقہ کہتے ہیں۔

مناسب ہوگا کہ ای موقع پرایک نظر علم سلوک وتصوف کی تعریف پر بھی ڈال لی جائے کہ حضرات صوفی علم تصوف کی تعریف کی تعریف کی جائے گئہ حضرات صوفی علم تصوف کی تعریف کیا کرتے ہیں صلح الامت حضرت شاہ وصی اللہ صاحب علیه الرحمة السیخ رسالہ تضوف ونسبت صوفیہ ہیں فرماتے ہیں:

غرض تقوف ايك عظيم الثان چيزيمي جمل كالتريف على شقوف في فرما كي سيخسو عسلم تعرف به أحوال تزكية النفوس وتصفية الاخلاق وتعمير المطاهر والباطن لنيل السعادة الابدية.

تحکیم الامت معزت مولانا شاہ محد اشرف علی تفانوی قدی مرہ طریقت اور اصلاح باطن کی ضرورت سے بحث کرتے ہوئے اپنی مشہور وہتم بالشان تصنیف ''الکھٹ عن مجمات التصوف'' میں فرماتے ہیں:

اور كون تيس جاما كدب شارة يات اورب انتها روايات اعمال باطني اورا خلاق كي اصلاح كي

فرطیت پردال ہیں،قرآن وحدیث ہیں زہروقناعت، تواضع ،اخلاص ،صبروشکر،حب البی، رض بالقدر، توکل وشلیم وغیر ذالک کی فضیلت اوران کی خصیل کی تاکید اوران کے اضداد حب دنیا، حرص ، تکبر، ریا بشہوت ، خضب ،حدوثو ہاک ندمت اوران پردعیدواردو فدکور ہے۔ مجموعی عنہ ابونے ہیں کیا شبر ہااور یکی متنی جی اصلاح اعمال ہاطنی

چران کے مسلمو دبھا اور منھی عنھا ہوئے ٹس کیا شبرد ہلاور یجی معنی ہیں اصلاح اعمال ہائش کے، یمی مل اصلی ہے طریقت ہیں جس کا فرض ہو تا بلا اشتباہ ٹابت ہے (<sup>2)</sup>

زیر حریمهمون و مقالہ چونکہ حضرت الا مام النانوتوی قدس سرہ کے سلوک واحسان سے متعلق ہے ، مناسب تو بھی تھا کہ اس بحث بیں بھی حضرت امام موصوف کی کوئی تحریر تبرکا شامل مضمون ہوجاتی لیکن اس قلیل البھاعت کو اس بیں تو کامیا بی نہ ہو تکی البتہ حضرت موصوف کے یار غار پوری عمر کے ماتھی حضرت مولا نا دشید احمد صاحب کنگوہی قدس سرہ کی ایک خودنوشت تحریر تذکر ق الرشید حصد دوم میں مولا نا عاشق اللی صاحب میر تھی نے محفوظ فرمادی ہے استبراکا وہ تحریر مبارک احقر راقم کی مطلب خیرتر جمانی کے ساتھ یہاں نقل کی جارتی ہے:

علم الصوفية، علم الدين ظاهراً وباطناً وقوة اليقين وهو العلم الاعلى، حالهم الصلاح الاحلاق و دوام الافتقار الى الله تعالى، حقيقة التصوف، النخلق باخلاق الله وسلب الارادة وكون العبد في رضاء الله تعالى، اخلاق الصوفية، ما هو خلقه عليه السلام بقوله إنَّكَ لَعَلَىٰ خُلِي عظيم وما ورد به الحديث. وتفصيل اخلاقهم هكذا، التواضع ضده الكبر، المداراة واحتمال الاذى عن المخلق، المعاملة برفق وخلق حسن وترك غَضَبٍ وغيظ، المواساة والإيثار بفرط الشفقة على الخلق وهو تقدم حقوق الخلق على حظوظه، السخاوة، التجاوز والعفو، طلاقة الوجه والبشرة، السهولة ولين الجانب ترك التعسف والتكلف، انفاق به الاقتار و ترك الادخار، التوكل، القناعة بيسر من الدني، والعراق، والجدال والعنب الا بحق ترك الغل والحقد والحسد، ترك العالى والحقد والحد، ترك

<sup>(2)</sup> المكف بحالاتصوف وتبت موفيص الزحفرت مسلح الامت عليه الرحمة ..

والعزلة عن الاغيار وشكر المنعم، بذل الجاه للمسلمين.

الصوفي يهدّب الظاهر والباطن في الاخلاق والتصوف ادب كله، ادب المحضرة الالهية، الاعراض عما سواه حياءً واجلالاً وهيبةً، اسوء المعاصى حديث النفس وسبب الطلمة.(^)

حفرات مو فید کاعلم (یعنی علم تصوف کوئی نیاعلم نیس ہے بلکہ بید در حقیقت) علم دین ہی ہے جو انسان کے ظاہر و باطن دونوں ہی سے متعلق ہے اور بیعلم تضوف اس علم وین ہیں قوت یقین کا ذریعہ بنتا ہے اور دحقرات مو فید کا دائر و ممل اصلاح اخلاق در لید بنتا ہے اور حضورات مو فید کا دائر و ممل اصلاح اخلاق ہے اور حضرات مو فید کا دائر و ممل اصلاح اخلاق ہے اور انتر تعالی کے حضورا بی حاجت مندی کا دائری اظہار ہے۔

نفوف کی اصل حقیقت اپناراد دکائر کوسلب ہادر کی تعالی کا خلاق سے آرائی ہادر میں اور میں اور میں جادر کی تعالی کے اخلاق وہی جی جوحضور اقدی میں کا رہے اور صوفیہ کے بیا خلاق وہی جی جوحضور اقدی صلی اللہ علیہ می کا خلاق کر یمہ تھے جے اللہ تعالیٰ اِنْکَ لَعَملیٰ خُلُقِ عظیم کے در ایو بیان فرمایا ہے جیسا کہ مدیث شریف جی تھی ہے اور حضرات موفیہ کے ان اخلاق کی فہرست ایک فظر جی جاسکتی ہے۔

<sup>(</sup>۸) تذكرة الرشيد من ٢ اص ال

ر کھنا (۱۸) مال و جاہ کی محبت ندر کھنا (۱۹) دعدہ بورا کرنا (۲۰) برد باری افتیا رکرنا (۲۱) اطمینان وسکون سے کام کرنا (جلد بازی ندکرنا) (۲۲) دوئتی وموافقت کے ساتھ رہنا (۲۳) اہل اسلام کے لئے اپنے ہڑ درسوخ کواستعال کرنا۔

مندرچ فیرست اخلاق کونظر میں رکھنے کے بعد بیتققت سامنے آجاتی ہے کہ صوفی اپنے ظاہر ویا میں کوورست کر کے اور است سنوار کے تہذیب اخلاق کرتا ہے جس کا حاصل بیر ہے کہ تصوف کل کاکل اوب ہے (طوق العشق کلها اداب، ادبو النفس ایها الاصحاب) حضرت باری تعالی کا اوب بیرے کہ اللہ تعالی سے حیا کرتے ربواس کے جلال و بیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر ماسوا سے اعراض و بیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر ماسوا سے اعراض و بیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر ماسوا سے اعراض و بیت کو مدنظر رکھتے ہوئے کر ماسوا سے اعراض و بیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر ماسوا سے اعراض و بیت کو مدنظر کی کا تعمل کرتار سے بیرود بیٹ شن دل کی تاریخی کا سبب ہے اللہم احفظنا منه.

اب مناسب معلوم بوتا ہے کہ اس موقع پرا مام اہل البندصاحب ججة الله البالغة حضرت شاه
ولى الله محدث و بلوى قدى سره العزيز كى تفهيمات إلهيه سے بھى كچھا قتباس پيش كرويں حضرت شاه صاحب عليه الرحمة نے اپنى ايك بات اس طرح شروع فرما كى ہے و مُعظمُ مَا دَعَتْ إلىٰ إقامته الوسل امود ثلغة. الله تعالى كے جملہ انبيا ورش نے جس
دين كوقائم كرنے كى دموت دى ہے اس كى اكثر اورا ہم اور تعليمات تين بيں

بعر حضرت شاه صاحب في ان تين اموركي تفصيل تعيين فرمادي ہے كدوہ تين امور سه بيں: (۱) تقیح عقائد (۲) تقیح اندال (۳) تقیح الاخلاق والاحسان ۔

اں تعیین کے بعد حضرت شاہ صاحب تیسرے امرا خلاص واحسان پر مفصل بحث وکلام کے بعد آخر میں فرماتے ہیں:

وَالَّذِي نَفْسِى بيده هذا الثالث ادق المقاصد الشرعية مأخذاً و اعمقها محتداً بالنسبة الى منائر الشرائع بمنزلة الروح من الجسد وبمنزلة المعنى من اللفظ. وتكفل بها الصوفية رضوان الله عليهم فاهتدوا وهدوا واستقوا وسقوا وفازوا بالسعادة القصوئ وحازوا السهم الاعلى (٩)

<sup>(</sup>٩) تعيمات البيدي إم ابحال تعوف دنبست مونيد

اس ذات کی مم کھا کے کہتا ہوں جس کے قضہ میں میں جان ہے کہ امور طاشہ میں سے بیتیسراامر مقاصد شرعیہ میں سب سے زیادہ باریک ورقیق اور سب سے زیادہ در شین اور عمیق مقصد ہے شرایعت کے دوسرے مقاصدا سے عمیق ورقیق ہیں ، یہ بحز لدروح ہے جسم کے مقابلہ میں اور لفظ شریعت کے دوسرے مقاصدا سے عمیق ورقیق کو حضرات صوفیہ نے اپنا میدان عمل کے بیش نظریہ معنی کا درجہ رکھتا ہے ، اور اس مقصد عمیق ورقیق کو حضرات صوفیہ نے اپنا میدان عمل بنایا، خود بھی ہدایت یاب ہوئے دوسرول کو بھی راہ یاب کیا خود بھی باد ہ عرفان سے سیراب ہوئے دوسرول کو بھی راہ یاب کیا خود بھی باد ہ عرفان سے سیراب ہوئے دوسرول کو بھی میراب کیا اور انجائی سعادت نے مقام پر فائز ہو سے اور دین کا بوا حصہ حاصل میں دوسرول کو بھی میراب کیا اور انجائی سعادت نے مقام پر فائز ہو سے اور دین کا بوا حصہ حاصل کر کیا۔

اب تك جن اكابرى عبارات نقل كالنيس ان كى حيثيت موضوع زير بحث ميس ان كيصوفي مونے کی وجہ سے ایک فریق کی کی موجاتی ہے اور بعض مجلس تتم کے انشاء پرداز ول نے تو آئیس چینا بیم (افیون تقوف) سے خفل رکھنےوالا بھی کہدسینے میں کوئی باک محسول بیس کیا ہے اس لئے مناسب ہوگا كرجم يبال أيك مسلم ومشبور صاحب افتا وفقيه علامدابن عابدين شامي كيمقدمه مثامي يحيي للجير اقتباسات تقل كردي علامة شام صاحب در عنار كول (علم القلب) كتحت قرماتي بين: اي عسلسم الاختلاق وهو علم يعرف به انواع الفضائل وكيفية اكتسابها وانواع الرذائل وكيفية اجتنابها - لما علمت من ان عالم الاخلاص والعجب والمحسد والرياء فبرض عيسن ومثلها غيرهامن افات النقوس كالكير والشح والمحقد والغش والغضب والعداوة والبغضاء والطمع والبخل والبطر والخيلا والبخيانة والمداهنة والاستكبار عن الحق والمكر والمخادعة والقسوة وطول الاصل وتسحوها مسما هو مبين في ربع المهلكات مِنَ الاحياء قال فيه وَلاَينقَك عنها بشمر فيلزمه ان يتعلم منها ما يرئ نفسه محتاجاً اليها وازالتها قرض عين ولا يسمكن الابمعرفة حدودها واسبابها وعلاماتها وعلاجها فان من لايعرف الشريقع فيد (١٠)

علامه شامى عليه الرحمه كى منددجه بالاعبارت من بهى تقريباوى باتين كى بي جواوير بيان

<sup>(</sup>۱۰)مقدمه ثامی ص ۱۳۳۰ ج.ار

کی جاچکی ہیں اس وجہ ہے اس موقع پر عربی عبارت کا ترجمہ غیر ضروری سمجھ کرنہیں کیا گیا ہے، ان حوالہ جات سے مقصد تو صرف اس قدر ہے کہ لوگوں کی بیفلط بھی دور ہوجائے کیلم اخلاق ونضوف کی ضرورت واہمیت کے قائل صرف مشام کے وصوفیہ بی نہیں ہیں بلکہ اپنے وقت کے مشہور صاحب مقام فقیہ ومفتی علامدابن العابدين شامي بهي اخلاق حسنه كالخصيل اوروذ أكل كانز كيفرض شرعى بتاري بير

الحمد للذكه تفس نضوف وسلوك كي فرضيت وضرورت كذشته صفحات مين بفضله تعالى حضرات مشائخ كمبارر تمهم الله نتعالى كى منتذ تحريرات كے اقتباسات كى روشنى ميں اطمينان بخش طور ير چيش كردى گئى ہے امید کمانصاف بہند حضرات کواس روشن میں صورت حق نمایال نظر آجائے گی۔

أتنده سطور مين حضرت امام ججة الاسلام شيخ نانوتوى قدس سره كيسير وسلوك اورعرفان واحسان ہے متعلق محدود و ناتص معروضات پیش خدمت کی جارہی ہیں خدا کرے ناچیز راقم سطور ہے موضوع بحث كاحل كسى بحى درجه ميس ادابه وجائ وماذ الك على الله بعزيز

مشہورے: گاہ باشد کہ کودک نادال از غلط بر مدف زند تیرے

امام الاعلام حجة الاسلام حضرت محمد قاسم نا نوتوي قدس سره كي حيات روحالي واقعات وحالات كآئينه مين

احقر راقم السطور نے گذشتہ صفحات میں مولانا ضیاء الحق عثانی کی مختصر ترین چند سطری و یک نظری سوائح ای مقصد کے تحت ذکر کی تھی کہ اینے موضوع بر پھھ لکھتے وفت احقر کے پیش نظر حضرت الم مقدس مره کی مجموعی مدت حیات بھی رہے اور پھراسی مجموعی مدت حیات میں اپنی آنکھول برسلوک وعرفان كاچشمدلكا كرحضرت قدى سره كے سلوك وعرفان كاسراغ لگايا جائے۔

حضرت امام قدس مره کی مجموعی عمر و مدت حیات بچیاس سال کی بھی پوری نے تھی ،مہینوں اور دنوں كا حساب لكا كركما جاسكتا ہے كدعمر كا پياسوال سال تفاجبكة آب نے ونيائے فانى كوخير بادكهدكر عالم آخرت كاسغرفر ماليا\_

احقرنے حضرت امام قدس سرہ کی مجموعی مدت حیات (۴۹ سال) کے لیے تاریخی فقرہ نکالنا عِلْ إِنْ "أيزداً كاف" كافقره لكلاً ال" فيبي لطيف" كو" نفاءل" كسوا اوركيا كباجائ كداس كلى بوئي. حقیقت پر بیالہا می فقرہ گواہ ہے کہ حضرت امام قدس سرہ کی ولایت دمعرفت اور خداشتاس وایز دہ گاہی من جانب اللّٰدموَید ہے۔

ناظرین کرام سے ایک ضروری واہم جملہ معتر ضہ عرض کرنے کی معذرت خواہی کرتے ہوئے بات کوآ گے بڑھانے سے پہلے بچھے پیچھے لوٹنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

گذشته صفات میں مولا ناضیاء الحق عثانی کی قلمبند کردہ چندسطری سوائح عمری پیش کی جا چکی ہے، مولا ناموصوف نے اپنی اس مختفر سوائح میں حضرت امام نانوتوی قدس سرہ کی تاریخ ولادت کی تھی نہایت لطیف انداز میں حل کردی ہے مگر خدا جائے کن وجوہ کی بنا پر (احقر کے محدود علم ومطالعہ کے مطابق ) اب تک لوگوں کی نظر میں نہیں آسکی ہے، احقر کو اثنائے ترتیب مقالہ اس طرف توجہ ہوگئی تو مناسب یہی معلوم ہوا کہ حضرت امام نانوتوی قدس سرہ کی تاریخ ولادت سے بحث اگر چہ راقم السطور کے موضوع ہے متعلق نہیں ہے باکل غیر متعلق بھی نہیں کہا جائے گا اس لئے اس مختفر سوائح کا یہ جزویہ ال ذکر کیا جارہا ہے موصوف نے کھھا ہے:

آپ کی عمرانچاس سال چار ماہ چار ہوم ہوئی ظاہرے کہ جب مولانا ضیاء الحق صاحب کو حضرت امام قدس سرہ کی تاریخ وفات بھی معلوم ہے جس کے لحاظ سے وہ حضرت قدس سرہ کی تاریخ وفات بھی معلوم ہے جس کے لحاظ سے وہ حضرت قدس سرہ کی مجموع عمر (بقید سال وماہ ویوم) انچاس سال چار ماہ چار یوم متعین طور پر بتار ہے تو اس حساب کونظر میں رکھتے ہوئے میں مجموع سرہ ماری الاول کے 179ء سے 79 سال 4 ماہ 47 ہوم پہلے کی تاریخ ہجری نکال کی جائے وہی تاریخ حضرت امام کی تاریخ ولا دے متعین کی جائے ہے۔

احقر بھی ''امة امیة ''بی کا ایک فردحقیر ہے حماب کتاب سے واقفیت ندہونے کے ہرابر ہے کیاں جو بچھ حساب بہ اسانی لگایا جاسکا ہے اس کی روسے حضرت اہام نا نوتوی قدس مرہ کی ولا وت آخر ذی الحجہ (۲۹۔ یا ۲۳۰) ۱۲۲۸ ھ تعین کی جاسکتی ہے اس لحاظ سے مجموعی عمروبی بنتی ہے جومولا ناضیاء الحق عثمانی نے بتائی ہے بین انہاں سال چار ماہ چار ہوم الحمد لللہ کہ اس طرح حضرت امام کی غیر متعین وغیر فیصل تاریخ ولا دت بھی دریافت ہوگئی۔

اب تک حضرت امام قدس سره پر جو کتب سوائح لکھی گئی ہیں (حضرت مولانا محمد ایتفوب ساحب قدس سره کی مواخ قاسی اور مولانا اسیراوروی کی مولانا

محرقاسم: حیات اور کارنام ) ان سب ہی میں حضرت امام کی تاریخ ولا دت متعین نہیں کی جا کی ہے لیکن چونکہ مولا ناضیاء الحق صاحب نے مجموعی مدت عمر اور تاریخ وفات متعین طور پر لکھے دی ہے جس کی وجہ ہے مجموعی عمر کا پہلا سرا (تاریخ ولا دت) بھی دریافت کیا جاسکتا ہے جو دریافت کرکے او پر درج کیا گیا ہے۔

اوپراسی سوانح کی ضمن میں بیہ بات بھی احتر لکھ آیا ہے کہ حضرت امام قدس سرہ کے سوک واحسان کا سراغ لگانے کے لئے ضرورت پڑے گی کہ حضرت امام کی مجموعی عمر میں سلوک واحسان کے آثار کا جائزہ دفت نظر کے ساتھ لیا جائے۔

اس خیال کے تحت بیضرورت بھی محسوں ہوئی کہ حضرت امام قدس سرہ کے عہد طفولیت کو بھی غور د تو جہ کے ساتھ نظر میں رکھا جائے جسے بالعموم ناز دنعت کا دور کہہ کربتا قابل تو جہ تھ ہرا دیا جاتا ہے۔

ابتداء احتر کاخیال یمی تھا کہ زیر نظر مقالہ میں ان حضرات شیخین کی بیعت کے تقدم و تاخر کو موضوع بحث نہ بنائے لیکن سوائح قائمی میں مولا تا گیلائی نے اچھی خاصی بحث کرنے کے باوجود بحث کو ہوئی ناتمام چھوڑ دیا ہے مجبورااس بحث میں شرکت ضروری تجھی گئی ورنہ واقعہ بھی ہے کہ یہ بحث ایک طرح سے بالکل بے بنیا داور غیر ضروری ہے ، جن حضرات نے مولا نامحہ یعقوب صاحب نانوتوی کی تخریر کر دہ سوائح بغور پڑھی ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کا فیصلہ حضرت مولا نامحہ لیعقوب صاحب این مختصر سوائح بغور پڑھی ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کا فیصلہ حضرت مولا نامحہ لیعقوب صاحب این مختصر سوائح بین صاف وصری کالفاظ میں فرما گئے ہیں ملاحظ ہوفر ماتے ہیں:

آ خرحدیث جناب شاہ عبدالغنی مرحوم کی خدمت میں پڑھی اور اسی زماند میں وونوں صاحبوں نے جناب قبلہ حضرت حاجی ایداداللہ صاحب وام ظلہ سے بیعت کی اور سلوک طے کیا۔ (۱۱)

<sup>(</sup>١١) سوائع عمرى ازمولا نامحر يعقوب تألونوى مشمول سوائح قاسى مولا تأميلاني من ١٨٠\_

زادہ ہیں زمانۂ تعلیم دہلی میں حضرت امام نا نوتوی انہیں کے ساتھا ہے استادی کے مکان پرد جے تھے دونوں ہروفت کے ساتھی اور ہمدم و ہمساز تھے جس کی وجہ سے ان کی روایت صناحب البیت کی روایت مھنے کی وجہ سے بعد کی دوسری روایت کے مقابلہ میں زیادہ قابل قبول تھیرتی ہے۔

مچر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت امام نا نوتوی قدس سرہ سے متعلق سلوک اور ذکر اذکار وغیرہ کی مشغولی اور اس کی مزید کیفیات وتفصیلات بھی اکثر و بیشتر انہی حضرت مولانا محمد یعقوب نا نوتوی ہی کے ذریعہ ہم تک پیچی ہیں۔

الیں صورت ہیں کوئی معقول وجہ ہمیں اس بات کے گئیں ملتی کہ ہم حضرت امام نانوتوی قدس سرہ کے ذکر واشغال کی تفصیلات تو حضرت مولا نامجہ یعقوب صاحب نانوتوی کی روایات سے لیں اور اہل سلوک و بیعت کے معاملہ کو تذکر قالر شید میں منقول روایات کی روشی میں طے کرنے لگیں جبکہ مولا ناعاش اللی صاحب میر شی اس کے عینی شاہد بھی نہیں ہیں کیوں کہ موصوف کی پیدائش حضرت جبکہ مولا ناعاش اللی صاحب میر شی اس کے عینی شاہد بھی نہیں ہیں کیوں کہ موصوف کی پیدائش حضرت امام نانوتوی قدس سرہ کی وفات کے ایک ممال بعد پانچے رجب ۱۲۹۸ ھو کو ہوئی ہے اور حضرت گنگوی قدس سرہ کی وفات کے ایک ممال بعد پانچے رجب ۱۲۹۸ ھو کو مونی سے اور حضرت گنگوی قدس سرہ کی بیعت کو صرف سات ہی سال گذر ہے تھے کہ کم یا جمادی الاخری ۱۳۲۳ ھو حضرت گنگوی قدس مرہ کی بھی رحلت ہوگئی تھی۔

ال صورت حال کونظر میں رکھتے ہوئے سمجھا جاسکتا ہے کہ حضرات شیخین امام نانوتو کی و محدث گنگوہی قدس سر ہما کی بیعت کی وہ تفصیلات جو خداجانے کن بنیادوں پر کہیں تذکر ۃ الرشید اصل کتاب میں ادر کہیں حاشیہ پر خدکور ہوگئی ہیں وہ کسی طرح بھی حضرت مولا نامجہ یعقوب صاحب کی سوائح کی بالکل صرح وصاف اور واضح مروایت نے ہم بلہ بھی نہیں کہی جاسکتیں چہ جائے کہ انہیں اس پر ترجیح وی جائے کی بالکل صرح وصاف اور واضح مروایت نے ہم بلہ بھی نہیں کہی جاسکتیں چہ جائے کہ انہیں اس پر ترجیح وی جائے کیوں کہ حضرت مولا نامجہ یعقوب صاحب علیہ الرحمہ جس زمانے سے متعلق بیا طلاع دے رہے ہیں کہ:

ادرای زمانے میں دونوں صاحبان (حضرت نانوتوی وحضرت گنگوہی) نے جناب قبلہ حضرت حاتی امداد اللّٰہ صاحب دام ظلہ ہے بیعت کی اور سلوک شروع کیا۔۔۔(۱۲) بیدوہ زمانہ ہے جبکہ خود حضرت مصنف سوائح اس وقت حضرات شیخیین کے ساتھوہی وہلی میں

<sup>(</sup>١٢) سوائح عمرى ازمولا نامحد يعقوب نالوتوى ص: ٢٨ مشمول سوائح قاتى جلد: اول\_

ان حضرات کے استاذ اورا پنے والدمحتر م مولا نامملوک العلی صاحب علیہ الرحمہ کے مکان پر مقیم تھے بلکہ اس زمانے میں عربی کی بعض ابتدائی کتابیں حضرت امام قدس سرہ سے پڑھی بھی تھیں اور حضرت امام نا نوتو ک نے جب کتب حدیث کا درس دینا شروع کردیا ہے تو موصوف نے حضرت امام نا نوتو ک سے بخاری ومسلم شریف بھی پڑھی۔

الیی صورت بی کدموا تا محر اینقوب صاحب جوان حضرات کے اس درجہ قریب رہے ہوں ان کے بارے بیں یہ بات سوچی جی جی جی جی جی کہا جائتی کدانھوں نے ان حضرات کی بیعت سے می موان نے بات سوچی میں ماف وصری اطلاع ہوں ہی سردقلم کردی ہوگی گرکیا کہا جائے کہ مولا نا ماش النی کی تذکرہ الرشید کے حاشیہ پر آئی ہوئی مندرجہ ذیل عبارت نے الی صاف بات کو بھی مستقل طور پرایک موضوع بحث بنادیا ہے بمولا نامیر تھی صن ۲۲ کے حاشیہ پر آئیے ہیں:

حضرت مولانا قاسم العلوم موعقیدت میں حضرت گنگوی سے مقدم ہیں گرابھی تک بیعت نہیں ہوئے منے ، حضرت مولانا کو اعلیٰ حضرت سے بیعت ہونے کی جو پچھ بھی ترغیب دیے اور حاتی صاحب کے مناقب بیان فر مایا کرتے ہے وہ ای عقیدت کی بنا پر ہے جو نانو تہ کے ابتدائی تعلق قرابت وزیارت کے وفت سے آپ کو حاصل بھی ، مولانا النانولو کی کو اعلی حضرت کے ہاتھ پر بیعت کرانے میں کوشش کا ثواب بھی حضرت مولانا گنگوئی کو حاصل ہوا، چنا نچہ حضرت قدس سرہ فرمایا کرتے ہے کہ مولوی محمرة من ما تعلی حضرت کی تعلی کرکے جمیں مرید کرایا اور بعد میں اعلی حضرت سے اصرار کوشش کر کے مولوی محمر قاسم صاحب کو ہم نے مرید بنوایا۔ (۱۳)

تذکرۃ الرشید کا فدکورہ بالا حاشیہ پڑھنے کے بعدای کتاب کے ص ۳۳ کا بیرحاشیہ بھی ملاحظہ فرمالیا جائے حاشیہ کی عبارت درج ذیل ہے:

مجد کی ملاقات کے بعد (مسجد کی بید ملاقات کب ہوئی تقی بعد میں بتائی جائے گی) حضرت مولانا (گنگونی) قدس سرہ اعلیٰ حضرت کی جائے قیام یعنی مولوی سراج الدین صاحب کے مکان پر حاضر ہوئے اور زیارت کی۔

ای ملاقات یا کنگوہ کے کسی دوسرے سفریس جوحضرت کی چوشی ملاقات کہلاتی ہے۔ بیقصہ

<sup>(</sup>۱۳) ماشير:۳۱ تذكرة الرشيد\_

پیش آیا که اعلی حضرت نے مولانا ( محلکونی ) قدس سرہ سے دریافت فرمایا کہ:

میال رشید احمد! الله کا نام سیکھنے اور کہیں مرید ہونے کی بھی تمنا ہے یا گیری؟ حضرت مولانا نے جواب دیا کہ دھرت! بہی تو بہت چاہتاہے 'آپ (حضرت حابی صاحب) نے دریافت فرمایا کہاں؟ اور کس کی طرف میلان ہے؟ مولانا نے جواب دیا کہ دھرت اب تک بھنا بھی فورو لگر کیا دوحفرات میں سے ایک کا غلام بنوں گایا دھرت شاہ عبد الخی صاحب کا اور یا آپ کا ، اعلیٰ دھرت مرائے اور یوفرات میں سے ایک کا غلام بنوں گایا دھرت شاہ عبد الخی صاحب کا اور یا آپ کا ، اعلیٰ دھرت مرائے اور یوفرات میں سے ایک کا غلام بنوں گایا دھرت شاہ عبد الفی صاحب عالم بھی ہیں ۔ شیخ بھی مشہور محدث بین علی ہو علی ہی کی طرف جھکتے ہیں ، جھے کیوں شامل کرتے ہو؟ میں بھیارہ پڑھا من طرف شاہور کو ماتے تھے کہ اعلیٰ دھرت نے بظاہر تو اپنی طرف نہو کھا ہے کہ کا خوال آستانہ المداد ہی کی سے درخیت کم کی مگر اندر دی اندر دل کو کھنے لیا، اس گفتگو کے بعد آپ کا خیال آستانہ المداد ہی کا جائی سے درخیت کم کی مگر اندر دی اندر دو قرق عہو گیا۔ (۱۳)

راقم السطور روی عرض کرتا ہے کہ مذکورہ بالا حاشیہ بین مسجد کی جس ملاقات کا ذکر ہوا ہے اس ملاقات کا ذکر اصل کیا ہے تذکرۃ الرشید بین ص ۱۳ پر مفصل مدکور ہے وہ تفصیل تو غیر ضروری ہے تاہم اس ملاقات سے متعلق میختصروضروری انکشاف اہم اور قابل ذکر ہے کہ تھانہ بھون کی مسجد کی بیدا اقات اس وقت ہوئی تھی جب بیہ ہردو حضرات شیخین و پلی بیس طالب علمی کے دور سے گزرر ہے تھے۔

الین صورت میں بظاہر صوفی محمود حسن صاحب مبار نپوری کی منقولہ بالا روایت کو اگر حظرت حاجی صاحب البیار نپوری کی منقولہ بالا روایت میں تطبیق کی صورت بھی نکل آتی ہے اور حضرت مولاتا محمہ بعقوب صاحب تا بوتوی قدس سرہ کی بیان فرمودہ حقیقت واقعہ بھی نکل آتی ہے اور حضرت مولاتا محمہ بعقوب صاحب تا بوتوی قدس سرہ کی بیان فرمودہ حقیقت واقعہ بھی ہاتھ سے جانے نہیں پاتی اور واقعہ کی صورت بید قرار پاتی ہے کہ صوفی محمود حسن صاحب سہار نپوری کی روایت کے مطابق حضرت ماجی صاحب قدس سرہ اور حضرت گنگوہی کے درمیان بید ملاقات ومکالمہ بیعت سے پہلے اس وقت ہو چکا ہے جب حضرات گنگوہی ونا نوتوی وہ بی میں طالب علی کے دور سے گزرد ہے تھے، قیام وہ کی کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا جس کے نتیجہ میں حضرت گنگوہی کا وہ تر در بین اشخین ختم ہوگیا جو بوقت مکالمہ ظاہر ہوا تھا اور پھر آپ نے دومری طرف سے کیسوہوکر کا وہ تر در بین اشخین ختم ہوگیا جو بوقت مکالمہ ظاہر ہوا تھا اور پھر آپ نے دومری طرف سے کیسوہوکر

حضرت حاجی صاحب قدس مرہ سے بیعت کا فیصلہ فر مالیا اور پھر حضرت شاہ عبدالغی صاحب ہے درس حدیث کی بھیل کے بعد ہے دونوں صاحبان حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہو گئے اور سلوک بھی شروع کردیا۔

اس بیعت کے وقوع ہیں حصرت مولا نا نانوتو می قدس مرہ کے شاکلہ وا فٹاد طبع کے لحاظ سے عین ممکن ہے کہ دونوں صاحبان کی بیعت بالکل ایک ساتھ ند ہموئی ہواور حضرت گنگوہی کے ارشاد کے مطابق صورت وہی ہوئی ہو کہ ہر دوحضرات کی بیعت میں فی الجملہ تفذم و تاخر بھی ہوا ہو۔

حضرت نانونوی قدس مرہ کے خصوصی شاکلہ وا فآد طبع پر نظر رکھتے ہوئے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس نقذم و تاخر کومیری و پھسڈ ی کے چشمہ سے دیکھا جائے کیونکہ حضرت امام نانونوی قدس سرہ کا شاکلہ خصوصی اور حضرت کی افراطبع کا تقاضہ ہی ہے تھا کہ وہ ہرالیں بات سے دور رہنا چاہتے تھے جس میں ادنی شائیہ کشہرت اور داعیہ 'نام ونمود پایا جائے۔

حفرت امام نانوتوی کے سوائح کا بیر پہلوکھل کر ذیر بحث نہیں آسکا ہے کہ حضرت نے دہلی کے عرب کے دہلی سے کہ حضرت نے دہلی کے طرب کا بیر بہلوکھل کر ذیر بحث نہیں آسکا ہے کہ حضرت نے دہلی سے کر بک کا کچے میں پڑھنے کے باوجود سالا ندامتحان کی شرکت سے کیوں گریز کیا تھا؟ وجہ ظاہر ہے کہ امتحان دیتے تو ٹاپ کرتے گریڈ شہرت وہاں مطلوب ہی کہنے ہی ؟ اس لئے چپ جاپ کا لج حجود دیا اور گھر بیٹھے دہے۔ اور گھر بیٹھے دہے۔

جن حضرات نے صرف ظاہری طور پر رسم بیعت کی ادائیگی میں تقذیم و تاخیر اور اولیت و ثانویت کوایک بالکل غیر ضروری موضوع بحث بنا کران حضرات شیخین میں تفریق و تفصیل کی صورت پیدا کردی ہے انہوں نے ان دونوں ہزرگوں کے دبط باہم اور مودت و ظوص ہی کونظر انداز نہیں کیا ہے بیدا کردی ہے انہوں نے ان دونوں ہزرگوں کے دبط باہم اور مودت و ظوص ہی کونظر انداز نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے خمنی طور پر حقیقت بیعت سے بھی اپنی بے خبری بھی طاہر کردی ہے کیونکہ حقیقت ہے ہے کہ حضرات مشائخ طریق بھی بیعت کو مفید و ستحسن ہی قرار دیتے ہیں اسے ضروری و فرض کا درجہ تو کوئی مجی نہیں دیتا ہے۔

بیعت کی بیر حقیقت اگر چدان حضرات مشائخ کی تحریرات سے بھی مفہوم ہوجاتی ہے جن کے حوالہ سے تصوف وسلوک کی شرع حیثیت گذشتہ صفحات میں مفصل وقابل اطمینان حد تک بیان کی جا چکی ہے نیکن میر محل کی شرع حیثیت ہے کہ بالعموم لوگوں میں خداجانے کیوں بیغلط نہی عام جا چکی ہے نیکن میر محداجانے کیوں بیغلط نہی عام

طور يريائي جاتي ہے كه جولوگ كوچهُ سلوك وتصوف ميں قدم ركھنا جاہتے ہيں وہ اصل سلوك يعني اصلاح باطن کی طرف تو قطعاً توجہ ہی نہیں کرتے ،ان کی پہلی اور آخری منزل بیعت اورصرف بیعت ہی ہوتی ہے اور بیعت ہوکروہ پھر یوں سوجاتے ہیں جیسے گھوڑوں کا سودا گر گھوڑا چ کر سوجایا کرتا ہے۔ اگرچ چکیم الامت حفزت تھانوی قدس سرہ (جنہیں علائے عفرنے سلوک وتصوف میں تو بہر حال مجدد مانا ہی ہے) نے بیعت رسمید کے معاملہ میں پھیلی ہوئی اور پائی جانے والی اس مشہور عام غلط نہی کا صاف اور داضح انداز میں از الہ فر مادیا ہے لیکن مرتوں کی جڑ پکڑی ہوئے غلط نہی پوری طرح دورنہیں ہوسکی ہے چنانچہ صاحب تذکرۃ الرشید کا ذہن بھی پوری طرح صاف معلوم نہیں ہوتا جنہوں نے باسکل غیرضروری طور پریہ بحث چھیڑ دی ادران ہر دوحضرات شیخین کوطرفین وفریقین کی حیثیت دے کران کی بیعت کے نقذم وتاخرکوا یک نزاعی اور قابل فیصلہ مقدمہ بنا دیا، حالانکہ واقعہ بیہ ہے کہ بیہ د دنوں ہی امام دوسرے وابستگان ِ دارالعلوم ومظاہرعلوم کے غیر متنازع فیہ متفقہ طور پر امام وسیوالطا کفیہ کی حیثیت رکھتے ہیں میدهفرات شیخین اینے مخصوص شاکلہ اورخصوصی افناد طبع کے لحاظ سے باہم وگر اگر چہ فی الجملہ مختلف بھی ہیں مگراس کے باوجودایک دوسرنے کے سیحے معنی میں مقام شناس بھی ہیں ہردو بزرگ اپنی سلامت طبع کے باعث اس جذبہ معاصرت سے بالکل یاک دصاف تھے جومعاصرت کو منافرت میں تبدیل کردیا کرتاہے مگر کیا کیا جائے کہ تذکرہ الرشید کے حاشیہ کی منقولہ بالاعبارت نے ال موضوع بحث کواس انداز ہے پیش کردیا ہے جس سے بچھابیارنگ جھلکا ہے کہ قاسمی ورشیدی ہے الگ الگ دوگروپ ہیں اور ہرگروپ ہیرووشپ میں مبتلا ہے اوراس کی پوری کوشش صرف ہیہ ہے کہ اس کا ہیر دزندگی کے ہرمیدان وہرمرحلہ میں اول نمبر بررہے۔

ریہ جذبہ مغرب میں خواہ کتنا ہی پہندیدہ قرار دیا جا تا ہواسلام میں اس قتم کی ہیرووشپ نہ صرف ریہ کہ بالکل بے قیمت ہے بلکہ انہائی قابل فدمت ولائق نفرت جذبہ ہے جس کی حوصلہ افرائی سی طور پر بھی نہیں کی جاسکتی۔

حضرت مولانا مناظراحس گیلانی اسلامی ادب کے مسلم صاحب قلم ہیں ان کی تکت آفرین ونکت نجی ، ژرف نگاہی ودور بنی طبقہ الل علم میں مسلم ہے لیکن سوائح قاسمی ہیں وہ اپنی ان کھتا آفرینیوں کی روش بار بار پچھاس طرح بے قابوہ وکرالجھ جاتے ہیں کہ بعض مقامات پرایسا گمان ہونے لگیاہے کہ وہ ا پنی اس رو میں تضاد ہیانی ہے بچے طور پر اپنا دائن بچانے میں نا کام ہوتے جارہے ہیں، یہاں اس بحث کاموقع نہیں ہے بید دوسرے ستفل مضمون کاموضوع ہے۔

مولانا گیلانی صاحب نے تذکرہ الرشید کی زیرتبھرہ بحث سوائح قاسمی جلداول کے ص:۲۹۳ سے شروع کی ہے جوتقریبا ہم مطصفات تک چل کرص ۳۰۰ پرختم ہوئی ہے۔اس طویل سلسلۂ کلام کا ایک اقتباس ذیل میں اپنے تبھرہ کے ساتھ پیش خدمت کیا جارہا ہے۔

حضرت مولانا گیلانی تذکرہ الرشید ص ۲۳ پردئے ہوئے عاشیہ کی عبارت نقل فرمانے کے بعد فرماتے ہیں:

'' بیا یک روایت ہے اور اُقد، قابل اعتبار راوی کی روایت ہے بعد کو بھی کی نے مولوی عاشق الہی مرحوم کی اس روایت پر چونکہ تقید نہیں کی ہے اس لئے یہی جھنا جائے کہ واقعہ بھھا ک شکل میں بیش آیا گویا چشمہ کا سراغ جس نے لگایا تھا باوجو دبیاس کے اس وقت تک اپنے تلاش کے ہوئے پانی کو اس نے استعال کرنا مناسب نہ خیال کیا جب تک کہ دوست کو نہ د کھ لیا کہ دوسیر اب ہو چکا ہے' ۔ (۱۵)

مولانا گیلانی نے مندرجہ بالا اقتباس میں جو پچھ فرمایا ہے وہ عقلی و منطق اعتبار سے مخدوش ہے، جن مقد مات پرمولانا نے اپنے بتیجہ کی بنیا در کھی ہے وہ اپنے ناتف ہونے کی وجہ سے نتیجہ خیز نہیں ہوسکتے لیکن مولانا نے اپنے مقد مات کے نقص کونظرانداز کر کے بالک ہی زبردس ان سے نتیجہ نکال لیا ہے جسے اہل منطق تحکم ہی کہیں گے۔

مولانا کابیار شادتوا پی جگه پردرست ہے کہ بیابک روابت ہے اور نقد، قابل اعتبار رادی کی روابت ہے، گراس موقع پرمولانا کواور آ کے بڑھنے سے پہلے بیدد سرامقدمہ ( کبرئی) بھی ذکر کردینا چاہئے تھا کہ اس روابت کے علاوہ کوئی دوسری روابت جواس سے زیادہ تو کی ہوموجود بھی نہیں ہے ۔ لیکن مولانا نے بیہ بات نہیں کہی اوروہ کہ بھی کیسے سکتے سے کہ خودانہیں کے تعین کردہ متن ( یعنی سوائح کی اوروہ کہ بھی کیسے سکتے سے کہ خودانہیں کے تعین کردہ متن ( یعنی سوائح قاسی ازمولانا محمد یعقوب نا نو تو ی میں مولانا عاشق اللی کی روابت سے کہیں زیادہ وزنی ، سمجے وقو ی روابت موجود ہے کہ:

<sup>(10)</sup> سوائح قاكى جايس: ٢٩٣\_

''اسی زمانے میں دونوں صاحبول نے جناب قبلہ حاتی المداد اللہ صاحب سے بیعت کی اور سلوک شروع کیا''۔ (۱۲)

پھرمولانا گيلاني كا آكے بروركر بيفرماناكه:

بعد کو بھی کسی نے مولوی عاشق البی مرحوم کی اس روایت پر چونکہ تنقید تیس کی ہے اس لیے بہی ہمینا جائے کہ واقعہ کچھاس شکل میں پیش آیا۔

موصوف کا یہ نتیجہ بھی عقلی منطقی طور پر نا قائل تسلیم ہے بیانداز استدلال حد درجہ ضعیف و کمزور ہے،اس کواگر درست مان لیا جائے تو پھرخدا جانے کتنی غلط با توں کوصحت کی سند دینی پڑجائے گی۔

عقلی طور پر یہی بات نا قابل تنایم ہے کہ تذکرۃ الرشید شائع ہوجانے پراس وقت کے موجود اکا برنے اسے بنظر غائز ازراۃ تقید پڑھا بھی ہو بلکہ مشاہدہ وتجر ہی روشیٰ بیس یہی دوسرا پہلوۃ اٹل ترجیح ثابت ہوتا ہے کہ ان بڑے حضرات کی اپنی ذاتی مشغولیات ومصرو فیات ہی اس قد رہوتی ہیں جن میں السے کا مول کی مخبائش ہی نہیں ہوتی اس لئے ایسے حضرات سے بیاتو قع رکھنا کہ تذکرۃ الرشید کی اشاعت کے بعد انہول نے بنظر خور و تقید اس کے ایسے حضرات مندرجات حرفاح رفاح رفا پڑھے ہوں گے بظاہر اسات قع ہے جاتی کہا جاسکتا ہے۔

اب اسی سلسلته بحث کا ایک دوسرا اقتباس اسی سوانح قاسمی کا ملاحظه ہو۔ مولا نا گیلانی فرماتے ہیں:

اورجیہا کہ فاکسار نے عرض کیا بظاہر مولوی عاشق الی صاحب کی اس خبر کے مشتہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی ، البتدا کی چیز اس سلسلہ میں ضرور کھنگتی ہے اور وہ یہ ہے۔۔۔۔ چیز فقر وس کے بعد ۔۔۔ مصنف امام ہی کے قلم مبارک سے ایک فقر ہ یہ بھی نکل پڑا ہے: اور ای زمانہ میں دونوں صاحبوں نے جناب حضرت قبلہ حاجی امداد اللہ صاحب وام ظلہ ہے بیعت کی اور سلوک شروع کیا (ص: ۲۸)

جس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ'' طلب حدیث'' ہی کے زمانے میں وونوں صاحبوں کو حاجی صاحب رحمة الله علیہ سے باضابطہ بیعت ہی کانہیں بلکہ سلوک باطنی کی تربیت یانے کا شرف حاصل

<sup>(</sup>١٤) سواخ قائمي ج:ايش:١٨ـ

ہو چکا تھا آگے پیچھاس نقرے کے جو با تیں لکھی گئی ہیں ان کود کھتے ہوئے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ
اس وقت تک مولانا مملوک العلی صاحب دونوں حضرات کے استاد تنون زندہ تھے ،مصنف الم کے اس
بیان کوادراس کے سمائقہ ولاحقہ مضامین کود کھتے ہوئے دل میں بعض عجیب شم کے سوالات پیدا ہوئے
بین خصوصا حضرت مولانا گئگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کے متعلق مولوی عاشق الجی صاحب نے جن
تفصیلات کواپی گئاب میں درج کیا ہے جن سے سمجھ میں آتا ہے کہ عام علوم اور علم صدیث وغیرہ سے
فارغ ہونے کے بعد گئگوہ میں آکر جب مولانا گئگوہی نے قیام اختیار فرمایا ادر بچھ درس و تدرلیں
فارغ ہونے کے بعد گئگوہ میں آکر جب مولانا گئگوہی نے قیام اختیار فرمایا ادر بچھ درس و تدرلیں
مناظرہ کا قصہ پیش آیا اور مناظرے کے حیلہ سے تقذیر تھانہ بھون آپ کو جاجی صاحب کے قدموں تک
مناظرہ کا قصہ پیش آیا اور مناظرے کے حیلہ سے تقذیر تھانہ بھون آپ کو جاجی صاحب کے قدموں تک
بینچاد تی ہے مگر مصنف امام کے فوک کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ طالب العلمی کا زمانہ دونوں بزرگوں کا
ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ جاجی صاحب سے دونوں مرید ہو گئے اور سلوک ہیں بھی لگ گئے بظاہر ان
دونوں روا تھوں میں تطبیق آسمان نہیں ہے اور بجائے تطبیق کے ترجے کا طریقہ اگر اختیار کیا جے سے ان طاہر کی روایت ہر لحاظ سے مولوی عاشق الجی صاحب کی روایت کے مقابلہ
میں ترجے کی زیادہ ستحق ہے۔ (۱۷)

میسب کچھ لکھنے کے بعد مولانا گیلانی پھراٹی پرانی گوگووالی کیفیت پرلوٹ گئے ہیں اور پھر تذکرۃ الرشید کی روایت میں انہیں کافی قوت نظر آنے گئی ہے بلکہ وہ پھر دوبارہ اس غلط استدلال کا سہارالینے میں بھی تال نہیں فرماتے۔ چنانجے لکھتے ہیں:

اس (تذکرۃ الرشید) کے شائع ہونے کے بعد بھی جہاں تک میں جاتا ہوں اس کتاب کے بیانات پرکسی ست سے تفیدی صدا چونگر نہیں اٹھی اس لئے یہ بھی مشکل ہے کہ مولوی عاشق اللی صاحب کی تفییلات میں شک اندازی کی جائے، پس مناسب بی ہے کہ تظیق کا طریق افتیار کرکے تاویل وقو جید کی کوئی راہ نکالی جائے جس کی جہاں تک میرا خیال ہے، کائی گنجائش ہے لیکن اس سکندگا ذیادہ ترتعلق حضرت مولا تا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ بیعت سے بنز غیر ضروری طوالت کا بھی خوف ہے اس لئے تاویل وقوجیہ کے اس کام کو پڑھنے والوں کے ذاتی

<sup>(21)</sup> مواخ قا کلج: اچل: ۲۹۹\_

نداق کے میروکرکے جو بچھ مجھے یہاں عرض کرنا ہے اس کی طرف متوجہ ہوجاتا ہوں (انشاء اللہ تعالی و بعوندراقم السطور بیفریضہ آئندہ سطور میں عنقریب ہی ادا کرنے کی کوشش کرے گا، ابھی تو مولانا گیلانی کی بات پہلے پوری ہوجائے موصوف فرماتے ہیں)

کہنا ہے ہے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ القد علیہ کے ساتھ خواہ جوصورت بھی چین آئی ہولیکن اپنے مصنف امام (حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب قدس مرہ) کی ذرکورہ روایت اوراس کے سابقہ ولاحقہ نقرول کی روشن میں بہ ہر حال اتن بات تو بائن ہی پڑے گی کہ مولانا مملوک البحلی رحمۃ الله علیہ کی روشنی ہی میں میر خالا مام الکبیر ضرور حاجی صاحب رحمۃ الله علیہ کے صرف حلقہ ارادت ہی میں شریک نمیں ہو کے شعے بلکہ مصنف امام کے الفاظ کا اقتصابی ہے کہ باطنی سیروسلوک کے مشاغل میں بھی حاجی صاحب قبلہ نے آپ کو لگا دیا تھا۔ (۱۸)

تذكرة الرشيد كي داستان بيعت كي تنقيح وتنقيد:

ال مقد کے تحت بہاں کچھ معروضات بیش خدمت ہوں گی مگر اس ہے پہلچے اپنے ہی ایک دعویٰ کا ثبوت بیشے اپنے اپنے اس ایک دعویٰ کا ثبوت بیش کر دینا برگل ہوگا، گذشتہ صفحات میں احقر راقم السطور نے جب حضرت مولایا گیانی علیہ الرحمہ کے اس انداز استدلال کی صحت میں تامل کا اظہار کیا ہے کہ بعد کو بھی کسی نے مولوی عاشق النبی مرحوم کی اس روایت پر چونکہ تنقیر نہیں کی ہے اس لئے بہی مجھنا جا ہے کہ واقعہ بچھ اک شاقہ بی میں بیش آیا تھا۔

نو احقر نے وہال کھا ہے کہ عقلی طور پر بہی بات نا قابل تسلیم ہے کہ تذکرۃ الرشید شاکع ہوجانے پراس وقت کے موجودا کا برنے اسے بانظر غائز از راہ تقید پڑھا بھی ہو بلکہ مشاہرہ وتجربہ کی روشن میں تو بہی ووسرا بہلو قابل ترجیح ٹابت ہوتا ہے کہ ان بونے حضرات کی اپنی ذاتی مشغولیات ومصرد فیات ہی اس قدرہوتی ہیں جن میں ایسے کا موں کی مخوائش ہی نہیں ہوتی۔

اب اس موقع پراحقر اپنی بات کے ثبوت میں بیسوال اہل نظر واصحاب افصاف کی خدمت میں پنیش کرنا جا ہتا ہے کہ جبیبا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ مولا ناعاشق اللی میر بھی کی ولا دہ 1840ھ میں ہوئی ہے جبکہ اس سے ایک سال پہلے حضرت امام نا نوتو کی دارالعلوم دیو بند کی تاہیس کے تقریباً

<sup>(</sup>۱۸) سوالح قائمي ج ايس:۳۰۰

چود و سال بعد ۱۲۹۷ هر میں و قات پانچکے تضے اور ان کی و قات کے متصل ہی زمانے میں حضرت امام نا نوتوی کی مختفر سوائح عمر می حضرت مولانا محمد بعقوب صاحب نا نوتوی تصنیف فرمانچکے تضے جن ک و قات بھی جلد ہی بعنی ۱۳۰۵ ھ بیس ہوگئے تھی۔

اس موقع پرسوال بیہ کے مولا ناعاشق اللی صاحب میرشی نے جب حضرت گنگوہی قدس مرہ کی سوائح تذکرۃ الرشید لکھنے کا ارادہ کیا تواس وقت انہوں نے کیا بیضر ورت محسوں کی تھی کہ وہ اپنے اس مقصد کے لئے مولا نامجر یعقوب نانوتوی کی تصنیف کر دہ سوائح عمری مولا نا نانوتوی کا بھی مطالعہ فرمالیں جو ان کے شخ حضرت گنگوہی کے اصل رفیق وصد بی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے مرتبہ شناس بھی تھے؟ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ مولا نامیرشی نے مولا نامجر یعقوب نانوتوی کی تصنیف کر دہ سوائح مریکا مطالعہ یا تو کیا ہی نہیں اور اگر کیا بھی تو بہ نظر عائز نہیں کیا؟ ورنہ مولا نامجر یعقوب صاحب کی مختصر سوائح قاسمی کا بیا تکشیاف ان کی نظر سے گزرجانا جا ہے تھا کہ:

اورای زباندیس (جس زباندیس ان حضرات نے شاہ عبدالغی صاحب سے بیمیل صدیث کی تھی) دونوں صاحبوں نے جناب حضرت قبلہ حاجی ایداداللہ صاحب دام ظلہ سے بیعت کی اورسلوک شروع کیا (عس: ۲۸)

تذکرۃ الرشید میں حضرت گنگوہی قدس سرہ کی' واستان بیعت' جس طرح قلم بند ہوئی ہے اس سے بالکل عیاں ہے کہ مولا نا میرشی کے علم میں حضرت مولا تا محمہ یعقوب صاحب نا نوتو کی کا بیہ صرح وصاف انکشاف مطلق نہیں تھا ور نہ حضرت گنگوہی قدس سرہ کی' واستان بیعت' کے دوراان کوئی ایک حاشیہ اس انکشاف کی تردید میں ہونا ضروری تھا کیونکہ بیر انکشاف ایک ایک شخصیت کے قلم حقیقت دقم سے تھا جو مروجہ پرتکلف انشاء صحافت سے یکسر پاک ہونے کی وجہ سے نظر اندازی کے لائق برگزند تھا۔

اس تفصیل سے احقر کا مدعا واضح ہوجاتا ہے کہ جب تذکرۃ الرشید کے فاضل مصنف اپ تذکرہ نگاری کے وقت بھی اس بات کی ضرورت محسوں نہیں فرماتے کہ اپ شخ ومرشد کے حقیق ساتھی حضرت امام نانوتوی قدس سرہ سے متعلق لکھا ہوا وہ تذکرہ بھی دیکھ لیس جوجس طرح حضرت امام نانوتوی قدس سرہ میں جدم وومسازتھا، ای طرح اورتقریبا اسی درجہ کا تعلق اسے حضرت نانوتوی کا زمانہ تعلیم وقیام دہلی میں جدم وومسازتھا، اس طرح اورتقریبا اسی درجہ کا تعلق اسے حضرت

گنگوہی سے بھی عاصل تھااس لئے کس کتاب کوسند تصدیق دینے کے لئے بیشن ظن کافی نہیں ہے کہ اس کتاب پر کسی حاصل تھااس لئے کسی کتاب کوسند تصدیق دینے کے اس کتاب پر کسی جانب سے صدائے نقید نہیں آٹھی تھی ۔۔ اس ضروری معروض کے بعد تذکر ۃ الرشید کی روایت سے متعلق معروضات پیش خدمت کی جارہی ہیں خدائے تعالی راقم السطور کی مدد فر مائے اور قلم کو حقیقت نگاری کی حدسے بانم رنہ ہونے دے۔

معامله ومقدمه کی نوعیت کیاہے

تذکرۃ الرشید کی مفصل داستان بیعت پر پچھ تنقید وتبھرہ کرنے سے پہلے حقیقت نگاری کا نقاضا یہی ہے کہ نوعیت معاملہ ومقد مہتعین ہوجائے اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ احقر ہمچیدال کے نہم ناتص کے مطابق معاملہ ومقدمہ کی نوعیت سے بچھ میں آتی ہے کہ:

صدیت شریف کی بخیل حفرت شاہ عبدالنی صاحب محدث دہلوی کی خدمت میں ہوئی اور دوسرے علوم وفنون کا بیشتر حصد مولا نامملوک العلی صاحب اور مفتی صدرالدین صاحب آزردہ دہلوی کی خدمت میں پڑھا تھا اور اسی طالب علمی ہی کے ذمانے میں دونوں ہی بزرگ حضرت جاجی امداداللہ صاحب سے بیعت بھی ہوگئے تھے۔ ۱۲۹۷ھ میں ججة الاسملام امام تا نوتوی قدس مرہ نے انبچاس سال صاحب سے بیعت بھی ہوگئے تھے۔ ۱۲۹۷ھ میں ججة الاسملام امام تا نوتوی قدس مرہ نے انبچاس سال جور میں بیند جار ماہ جاردن کی عمر میں وفات بائی حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ اس وفت تربین سال کی عمر میں بیند حیات تھے جو حضرت امام کی وفات کے بعد دار العلوم کے مربر سے ومر بی رہے۔

امام نانوتوی کی وفات کے بعد ہی منصلا حضرت مولا نامجر لیفوب نانوتوی صدرالمدرسین وارالعلوم نے حضرت امام نانوتوی قدس مرہ کی مختصر سوائح عمری تصنیف فرمائی جس میں اصلاً تو حضرت امام نانوتوی قدس مرہ کی مختصر سوائح عمری تصنیف فرمائی جس میں اصلاً تو حضرت امام نانوتوی کے ضروری احوال نہایت ورجہ اختصار کے ساتھ قلم بند فرماد یئے اور ساتھ بی ساتھ آپ کے صدیق ورفیق حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ کی تقلیمی رفافت کا ذکر بھی کرتے تھے۔ انہیں تفصیلات

میں بیدواقعہ بھی قلم بند ہوگیا کہ جس زمانے میں ان دونوں بزرگوں نے حضرت شاہ عبدالغی صاحب سے کتب حدیث کی تعلیم پوری کی ہے اس زمانے میں ان دونوں ہی بزرگوں نے حضرت حاجی اہداداللہ صاحب قدس سرہ سے بیعت بھی کی اورسلوک شروع کردیا۔

حضرت امام نانوتوی کی اس مخضر سوائح عمری کی اشاعت کے تقریباً پجیس سال بعد تک حضرت گنگوہی بقید حیات رہے اور ہر دوحضرات کی رفافت وصدافت کے پیش نظر گمان غالب یہی ہے کہ حضرت گنگوہی علیہ الرحمدا گر عذر تابینائی کی وجہ سے بیسوائح ملاحظہ نہ فرما سکے ہوں گے تو بھی اسے سنا تو ضرور ہوگا اورا گراس کی کوئی ہات حضرت کوخلاف واقعہ گئی ہوگی تو اس پرمتنبہ بھی ضرور فرمایا ہوگا۔ مگرایس کوئی بات کہیں منقول نہیں ہے۔

پھر حضرت امام گنگوبی قدس سرہ کی وفات کے چندسال بعد مذکرۃ الرشید (سوائے حضرت گنگوبی فدس سرہ) منظر عام پر آئی اس کتاب میں حضرت گنگوبی علیہ الرحمہ کے 'سلوک وخصیل طریقت' کے عنوان سے ص ۴۶ سے ص ۴۶ تک تقریباً دس صفحات میں حضرت حاجی امداواللہ صاحب قدس سرہ سے حضورت گنگوبی علیہ الرحمہ کی ' دوداو بیعت' قلم بندگ گئ ہے دوداد کا بیشتر حصہ تو اصل متن کتاب میں مذکور ہے لیکن بعض مقامات پر چند حاشیوں میں بھی انکشافات واطلاعات درج ہیں۔

مذکرۃ الرشید کے اس عنوان کے تحت حضرت حاجی صاحب قدس سرہ سے حضرت گنگوبی کی بیعت سے متعلق جو تفصیلات مذکور ہیں ان کی وجہ سے ان حضرات کی سیدھی سادی بیعت کا وہ معاملہ جو بیعت سے متعلق جو تفصیلات مذکور ہیں ان کی وجہ سے ان حضرات کی سیدھی سادی بیعت کا وہ معاملہ جو مضرت مولانا محمد یعقوب صاحب قدس سرہ کی تصنیف کر دہ سوائح میں غیر اختلافی سمجھا جا رہا تھا ایک حضرت مولانا کہ دیقوب صاحب قدس سرہ کی تصنیف کر دہ سوائح میں غیر اختلافی سمجھا جا رہا تھا آیک مسلمی مناس منے آگیا لیکن یہ اختلاف دوایات شاید ایک عرصہ تک موضوع بحث خدین سکا تھا بہاں تک کہ پوراایک دوراس طرح گزرگیا اور دونوں تذکر دن میں دوملیحہ علیحہ دورایا حدی بیٹری بیں۔
علیحہ دہ دوایات دنی بیٹری دہیں۔

تذکرہ الرشید کی اشاعت پرتقریباً بچاس سال گزرئے کو تھے کہ ارباب دار العلوم دیو بندنے حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلائی کے ذریعہ سوائح قائمی تین جلدوں میں مرتب کرا کے اسے دارالعلوم دیو بند کی طرف ہے ۱۳۷۳ ہیں شائع کردیا۔

حضرت مولا نا گیلانی کی نکته نجی ورقیقدری ابل علم وابل قلم مین مسلم ہے، موصوف نے شاید

پہلی بارا پی مرتبہ سوانح قاسمی میں اس غیر ضروری قضیہ کوایک''مقدمہ'' کی صورت میں پیش کیا اور اپنے مخصوص انداز میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ کسی فیصلہ ونتیجہ تک وینچنے کی کوشش کی گر ایسا لگاتا ہے کہ انہیں کا میا لی کی صورت نظر نہیں آسکی تو تطبیق وتو جیہ کو پڑھنے والوں کے ذاتی نداق کے سپر دکر کے آگے بڑھ گئے۔

اب احقر کواہیے مجوزہ دمفوضہ مقالہ زگاری کے دوران جب اس پیچیدہ مسئلہ کو بیجھتے سمجھانے کی ضرورت پڑی تو احقر کو بھی اس بیل کو منڈھے چڑھا ناد شوار نظر آر ہاہے اور بچاطور پر بیاحساس ہور ہاہے کہ کیا اچھا ہوتا کہ اس مقدمہ کا فیصلہ مولانا گیلانی ہی کر گئے ہوتے مگرافسوس کہ میکام ہونہ رکا۔

اصل دشواری میہ ہے کہ بیرخانص تاریخی معاملہ ہے جو دومختلف متم کی عقبیدت مندیوں کے حصار میں جکڑا ہوا ہے اگر تاریخی و روایتی معیار پر اس مقدمہ کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہ صرف ایک ہی ہوسکتا ہے (جوآئندہ سطور میں چیش خدمت ہوگا) گردشواری یہی ہوگی کہ اس فیصلہ میں غیرضروری و پیجا عقیدت مندی کی قربانی ضرور ہوجائے گی۔

اصولی طور پرمقدمہ کاحل تو مہی ہوسکتا ہے کہ بیمقدمہ دوعلیحدہ علیحدہ ایک دوسرے سے متضا دروایات کا مقدمہ ہے جن میں تطبیق وتو جیہ کی راہ پالکل بند ہے الیی صورت میں کوئی فیصلہ ہر دو روایات کے ضعف وقوت کو کھونل دکھتے ہوئے کیا جانا چاہئے جیسا کہ عموماً کیا جاتا ہے۔

اس اصول کے پیش نظر شاید ہی کوئی صاحب الرائے اال علم اس فیصلہ سے اختلاف کرے
کہ روایت کے ضعف وقوت کی جہت سے خضرت مولاً نامجہ یعقوب ٹانوتوی کی روایت متعدو وجوہ
سے لاکن ترجی اور قابل قبول ہے کہ اس روایت کے راوی حضرت مصنف بذات خود ہیں جو ہر دو
بزرگوں کے استادزاد ہے اور ہر دفت کے رفق وجلیس بھی ہیں ،ان کے استاد شریک بھائی بھی ہیں اور
ان کے ہیر بھائی بھی ہیں۔

اس کے برخلاف تذکرۃ الرشید کی داستان بیعت کی روایت میں متعدد اضطرابات ہیں، مولا ناعاشق اللی صاحب اور حضرت مولا ناعاشق اللی صاحب کو حج طور پر بیہ بات بھی محفوظ نہیں ہے کہ حضرت جاتی صاحب اور حضرت میں۔ مسئلوں کی ملاقاتیں بیعت سے پہلے کتنی ہوئیں اور کہاں اور کب ہوئیں۔

چنانچداحقرنے تذکرة الرشيدس: ٣٣ كے حاشيد برمنقول موئى محودسن كى روايت كے ذكر

کے ساتھ ابنار جمان ذکر کردیا ہے کہ حضرت حاجی صاحب اور حضرت گنگوہی کے مابین بیعت سے متعلق ایک مکالمہ ان حضرات کی طالب علمی ہی کے دور میں ہو چکا تھا جس نے حضرت گنگوہی کو بکسو کرکے حضرت حاجی صاحب سے وابستہ ہونے کے لیے بوری طرح آ مادہ کردیا تھا جس کا تقاضا یہی ہے کہ آب اس مکالمہ کے بعد بی اثنائے طالب علمی میں حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوگئے تھے۔

الی صورت میں حضرت حاتی صاحب سے حضرت گنگوہی کی تا خیر بیعت کی کوئی معقول وجہ شرق کی نے بیان کی ہے اور نہ ہی بچھ میں آتی ہے۔ احظر کواپنے قصور علم فہم کا اعتراف ہے اور کسی طرح اپنے چھوٹے منہ سے کوئی بڑی بات کہنے کی ہمت نہیں پڑر ہی ہے، چھر معاملہ بھی ایسا ہے جس سے لوگوں کی عقیدت مندیاں وابستہ بیل کیکن آیت کریمہ اعدالہ وا ھو اقر ب المتقوی اور مقولہ حکیمانہ: "انصاف شیوہ ایست کہ بالائے طاعت است "پڑمل کرتے ہوئے احظر نہایت اوب کے ساتھ اس مصاف گوئی کی اجازت چا ہے ہوئے واضح الفاظ میں یہ نہ چا ہتا ہے کہ تذکرہ الرشید کی متناز عدوایت میں احظر کے نزد یک بچھ خلط ہوگیا ہے اور دو مختلف واقعات کوایک ہی روایت میں جع کردیا گیا ہے جس میں احظر کے نزد یک بچھ کردیا گیا ہے جس میں احظر کے نزد یک بچھ کے طلع ہوگیا ہے اور دو مختلف واقعات کوایک ہی روایت میں جع کردیا گیا ہے جس میں احظر کے نزد یک بچھ خلط ہوگیا ہے اور دو مختلف واقعات کوایک ہی روایت میں جع کردیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان حضر اس کی بیعت کا سیدھا سما دہ معاملہ "عقدہ والا نیخل" بن کررہ گیا ہے۔

احقر کے فہم ناقص کے مطابق صورت واقعہ یہ بھی بیں آتی ہے کہ ان ہر دو حضرات کی بیعت کا زمانہ تو زمانۂ تعلیم ہی بیں مانا جائے جیسا کہ ان حضرات کے ہمہ وقتی جلیس ورفیق حضرت مولانا محمہ بعقوب صاحب ارشاد فرمارہے ہیں اور حضرت شنخ محمہ صاحب محدث تقد نوی علیہ الرحمہ سے مناظرہ کے داقعہ کو واقعہ کہ بیعت سے جوڑ کردیکھا جائے۔

اس مرتبد کی عاضری جواصلاً به نیت مناظرہ بی تھی کیکن حضرت حاجی صاحب کی ناپسندیدگ کے بعد آپ نے اچا نک اصلاح اخلاق اور سلوک طریقت کا فیصله فر مالی اور امروز وفروا پر ٹلتے شتے یہ قیام پورے ایک چلہ تک ممتد ہوگیا جولوگ حضرت حاجی صاحب سے آپ کی ابتدائی بیعت سے ہاخبر نہ متے آئیس میں اندازہ ہوسکا کہ آپ نے اس موقع پر بیعت کی ہے۔

تذکرۃ الرشیداورائ کے حاشیول کی روایات کواگر بعید طور پر درست وسیح مان لیا جاتا ہے تو معررت مولانا محمد لیعقوب صاحب جن کی مختصر سوائح عمری اور سوائح مخطوط وغیرہ کے کتنے ہی مندرجات برخل ہوجا کیں سے جن میں حضرت امام نانوتو کی کے وہ مجاہدات وریاضات بردی تفصیل

سے بیان کئے گئے ہیں جوحفرت امام نے قیام دہلی کے زمانے میں انجام دیتے تھے (جن کا ذکر عنقریب ملاحظہ میں آئے گا)

تذکرۃ الرشید میں اس بحث سے متعلق جومندرجات ہیں ان میں کا بیشتر حصد تو مولانا عاشق الہی کے ' مدرجات' کی وجہ سے بڑی حد تک اپنی استنادی حیثیت سے کمزور ہوگیا ہے لیکن ص: ۲۶ کے حاشیہ کا درج ذیل فقرہ حصرت گنگوہی قدس سرہ کی ذات والا صفات تک مرفوع ہوجانے کی وجہ سے یوری طرح متندہے کہ:

چنانچ حضرت قدس سره فرمایا کرتے تھے کہ مولوی محمد قاسم نے اعلی حضرت کی تعرفیس کرکرے میں مر ید کرایا اور بعد میں اعلی حضرت سے اصرار وکوشش کر کے مولوی محمد قاسم صاحب کوہم نے مرید بنوایا۔ (۱۹)

صاف اندازہ ہورہاہے کہ یے کلمات حضرت امام کنگوہی کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے ہیں اور یہ بھی اندازہ ہورہا ہے کہ بیے کلمات بطور تفنن ومزاح دوستانہ ارشاد فرمائے گئے ہیں'' فیری'' اور ''پھسڈ ی'' والے جذبہ کا کوئی ادنی شائبہ بھی دور دور تک نہیں ہے۔

علاوہ ازیں صرف ندکورہ بالا روایت میں پوری پوری گنجائش اس بات کی موجود ہے کہ اسے حضرت مولا نامحہ یعقوب صاحب نانوتو کی کی سوائح عمری والی روایت کے ساتھ جمع کرلیا جائے کہ ان دونوں میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے اس کی تفصیل یوں مجھی جاسکتی ہے کہ ہر دو ہزرگوں کی بیعت زمانته طالب علی ہی میں ہوگئی ہواوران دونوں کی بیعت میں ٹی الجملہ نقدم وتا خربھی ہوگیا تو کسی کو کیا اشکال ہا اب علی ہی میں ہوگئی تواوران دونوں کی بیعت میں ٹی الجملہ نقدم وتا خربھی ہوگیا تو کسی کو کیا اشکال ہوا ہوں یہ بی تھا کہ وہ جس طرح علم وحکمت کا نگ و نام اپنے لئے پندنہیں فرماتے منے قو مرید ہوکر پیر بننے کے امکانات کو کیسے بنسی خوشی اور جلدی سے گوارا فرما سکتے تھے۔

سوائح قاسمی کا بیدالجھا ہوا معاملہ جو بالکل غیرضروری طور پرنزائی موضوع بحث بن گیا تھا، او پر کی معروضات میں کوشش کی گئی ہے کہ اس کا قابل اطمینان حل نکل آئے۔

خدائے تعالی کالا کھ لا کھ شکر ہے کہ اس نے جہاں تک احتر کے فہم ناقص کی رسائی ہے یہی

<sup>(</sup>١٩) عاشيد ص: ٣٦ مَذْكُرة الرشيد

سمجھ میں آتا ہے کہ معروضات بالا میں ہردو بزرگوں کی بیعت کامعاملہ اور پھران میں تقدم و تاخر کی غیر ضرور کی بحث اطمینان بخش طور پرصاف ہوگئی ہے۔

اس موقع براحقر کی کوشش یہی رہی ہے کہ اس تھی کوطل کرنے میں بنیادی اہمیت حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتوی قدس سرہ کی خضر سوائح قاسی کودی جائے کہ اس سوائح کی اہمیت اور اس کی استفادی حیثیت کو تذکر ق الرشید کی وجہ سے چیلنے بہر حال نہیں کیا جانا جا ہے ہے راقم السطور احقر کو بات کے ای پہلو پراصرار ہے اور احقر پوی حد تک پرامید بھی ہے کہ احقر کا یہ جذبہ واحساس انشاء اللہ تعالی عند اللہ بھی قابل مواخذہ نہ ہوگا۔

حضرت امام نانوتوی قدس مرہ کے سلوک کی ابتدا حضرت مولا نامجہ بیتقوب صاحب کی مختصر سوائح کے مطابق تو یہ بتائی جا چک ہے کہ دہلی کے قیام اور طالب علمی ہی کے زمانے میں حضرت امام نانوتوی وحضرت امام گنگوہی حضرت حاجی امداداللہ صاحب قدس مرہ سے بیعت بھی ہوگئے تھے اور ای وقت سے سلوک بھی شروع فرماد یا تھا — لیکن احقر نے زیر نظر مقالہ کی ترتیب کے دوران جب نظر غائز سوائح قائی اوراس سلسلہ کی دومری تحریات دیکھیں تو احقر راقم اس نتیجہ پر پہنچا کہ حضرت امام نانوتوی قدس مرہ کے مجموعی حالات پر غور کرنے سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ اگر چہ بادی النظر میں آپ نانوتوی قدس مرہ کے مجموعی حالات پر غور کرنے سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ اگر چہ آپ نے بظاہر حضرت مائی صاحب سے بیعت بھی کی اور حضرت کی تلقین کے مطابق ذکر واشغال ومجابدہ وریاضات بھی حالی صاحب سے بیعت بھی کی اور حضرت کی تلقین کے مطابق ذکر واشغال ومجابدہ وریاضات بھی حالی صاحب سے بیعت بھی کی اور حضرت کی تلقین کے مطابق ذکر واشغال ومجابدہ وریاضات بھی کے لیکن ان تمام معروفیات و مشخولیات کے پس پر دہ آپ کا مقصد بی پجھاور تھا۔

راتم السطور نے حضرت امام نانوتوی قدس سرہ کی تخصیل علم اور آپ کے سلوک طریق کی تفصیلات کو متعدد بار بغور پڑھا تو احقر بھی ای نتیجہ تک پہنچا ہے جسے مولانا گیلانی صاحب نے سوائح قائمی میں بار بار دہرایا ہے کہ حضرت امام قدس سرہ کی ذات والا صفات الدّ تعالیٰ کی شان احبائی کا ایک خاص مظیر تھی، احقر کو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ حضرت امام نانوتوی صرف قاسم العلوم ہی نہ تھے۔ تھے بلکہ اپنے سلوک واحسان کے نتیجہ میں 'م جامع العلمين'' اور' جمع البحرین'' بھی تھے۔

خضرت امام نا نوتوی کے علوم ومعارف اور منازل ومقامات صرف ان کے کسب واکتساب علی کا بتیجہ ندیتھے بلکہان کا بڑا حصد وہمی ولدنی بھی تھاجو براہ راست من جانب اللہ حضرت والا کے قلب

مبارک پر فائض و وار دہوتا تھا، یہی وجہ ہے کہ جن حضرات نے براہ راست حضرت امام قدس سروے استفادہ کیا ہے ان کی شہادت یہی ہے کہ آپ کی تقریر درس میں جوعلوم ومعارف بیان ہوتے تھے وہ کسی کتاب سے ماخوذ ومنقول نہیں ہوتے تھے۔

حضرت امام قدس سره کی تعلیمی زندگی کی تفصیلات کا بیشتر حصدا گرچہ پردہ ففا میں ہے کیونکہ آپ کی کتب درسیہ کی خواندگی کا صحیح طور پر پورالسلسل مخضر سوائح عمری میں بیان نہیں ہوسکا ہے مگر جو کی جمعی تفصیلات موجود ومنقول ہیں انہیں و یکھنے سے صاف پنہ چانا ہے کہ آپ کی وری کتب کے مشلسل میں جہال کہیں بھی مجھے فلامحسوس ہوتا ہے اور شبہ ہوتا ہے کہ شاید ورمیان کی کوئی وری کتاب فواندگی سے دہ گئی ہے کہ آپ کی علمی صلاحیت واستعداد جس انداز پر سامنے آئی فواندگی نے حضرت کی استعداد کوئی مان دکھائی دیتا ہے کہ درمیان کی کسی دری کتاب کی ناخواندگی نے حضرت کی تعلیمی استعداد کوئی طرح بھی تو متاثر نہیں کیا ہے۔

حضرت امام کی''علمی عبقریت'' کو سجھنے کے لئے حضرت کی طالب علمی کے دور کی صرف دو مثالیس لائق تو جدو قابل غور ہیں ۔

۔ بہل مثال تو تعلیم اقلیدس کی ہے کہ عربک کالج دہلی میں جس سال حضرت امام نا نوتو ی تعلیم کے لئے داخل ہوئے ہیں اس سال اس کالج کے لئے ایک نیا نصاب تعلیم حجویز ہوا تھا جس میں عربی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی شامل کر لئے تھے۔

نصاب تعلیم کی اس تبدیلی کے تیجہ بیں حضرت امام نانوتو ی کوریاضی اور اقلیدس بھی وہاں پڑھناتھی مگر پڑھائی کا بیمرحلہ کس طرح طے ہوا تھا؟ اس پہلو کا تذکرہ یہاں مقصود ہے،سوانح قدیم میں حضرت مولا نامحمہ بعقو ب صاحب نانوتو ی فرماتے ہیں :

والدمرحوم مولانا مملوک العلی فے مولوی صاحب (مولانا نا نوتوی) سے فرمایا کہتم اقلیدس خود د کھیلوا ورقو اعد حساب کی مثل کراو۔(۲۰)

(۲) دوسری مثال سوانح قاسمی ص۳۶۳ پر ارواح ثلثہ کے حوالہ سے حضرت مولانا حبیب الرحلٰ صاحب عثانی سابق نائب مہتم دارالعلوم دیو بند کی مندرجہ ذیل روایت نقل کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں: علوم عربیہ کے منتی مفتی صدرالدین صاحب ہوئے اور مولانا (محرقاسم) کا "صدرا" کا امتحان ان کے پاس کیا، انہوں نے کوئی جگہ پڑھوائی مولانا کے ذبن بیں اس کا مطلب نہ تھا کیونکہ وہ جگہ ہی دیکھی بھائی نہتی تو اس پر تقریر کی اور خود جان رہے تھے کہ کتاب کا یہ مقصد نہیں ہے مفتی صاحب نے اس پر اعتراض کے تو مولانا نے مفتی صاحب کوان بی تقریروں بیں الجھالیائیکن ورل بی دل بی ) اس پر خور کرتے رہے کہ مطلب کیا ہے، بالا خراک دم ذبین بیل عبارت کا سے مطلب آئے ہی تو فرمایا کہ شقی صاحب آپ پوچھنا کیا جا ہے جیں، انہوں نے فرمایا کہ "ہے بات "فرمایا کہ اور بی جات اور بی دل ورل ولاتو قاس بات کا جواب تو ہے ہیں کھا ور بجھ رہا تھا، مفتی صاحب نے کہا کہ فرمایا کہ اور بی حقاقیا۔ انہوں وی جھنا تھا۔ (۱۲)

' تغلیمی زندگی کی بید دونوں ہی مثالیں حضرت امام نانوتوی قدس سرہ کی'' عبقریت'' ادر '' فطری علمی مناسبت'' کا ثبوت فراہم کرنے کے لئے کافی ہیں۔

اسی شم کی متعدد مثالیں حضرت امام نا نوتو کی کے سوائے وحالات کے درمیان موجود ہیں جن کے ذکر کا یہاں موقع نہیں ہے اس لئے ان تغصیلات کونظرا نداز کرتے ہوئے ہات آ گے بڑھائی جار بی ہے۔

مصرت امام نانوتوی کی عبقریت و فطری علمی مناسبت کود کی کر ایک سوال بیدا ہوتا ہے اور جیسا کہ سوانح قاسمی کے مندرج ذیل اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیسوال پہلے بھی لوگوں کو پیش آچکا تھ مولا ناگیلانی ناقل ہیں:

تھیم الامت تھانوی قدس مرہ اپنے استاد مولا نامحہ بیقوب رہمۃ اللہ علیہ بین ہمارے مصنف امام کے حوالہ سے فرمایا کرتے تھے کہ ان (مولا نامحہ بیقوب ؓ) سے ایک دان کی نے بوجھا کہ مولا نا (مین مولا نامحہ تاسم) کو بیہ کمالات کس طرح حاصل ہوئے؟ ای سوال کے جواب میں مولا نامحہ بیقوب صاحب نے مجملہ دوسرے اسباب دوجوہ کے بیم محل کمایا کہ:

مولانا (محرقاسم) فطری طور پرمعندل القوئی اورمعندل المز اج تھے۔(۲۲)مولانا کیلائی اس اقتباس کے بعد فرماتے ہیں جیسا کے معلوم ہے مولانا محمد یعقوب صاحب باضابط فن طب کے ماہر

<sup>(</sup>١١) ارواح الشرص: ١٩٦\_ (٢٢) تقعى الاكابرس ١٩٠٠ بيت جمادي الاوتى ١٥٥ ه

اوراستاذ تھے بمولا تامرحوم کے بچپن کے ساتھی اور دفیق تھان کی بیشہادت کہ فطری طور پرمولائ کے قرار مولائ کے گوگی اور مزاج دونوں معتدل تھے ،میرے نزدیک تو صرف یمی ایک فظرہ حضرت ٹانوتوی کی جسمانی شعبومیات اور ان غیر معمولی خداداد نعمتوں کے شوت کے لئے کافی ہے جن ہے آپ نوازے گئے بتھے۔ (۲۳)

اک سلسلہ میں اپنی کچھ عرض معروض کرنے سے پہلے حضرت مولا ناگیلانی کی سوانح قاسمی ہی کے حوالہ سے حضرت حکیم الا مہتھانوی قدس سرہ کا ایک اورارشاد جواو پر مذکورارشاد ہی کا تتمہ تھملہ ہی کہا جاسکتا ہے وہ بھی عرض کردینا برکل ہوگا مولانا گیلانی فرماتے ہیں :

ای موقع پر لینی آپ کے تو ی اور مزاج کے اعتدال کا ذکر کرتے ہوئے حضرت تھیم الامت تھا نوی اپنے بعض ندا کروں میں فرمایا کرتے تھے کہ ان کے استاذ مولانا محمد یعقوب صاحب یعنی ہمارے'' مصنف امام'' نے بیکی کہا کہ اور حسب سنة اللہ اعتدال مزاج سے ' ففس کامل'' فارنیش ہوتا ہے۔ (۲۳)

حضرت علیم الامت تھا نوبی کے حوالہ سے اپنے مصنف امام قدس سر ہما کا ارشاد گرامی نقل کرنے کے بعد مولانا گیلانی اس کی مزید تشریح اور تائید کڑتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

سیاس زمانے کے مدری فلند یامشائی علماء کے طریقہ فکری ایک تجبیر ہے، مادے میں جتنی زیادہ بہتر استعداداددرصلاحیت ہوتی ہے، ' واجب اول' ' یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے فیضان بھی ای کے مطابق ہوتا ہے، ای مفہوم کو نہ کورہ بالا الفاظ میں اداکر نے کے لوگ اس زمانے میں عادی ہے مطابق ہوتا ہے، ای مفہوم کو نہ کورہ بالا الفاظ میں اداکر نے کے لوگ اس زمانے میں عادی ہے، لیکن ایمانی حکمت کی روسے در حقیقت حضرت نا فوتو کی کی جہتا ہیں (برگزیدہ حق ہونے) بی کا ایک معاصراندا قرار ہے، جمارے یہاں جیسا کہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں مادے میں قابلیت اور استعداد بھی داوجی داوجی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ (۱۵)

ای سوائح قائی میں حضرت تھیم الامت تھانوی قدس سرہ کے حوالہ سے ایک قصد لکھا گیا ہے۔ حاصل بیہے کہ:

مولانا محد بعقوب رحمة الله عليه يعنى مصنف المام نے ايك نيامضمون بيان كيا سننے والوں بس سے مصنف المام نے ايك نيامضمون بيان كيا سننے والوں بس سے (٢٣) سواخ قائي من ١٩٨٠ (٢٣) سواخ قائي من ١٩٨٠

سمى نے كہا كدال مضمون كوتو مولانا محد قاسم صاحب نے بھى ايك دفعہ بيان كيا تھا، يدى كر مصنف امام نے فرمايا:

جہاں سے ہم کہتے ہیں وہاں بی سے وہ (مولانا محمد قاسم) بھی فرماتے تھے۔ جس کا مطلب وہی ہوا کہ در چشمہ دونوں مطرات کے علوم کا وہی تھا جوتقو کی کی زندگی سے فطرت میں بھوٹ پڑتا ہے گرای کے ساتھ مولانا محمد بیتھو ب صاحب نے رہجی فرمایا کہ

" محرا تنافرق ہے کدان کے لئے سمندر کے برابر کھلٹا ہے اور ہمارے لئے سوئی کے ناکے کے برابر کھلٹا ہے۔" (۲۷)

حضرت امام نانوتوی کے خدادادعلم کی بیرمندرجہ بالا کیفیت سوائح قدیم میں حضرت مولا نا محمد بینقوب نانوتوی قدس مرہ نے خود حضرت امام کے فرمائے ہوئے الفاظ میں یوں نقل قرمائی ہے فرماتے ہیں:

آمد معانی اور مضاین کی ایک تھی یوں فرماتے تھے کہ بعضے بارجران ہوجاتا ہوں کہ کیا کیا بیان کروں\_(۴۷)

ای سلسله مین ' ارواح ثلثهٔ ' میں منقول حضرت مولا نامحر یعقوب قدس سرہ کا یہ بیان بھی یہاں نقل کردیتا یقیدنا برکل ہوگا کہ:

ہتھ کے مجدیل کچھوٹک جمع سے ای جمع میں (حضرت مولانا جمدیعتوب) فرمانے گئے کہ بھائی

آئی تو جسی کی نماز میں ہم مرجاتے ہیں بچھ بی کسررہ گئی اوگ جمرت ہے ہو چینے گئے آئی آئی یا حادثہ

پیش آیا؟ سننے کی بات یہی ہے ، جواب میں فرمار ہے سنے کہ آئی جسی میں سورہ مزال پڑھ رہا تھا کہ

اچا تک علوم کا انتا عظیم الشان دریا میرے قلب کے او پرگز راکہ میں تمل نہ کرسکا اور قریب تھا کہ

میری روح پرواز کرجائے ۔ کہتے سنے کہ وہ تو خیرگز ری کہ وہ دریا جیسااک دم آیا تھا ویسائی لکا

چلا گیا اس لئے میں بی حمیل ۔ آئے یہ بھی ارشادگرائی منتول ہے کہ نماز کے بعد میں نے فور کیا

کریہ کیا معاملہ تھا تو منتشف ہوا کہ حضرت مولانا نا نوتوی ان ساعتوں میں میری طرف میرشے میں

متوجہ ہوئے سنے ، بیان کی توجہ کا اثر ہے کہ علوم کے دریا دوسروں کے قلوب پر موجیس مار نے لگیں

متوجہ ہوئے سنے ، بیان کی توجہ کا اثر ہے کہ علوم کے دریا دوسروں کے قلوب پر موجیس مار نے لگیں

متوجہ ہوئے ہیں ، بیان کی توجہ کا اثر ہے کہ علوم کے دریا دوسروں کے قلوب پر موجیس مار نے لگیں

اور خل دیثوار ہوجائے۔۔اس سلسلہ میں حضرت مصنف امام نے حضرت امام نانوتوی کی طرک اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ

اس کے قلب کی وسعت کا کیا حال ہوگا جس میں وہ علوم سائے ہوئے ہیں اور وہ کس طرح ان علوم کا بخل کئے ہوئے ہوگا۔ (۱۸)

سطور بالا میں حضرت امام نا نوتوی کی وسعت قلب اور کثر تعلوم کی شہا وات حضرت مولانا محمد بعقوب نا نوتو کی کے استاوزادہ ہونے کے ساتھ محمد بعقوب نا نوتو کی کے استاوزادہ ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت کے شاگر دو میں سقے ،اس لئے ممکن ہے کہی کوان بیا نات وشہا دات میں سعادت مند شاگر و کی بیجا عقیدت مندی کا خیال گذر ہے اس خیال سے آئندہ سطور میں حضرت امام نا نوتو کی کے حقیقی مقام شناس معاصر فقید انعنس حضرت محدث گنگونی کا بھی ایک ارشا ذهن کیا جارہا ہے۔

ملفوظات علیم الامت کے مجموعہ حسن العزیز ص ۱۳۸۲ کے حوالہ سے معارف الاکابر (ناشر ادارہ اسلامیات لاہور) کے ''معارف نانوتو ک'' کے تحت حضرت عکیم الامت تھاتو کی علیہ الرحمہ کا ایک ملفوظ قل کیا گیا ہے جس میں حضرت گنگوہی قدس مرہ نے حضرت امام نانوتو ک کو'' شہباز عرش' فرما یا ہے حکیم الامت نے فرما یا ایک جگہ حوالا نامحہ قاسم وعظ فیر مار ہے تھے موالا نا گنگوہی بھی شریک تھے ایک بولے کہ خیروعظ کی مجلس میں بیٹھنے کا ثواب تو ہوگیا، باتی سمجھ میں پچھیس آیا، اگر موالا نا پچھ عام فہم مضامین بیان فرما یا کریں تو پچھ نفع بھی ہو، موالا نا گنگوہی من رہے تھے فرما یا کہ افسوس ہے ''شہباز مضامین بیان فرما یا کریں تو پچھ نفع بھی ہو، موالا نا گنگوہی من رہے تھے فرما یا کہ افسوس ہے '' شہباز مضامین بیان فرما یا کریں تو پچھ نفع بھی ہو، موالا نا گنگوہی من رہے تھے فرما یا کہ افسوس ہے '' شہباز مضامین بیان فرما یا کہ واق ہے کہ زمین براڑے۔

حضرت محدث کبیر مولانا گنگوئی قدس سرہ کا بیانگرہ جونہایت بلیخ تشبیه پرمشمل ہے مضرت امام نانوتوی کے بلند علمی مقام کو شبجھانے کے لئے بہت کانی ہے، حضرت محدث گنگوئی کے اس ''بلیغ نقرہ'' کی حقیقت حضرت مصنف امام کے بیان فرمائے مندرجہ ذیل واقعہ ہے اچھی طرح مجھی جاستی ہے جسے حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب عثانی تائب مہتم وارالعلوم دیو برئد کے حوالہ سے ارواح شانہ میں نقل کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں:

مولانا محر يعقوب صاحب رحمة الله عليدس بن في خود منافر مات على كمايك وفعد بن في

<sup>(</sup>۲۸) سوافح قائل جا جس:۳۳

حضرت نا توتوی رحمة الندعلیہ سے مسئلہ کے متعلق کچھ سوال کیااس وقت حضرت مولانا چھتے کی مسئلہ کے تعلق مسجد کے چھپر والے جمرہ میں نتھے اور کوئی خاص کیفیت طاری تھی مولانا نے اس مسئلہ پر تقریر شروع کی لیکن اس تقریر میں لفظ بھی غیر مانوس جھے اور معانی بھی غیر مانوس جن کو میں قطعاً نہ بچھ سکا، میں نے عرض کیا کہ پچھ ' نازل'' بو کر تقریر فرما ہے میں قطعاً نہیں سمجھا، پھر دوبارہ تقریر فرمائی جو اس سے پچھ نازل تھی جس کے لفظ مانوس ختے گر معانی قطعا بلنداور غیر مانوس جن کو میں نہ سمجھا جو اس سے پچھ نازل تھی جس کے لفظ مانوس ختے گر معانی قطعا بلنداور غیر مانوس جن کو میں نہ سمجھا تھری وفعہ میں نے پھر کہا کہ میں نہیں سمجھا کچھاور نازل ہو کرفر ما ہے پھراس سے انز کراور نازل تقریر فرمائی جو پچھ تھریں نے پھر کہا کہ میں نہیں سمجھا تو تقریر فرمائی جو پچھ تھریں اللہ میں نہیں سمجھا تو تقریر فرمائی جو پچھ تھریں اللہ میں نہیں سمجھا تو قرمائی کہموں وقت یو چھنے گا۔ (۲۹)

گذشته صفحات میں حفرت امام نانوتوی قدس سره کی غزارت علم دہمی کی پچھ تفصیلات پیش کردی گئی ہیں اب آئندہ صفحات میں حضرت امام کی طہارت قلب وصفائی باطن پر بھی روشنی ڈالی جائے گی جس سے راقم السطور کا بیدوی کی بورے طور پر مبر بمن ہوجائے گا کہ حضرت امام نانوتوی قدس مرہ صرف قاسم العلوم ہی نہ بتھے بلکہ جامع العلمین وجمع البحرین بھی تتھے۔

سوائح قامی میں مولانا گیلائی علیہ الرحمہ نے حضرت امام نانوتوی قدس مرہ کے فطری عالم وسائک ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بار بار حضرت والا قدس سرہ کے لئے "اجتبائی" اور" اجتبائیت "کا فقرہ استعمال کیا ہے گروہ اپنی نکتہ آفرینی کی حدست آگے ہڑھ کر بطور جزم اس کو اپنے اذعانی واعتقادی انداز میں پیش کرتے ہوئے جھجک بھی محسوس کرتے نظر آتے ہیں، موصوف کی اس کیفیت کو راقم السطور نے سوائح قامی کے صفحات میں بار بار محسوس کیا اور موصوف کی اس کشش کی کیفیت کو دیکھ کراحقر کو اصفر کا بیشت کی اس کشش کی کیفیت کو دیکھ کراحقر کو اصفر کا بیشعریا داتہ تاریا:

نه کامیاب ہوا اور نه ره گیا محروم براغضب ہے که منزل په کھو گیا ہون میں راقم السطور حضرت امام قدس مره کے حالات وسوائح کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد جس نتیجہ تک بختی سکا ہے وہ بالکل صاف اور واضح الفاظ میں یول عرض کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے حضرت امام ناتوتوی محل مولود یو لَدُ علی الفطرة کے کمل اور سیح مصدات تھے جس کی تا ئیر حضرت مولا نامحد

<sup>(</sup>۲۹) ارواح <del>الزش</del>ل ۱۹۷ مواغ تا كى ج اجى ۱۳۱۳

یعقوب صاحب نا نوتوی کے اس ارشادہ بھی ہوتی ہے جواد پر نقل کیا جاچکا ہے کہ: مولانا (محمد قاسم) نظری طور پرمعندل القوی اور معندل المز اج تھے ۔۔۔۔اور حسب سنت اللہ اعتدال مزاج ہے " نقس کال' فائض ہوتا ہے۔

معارف الا کابر میں حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب کا پیلفوظ مزید تفصیل کے ساتھ فہ کور ہے کہآپ نے قرمایا:

اس میں کئی چیز ول کودخل ہے ایک تو مولا ناطب کی دوسے معتدل حراج سے اس برقش کامل فائف ہوا دوسرے یہ کہاستاد ہوے کامل سلم بیٹی مولا نامملوک العلی صاحب جن کاعلم وفضل مختی نہیں تیسرے یہ کہ آپ متنی اعلی ورج کے سے ۔ پھر ان میں استاد کا ادب بہت تھا (اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت امام حضرت مولا نا ذوالفقار علی صاحب کا بھی نہایت اوب فرماتے سے مثال یہ ہے کہ حضرت امام حضرت مولا نا ذوالفقار علی صاحب امام نافوتو کی کے استاد سے مرف اس وجہ سے کہ ان کے ہوئے بھائی مولا نامہتا ہی صاحب امام نافوتو کی کے استاد سے اس کے علاوہ یہ وجہ تھی کہ مولا نامملوک العلی صاحب نے اپنی بیاری میں کافیر کا ایک سبتی مولا نامور ان کے برجوا دیا تھا پھر بیر بھی ہوے کامل ملے یعنی حضرت حاجی والفقار علی صاحب کے ذریعہ پڑھوا دیا تھا پھر بیر بھی ہوے کامل ملے یعنی حضرت حاجی صاحب رہے۔

ال بنا پر مجھا جا سکتا ہے کہ تھے۔ اور ' مجھا گرفان واحسان کے سلسلہ میں حضرت کا مواخ امام نانوتو ی قدس سرو کی جو کچھ' چلت پھرت' اور ' مجھاگ دوڑ' کے حالات ہمیں حضرت کی سواخ میں طبح بین وہ سب ورحقیقت حضرت امام کے ' علم لدنی' اور ' پیدائش ولا بت' پرایک طرح کا پروہ بیں اور یہ پروے بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے ڈال دیتے ہیں کہ حضرت امام کی سب سے بروی خواہش ول یہی تھی کہ دہ گمنام رہیں اور کمنام بی طبے جا کیں:

تو چنیں خوابی خدا خواہد چنیں می دہد یز دال مرادِ متقیں پھر حضرت امام نانوتوی کی شخصیت پر پڑے ہوئے پر دول میں بھی صورت یہ ہوئی کہ حضرت امام قدس سرہ کا پردہ علم حضرت کے سلوک دعرفان کے لئے بڑا پردہ بن گیااور حضرات صوفیہ کے مقولہ'' انعلم الحجاب الاکبر'' کا مصداق سمامنے آگیا۔

<sup>(</sup>٣٠)معارف الاكايرس:٢٣٢\_

حصرات الل طریق کی تصریحات کے مطابق اگرغور کیا جائے تو سلوک وتصوف کی بنیاد دو چیزوں پر ہے:اخلاص (واحسان )اورتفویٰ۔

تفوی کے مغہوم میں اس ورجہ وسعت و گنجائش ہے کہ جملہ اوامر ومندوبات کا انتثال اور جملہ نو ابی و کر وہات سے اجتناب، یہ دونوں ہی اس کے مفہوم میں داخل جی اور جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا حضرت اہام کا زہروتفوی جمارے علیائے اکابر ویو بند میں مسلم اور متنفق علیہ ہے اور حضرت کی کتب سوائح میں اس کی مثالیس ندکور جیں۔ چنانچہ معارف الاکابر میں تھیم الامت تعانوی علیہ الرحمہ کے ملفوظات (۱۳) کے حوالہ سے نقل کیا حمیا ہے:

فرمایا: بزرگوں نے مشتبہ مال سے بیخے کا بڑا اجتمام کیا ہے، حضرت مولانا محد قاسم صاحب کی ایک مخص نے وجوت کی، کھانا مشتبہ تھا آپ نے اس کی دلجوئی کے لئے کھالو لیا محر کھر پر آ کرتے کر کے سب نکال دیا۔

اس سے ایک طالب علمانہ شبہ ہوسکتا ہے دہ یہ کہ تناول کا ارتکاب تو ہوئی چکا تھا جو نہ موم ہے،
پھراییا کرنے سے کیا نفع ہوا؟ جواب یہ ہے کہ ایک نفل تو ہے کھا نا وہ تو بے شک داتع ہو چکا گر
دوسری چیز ہے جزو بدن بنیا، جزوبدن بنے سے جوظلمت ہوتی اس سے بچاؤ کیا، جیسا کہ حضرت
سید تا ابو بکر ممدیق رضی اللہ عنہ نے بے خبری میں اجرت کہانت کا دودھ نی لیا تھا جس پرکوئی
موافذہ نہ تھا (کہ بے خبری میں کیا تھا) گر پھر بھی خبر ہونے کے بعد نے کردی، اس کا بھی بھی
نفع تھا۔ (۲۲)

۔ حضرت تھیم الامۃ قدس سرہ کے ملفوظات ہی میں بیار شاد بھی ہے: فرمایا مولانا محمرقاسم صاحب جب مدرسد ہو بند کے دوات قلم سے کوئی خط لکھتے تھے تو روشنائی اور قلم کے استعال کے موض میں ایک بیسہ دے دیتے تھے۔ (۳۳)

حضرت امام نانوتوی کے تفویٰ کی مثال میں وہ مشہور واقعہ بھی ای موقع پر ذکر کردینا مناسب معلوم ہوتا ہے:

خورجه من ایک دفعد کی نے ایک خوش گلوآ دی کوجلس مبارک میں لا کر جا با کہ حافظ کی مشہور غزل

<sup>(</sup>٣٦) الافاضات اليوميدج ٢٥، ١٠٠٠ من ١٣٠١) معارف الاكابرص: ٢٣٦ (٣٣٠) الكلام لحسن بحواله معارف الاكابرص: ٢١٠٠

- غلام نركس مست تو تاجداراند - يمطلع والى سنواكي دهرت كواس اراد يكاعلم اس و غلام نركس مست تو تاجداراند - يمطلع والى سنواكي و تاريخ تحلى كه يجاره و تت بواجب خوش گلوآ دى في شعرالا پناشروع كيا مگرايك بني معرعه تك بات پنجي تحلى كه يجاره محمر اكر كرك كين الارك مياا ورسيد ناالا مام الكبيرك طرف خطاب كرك كين الكاك : " آپ تو مجمع پرجيخ بن نبيس دين"

(حاشیہ پر بیتفصیل دی گئی ہے) امیر شاہ خال کہتے ہیں کہ بعد کوان بی گانے وائے خوش گلو صاحب کانے میں آھے صاحب سے پوچھا گیا کہ آخرتم کو محسوں کیا ہوا؟ جواب میں کہا کہ بھائی صاحب گانے میں آھے برخے کا ارادہ کرتا تو الیا معلوم ہوتا تھا کہ ذبان پر نمیرے کی نے انگلی رکھ دی اور اسے ایسا وہا ویا کہ آھے جا ہی نہیں سکا۔ (۳۳) .

چونکہ خواہش بھی بہی تھی۔ کہا بھی گیا کہ بس ختم کرونمہاری آواز اچھی ہے، مجلس جب
برخاست ہوئی تو جن صاحب نے گانے کی تحریک کتھی نام ان کا عبداللہ خال تھا۔ گلاؤٹھی ہے رہے
والے تنے ،ان ،ی ہے ویکھا گیا کہ سید ناالا ہام الکبیر فر مارہ ہیں اور چیس بہ جبیں ہو کر فر مارہ ہیں کہ:
میراائیا و معلوم کئے بغیرالی فر مائش کی؟ اور آخریس مولوئ عبداللہ ہے کہنے گئے کہ جس جس طرح
میراائیا و معلوم کئے بغیرالی فر مائش کی؟ اور آخریس مولوئ عبداللہ ہے کہنے گئے کہ جس جس طرح
میراائیا و معلوم کئے بغیرالی فر مائش کی؟ اور آخریس مولوئ عبداللہ ہے کہنے گئے کہ جس جس طرح
میراائیا و معلوم کئے بغیرالی فر مائش کی؟ اور آخریس مولوئ عبداللہ ہے کہنے گئے کہ جس جس طرح
میراائیا و معلوم کئے بغیرالی فر مائش کی؟ اور آخریس مولوئ عبداللہ ہے کہنے گئے کہ جس جس طرح

حضرت امام نانوتوی قدس سرہ کے یکند مقام تقویٰ ہے تعلق رکھنے والے اس واقعہ کونقل کرتے ہوئے راتم السطور کو بڑی شدت ہے اس نمایاں تبدیلی احوال کا احساس ہور ہا ہے اور وہ مجبور ہے کہ آگر ذیادہ نہیں تو کم از کم دوایک ہی جسلے اس تبدیلی احوال ہے متعلق بھی قلم بند کروے کہ حضرت امام نانوتوی قدس سرہ کی یادگار تذکار منانے کا اصل مقصد تو بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے حضرت امام کی کھل حیات کا صحیح نقشہ اپنے اصل خدو خال کے ساتھ آجائے۔

قابل غوراورلائق عبرت ہے کہ بانی دارالعلوم حضرت امام نانوتوی قدس سروتو حضرت حافظ شیرازی کی ایک غزل کو بھی لہجہ وراگ اورخوش الحانی کے انداز میں سٹنے کے صرف یہی نہیں کہ دوادار مہیں ہوئے بلکہ اس کے لئے اس کرامت کے اظہار پر بھی مجبور ہو گئے جسے عام حالات میں حضرت مہیں ہوئے بلکہ اس کے لئے اس کرامت کے اظہار پر بھی مجبور ہو گئے جسے عام حالات میں حضرت

觀力

<sup>(</sup>٣٢) ارواح تلايس: ٢١١

امام چھیانے ہی کا اہتمام فرمایا کرتے ہتے اور آج صورت حال اس ہے کس درجہ مختلف ہو پیکی ہے کہ اب اس میں درجہ مختلف ہو پیکی ہے کہ اب اس دارالعلوم و بوبند کے فارغین و فاضلین کی خاصی تعدا د ٹی ، وی جیسی منکر چیز کوا ہے گھروں ہیں ساتھ رکھتی اور اس کا جواز ٹابت کرنے کے لئے زمین و آسان اور ایڑی چوٹی کا زور لگانے میں بھی کوئی ہے جھوں نہیں کرتی ؟ اپکیا ہے جھوں نہیں کرتی ؟

حضرت امام قدس مرہ کے سلوک کی بحث کا آغاز کرتے ہوئے راقم السطور عرض کرآیا ہے کہ سلوک کی بنیادی چیزیں دو ہیں۔ سطور بالا میں حضرت کے تفویٰ کامختصراً ذکر کیا گیا ہے، آئندہ سطور میں حضرت امام قدس مرہ کے اخلاص واحسان کا ذکر کیا جارہا ہے۔

حضرت امام نانوتوی قدس سرہ کے ان مکا تیب تک راقم السطور کی رسائی آج (۱۹۱ ہماوی
الاولی ۱۳۲۰ در مطابق کیم تغبر ۱۹۹۹ء) تک نہیں ہوگئ ہے جو حضرت امام نے اپنے مسترشدین کو لکھے
ہیں اس لئے حضرت والا کے سلوک واحسان کی ترجمانی کا حق تو ادا کرنا حد درجہ مشکل ہے، امام
موصوف کے ایسے گرامی نامے صرف معدووے چند ہی دستیاب ہوئے جن میں سے دو مکتوب مقالہ
زیر نظر کے شروع میں نقل کئے جا بچکے ہیں، تین مکتوب گرامی یہاں نقل کئے جارہے ہیں ملاحظہوں:
(۱) مکتوب گرامی بنام شخ ضیاء الحق عثانی (خویش حضرت حاجی رفیع الدین صاحب مہتم اول وار العلوم و بوبند)

برادر عزيز شخ ضياء الحق سلمه الله تعالى

بعد سلام مسنون اینکه عبادت میں دل نه لگنا کسی خطا کی سزا ہے، استغفار ولاحول کی کثرت چاہئے، باتی قرض کے لئے کسی عامل ہے پوچھئے، جھے کو ''عملیات' میں دخل نہیں، ہاں اس ہے پہلے پہلے قرض و کشائش کے لئے حسیبی المسلمه وَ بغتم المو کیل اور لاحول و لا قو۔ة إلا بالله و لا ملحذ مِنَ الله الله إلا المیه پانچ پانچ سوبار پڑھلیا کرواور اول و آخر درود شریف بھی پڑھلیا کرواور پڑھتے ملحذ مِنَ الله الله بانچ پانچ سوبار پڑھلیا کروادراول و آخر درود شریف بھی پڑھلیا کرواور پڑھتے وقت بدھیان رکھا کروکہ میں اپنے اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہوں اور دل و زبان سے عرض مطلب کرد ہاہوں ،الراقم محمد قاسم عفی عنہ (۲۵)

(۲) مکتوب گرای قامی بنام مرزامحد عالم بیک صاحب

<sup>(</sup>۳۵) کمتوبات اکاپرس:۵۳\_

مراپا عتایت سلامت! السلام علیم آن گیار ہویں رمضان کوآپ کا عتایت نامہ کہ نچا۔ عبادت میں دل ندگنا کی خطا کی سراہ باستغفادا در لاحول کی کھرت چاہئے ، باتی قرض کی اوا تکی کے افتے کسی عال سے بع چھے ، بھی کو عملیات میں دخل نہیں ، اگر ہوسکے تو جتاب مولوی ؛ کبرعلی خال صاحب کی خدمت میں حاضر ہوکر حال عرض کر دوا دائے قرض کے لئے جو پھو فر با کی اس کی احسبی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوکر حال عرض کر دوا دائے قرض کے لئے جو پھو فر با کی اس کی اس کی اس کی اور کھو اس اس سے پہلے حسبی اللہ والا ملحا والا منجی من اللہ الا اللہ و ندھ مالو کیل اور لاحول والا قوق آلا بائلہ والا ملحا والا منجی من اللہ الا اللہ والد مار بڑھا کی رواور اول وا تو قر گیارہ بار درورشر بھے بھی بڑھ لیا کرواور بڑھتے وقت بیدھیان دکھا کرد کہ میں ایٹ اللہ اللہ والا ملحا کرد بابن دونوں سے عرض مطلب کرد بابول۔

مرزا قادر بیک صاحب مرزا تھ نی بیک صاحب کو یا در ہے تو سلام کہد دینا اور سوائے ان کے اور کوئی احباب میں اس کو تا اور یاد آ جائے تو ان کو بھی ، فقط (۳۶) اس کمتوب پر نام و دستخط اور تاریخ تحریب میں اس کمتوب پر نام و دستخط اور تاریخ تحریب میں ہے ناقل رومی )

(٣) سرایا عنایت مرزا محمد عالم بیک صاحب سلمه الله نظائی السلام علیم آج چرر بوی تاریخ

(مبینه فرکورنیس ہے) جمعہ کوتم بارا قط پہنچا کیفیت حال معلوم بوئی بچھلے دنوں اثنائے سنر میں بیار

ہو کیا تھا اس مرض سے شفا تو اثنائے راوی ہیں بو گئی تنی گر جب سے کسی زر کسی تنم کی خلش چلی

جاتی ہے ، ای میں کھانس کی شدت ہو گئی دو تین میپنے اس کی تکلیف رہی اب بغضلہ تعالی اس کو بھی

آرام ہے یوں بی برائے نام ہاتی ہے انشا واللہ تعالی وہ بھی رفع بوجائے گی غرض اب میں اچھا

ہوں۔

باتن كى بون دنياك لئے يادگارى موت سے بہتر كھنيس، بوسكة و برروز كھڑى آ دو كھڑى موت موت كئيرى ، بوسكة و برروز كھڑى آ دو كھڑى موت كوت است كا خيال ركھا كروكد حضرت آ دم عليه السلام موت كا خيال ركھا كروكد حضرت آ دم عليه السلام سے لئے جس قدر انبيا ہوئے دوسب مر كے (وفات با كے ) جس قدر باوشاہ اس زمانے سے بہلے ہوئے ووسب مر كے (وفات با كھے) جس قدر باوشاہ اس زمان بارشاہ بہلے ہوئے اور برزورد نیاكوئى بہتا تو باوشاہ

<sup>(</sup>٣٦) ماخوزاز كمتوبات قامى نسودريم\_

بچتے میں ندالی الذی نداولا الذیندزور ویٹی شذور دنیا میں، بچوں تو کیوں کر؟ پھراس کے ساتھ قیامت کے حساب و کماب اور عذاب وثواب کوسوچا کرونفظ (۲۲) (اس مکتوب پر بھی نام ورسخط درج نیس ہے۔ناقل دوی)

تعليقات

صفرت امام محمد قاسم نانوتوی قدس سره کے تین کمتوبات او پرنقل کئے گئے ہیں جن میں سے مسلط دو کمتوب میں سے پہلے دو کمتوب میں صفرت امام والا مقام نے ہر دو کمتوب الیہ کو'' مراقبہ احسانی'' کی تلقین فرمائی ہے اور تیسر کے کمتوب میں ہوں دنیا کی کی کے لئے''مراقبہ موت ومراقبہ قیامت'' تجویز فرمایا ہے۔

احتر راقم السطور نے اس فتم کے مکتوبات کی روشی میں بیا اندازہ کیا ہے کہ حضرت امام نانوتوی کی تعلیم و تربیت کا انداز کتاب وسنت کی تعلیمات ہی پر جنی تھا حضرات صوفیائے کرام کے مابین مروج وظا نف وعملیات کی تعلیمات میں نہیں ملتیں جو خص بھی حضرت سے اس فتم کے ملیات کی تعلیمات میں نہیں ملتیں جو خص بھی حضرت سے اس فتم کے ملیات دریافت کرتا آپ صاف الفاظ میں اپنی لاعلمی ظاہر فرماتے ہوئے محمد کو مادیتے کہ کسی عامل سے یو جھے مجھ کو محملیات میں وظل نہیں۔

حضرت امام گرامی کے ان مکتوبات میں اپنے مسترشدین کو''مراقبۂ احسانی'' کی تلقین وتا کیدد کھے کراحقر کوتو بچھالیالگا کہ حضرت امام قدس سرہ نے اپنے زمانہ طالب علمی میں صرف پڑھنے ہی پراکتفائیوں فرمایا تھا بلکہ جو بچھ پڑھا تھا اسے گنا بھی تھا جیسا کہ حضرت تھیم الامت تھا نوی قدس سرہ نے حضرت امام ٹانوتوی قدس سرہ نے حضرت امام ٹانوتوی قدس سرہ سے اپنی ملاقات کے تذکرہ میں فرمایا ہے کہ:

ایک باراز راه شفقت در یافت فرمایا کون کا بین پڑھتے ہو؟ حضرت کیم الامت پراس قدر رهب واب عالب ہوا کہ کتابوں کے نام بھول گئے ، پھرمولا نا (۱، م نانوتوی) نے دوسری باتیں شروع کیں تاکہ جیبت کا اثر کم ہوجائے اور حضرت کیم الامت کی طبیعت کھل جائے ۔ چنانچہ (کیموری بعد) فرمایا کہ:

ایک ہوتا ہے پڑھتا اورایک ہوتا ہے گنا بھن پڑھنا کانی نہیں ، سکنے کی ضرورت ہے، پھرایک مثال میان فرمائی کدایک ھا اور سے مجار کی کرنیں پڑھی تھی جنہوں نے بحد کر پڑھی تھی کہا کہ ایک مسئلہ

<sup>(</sup>٣٤) ماخود از كاتوبات قامى قديم أسفر

براید میں ہے، حافظ ہراید نے انکار کیا کہ بید سلہ براید میں نہیں ہے میں ہراید کا حافظ ہوں محرجب دوسروں سے مالید کا حافظ ہوایہ میں ان میں میں میں میں ان ان میں میں دوسروں نے کتاب کھول کر عبارت پڑھ کر استغباط کیا تو حافظ ہدایہ جیران رہ محکے اتنافر ما کر حضرت حکیم الامت سے فرمایا کہ بیفرق ہے پڑھنے اور سخنے میں ۔ (۱۳۸)

حضرت امام کے اس ارشاد کی روشن میں یہی سمجھا جانا چاہئے کدامام موصوف نے خود بھی ایپ زمانہ تعلیم میں گڑھ پڑھا تھا اسے پوری طرح گنا بھی تھا اسے زمانہ تعلیم میں محض پڑھنے پراکتھا نہیں فرمایا تھا بلکہ جو کچھ پڑھا تھا اسے پوری طرح گنا بھی تھا اور شایدائ کا بیاتی مقا کہ حدیث جرئیل میں آئی نہوئی تشریح ''احسان' کا مراقبہ حضرت کی تعلیم وتربیت کا بنیادی نقط اور مرکزی خیال بن گیا اور اپنے ہرمستر شدکو حضرت امام نے اس کی تلقین وتا کید فرمانا ضروری خیال فرمالیا۔

حضرت امام نانوتوی قدس مرہ کے اصلام وتر بینی مکا تیب اگر چدنیا دہ نہیں ال سکے ہیں گر جو چند خطوط دستیاب ہوئے ہیں انہی کے ذریعہ احقر راقم السطور اس نتیجہ تک پہنچ سکا ہے، احقر کوتو صورت حال پچھاس طور پر بچھ میں آتی ہے کہ حضرت امام نانوتوی نے پہلی بی بار جب حدیث جرئیل میں'' ماالا حسان'' کا جواب پڑھا ہوگا ای وقت سے پڑھنے کے دوسرے درجہ'' محفظ'' کی بھی پخیل فرماکر با قاعدہ طور پر مملی مشق بھی شروع فرمادی ہوگی اور پھڑتیجہ بہی ہوا ہوگا کہ یے'' کی فیف احسانی''

سطور بالا میں صدیث جرئیل میں آئے ہوئے ''ماالاحیان' کے سوال کا ذکر بار بارآ چکاہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صدیث شریف میں اس سوال کا جوجواب دیا گیاہے یعنی اُن تعبد الله کانگ قدر اُہ فار ن کہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صدیث شریف میں اس سوال کا جوجواب دیا گیاہے یعنی اُن تعبد الله کانگ قدر اُہ فار ن کہ مناسب معلوم ہوتا ہو گھر ہے ہوتا ہو گھر ہے ہوتا وہ تو تہ ہیں ہم حال دیور ہا کہ کی کہ اگرتم اسے نہیں ہمی دیکھر ہے ہوتا وہ تو تہ ہیں ہم حال دیور ہا ہے۔ کہ حال دیور ہا کہ حال دیا ہے۔ کہ حدیث کے اس جواب سے متعلق کی صروری تو فیج و تشریح ہمی یہال کردی جائے۔

احقرنے مشکوۃ شریف جب پڑھی تھی تویاد پڑتا ہے کہ اس صدیت کا مطلب یا تو استاد محتر م بی نے یہ بتایا تفایا احقر خود کسی غلط بنبی میں صدیث شریف کا بید مطلب سمجھ بیٹھا تھا کہ اس حدیث میں احسانی مراقبہ کے دودر ہے بتائے گئے ہیں۔

<sup>(</sup>۳۸)معارف الاکابرص:۲۳۹\_

(۱) مراقبه اصانی کا پہلا درجہ توبیہ کہ عبادت کرنے والا بیہ بات دل میں جمالے کہ میں خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر وموجود ہوں اور اسے دیکھ رہا ہوں اس خیال کو دل میں جماتے ہوئے القد تعالیٰ کی عبادت کر ہے گئی خاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مشاہد ہونے اور منظور الیہ ہونے کا خیال دل میں جمالینا عام حالات میں آسان نہیں ہے اس لئے حدیث شریف کے اسکے فقرے میں مراقبہ احسانی کا دومرا درجہ بھی بتادیا گیا ہے وہ ہے کہ:

(۲) اگرتم پہلے درجہ کے مطابق خدا تعالی کے حاضر دموجود اور مشاہد ومنظور الیہ ہونے کا خیال ول چی نہیں جماسکتے ہوتو پھر میہ بات ہی دل جی جمالو کہ خدا تعالی جو کہ خبیر دبھیر بھی ہے دہ تو مجھ کو دکھیں جماسکتے ہوتو پھر میں بات ہی دل جی جمالو کہ خدا تعالی جو کہ خبیر دبھیر ہی ہے دہ تو مجھ کو دکھی ہے میں اس کے معاینہ ومشاہدہ جی تو بہر حال ہوں اس لئے مجھے میہ عبادت اس طور پرادا کرنی ہے جس طرح خدا تعالی کوئیں د کھے رہا ہوں لیکن ووقو د کھے ہی در العالی کوئیں د کھے رہا ہوں لیکن ووقو د کھے ہی رہا ہے۔

حدیث جریل میں 'احسان' کی حقیقت اوپر جو بیان ہوئی ہے، مشکوۃ شریف پڑھنے کے زمانے (بیعنی ۱۳۲۴ھ) میں تو احفر یہی بچھتار ہا تھالیکن بعد کوکسی وقت تذکرۃ الرشید حصداول میں قرآن وحدیث کے بعض مقامات کی تشریحات جوامام ربانی محدث گنگوہی قدس سرہ سے منقول ہوئی ہیں ان میں اس حدیث احسان کی تشریح یوں منقول ہے جواحقر کے نہم ناتھ کے مطابق زیادہ قابل قبول ہے۔ (۲۹)

(۸) تَعْبَدَ رَبَّكَ كَانُكَ تواه فان لم تكن تواه فانه براك كاتوش من ارشادفر بایا كه فا (فان لم تكن كلى فا) اس جگه علت كے لئے ہيں معنى حديث يول بوئ كون تعالى كى الى عبادت كروك گويا اس كود كيور ہواں لئے كواگرتم اس كؤبيس ديجية (كيونكه اس كى روئيت دنيا ميس غير ممكن ہے) تو ده اتو تم كود كيور ہا ہے۔ ادراى وجر سے 'صحافك تو اه " ترف تشيد كے ساتھ ارشادفر بایا كه گویا تم اس كود كيمة بولا سراه من من الله كار بایا كه تو اه " ترف تشيد كرا تقصود حديث ميں جمله كان الله تا الله تكن الله سن الله كار الله تكن الله " سن محل جمله اولى دكانك تو اه " كا تا بت كرنا تقصود ہے نه كه تروید و يوتشقين جيسا كه عام شراح بجور ہے إلى اگر تقسيم مراوبوتى تو يوں ارشاد بونا: فان لم تكن فى در جة كانك جيسا كه عام شراح بجور ہے ہيں اگر تقسيم مراوبوتى تو يوں ارشاد بونا: فان لم تكن فى در جة كانك

<sup>(</sup>٣٩) لما حظه يوتذ كرة الرشيد مطبوعه قديم بلالي استيم ساذ عوره\_

تراه فانه يواك، قليم (٣٠)

چونکے شیخین علمائے دیو بند حضرت امام کنگوبی اور حضرت امام نالوتوی قدس سر ہمانے کتب حدیث حضرت شاہ عبدالغنی محدث دہلوی سے پڑھی تھیں اس لئے بطورظن عالب بہی سمجھا اور کہا جا سکتا ہے کہ حضرت امام نا نوتوی قدس سرہ بھی حدیث احسان کی تشریح ای طور پر قرماتے رہے ہوں سمجے جس طرح او پر تذکر ۃ الرشید سے نقل کی گئی ہے۔

اوپر بیہ بات بھی نقل ہو پچی ہے کہ حضرت امام نا نوتوی قدس سرہ صرف پڑھنے کے قائل نہ سنتھ بلکہ پڑھنے کے ساتھ گننا بھی ضروری سجھتے تنے اس لئے حدیث جبرئیل میں جب حضرت امام قدس سرہ کو احسان کی حقیقت دریا دنت ہوگئ تو پھر حضرت نے اپنی پوری زندگی میں اسے ہردم اپنے بیش نظر ہی رکھااور برابراس کی عملی مشت بھی فرماتے دہے۔

حضرت امام نانوتوی قدس مره کے بین والا نامے جو چند صفحات پہلے نقل کئے جا پہلے ہیں ان
سے بید حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ مراقبہ احسانی حضرت امام کے لئے ملکہ را خوبین
عمیا تھا اورای کا بیا تر تھا جواو پر کے نقل شدہ مکا تیب بین دیکھا گیا کہ حضرت امام قدس سرہ نے اپنے
ہر مکتوب الیہ کو بھی اس مراقبہ احسانی کی تلقین فرما کرا ہے تھی اینے ہی رنگ میں رنگ ناچا ہا ہے۔

مندرجہ بالا مکا تیب میں سے پہلے کے دومکا تیب میں تو دونوں صاحبان کومراقبہ احسانی کی تلقین وہدایت فرمائی گئی ہے اور تیسرے گرائی نامہ میں مرزا محد عالم بیک کو ہوس دنیا کی کی کے لئے "مراقبہ موت" و" مراقبہ قیامت" کی ہدایت فرمائی ہے کہ حدیث شریف میں موت کے لئے" ہادم اللذات " (لذنوں کو داریخ والا) کالقب تجویز فرمایا گیا ہے جضودا قدی سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
اللذات " (لذنوں کو دھادیخ والا) کالقب تجویز فرمایا گیا ہے جضودا قدی سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
المخدود افریخ مادم اللَّداتِ" لذنوں کو دھادینے والی چیز (موت) کا ذکر کشرت سے کیا کرد"۔

حضرت امام نانوتوی قدس سرہ کے متعلق جیسا کہ اوپر عرض کیا جاچکا ہے حضرت امام کا سلوک صرف قرآن وصدیث ہی کی تعلیمات پر بنی تفاجنا نچہ حضرت امام کے جویز کردہ دونوں ہی مراقبہ مراقبہ احسانی اور مراقبہ موت) حدیث شریف ہی کے تعلیم فیرمودہ مراقبہ ہیں۔مراقبہ احسان تو حدیث جرئیل میں بتایا ہوا مشہور مراقبہ ہے جسے حضرات مشاریخ صوفیہ نے اینے طریق کی احسان تو حدیث جرئیل میں بتایا ہوا مشہور مراقبہ ہے جسے حضرات مشاریخ صوفیہ نے اپنے طریق کی

<sup>(</sup> ۴۰ ) تذكرة الرشيدمطبوعه بلالي استيم ساؤموره خ اجس: ۴٠ - ار

بنیاد بی قرار دیا ہے اور مراقبہ موت بھی بعض احادیث میں تعلیم فرمایا گیا ہے۔ چنا نچیہ مقتلوٰ قشریف میں امام بیہ قی کی شعب الایمان سے بردایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ منقول ہے:

قال رمسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصاب السماء و قيل يَا رَسُولَ اللهِ وما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القوان (مَكَاثُوة شريف عِس:١٨٩)

حضوراقد سلی الله علیه و کلم نے ارشاد فرمایا کہ پہ تلوب انبانی بھی زنگ آلود ہوجاتے ہیں جس طرح لوہازنگ آلود ہوجاتا ہے جب اس پر پانی کا اثر پڑجائے تو حضرت سلی الله علیہ و کلم سے دریافت کیا گیا کہ پھردل کی صفائی (اس کی قلعی) کسے ہوتی ہے آپ نے فرمایا موت کو بکٹرت یاد کرنے سے اور تلاوت قرآن کی کٹرت سے قلوب کا تصفیہ ہوتا ہے ۔ (مشکلو قاشریف ص: ۱۸۹) مشکلو قاشریف بی جس انہیں امام بیہ قی کے حوالہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہردوایت منقول ہے:

قال تالا رسول الله صلى الله عليه وسلم فَمَنْ يُودِ اللهُ اَنُ يَهْدِيهُ يَشَرَح صَدْرَه لله سلام. فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم النُّورُ اذَا دَخَلَ الصدرَ الْفَسَحَ في للاسلام. فقال رَسُولَ الله على الله عليه يعرف به قال نعم التجافى عن دارِ الغرور والإنابة إلى دار المخلودِ والاستعداد للموتِ قبلَ نُزُولِهِ (مَكَاوَة شريف عن دارِ الغرور حدرت عبدالله بن معودرض الله عندست روايت بانهول نے کہ کرسول مقبول على الله عليه وسلم نے به کرسول مقبول على الله عليه وسلم نے به کرسول مقبول على الله عليه وسلم نے به کی الاسلام (الله تعالى الله الله من بهدیه یشرح صدره للاسلام (الله تعالى جمل کے لئے ادادہ فرما لیتے ہیں کداست سرحی راہ لگادی تو ادراس کے بید کو (قبول) اسلام کے لئے کھول دیتے ہیں) تو آپ نے (آیت تلاوت فرمائے کے بعد) فرمایا کرور (حق) جب سینے ہیں داخل ہوجا تا ہے تو نیور (قبول حق کے لئے کھول ویتے ہیں) تو آپ نے زر آیت تلاوت فرمائے کے بعد) فرمایا کرور (حق) جب سینے ہیں داخل ہوجا تا ہے تو نیور (قبول حق کے لئے کھول ویتے ہیں) تو آپ نے وزیر حق کے لئے کھول وائے کے بعد کرمایا کرور حق کے لئے کھول دیتے ہیں داخل ہوجا تا ہے تو نیور (قبول حق کے لئے کھول ہو سے (کرمی مدر) کی کوئی پیچان ہے جس سے بدیات معلوم ہو سے (کرمی مدر) کی کوئی پیچان ہے جس سے بدیات معلوم ہو سے (کرمی مدر) کی کوئی پیچان ہے درمایا ہاں پیچان ہے دنیا سے دوری، آخرت و جنت کی دری کے دردی کی الله علیہ و بندے کی حضور اقدی صلی الله علیہ دیکھ نے فرمایا ہاں پیچان ہے دنیا سے دوری، آخرت و جنت کی

طرف توجداور موت آنے سے پہلے موت کے لئے تیاری (جس کا بہترین طریقہ مراقبہ موت اور مراقبہ قیامت ہے)

حضرت امام نانوتوی قدس سرہ نے ایسی ہی احادیث کی روشنی میں مراقبہ موت ومراقبہ و قیامت کی تعلیم و تلقین اپنے مستر شدین کے لئے تجویز فرمائی ہے۔

مفتلوة شریف کے ای صفحہ پر ای حدیث بالا کے ساتھ ایک دوسری حدیث شریف حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ ہے مروی ہے جس کا مفہوم تو اس حدیث ندکور سے ضرور مختلف ہے لیکن ہمیں حضرت امام نا نوتوی کی زندگی میں اس حدیث شریف کی اثر انگیزی تمایاں طور پر نظر آتی ہے اس لئے اس موقع پر اس حدیث شریف کا ذکر بھی ہے کی نہ ہوگا:

عن ابى هريرة وابى حلاد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذَا رَايْتُم الله عليه وسلم قال إذَا رَايْتُم العَب في الدنيا وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ فاقتربوا منه فانه يُلقى الحكمة (التَّامِق مَثَنُوة شريف ص:٣٣٦)

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ضلا در ضی اللہ عنہا ہے دوایت ہے کہ حضور اقدی صل اللہ علیہ وہلم فرمایا کہتم لوگ جب کوئی ایسا بندہ زخداد کی خوجے زہاج ٹی وٹیا ہے بے تعلق و بے رغبتی دی گئی ہواور وہ کم گوجی ہوزیادہ نہ بولتا ہوتو اس کے قریب زہا کرو کیونکہ اسے خدا تعالیٰ کی طرف سے عکمت و وانائی عطافر مائی جاتی ہے۔

حضرت مصنف امام مولانا محر بعقوب نانوتوی قدس سرہ نے اپی تصنیف مختصر سوائح عمری حضرت امام نانوتوی میں حضرت امام کی کم بخنی دکم گوئی کا تذکرہ یون فرمایا ہے:

مولوی صاحب (حضرت امام نانوتوی) کواول عمر سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات عنایت فرما کی تھی کہ اکثر ساکست رہنے اس کئے ہرکسی کو پچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہوتا تھا اور باوجود خوش مزا تی وظرافت کے ترش روم خموم جیسی صورت رکھتے اور ان کے حال سے بھلا ہو یا برا ، نہ کسی کواطلاع ہوتی نہ آپ کہتے ۔ (۳))

حضرت امام نا نوتوی قدس سره کی زندگی کواگر دیکھا جائے تو وہ پہلی کی فدکورہ بالا روایت ہی (۳) سواخ عمری مرقومه معنف امام شمولہ سواخ تاسی ج ایس:۳۰۔ کے مطابق نظر آئے گی اور اگر حضرت امام کی تصنیفات اور دری تقریروں کو دیکھا جائے تو حدیث شریف میں آئے ہوئے فقر وہلقہ کی المحد کمنا کی تجی بولتی ہوئی تضویر دیکھنے کوئل جائے گی باتی رہا مریف میں آئے ہوئے فقر وہلقہ کی المحد کمنا کی تجی بولتی ہوئی تضویر دیکھنے کوئل جائے گی باتی رہا محضرت امام نا ٹوتوی کا مقام زہد وانقطاع عن الدنیا تو حضرت کی زندگی کا یہ پہلواس درجہ مشہور وزبال زوخل کی مقدار شاید حدسے بڑھی جارہی ہے اس کے اور حضمون کی مقدار شاید حدسے بڑھی جارہی ہے اس کے اس کی شہرت عامہ کونظر میں رکھتے ہوئے نظر انداز کرنا ہی بہتر ہے۔

حضرت امام نا نوتوی قدس سرہ کے سلوک کے دواہم بنیادی عضرا خلاص وتقویٰ سے متعلق معروضات گذشتہ صفحات میں مذکور ہوئیں۔

زیر نظر مقاله کی مجوزہ ذہنی ترتیب کے پیش نظر راتم السطور آئندہ سطور میں مقصد سلوک کی نشاندہی کرنے کے بعد حضرت امام قدس سرہ کی' منزل ری' کا ذکر کر کے اپنامقالہ ختم کرنا چا ہتا ہے۔
حضر ات صوفیائے کرام کے حوالے سے گذشتہ صفحات میں سلوک کے دواہم بنیادی عضر
اظلامی وتقویٰ کا بیان کیا گیا ہے آئیوں حضرات کی تغلیمات کی روشنی میں' مقصد سلوک' اور' منزل
سالک' کی بھی تعیین تو ہو ہی جانی چاہئے۔

حضرت امام نانوتوی قدس سره کے جوحالات وواقعات اور سوائے ہم لوگوں تک پہنے سکے ہیں انہیں نظر میں رکھتے ہوئے حضرت قدس سره کا مقصد سلوک بھی ہڑی آسانی ہے۔ متعین ہوجا تا ہے اور ای طرح حضرت کی منزل سلوک کالتین بھی وشوار نہیں رہ جا تا ہے۔ حضرت امام کے واقعات وحالات بتاتے ہیں کہ حضرت کا مقصد سلوک تو کیفیت احسان کا حصول ہی تھا جومشائخ طریق کے نزویک بھی متفقہ طور پر مقصد سلوک ہے۔ حسا صطلاح سلوک میں حصول نہیں تھے ہیں۔

چتانچ تکیم الاسلام حضرت شاه ولی الله صاحب محدث دبلوی قدس سره این مشهور تصنیف " القول الجمیل " میں فرماتے ہیں :

مرجع الطرق كلها الى تحصيل هيأة نفسانية تسمى عندهم بالنسبة لانها انتساب و ارتباط بالله عَزَّ وجَلَّ و (تسمىٰ) بالسكينة وبالنور وحقيقتها كيفية حَالَّة في النفس الناطقة من باب التشبيه بالملاتكة والتطلع إلىٰ الجبروت (٣٢)

<sup>(</sup>۴۲)القول الجميل ازنسيت موزيم: ٢٥/

حضرات مشارکے کے جملہ طرق کا مرقع ومقصد نفس انسانی کی ایک بیئت فاصہ کا عاصل کرنا ہے جے مشارکے کے بال 'نسبت' کا نام دیاجا تا ہے جس کی دجہ تسمید بیدہ کہ بیلست القد تعالیٰ کے ماتھ ایک فقیقت بید ساتھ ایک فقیقت بید ماتھ ایک فقیقت بے کہ بیلست دراصل ایک فاص قتم کی کیفیت ہے جونفس ناطقہ میں پیدا ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے قسس میں ایک مگل شان پیدا ہوجاتی ہے اور عالم بال کا مشاہدہ ہوجاتا ہے اس کے علوم کھوف ہوجاتے ہیں۔

ادررسالهٔ شفاء العلیل (ترجمه القول الجمیل) میں مزیدتو شیح یوں فرمائی گئی ہے۔
حضور مع الله رنگ برنگ ہے جس کسی کوجس قدرتعاق دمجت اور کسرفنس (فنا) کی تو فیق ہوگی اس
قدراس میں "ملک توبیه" حاصل ہوگا اور نسبتیں بے شار ہیں چنا نچیا شفال قادر بیہ چشنیہ اور نسبند بیہ
وغیرہ سے غرض ای نسبت کی تحصیل ہے اور اس پردوام وموا غیت اور اس کا استفراق ہے تا کہ فس

حضرت امام نا نوتوی قدس سرہ کے سلوک کو بچھنے کے لئے مندرجہ ذیل اقتباس کو بھی پیش نظر رکھنا مفید ہوگا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس شرہ القول الجمیل میں فرماتے ہیں :

ولاتظنن ان النسبة لا تحصل الا بهذه الاشغال بل هذه طريق لتحصيلها من غير حصر فيها وغالب الرأى عندى ان الصحابة والتابعين كانوا يحصلون السكينة بطرق اخرى في منها المواظبة على الصلوات والتسبيحات في الخلوقعع المحافظة على شريطة المحشوع والحضور ومنها المواظبة على الطهارة وذكر هادم اللذات وما اعده الله للمطبعين له من الثواب وللعاصين له من العذاب في حصل الفكاك عن اللذات الحسية وانقلاع عنها ومنها المواظبة على تلاوة الكتاب والتدبر فيه واستماع كلام المواعظ وما في الحديث من الوقاق. (١٩٩٠) آب يركمان ندكري كدير تبت ان اشغال كعلاده كي دوم علم يقد عما في المحابث من الوقاق. (١٩٩٠)

<sup>(</sup>۱۷۳)نبست مونیص: ۲۷. (۱۲۳)نبست مونیص: ۲۸۸

توبیہ کے دعفرات محاب وتا بعین بید انسبت دسکینت و ومرے بی طریقوں سے حاصل کرتے سے مصل کرتے سے میں تبیعات وغیرہ کا اہتمام اور خشوع وضور کی شرط الازی بھی ان بھی طوظ رہتی تھی اور مجملہ ان کے ہروقت باطہارت رہنے کی پابندی اور ذکر موت کا اہتمام اور بیمرا قبر کہ آخرت میں اطاعت گذار بندوں کو کیا کیا اجروقواب ملے گا اور ذکر موت کا اہتمام اور بیمرا قبر کہ آخرت میں اطاعت گذار بندوں کو کیا کیا اجروقواب ملے گا اور نافر مانوں کو کیسے کیسے عذاب و یہ جا کیں گے اس مراقبر کا متبجہ بیہوگا کہ دنیاوی اور حسی لذتوں سے طبیعت کو دوری ہوجائے گی اور بیلذ تیں سب چھوٹ جا کیں گی اور من جملہ ان کے تلادت سے طبیعت کو دوری ہوجائے گی اور بیلذ تیں سب چھوٹ جا کیں گی اور من جملہ ان کے تلادت سے طبیعت کو دوری ہوجائے گی اور بیلذ تیں سب چھوٹ جا کیں گی اور من جملہ ان کے تلادت سے طبیعت کو دوری ہوجائے گی اور بیلذ تیں سب چھوٹ جا کیں گی اور من جملہ ان کے تلادت سے طبیعت کو دوری ہوجائے گی اور بیلذ تیں سام موادیث کا سنتا بھی ہے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ای موقع پر (جبکہ مقصد سلوک کی تعیین کی جار ہی ہے) حضرت محدث گنگوہی قدس سرہ کی ایک تحریر کامختصر ضروری اقتباس بھی نقل کر دیا جائے فرماتے ہیں :

ہستی مطلق کو ہردم خیال میں پرورش کرنا اور بلا کیف حاضر دموجود جان کر حیاء دشرم کے ساتھ بند ہ مطبع رہنا ،مقصد اسلی ہے اور بھی احسان ہے ، باتی زوائد

ای سلسله میں آھے چل کر (حضرات صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کا سلوک بیان کرتے ہوئے) فرماتے ہیں:

سنو! کرسلوک محاب و تابعین و تنج تابعین ش مخصیل احسان اور اپنابندهٔ تاجیز ب اختیار بونا اور من کل الوجوه مختاج ذات فی کا اور حضوراس کردگار بے نیاز کسن عباد کا بونا تھا، بندگی در بندگی، عبر در بجر توکل در توکل در توکل ... بهت اطاعت و جان و مال کی بازی فی رضاه المولی اس کا ثمره تھا، نہ استفراق تھا نہ فتاتھی ... متاخرین نے دومرا راستہ تکالا کہ جس سے ربط حادث بالخالق کی کیفیت معلوم ہو جو دیا ہو اک سب محلوم ہو است معلوم ہوا کہ سب محلوم ہو است معلوم ہو جود یا بوحدت شہور علی خلاف بین ہم .

بیل ال ربط کے شہود کا نام جذب رکھا کیا اور انتہاراہ جذب اس نسبت کے انکشاف پر ہے ہیں جذب کے معنی رجوع السالک الی حقیقتہ الحقائق واصل الاشیاء اور اس بیں فنا اپنا اور اپ علم انا نبیت کا کردینا مقرر ہوئے۔

اس راہ جذب کو جوحصرات مشائخ نے طے کیا اس کے بیان ہے زبان عاجز ہے کو یاوہ کمالات

اب کالعنظا ہو محے جس طرح کوئی سا لک مجاہدہ کر کے کوئی مقام طے کرے ، بنور اس کے جارک سواان کمالات سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی ، ان کا حوصلہ وملکہ طاءاعلیٰ سے ناشی تھا، آب طاءاعل سے بھی بوری مناسبت نہیں ... مع ہذا راہ جذب ہے نہ درگاہ (راقم السطور روی کے ہم ناتص میں اس خط کشیدہ فقرے میں بوقت کتابت کچھ تقذیم و تا خیر ہوگئ ہے فقرہ شایر بول ہوگا ''مع ہذا جذب راہ ہے نہ درگاہ'' (یعنی جذب طے راہ جذب راہ ہے نہ درگاہ'' (یعنی جذب طریق و ذریعہ ہے مقصور ومنزل نہیں ہے) بعد طے راہ جذب راہ ہے نہ درگاہ'' (یعنی جذب طریق و ذریعہ ہے افقیا رکرناوع بادت و عاجزی کا معاملہ کرنا و خاجب ہوتا ہے ۔ (۲۵)

مکتوبات رشیدی کے مندرجہ بالا اقتباس پر صلح الامت حضرت شاہ وصی اللہ صاحب قدس سرہ مزید توضیح فر ماتے ہیں:

حضرت مولانا گنگونگ نے صحابہ کے سلوک کی جو تفصیل بیان فرمائی ہے بہت خوب ہے اس بیری میں کو کلام ہوسکتا ہے بلاشہ حضرات صحابہ کا بہی حال تھا لیکن حضرت نے یہ جوفر مایا کہ وہاں نہ استغراق نہ فنائقی تو اس کی پچھ تو شیح کرتا ہوں وہ یہ کہ بیری ہے ہے کہ جس نوع کا استغراق اور فنا متافر این کو حاصل تھا حضرات صحابہ کا فنا اس تم کا نہ تھا لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں وہ حضرات فنا متافر این کو حاصل تھا حضرات محابہ کا فنا اس تم کا نہ تھا لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں وہ حضرات فنا سے عاری تھے ،ایہ انہیں تھا این حضرات نے تو اپنے آپ کو کا ل طور پر فنا کر ویا تھا لیکن ان کے فنا میں سکر نہ تھا کہ بالکل ہی مفلوب الحال اور مستغرق ہوجاتے بلکہ ان کا فنا صحو کے ساتھ ساتھ تھا پورے فائی اور پوری طرح با ہوش تھے ... اور بعد کے لوگوں میں بیہ جامعیت نہ تھی بلکہ ان کے فنا بیر سے فائی اور پوری طرح با ہوش تھے ... اور بعد کے لوگوں میں بیہ جامعیت نہ تھی بلکہ ان کے فنا بیر سکر کا انداز تھا۔ (۲۲)

سطور بالا میں اصلاً بیان تو مقصد سلوک کا ہور ہاتھالیکن مکتوبات رشیدی میں سلسلۂ کلام مقصود سلوک اور منزل سالک تک پہنچ گیا اس لئے آئندہ چند سطور میں مقصود سلوک ومنزل سالک ہی سے متعلق معروضات پیش کی جارہی ہیں۔

حضرات مشائخ طریق وسلوک کی تصریحات سے منزل سالک اور مقصود سلوک بھی متعین ہوجا تا ہے کہ مقصود سلوک فنائے اٹانیت ہے مجد د الف ٹانی حضرت بیٹنے احمد سر ہندی فندس سرو کے

(۵۸) كم وبات رشيدريم: ۲۰ بحول نبست صوفيهم:۵۳ ـ (۳۲) نسبت ضوفيهم :۵۳

صاحبزادے حضرت خواجہ محمعصوم قدس سرہ نے اپنے ایک مکتوب گرامی میں بوی تفصیل کے ساتھ اس فنا پر گفتگوفر مائی ہے اس مکتوب کی چند سطریں یہاں نقل کی جارہی ہیں فرماتے ہیں:

ایں بزرگواراں (مشائخ صوفیہ) در مجبت جن جل وعلا ازخود وازغیرخودگست اندو درعش اواز

آفاق وانفس گزشته ماسوازا در راہ او در باخت د بادسا خته اند، اگر حاصل دار نداورا دار نداگر واصل

اند باوواصل اند، باطن شاں رابہ نج انقطاع از دون اوتعالی روے دادہ است کداگر سالہا یاد ماسوا

ند باوواصل اند، باطن شاں رابہ نج انقطاع از دون اوتعالی روے دادہ است کداگر سالہا یاد ماسوا

نمایند بیا دشان نیا بیواز انا نیت نفس بہلو سے گذشته اند کہ کودکلہ انا رابرخودشرک می وار ند. (۲۵)

ان بزرگوں نے حضرت جن جل وعلا کی محبت میں خود اپنے آپ سے بھی اور اپنے غیر سے بھی اور اپنے غیر سے بھی رشتہ وتعلق قطع کرایا ہے اور اس کے عشق میں انفس وآفاق سے گزر کر ہر ماسوا کو اس کی راہ میں

بازی پرلگا دیا ہے اب اگر بھی ان کو حاصل ہو اپنے تیں، ان کا باطن جن تعالیٰ ہی ہوا ہم وا ہر چیز سے اس طرح بہت تھا تہ ہوگیا ہے کہ اب اگر وہ سالہ اسمال تک ماسوا اللہ کو یا دکر نا بھی چاہی تو وہ آئیس یا د نہ طرح بہت تات کے لئے

قرت بادراس طرح اپنی ' انا نیت' سے اس طرح نکل گئے ہیں کہ اب آئیس اپنی ذات کے لئے

آئے اور اس طرح اپنی ڈانا نیت' سے اس طرح نکل گئے ہیں کہ اب آئیس اپنی ذات کے لئے

آئے اور اس طرح اپنی ڈانا نیت' سے اس طرح تکل گئے ہیں کہ اب آئیس اپنی ذات کے لئے

آئے اور اس طرح اپنی شرح اپنی شرک معلوم ہوتا ہے۔

اسی مکتوبات معصومیہ بیس ایک موقع پراس غلط بنہی کا بھی ازالہ فرمایا گیا ہے جوآج کل کے بہت سے سالکین بلکہ بعض مشارکخ طریقت کی زندگی بیس نمایاں طور پردیکھی جاتی ہے فرماتے ہیں:
مقصود از میروسلوک شخی ومرید گرفتن نیست مقصود ازاں ادائے دظائف بندگی است بے منازعت وفلائف بندگ است بے منازعت وفلائف بندگ است براں منازعت وفلائس۔ وفیز مقصود نیستی وگمنامی است و زوال رعونت وانا نیت امارہ کہ معرفت بداں مربوط است (۱۸۸)

سیروسلوک سے بیم تفصور تین ہے کہ سمالک شیخ بن جائے اور لوگول کو مرید بنانے گئے بلکه اس سے مقصود ہے کہ سمالک منازعت بفس ( کھکٹ نفس ) کے بغیر آسانی کے ساتھ وظیفہ بندگی وعبودیت ادا کرنے گئے اور اس سے مقصود بہتی و کمنا می بھی ہے کہ دل سے رعونت و تکبر اور ' نفس اہارہ کی انا نبیت' نکل جائے کرتی تعالیٰ کی معرفت اور حصول نبیت ای فناونیستی سے وابستہ ہے (۴۹)

(٣٤) كمتوبات معموميه بم ٢٨ ج٠١٦ (٨٨) كمتوبات معمومين ٢٨ بحال نسبت موفيص ٥٩ (٣٩) كمتوبات معموميه بحال نسبت موفيه

ای منامی دلیستی کے لئے کسی شاعر کا پیشعر بھی خوب ہے:

مٹادے آئی ہستی کو آگر کھے مرتبہ جاہے کہ دانہ خاک میں ال کرگل گزار ہوتا ہے کے دانہ خاک میں ال کرگل گزار ہوتا ہے کرسلوک وطریقت کے فحاظ سے شعر محل خور ہے کیونکہ کچے مرتبہ جا ہتا گمتا می وہیستی کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا سوائح قائمی میں حضرت امام نا نوتو می قدس سرہ کے متعلق حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ کا بیار شادقال کیا گیا ہے کہ:

فانی وہ ہے جے ریمی خرند ہو کہ میں فانی ہوں

راقم سطوراس کی مزیدتو شیح کردینا چاہتائے مطلب بیہے کدفنا کی حقیقت ہے، پجھ نہ ہونا اور پچھ کے عموم میں احساس فنا بھی ہے البذاریا حساس فنا بھی نہ ہونا چاہئے۔

حضرت امام نانوتوی قدس سرہ کے فنا ونیستی کی شہادت حضرت امام کے حقیقی مرتبہ شناس محدث گنگوہی علیہ الرحمہ نے ان الفاظ میں ادا کی ہے کہ:

جس خص کے قلب میں ایمان کی طرح بیرائ ہو چکاہے کردنیا میں اسے نیادہ ذلیل وخوارکوئی مستی نیں ہے۔ (۵۰)

اس درجہ کے معتمد وثقد ائمہ سلوک وطریق دو بڑرگوں کی ایسی وقع شہادت کے بعد کوئی ضرورت تو باتی نہیں رہ جاتی کہ حضرت امام نا نوتوی قدس سرہ کے کامل السلوک ہونے کا کوئی اور ثبوت پیش کیا جائے لیکن ضرورت محسوں ہوتی ہے کہ حضرت امام قدس سرہ کی زندگی میں اس ممنامی ذبیستی اور فناکی جو جھلکیاں درخشاں ہیں مخضرطور پر کیجوان کا بھی تذکرہ ہوجائے۔

حضرت امام نانوتوی قدس سرہ سے بیام شہرت ہے کہ حضرت امام لوگوں کو آسانی سے بیعت نہیں فرمائے تھے مکتوبات معصوم ہے ایک اقتباس ابھی او پرنقل ہوا ہے جس بیل خواجہ معصوم نے بہت صاف الفاظ میں بات کہ دی ہے کہ سلوک کا یہ مقصود ہی نہیں ہے کہ سالک شخ بن کر بیٹے جائے اور لوگوں کو مربعہ بنانا شروع کروے اس لئے حضرت امام نانوتوی (جن کی پوری زندگی اخفا و تستر اور گمنامی وفنا کی کوششوں ہی میں گذری ہے ) اس غیر مقصود مقام کو آسانی سے قبول فرماسے تھے۔
منامی وفنا کی کوششوں ہی میں گذری ہے ) اس غیر مقصود مقام کو آسانی سے قبول فرماسے تھے۔

<sup>(</sup>۵۰) سوارخ قامی جا بس :۱۸۸۳\_

منقول ہیں جو حضرت کے "مقام فنا" کا پید دیتے ہیں:

(۱) ایک دن آپ فرماتے تھے کہ اس علم نے خراب کیا در شائی وضع کوایسا خاک میں ملاتا کہ کوئی مجمی شیجاتا۔ (۱۵)

حضرت مصنف، مام مولا تامحر بیقوب صاحب نا نوتوی قدس سره منقوله بالاکلمات فقل فرمانے کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

(۲) میں کہتا ہوں اس شہرت پر بھی کس نے کیا جانا جو کمالات نظے وہ کس قدر تھے؟ کیا اس میں ہے گا ہر ہوئے آخر سب کو خاک میں ہی ملاویا اورا پنا کہنا کردکھا یا (حوالہ بالا)

(٣) لوگ جان ند مجے ہوتے تو ایسا کم ہوتا کہ کوئی بھی ند پہچانا کہ قاسم دنیا میں پیدا بھی ہوا تھا۔ (۵۲)

(۳) اگر مولویت کی یہ قیرند ہوتی تو قاسم کی خاک تک کا بھی پندنہ چانا، جانوروں کا بھی تھونسلہ ہوتا ہے میرے ملئے تو یہ بھی نہوتا اور کوئی میری ہوا تک نہ پاتا۔ (ارواح ٹلٹیس: ۲۲ اگن قاسی س: ۲۲۵)

۔ سوائح قاسمی میں حضرت امام نانولوی قدس سرہ کے تلیذ خاص مولا ناعبد العلی سے قال کیا گیا ہے کہ حضرت امام نے آنہیں تھم دیا کہ:

(۵) مجھے اس خلجان سے جس میں (مخلوق کی آمدورفت کی وجہ سے) مبتلا ہو گیا ہوں نکالو... میری عقیدت لوگوں کے دلوں سے نکالو۔

(۱) اگریس بیرجانتا که پڑھ لکھ کرید دقتیں چیش آئیں گی (لینی لوگ میرا پیچھا کریں گئۆ) ہیں نہ لکھنتانہ پڑھنتاصرف میدهمی سادی نماز روزے کے مسائل سیکھ لینا۔ (۵۳)

اب آیے ای طرح حضرت امام نانوتوی کا مقام فنا حضرت امام کی مملی زندگی میں بھی

دیکھئے: (۱) ہیات اس درجہ شہور ہے کہ یہاں بغیر کسی حوالہ کے اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے کہ حضرت امام

(۵۱) سوائح عمر کی قدیم مشمول سواخ قاسی س: ۳۱\_(۵۲) تقص الاکابرس: ۱۳۳سوائح قاکی س: ۱۳۹\_(۵۳) سوائح مخطوط ش: ۱۳۸، سواخ قاسی ش: ۲۸۵ نانوتوی اخفائے حال کے لئے خود اپنے اسم گرامی اور اپنے وطن مالوف کا نام بتانے میں اخفا ہے کام
لے لیا کرتے تھے چنانچہ اپنے اصل نام کی جگہ تاریخی نام خورشید حسین بتادیتے اور اپنے وطن کا نام الہ
آ باد بتادیتے ( کہ ہرمقام تو القد تعالیٰ ہی کا آ باد کیا ہوا ہے اسے الہ آ باد بھی کہا جا سکتا ہے)
(۲) بعض موقعوں پر اپنے '' تصرف باطن'' کا بھی اخفا فرمایا ہے اس ذیل میں دو تین واقعات قابل ذکر ہیں:

(الف) معارف الأكابر ميں حضرت عليم الامة تعانوي عليه الرحمہ كے مجموعه ملفوظات "خبر الافادات" كے حوالے سے بيدواقعه تقل كيا گياہے.

فرمایا ایک مرتبہ حضرت مولانا محمر قاسم صاحب کی مجد میں چند مرید دن کوتو جہ دے رہے سے اور رات کا وقت تھا چرائے نہ تھا، حضرت مولانا محمر یعقوب صاحب کواس کی خبرگی جلدی ہے آکر خفیہ طور پر صلقہ میں بیٹھ گئے حضرت نا نوتو ک کو'' نسبت یعقوبی'' کا احساس ہوگیا آپ نے تو جہ روک لی مولانا محمد یعقوب مساحب کواس کا ادراک ہوگیا، خفا ہو کر فرمانے گئے: بنادوان کو و خوث وقطب، میں بی ایک منحوں ہوں جو خار معلوم ہوتا ہے۔ (۵۴)

(ب) خورجہ میں ایک صاحب حابی محمد الحق نامی ہے، بیچارے ذاکر وشاغل اور پابند صوم
وصلو قسید ہے۔ سامان ہے، خود حاتی صاحب مرحوم امیر شاہ خان صاحب ہے تھے
کہ ایک شفت عذاب میں مبتلا ہوں جب کوئی گاڑی نگلتی ہے تو میں جھتا ہوں کہ میرے اور پہل
ر ایک شفت عذاب میں مبتلا ہوں جب کوئی گاڑی نگلتی ہے تو میں جھتا ہوں کہ میرے اور پہل
ر ان ہے، جب بیلوں کوسا نشا مارا جاتا ہے تو میں جھتا ہوں کہ فیر سے لگتا ہے، جب کتوں میں لڑا اُئی
جوتی ہوتی ہے تو میں جھتا ہوں کہ وہ میرے کو کا شنے ہیں جب چکی چلتی ہے تو میں جھتا ہوں کہ میں ہوں
کے بدلہ میں بی لیس رہا ہوں ، اور کے بھا گئے ہیں تو میں جھتا ہوں کہ بھے پر دوڑ رہے ہیں ... آثر
میں کہتے تھے کہ میں خت نکلیف میں جتا ہوں اور با ہر نہیں نکل سکتا اور نہ چکی کی آ واز من سکتا ہوں ،
میں کہتے تھے کہ میں خت نکلیف میں جتا ہوں اور با ہر نہیں نکل سکتا اور نہ چکی کی آ واز من سکتا ہوں ،
مالت یہ ہوگئ تھی کہ مجد آتا جاتا بھی این کے لئے دشوار ہوگیا تھی کان میں روئی کے رو ہر خطوئی کہ

اميرشاه خال صاحب كے حاجى أسخل دوست بھى تقے سيدنا الا مام الكبيرے بيعت كاشرف

مجى ان كوحاصل تفاءان كا حال من كرخال صاحب في فرمايا كدمناسب بكرائي بيرومرشد (مولانا نا نانوتوى) كواپيخ حال سے آگاه كرو، جوحالات گزرر بے تھے لكھ كراميرشاه خال مرحوم كے حوالہ حاجى صاحب في كئے انہوں في اپنے سفارش خط كے ساتھ حضرت والا كی خدمت ميں بھيج ديے، اس زمانے ميں حضرت كا قيام دلى ہى ميں تھا جواب ميں اميرشاه خال صاحب كو حضرت كی طرف سے بدايت ہوئى كہ حاجى آئى كومير بے باس بهيں (دبلى) بھيج دوحسب الحكم حاضر ہوئے بھرجيسا كه خال صاحب كابيان ہے كہ:

مولانا نا **نوتوی نے کچینیں کیا صرف اوراد واشغال کے وقت بدل دیئے اور وقت کی صرف اس** ملکی می تبدیلی کا نتیجہ بیددیکھا گیا کہ جاتی آئی مرحوم دوسرے بی دن اچھے ہوگئے۔

جو کچھ کیا گیا اس کور کھے کر بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اوقات کی تبدیلی ازالہ مرض کا سبب بن گئی، لیکن جس شم کی بیاری میں حاجی صاحب مرحوم مبتلا تھے کیا اس سے صحت یاب ہونے کے لئے اوراد واشغال کے اوقات کابدل جانا کافی تھا؟ اس راہ کے ایک محرم اسرار سے سنئے!

حضرت نانوتوی فر ماتے ہیں کہ:

احقر كا وجدان بكر كمولانا (نانوتوى) في تصرف فرمايا باوراخفاء تصرف كرك لئ اورادو اشغال كاوقات بدل ين (٥٥)

حضرت امام نا نوتوی کے مقام فنا کا انداز ہ کرنے کے لئے حضرت امام قدس سرہ کے مفصل حالات دسوانح نہ ہونے کے باوجود متعدد واقعات مختلف صورتوں ہے محفوظ رہ گئے ہیں۔

ای طرح حضرت امام قدس سرہ کی متعدد کرامات بھی مختلف تذکروں میں موجود ہیں کیکن چونکہ کرامات کا ہونا مشائخ طریق کے نزدیک معیار بزرگ نہیں سمجھا گیا ہے اس لئے ان کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۵۵) ارواح شندس ۱۲۹ بدواغ باکن:۳۳۳\_

ملاحظه بوقد يم سواخ عمري كاصفحه ٣ فرمات بين: (٥١)

ایک بارمولوی صاحب نے میرٹھ شی مثنوی مولانا روم پڑھانا شروع کی دو چارشعر ہوتے اور جیب وفریب بیان ہوتے ، ایک صاحب کہ بچھ رنگ باطنی رکھتے تھے من کر ایوں سمجھ کہ یہ (عجیب وفریب مضایین) اثر ہجو طلی کا ہے اور چاہا کہ مولانا کو بیض باطنی دیا جائے ، در ٹواست کی سمجھ تنہا طلے ، آپ نے فرمایا کہ جھے کار چھا پہ خانہ کا اور پڑھانا طلبرکار ہتا ہے تنہائی کہاں؟ آپ جب چاہیں تشریف لاکے ،آپ نے درا میری جاب متوجہ ہوں اور خود آ تکھ بند کر کے مرا آب ہوئے مولانا (محمد قاسم صاحب) سبتی پڑھارہ سے متوجہ ہوں اور خود آ تکھ بند کر کے مرا آب ہوئے مولانا (محمد قاسم صاحب) سبتی پڑھارہ سے البتہ موقوف کردیا گرآ تھے گئی اور بھی قدر سے بندان کی طرف متوجہ ہوئے ان کا بیرحال ہوتا تھا کہ سبحی قریب گر نے کے موجو سے اور پھر سنجل بیٹھتے تھے بچھ دیر یہ معالمہ دہا پھر وہ اٹھ کر پٹی البتہ موقوف کردیا گر آپ میں یہ جو ہر بھی علی الوجہ نگاہ کے چھر معذرت کی اور کہنے گئے مولانا جھے خبر نہ تھی کہ آپ میں یہ جو ہر بھی علی الوجہ الائم موجود ہے ۔ (۵۵)

راقم السطور کا گمان ہے فیض باطنی بہنچانے والے بزرگ کا یہ قصہ زمانہ قیام میر تھ میں اس وقت بیش آیا ہوگا جب حضرت امام نانوتوی سے ایک جماعت مسلم شریف پڑھ رہی تھی ( دارالعلوم دیو بیش آیا ہوگا جب حضرت امام نانوتوی سے ایک جماعت مسلم شریف پڑھ رہی تھی ( دارالعلوم دیو بینر کا قیام اس وقت تک نہیں ہوا تھا) مسلم شریف کی جماعت میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب بھی شریک ہے ،اس وجہ سے دکایت واقعہ ایسے انداز سے تحریر فرمائی ہے جسے یہ واقعہ بینی مشاہدہ ہو۔

اس نوعیت کا یہ دومرا واقعہ بھی قابل ذکر ہے جوسوائے قائمی میں ارواح علیہ سے نقل کیا میا ہے جس کے داوی مشہور صاحب دوایات حضرت امیر شاہ خال صاحب ہیں کہ:

نواب مصطفی خال کی بیعادت تھی کہ ہمارے اکا بر (خانوادہ ولی اللّٰہی ) ہیں ہے جب کوئی ان کی خدمت ہیں حاضر ہوتے تو فوراً مراقب ہوکر ان کی نبیت کی ٹوہ ہیں لگ جاتے ہے ، ایک مرتبہ حضرت نانوتو کی ان سے ملے تشریف لے سے اور نواب صاحب حسب عادت مراقب ہوئے ، مر اللّٰما یا تو فوراً مراقب ہوئے این اللّٰما یا تو ایک صاحب اموجان (نامی ) سے خطاب فرما یا کہ ہیں نے ہوئے روئے کے لیکن

<sup>(</sup>۵۲) سوائح قائی بیل بھی بیدوا تعدس: ۳۳۸ پر ندکور ہے تقل روایت بیل بچھ حصر اس کا بھی آسمیا ہے۔ (۵۷) ارواح محلیثرمن: ۱۹۵، سوائح قامی من: ۳۳۸\_

مولانا کی نسبت کا تو کہیں ہدین ایس ہے۔(۵۸)

ارواح ثلثہ ہیں بید کا بیت ای قدر بیان ہوئی ہے پڑھ کرتجس پیدا ہوتا ہے کہ اصل صورت مال کیا تھی ؟ احقر اپنے فہم ناقص سے بیہ ہوسکا ہے کہ حضرت امام ٹانونؤی قدس سرہ نے نواب صاحب کو احتجان لینے کا موقع بی نہیں دیا اور اپنی نسبت کا پوری طرح اخفا فر مالیا کہ انہیں نسبت کا پتہ ہی ندلگ سکا نہ کورہ بالا دووا قعات میں دو مختلف بزرگوں نے حضرت امام نانونوی قدس سرہ کے نصرف صاحب نسبت ہونے کی بلکہ صاحب نسبت تو یہ ہونے کی شہادت دی ہے، اس کے بعد اب خود حضرت امام نسبت ہونے کی شہادت دی ہے، اس کے بعد اب خود حضرت امام کے شخط کے بیت اور پیرمرشد شخخ المشائخ حضرت حاتی الداد اللہ صاحب قدس سرہ کی منصرف شہادت بکہ نے عراد اللہ صاحب قدس سرہ کی منصرف شہادت بکہ نے عراد اللہ صاحب قدس سرہ کی منصرف شہادت بکہ نے عراد اللہ صاحب قدس سرہ کی منصرف شہادت بکہ نہ نہ اور پیرمرشد شخ المشائخ حضرت حاتی الداد اللہ صاحب قدس سرہ کی منصرف شہادت بکہ نہ نے اعراد نائد کی اور اللہ کی منصرف شہادت بھی المداد اللہ صاحب قدس سرہ کی منصرف شہادت بھی المداد اللہ صاحب قدس سرہ کی منصرف شہادت بھی المداد اللہ صاحب قدس سرہ کی منصرف شہادت بھی المداد اللہ صاحب قدس سرہ کی منصرف شہادت ہے۔

میں معرت عاجی صاحب قدس سرہ نے اپنے رسالہ ضیاء القلوب ہیں ان حضرات شیخین کے کئے بیسند اعزاز مرحمت فرمائی ہے اصل عبارت قاری کا ترجمہ ملاحظہ فرمایا جائے، حضرت عاجی صاحب نے اس سنداعز ازکو جنی برالہام فرمایا ہے:

جو تخص اس فقیر (حاجی ایداوالله صاحب) ہے جہت ، عقیدت اورارادت رکھتا ہے اسے جائے کہ مولوی محد قاسم اور مولوی رشید اُحد صاحب جو کہ تمام ظاہری اور باطنی کمالات کے جامع ہیں ، میری طرح بلکہ مجھ سے بوج کرشار کرے ، اگر چہ معاملہ برعس ہے کہ وہ میری جگہ اور میں ان کی جگہ ہوں ، ان کی حجمت کو غیمت بجھتے کیونکہ ان جیسے آدی اس ذمان ان مانے میں نایاب ہیں ۔ آپ فر مایا کرتے تھے کہ اگر وی تعالی دریافت کرے کا کہ ایدا واللہ کیالا ہے ؟ تو میں قاسم اور رشید کو فیش کردوں گا کہ بید ہے کہ حاصر ہوا ہوں ۔ (۵۹)

حضرت مولانا محر يعقوب صاحب مختفر سوائح قائى مين تحرير فرماتے بين كه مولوى محمد قاسم صاحب كوفر ما يا تھا كدا يسے لوگ بهمى بہلے زمانے ميں ہوا كرتے تھے اب مرتوں ہے نہيں ہوتے .. اب اس سفر ميں حضرت حاتى صاحب نے فرما يا تھا كه مولوى (محمد قاسم) صاحب كى تحرير وتقرير كومحفوظ ركھا كرواور فنيست حانو۔ (۱۰)

میتمام تفینلات جان لینے کے بعد ناظرین کرام کے ذہن میں میسوال ضرور پیدا ہوگا کہ ذیر (۵۸)ارداح گئیں: ۱۲۲ مواخ قائی سے ۳۳۷۔ (۵۹)معارف الاکابرص ۲۳۵۔ (۲۰) مخضر سوانح مشمولہ سوانح قائی ص ۳۳۰۔ نظر مضمون میں حضرت امام نا نوتوی قدس سرہ کے احسان وسلوک کے تحت بہت کچھ یا تیں تو بیان ہوگئیں لیکن حضرت امام کے مجاہدات وریاضات کا مطلق ذکر نہیں آیا؟ کیا حضرت والا کو ان مراحل ہے گزرنانہیں پڑا تھا؟ جواب حضرت مولا ناتھ یعقوب صاحب نا نوتوی کی زبانی سنئے جو حضرت امام والا مقام کے زمانۂ بیعت اور زمانۂ ابتدائے سلوک میں حضرت امام کے ساتھ وہلی ہی میں قیام فرما تھے مختصر سوانے قائمی کے چند متفرق اقتبا سات ملاحظہوں:

(الف) مولوی صاحب نے ریاضتیں الی کی ہیں کہ کیا کوئی کرے گا،اشغال د شوار جیمے "جس دم" اور" سہ پائی کہ ست تک کئے ہیں اور" بارہ تیج " اور" ذکرار" "کا دوام تھا ہی سر کے بال شدت حرارت کے سبب اڑ گئے تھے، حرارت مزاج میں ایسی آگئی کئی صورت سے فرونہ ہوتی تھی کیونکہ بیحرارت قلب کی تھی اورای کے نگلنے کی کوئی صورت نہ ہوئی ، یہی آخر مرض کا باعث ہوئی اورای میں آخرانقال کیا (انا للہٰ وانا الیہ راجعون) (ص:۲۹)

اب ای موضوع سے متعلق سوائح قائی ص ۱۳۰۳ تا ۲۳۰ کا ایک طویل اقتباس قدرے اختصار کے ساتھ ملاحظہ ہواس اقتباس میں متن ایعقو بی اورشرح گیلانی دونوں ہی کی عبارات نقل ہوں گی۔ (۱۲) سوائح قائی س ۲۹۔ (۱۲) سوائح تفلوطرس: ۱۵) سوائح قائی مین۳۰۳ '' متن یعقو بی'' جب احقر اجمیر گیامولوی صاحب (مولا نامحمرقاسم صاحب) ای مکان (کو چه چیلان والے) میں رہتے تھے اور دوا کیک آ دمی اور تھے ، اتفاق سے سب متفرق ہو گئے اور مولوی (محمرقاسم) صاحب تنہار و گئے ، مکان مقفل رہتا تفا (ص:۳۰٫۲۹)

''شرح گیلانی'' بظاہردن کو بھی مقعل رہتا تھا اور رات کو بھی مقعل ہی رہتا تھا گر باہر سے جو مکان و کیھنے والوں کو مقعل نظر آتا تھا دن کو تو نہیں لیکن جب دن ختم ہوجاتا اور رات اپنی تاریجی کے پردے میں دنیا کو چھپالتی تھی ای وقت جیسا کے مصنف امام ہی کا بیان ہے کہ

(متن یعقو بی)رات کومولوی صاحب (مولا نانانوتوی) کواڑا تارکراندر جائے تھےاور پھر کواڑ کو درست کردیتے تھے(ص:۳۰)

" مرح گیلانی" شایدای کے کیاجاتا تھا کہ آنے (جانے) والے راہ گیرول پر بھی اثر قائم رہے کہ وکنی اس مکان میں نہیں رہتا ہے اور تہائی میں ظل انداز نہ ہواوراک کواڑ چڑ ھائے ہوئے مقطل مکان میں تن تہا ساری رات گزرتی تھی یا گزاری جاتی تھی پھر بقول مصنف امام "متن متقولی" اور شیخ کو کواڑ اتار کر باہر جاتے تھے اور پھر کواڑ کو درست کر دیتے تھے جند ماہ ای "ہو" کے مکان میں گذرے (ص: ۱۳)

"شرح گیلانی" شاید" بو" کے ای مکان کا وہ مشہور واقعہ ہے جس کا ذکر خاکسار (مولانا گیلانی) سے براہ راست حضرت مولانا حبیب الرحمان العثمانی سابق مہتم وار العلوم بھی فر مایا کرتے تھے۔ وہ واقعہ ریہ ہے کہ:

حضرت نانوتو کا اپنے بند تجرے میں ذکر میں مشغول ہے تو ہر ضرب کے ساتھ دھا کے کی آواز بھی

آئی تھی لوگ مشوش ہوئے کہ یہ کیا قصد ہے تجرے کے کواڑ اتارے گئے کیونکہ اندر سے ذبخیر بند

متی ، اندہ جا کے دیکھا تو حضرت کے برابر ایک سانپ ہے اور جب حضرت ضرب لگاتے ہیں تو
وہ بھی ابنا سرز مین پردے مارتا ہے ، حضرت گرون اٹھاتے ہیں تو وہ بھی سراٹھا کر کھڑ اہوتا ہے اور
جب حضرت ضرب لگاتے ہیں تو وہ بھی زور سے زمین پرسر پنکتا ہے ، بیدھا کہ ای کا تھا لوگوں نے
جب حضرت ضرب لگاتے ہیں تو وہ بھی زور سے زمین پرسر پنکتا ہے ، بیدھا کہ ای کا تھا لوگوں نے
اسے مارا ، مارکر باہر لائے کیکن حضرت کو بچرخبر شہوئی ۔ (۱۳۳)

<sup>(</sup>١٦٣) كتوب الحقيد السعيد الدي قعده ١٨ ١٣ اه) (سوائح قامي ص ٢٠١.

راقم السطور کے نبی ناقص میں تو مخبائش اس بات کی بھی ہے کہ وہ سانب اس و بران وغیر معمور مکان کا مکین کوئی جن بی رہا ہوا ور حضرت اہام تدس سرہ اس کی موجودگی اور اپنے برا بربی بیٹھے ہوئے ذکر میں شرکت سے باخبر بھی رہے ہوں اور اس کے بےضرر ہونے کی وجہ سے اس سے تعرض غیر ضروری خیال فرماتے رہے ہوں لیکن میدا جانب جواصل صورت حال سے بالکل بے خبر شخصا سے غیر ضروری خیال فرماتے رہے ہوں لیکن میدا ہوا ور حضرت سال مود ڈیسی اختا ہے حال واختا ہے بزرگی ضرورساں وموذی سمجھ کر مار ڈالنائی ضروری سمجھا ہوا ور حضرت اللہ بحقیقة الحال ،

کزشته صفحات بیل مصرت امام قدس مره کے شیخ و پیرمرد کی سنداعز از کا ذکر ہو چکا ہے لیکن اس سنداعز از میں مصرت گنگوہی علیہ الرحمہ بھی ان کے شریک ہیں۔

اب حضرت امام نانوتوی کی ایک ایس خصوصیت کا ذکر کیاجا تا ہے جس میں کوئی دومراان کا شریک و جہیم جس جس میں کوئی دومراان کا شریک و جسیم جس جس میں الامت تھا نوی علیہ الرحمہ اپنے اور حضرت امام نا نوتوی محمیق ومرشد حضرت امداداللہ صاحب نے فر مایا کہ حق تعالی حضرت امداداللہ صاحب نے فر مایا کہ حق تعالی اپنے بندوں کو جو اصطلاحی عالم نہیں ہوتے ایک لسان عطا فر ماتے ہیں چنا نچہ حضرت مش تیم بزی کو مولا نارومی لسان عطا ہوئے جنہوں نے حضرت مش تیم بزی کے علوم کو کھول کھول کر بیان فر ما دیا اس مولا نارومی لسان عطا ہوئے جنہوں نے حضرت مش تیم بزی کے علوم کو کھول کھول کر بیان فر ما دیا اس طرح جھو (حضرت حاجی صاحب) کو مولومی محمد قاسم نسان عطا ہوئے ہیں (حضرت حکیم الامت بہی فرماتے ہیں (حضرت حکیم الامت بہی فرماتے ہیں (حضرت حکیم الامت بہی فرماتے ہیں کے سے کہی الامت بہی فرماتے ہیں کہی سامت ہے تھے کہی)

مولا نامحرقائم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بنب بیں اپن تھنیف کو حضرت حاتی صاحب کوستا و بتا ہوں تب جھے اس کے مضابین پراظمینان ہوتا ہے کہ تھیک ہے بدون سنائے اظمینان ٹیس ہوتا اور ایک بوی لطیف بات فرماتے تھے کہ ہمارے ذہن بیس مبادی پہلے آتے ہیں لیمی مقدمات اول آتے ہیں اس کے تالی متجہ ہوتا ہے اور ان حضرات کے ذہن میں منائج ہیلے آجاتے ہیں اس لئے جب سنالین ہوں آت اس مقدمات ہوا ہوں ان لئے جب سنالین ہوں آو اظمینان ہوجاتا ہے کہ مقاصد تو تھی ہیں ، مقدمات ہوا ہوں ان کی کیا ہے آئیں آت فور دھی کھی کرلیں کے مقاصد تو تھی ہیں۔ جننے دہی علوم بزرگوں کے ہیں کی کیا ہوت ہوں ہوتے ہیں کہ بی ایت قلب میں پڑھی ان کے مشہون میں جو الل علم ہوتے ہیں وہ ایک علی میں ہو الل علم ہوتے ہیں۔

ہیں وہ بیکرتے ہیں کہاس کی تقویت اور تائید دلائل سے بھی کردیتے ہیں تو ان کے دلائل تالع مقاصد کے ہوتے ہیں بخلاف علبائے رسوم کے ان کے مقاصد تالع دلائل کے ہوتے ہیں۔(۱۴۴)

مضمون ختم کرتے کرتے حضرت امام نانوتوی کے زمانۂ سلوک کی سرگذشت سے متعلق ایک خاص بات جواویر ندگورند ہو کی ہے اس کا ذکر بہت ضروری معلوم ہوتا ہے وہ بید کہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کے ہاں بیعت اور ذکروشغل کی تعلیم کے بعد قاعدہ تھا کہ حضرت حاجی صاحب رحمة الله عليه سے لوگ ان حالات كا تذكرہ كرتے جوذكر وشغل كے دفت ان كے سامنے بيش آئے تھے مگر خلاف دستورمولا نامحمر قاسم نے اپنے کسی حال کا ذکر حاجی صاحب ہے نہیں کیا آخرا کیک دن خود ہی دریافت فرمایا کہ آپ کیجینیں کہتے اینے پیر کے استفسار پر حضرت تھا نوی کا بیان ہے کہ مولا تا (محمد قاسم )رونے لگے، پھر بڑے یاس انگیز الفاظ میں فرمانے لگے: کداپنا حال کیا بیان کروں۔ جہاں تیج نے کے بیفا، بس ایک معیبت ہوتی ہاس قدرگرانی کہ جیے سوسوس کے پھرکی نے رکھ دیتے۔ زبان وقلب سب بستہ ہوجاتے ہیں ...اب میں سننے کی بات ہے ...راہ ورسم منزل ع جوآ گاہ تھا لین آپ کے شیخ عارف بساخت فرمانے گے کہ "مبارک ہو" مولا تا! حق تعالی ے اسم اعلیم" کے ساتھ آپ کو خصوص نبیت ہے اور ای نبیت خصوص کے بہ آثار ہیں جن کا تجربهاورمشامده آپ كوكرايا جار باب اورجيها كدحفرت عكيم الامت عليه الرحمد اسموقعي نقل کیا گیا ہے کہ حاجی صاحب نے مولانا محمد قاسم کو خطاب کر کے فرمایا کہ: ''بیٹبوت کا آپ کے تلب مر فیضان ہے اور بیروہ تعل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وجی کے وفت محسوس ہوتا تھا''۔ جس كى تشريح حاجى صاحب كے حوالد سے انہوں نے بيك ب كد: تم سے (يعنى مولا نامحد قاسم ے) حق تعالیٰ کودہ کام لیما ہے جونبیوں ہے لیا جاتا ہے جا کر دین کی خدمت کرو ذکر وشغل کا اہتمام چیوڑ دو\_(۲۵)

حضرت امام نانوتوی کے قلب مبارک پرجس فیضان نبوت کی اطلاع حضرت حاجی صاحب نے دی بھی ای کابیا تر تھا جسے سوائح مخطوط میں یوں ذکر کیا گیا ہے لکھتے ہیں: (۱۳) مجموعہ لفو کا سے صن العزیز بحوالہ معارف الاکا برص:۳۲۳۔ (۲۵) سوائح کامی ص:۳۵۹ طریقت میں آپ کووہ قابلیت حاصل تھی کے آتھ پر ہاتھ رکھتے ہی آن داحد میں وہ مقامات سلوک مطے ہو گئے جوا کثر سالکوں کوسالہا سال کی محنت شاقہ میں بھی دصول نہیں ہوئے۔(۱۲)

او پرحضرت امام کی بیعت مرشد کی بحث تفصیل کے ساتھ گزر پچکی ہے کہ امام نا نوتوی و محدث گنگو ہی دونوں ہی حضرات نے طالب علمی ہی کے زمانے میں بیعت کر لی تھی ظاہر ہے کہ اس وقت حضرت امام نا نوتوی کی عمر تقریباً ستر ہ اٹھارہ ہی سال رہی ہوگی۔

الیی صورت میں قطب وفت حضرت مولانا شاوفضل رحمٰن گنج مرادآ بادی کا بیدارشاد سوانخ مخطوط کی ندکورہ بالاشہادت کومتر پدمصدق وموثق اور قابل یقین بنادیتا ہے کہ:

موا؛ ما محمر قاسم كوكم سن عن مين ولايت بوكي .

اب قائل توجه اور لاکن خور بات ره جاتی ہے کہ حضرت امام نانوتوی نے حضرت شیخ حاتی امدادالله صاحب قدس سره سے فیضان نبوت کی مبارک بادین کر اور ذکر وشخل کا ابہتمام چھوؤ دیے کی ہدایت پاکر کیا کیا؟ کیا آپ نے ذکر وشغل کا ابہتمام چھوڑ دیا؟ بجابدات و ریاضات ترک کردیے؟ سوائح میں فہکور حالات سے پند چلنا ہے کہ آپ نے ایسا کی خوش کیا بلکہ آپ نے بھی اس فیضان نبوت سوائح میں فہکور حضورالدی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور لیک فیفر لک اللہ ما تقدم مِن ذَنبِک وَمَا تَا الله مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِک وَمَا تَا الله مَا تَقَدُّمَ مِن ذَنبِک مِن حَسن عَنقی کی شکر گذاری فرمات کے بعد بھی افلا انکون عبداً شکور اُ فرماکری عبود بیت اداکرتے اور محسن عنقی کی شکر گذاری فرمات و جہری حضرت امام نانوتوی نے بھی کیا رَحمدالله وقدس اللہ سره.

حضرت امام محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کے سلوک واحسان سے متعلق اپنی بساط اور معلومات کی حد تک جو پچھوالٹا سیدھا لکھا جاسکا وہ پیش ناظرین کردیا گیاہ اللّٰد تعالیٰ اسے قبول فرما کراحقر کے لئے ذخیرۂ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے آمین ۔

آ خرمیں ایک حکایت جواس موضوع تحریر سے متعلق ہے وہ بھی ملحوظ خاطر دہے تو احقر کے حق میں زیادہ مغید بات ہوگی۔

بزرگوں سے سنا ہے اور بعض کتابوں میں پڑھا بھی ہے لیکن حوالہ متحضر نہیں ہے اس نقص کے باوجود حکا بت قابل ساعت ہے مشہور تکیم وفلسفی شیخ الرئیس بوعلی مینا کے زمانے میں آیک مشہور

<sup>(</sup>۲۲) سواخ قا کی ص:۲۰۰\_

بڑرگ صوفی وشاعر مصرت شیخ ابوسعید ابو الخیر بھی سے بوعلی سینا ایک دن مصرت شیخ کی زیارت و

ملاقات کے لئے ان کی مجلس میں حاضر ہوئے کچھ دیر بیٹھے کچھ گفتگو بھی ہوئی ہوگی پھر چلے آئے۔

بعد میں مصرت شیخ کے اہل مجلس میں سے کسی سے بوچھا کہ مصرت شیخ میرے چلے آئے

کے بعد پچھ میرے ہارے میں فرمایا تو نہیں تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیفر مایا تھا کہ مردے خوب
است و لے اخلاق نہ دارد

بوعلی سینانے بیس کراخلاق پر بوراایک رسالہ لکھ ڈالا اور حضرت بینے کی خدمت میں بھیج دیا، شخ رسالہ کوادھرادھرسے دیکھا اور فرمایا من نگفتہ بودم کہ اخلاق نہ داند گفتہ بودم کہ اخلاق نہ دارد بوعلی سینانے جو ملطی کی تھی وہی غلطی راقم السطور سے بھی سرز دہوگئ ہے کہ اخلاق نہ رکھتے ہوئے اخلاق پر بیمقالہ سپر دقلم کر دیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس میں صرف راقم السطور کا قصور نہیں ہے اس کی زیادہ تر ذمہ داری سیمنار کے ذمہ داروں کی ہے۔



## ہم نواوں ہے ہم کلامی مولانا قاسم نانوتوی کی زبانی

آئے ہے تقریباً ڈیڑھسوسال پہلے دیو بندگی چھتہ مجد میں انار کے درخت کے بیچ بناچیور ہ
مدینہ الرسول کی مبحد نبوی میں بے اصحاب صفہ کے چبور سے کے سلط کی ایک کڑی بن کر انجراتھا،
جس میں علم وہدایت کی الی نتی روش کی گئی تھی جوزگی اور فرنگی ہر دور میں روشی بجیلاتی ری ہے۔ اب یہ
روشی کا میناروسیج وعریض رقبہ پر بلند و بالا تخارتوں کی شکل میں طالبانِ علم دین کے لشکر کی تربیت گاہ بنا
ہوا ہے، جہال کے تربیت یا فتہ خدا کے سیابی جیچ اور میچے عقائد سے لیس، زیورعلم اور دینی تغلیمات
سے آراستہ دنیا کے چیہ چیہ میں وین اللی کی روشی کو عام کرنے میں سرگرم عمل ہیں۔ آئے دنیا جہان میں
جو ہزاروں دینی اوراصلاحی در سگاہوں اور جماعتوں کا جال بچھا ہوا ہے وہ اُسی انار کے چھتنار برگد کے
سان بٹی ذبیروں کے بل اور تنا نے بانے کی حیثیت رکھتے ہیں جو: و اعتصمو ا بحبل الللہ کی روشن
سان بٹی ذبیر وں کے بل اور تنا نے بانے کی حیثیت رکھتے ہیں جو: و اعتصمو ا بحبل الللہ کی روشن
تعبیر بے ظلمیت و ہر میں وحدت ورسالت کے نور کو عام کرنے کی مقد ور بھر کوشش کررہے ہیں۔ تبلیخ
داصلاح کی کوئی تحریک اور جماعت جھوٹے منہ بھی اس بات کا افکار نہیں کر ساتی کے وہ اس بحریکراں سے
میں مناز دراس فیض رساں چشمہ سے نیفیا بنیں۔

امام قاسم نانوتوی کی ذات ہم سب کے لئے ایک مثالی شخصیت کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کا فرکنین ، طالب علمی کا زمانہ ، عائلی زندگی ، روزی اور روزگار کے مشاکل کا سامتا، خود داری اور عزت نقس کی پاسداری ، حق وصدافت کا بیانیا کی اظہار ، حلال وحرام کی تمیز میں تقوی وطہارت کا پاکیزہ معیار ہارے لئے زندگی کے ہر مرحلہ پر مشعل راہ بنا ہوا ہے:

ول ہے یہ پھڑ تیس ہے جگ ہسائی کے لئے ہیں یہی کافی ہیں شاید ول رہائی کے لئے

اہل قیافہ وفراست کی شخصیت شناسی کی شرعیت بیں کوئی شنوائی نہیں، قرائن، ولائل اور شواہد

نہیں، گر باول کی گرج دیکھ کر پیشین گوئی کرنے والے پر کوئی پابندی بھی نہیں! ورنہ ہونہار بروا کے

چھنے چکنے پات اور پانے بیں پاؤں دیکھنے کی روایت زمانہ کی آ نکھ اور ماں باپ کی آس بن کرزندگی کی

دھوپ بیں چھاؤں نہ بنتے، یوسف کو بھائیوں نے کیوں اندھے کو کئی بیس دھا دیا؟ فرعون نے

موئی کو کیوں موجوں کے حوالہ کیا؟ نوفل نے چہرہ پرکون می روشی دیکھی تھی؟ صحیفے کا کتات بیں گم

ہوئے، آوازیں فضاؤں بیس سائنگیں گرضائع کی خیمیں ہوا، یہ سب کچھکل کرساسنے آ جائے گاجب:

انطقنا الله الذی انطق کل شی کاعملی مظاہرہ ہوگا۔

مولاتا قاسم نانوتوی کا بچین گاؤل دیبات کے کمتب میں ابتدائی تعلیم پانے والے بچول سے مختلف ندتھا، صدیول سے جلی آئی روایت آئی بھی گاؤل دیبات میں کمتب اور بچول کا وہی منظر نامہ ویش کرتی ہے جس کا نعشہ سرت قاسم میں ویش کیا گیا ہے۔ مرورز ماند کے ساتھ گاؤل ، تصبول اور شہرول میں تبدیل ہوتے گئے ، گراس کے ساتھ چندگھرول کی بستیاں بھی گاؤل بن کرا بھر گئیں ، جن میں اب بھی وہی ریت رائے ہے جودیوانے چھوڑ گئے ، سبیں سے ہر بڑے دینی اور دنیوی اوارول کو میں اب بھی وہی ریت رائے ہے جودیوانے چھوڑ گئے ، سبیں سے ہر بڑے دینی اور دنیوی اوارول کو ایسے افراد بھی فراہم ہوتے رہے جن پرشہرول کی جگرگاتی اور طلسماتی و نیا خول تو چڑھادی ہے مگر دل کی ونیانیوں بدل یاتی۔

وہی کمنب وہی ملا وہی بچوں کی غوغائیں سبیں بڑتی ہیں بنیادیں، سبیں اٹھتی ہیں دیواریں

مولانا قاسم نانوتوی کی تربیت جس طرح ہوئی تھی وہ بھی اپنے لئے، اپنے بچوں کی تربیت کے لئے، مکا تب وہ ارس کے ارباب نقم ونظارت کے ذمہ داروں کے لئے قار قبل کا نہج بھاتی ہے، بچوں کی ذہنی تربیت کے لئے جس قدرتعلیم وقام کی ضرورت ہے، ای قدرجم وجان کے ڈھانچ کو مضبوط رکھنے کے لئے کھیل کو واور بدنی ریاضت کی ضرورت ہے، تا کہ ہماری تسلیس علم وعمل سے مضبوط رکھنے کے لئے کھیل کو واور بدنی ریاضت کی ضرورت ہے، تا کہ ہماری تسلیس علم وعمل سے آراستہ اسمالی تربیت کے اولین معلم کے درس اولین: اقر أ باسم ربك الذی خلق کی روشنی سے منور ہو کراسمالی معاشرہ اور اسمالی طرز زندگی کے اولین رہنما کے ارشاد: المعومن القوی خیر من

المؤمن الضعيف كابهترمظهر بن كردنيا بين زندگي كزاري \_

کتب کی تعلیم کے ساتھ وہ بچوں کے ساتھ کھیل کو دمیں شریک ہوتے ، بازی لے جانے اور پالا مارنے کی بوری کوشش کرتے ، اس کے ساتھ آئندہ زندگی کے مسائل اور مشاکل کا سامنا کرنے پالا مارنے کی بوری کوشش کرتے ، اس کے ساتھ آئندہ زندگی کے مسائل اور مشاکل کا سامنا کرنے کے لئے اس عہد کی ضرورت کے مطابق عزت کے بیشہ خطاطی اور جلد سازی کے فن کو بھی سکھتے رہے۔ برزگوں کا کہنا ہے معنی نہیں '' ہاتھ میں ہنرروزی کا ضامین ہے۔''

آئی سینکروں پیشوں کے دروازے کے ہوئے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ بھی ان کوسیکھا جا سکتا ہے تاکہ یہ دور اندلیثی '' داشتہ آید بکار' کے طور پرضرورت پڑنے پر کام آسکے۔ مولانا قاسم نانوتوی مفلس گھر میں پیدائیں ہوئے تھے، پھر بھی طالب علمی کے دور میں خطاطی اور جلد سازی کافن سکھتے رہے تاکہ وفت ضرورت ہاتھ کی روزی کشکول کی ذکت سے محفوظ رکھ سکے۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ دین مدارس کے تعلیم یافتہ بھی سرکاری ملازمت کے اہل سمجھے جاتے تھے۔ پہلے الجیت معیارتھی، اب ڈگری معیارے۔ الجیت کے ساتھ ڈگری ہوتو سونے پرسہا کہ، یہا بناا بناا فتیارے کہ آدمی ایک آتھ دے یادوآ سے بن جائے۔

مولانا قاسم نانوتوی نے سرکاری ملازمت بھی کی اور کتابوں کی تھیج کے پیشہ ہے بھی روزگار حاصل کیا اور جب مدرسہ کی ذمہ داریاں سنجائیں تو اپنی ذات اور ابل وعیال پر و بی تعلیم اور و بنی مدرسہ کی ذمہ داری کی اجرت صرف کرنا گوارانہ کیا۔ تقویل وطہارت اور کروار کی پاکیزگی کا بیوہ معیار ہے جس کی جھے جامنہ زیب، سرمہ سلائی اور نمائش شیروانی کے خوگر شاید و باید بی پورے انزسکیں، جب جس پر جھے جیسے جامنہ زیب، سرمہ سلائی اور نمائش شیروانی کے خوگر شاید و باید بی پورے انزسکیں، جب جس پر جھے اس کا بھی پوراغلم ہے کہ دین کے کسی کام کی اجرت لینا غیر سنجس ہے، اس کو بدر جد مجبوری روا کہ کہا ہے۔ بھی بھی سروچتا ہوں کہ ایپ آپ کولوگوں کی نظر بین سنجس بنا نے کے لئے غیر سنجس یافت سے زیبائش جھے کسی زمرہ بیں شامل کرتی ہے؟

عائلی زندگ، اپنی ذات اور ذریب آدم میں اضافہ کے مرحلوں میں بوی اہمیت رکھتی ہے۔
بری بوڑھیاں برے بینے کی بات کہ گئیں ' فصل کی پھوٹ فصل میں اوٹ ' آ بے کاخمیر گرم تو بے پر
ای جو بن دکھلاتا ہے۔ ہمیں تو بیکھایا گیاہے من یستطع منکم الباء ف فلیتزوج داوھا کے تا پنے
کے لئے نومن ٹیل کا انظار کرنا کہاں کی دانشمندی ہے؟ دوزے دکھنا اور و جنے کا پائی بینا تو مجودی کا نام

جی حضوری ہے۔

دی فی تعلیم کانسلسل کس طرح ہونا چاہئے، اس بیس بھی مولانا قاسم نا نوتو ی کی تربیت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ کتب کی ابجدی تعلیم ، ناظرہ قرآن کے بعد حفظ قرآن کا مرحلہ آتا ہے۔ نہ معلوم ان کی تربیت بیس بیر کری، کمتب کی تعلیم کے دوران کیول کرادھوری رہ گئی تھی؟ مولوی کواس دفت اپنی علمی قابلیت میں کی کا احساس ہوتا ہے جب دہ قرآنی حوالوں کی ضرورت محسوں کرتا ہے جوشری احکام میں سب ہے تھے مدلیل کی حثیت رکھتے ہیں، حافظ قرآن کی عظمت بجا گرشا یدمولانا نا نوتو ی کو بیا حساس بار بار کچو کے لگاتا تھا کہ دہ شری احکام کے حوالوں اور حاضر جوائی میں قرآنی استدلال اَز برپیش کرنے میں حافظ جیسی روانی نہیں دکھلا سکتے تھے، چٹانچے عائلی زئدگی میں بیوی بچوں کی چوں جرا راگن کے باوجودا تھا کیس سال کی عمر میں انہوں نے پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، بیدو ہی کرسکتا ہے جس کواپنی ذات باوجودا تھا کیس سال کی عمر میں انہوں نے پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، بیدو ہی کرسکتا ہے جس کواپنی ذات میں کی اور فقص کا احساس ہوتا ہے اور اس کی کو دور کرنے کے لئے وہ عزم وجو صلے سے کام لیتا ہے، میں کی اور فقص کا احساس ہوتا ہے اور اس کی کو دور کرنے کے لئے وہ عزم وجو صلے سے کام لیتا ہے، میں کی اور فقص کا احساس ہوتا ہے اور اس کی کو دور کرنے کے لئے وہ عزم وجو صلے سے کام لیتا ہے، میں بیونی کھی عمر بھی کی کامیانی کا گر ہے۔

امام قاسم نا نوتوی کی ساری زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہمیں آئیندہ کھاتی ہے۔اس میں دیجھنے والے کے لئے اپنی ذات کے بہتنگم کھانچے اور نفس امارہ کے خونچے سب پجھنظر آجاتے ہیں۔ہم س کھانچے پراٹر کھڑاتے ہیں اور کس خونچے پر رال پڑکاتے ہیں۔وہ ایک الی ذات تھی جس نے کبھی اپنے وقت کے رئیسوں اور جا گیرداروں کونظر اٹھا کرنے دیکھا، ہمیشہ ان سے گریز کیا، زینت وزیبائش سے بے نیاز رہا، سادہ زندگی ،سادہ خوراک اور سادہ لباس کوتر جے دی ،غریبوں اور کمزوروں میں کھلاملا رہتا تھا،نو وارد ہوچھتے پھرتے تھے قاسم کون ہے؟

سادہ لوح غریبوں اور کمزور طبقہ کے افرادیں کتا ایمان اور اخلاص ہوتا ہے۔ اس کو بے
لوٹ نظر بی و کھے سکتی ہے۔ بی وج بھی کہ دارالعلوم نے ماضی قریب تک اس روایت کو برقر اررکھا تھا کہ
حکومتی امداد اور مالداروں کی موٹی رقم کے مقاطع میں غریبوں کے خون پیپنے کے پیسے کو ترجیح دی
جائے ، ستفل آمدنی کی کوئی جائیداد نہ بنائی جائے۔ کیسے خلص اور دور اندلیش مومن تھے وہ لوگ جن
کے عاقبت اندلیش فیصلوں نے حکومتی دراندازی اور جائیدادوں کے سمن میں بیدا ہونے والے خویش
پروری اور حرص وہوں کے جذبات کا سدباب کردیا تھا۔ سیاست اور دیاست کا مرغوب نظام ، شوری کی

بالادی کے بغیر بروح جان کی حیثیت رکھتاہے، ماضی کے تلخ تجرب جھے کیوں یہ کہلواتے ہیں:

تنج منصف ہو، جہال دار و رس ہول شاہد بوگ ناہ کون ہے اس دار میں قاتل کے سوا
شہید تق وحید الزمال کا بھی قصور تھا نا کہ وہ بے باک، بے لوث تی گومردمومن تھا، مولانا
نانوتوی کا سچا پیروکارتھا، مولانا حسین احمد مدنی کا مرید تھا اور امام قاسم کے کردار کا شید ائی، اس نے ان
کردار اور پیغام کو عام کرنے کے لئے ''القاسم'' رسالہ جاری کیا تھا، وہ ارادت اور قیادت کو دو
خانوں ٹی تقسیم کرتے ہوئے: حذ ما صفا و دع ما کلد کا عملی نمونہ تھا۔

میری ہرادا بھے منافقت کے دائرے میں صفح کے جاتی ہے، میں اپنی ذات پروہ سب کھے منطبق نہیں کر پاتا جس کا مجھے درس دیا گیاتھا، شریعت وطریقت کا آئیند دیکھا ہوں تو میرے چیرے کے بدنما واغ مجھے منہ چڑاتے ہیں، گر میں اتنا ہے س ہوگیا ہوں کہ بدنمائی میرے احساس کو چا بک لگانے کے بجائے لیت ولال کی لوریاں سنا کر شلا دیتی ہیں۔ گروہ بندی اور جماعتوں کی تقسیم انا پرتی اور جاہ پرتی کی آمان گاہ بنی ہوئی ہیں، جن و ناحق میں جانبداری اور غیر جانبداری وہ منزل ہوتی ہے جہاں سر برآوردہ افراد اور برگزیدہ شخصیتوں کے ایمان وتقویل کی ستی ڈگگانے لگتی ہے، جس میں مولویانہ تاویدیں اور حیلے بہانے نفس کے بہلا وے آوردوسروں کو پہلے کرنے کے پُرفریب غیر حقیقی منطقی قضیے تاویدیں اور حیلے بہانے نفس کے بہلا وے آوردوسروں کو پہلے کرنے کے پُرفریب غیر حقیقی منطقی قضیے موجی نتیج تو چین کرسکتے ہیں مگر دل کی سالی خلش کوئین مثا کتے کیا قتی مصلحت، مرغ و مانوی کی لذت اور جاہ پرتی کی ہوں الا یہ خفی علیہ مشی کی آئی موں میں دھول جھو تک سکیں گے نہیں، ہرگز نہیں!

میری بیسچائیاں جب میری بی ذات پر منظبی نہیں ہوتیں تو جس کیوں کر دعویٰ پارسائی کرسکنا
ہوں، میرے لئے اس کا جواب "من نہ کر دم شاحذر بکنیڈ" بہت آسان ہے، گر جس اس تر نوالے سے
لذرت فنس کو آسودگی بخشنے کا قائل نہیں ۔ جس اس کو قابل تلائی کو تابی سجھتا ہوں، جب تک اس کا
احساس زندہ ہے میرے ایمان کی تازگی برقر ادرے، جب بیہ برقر ادی بے قراری جس بدل جائے گی تو
بھی اور بال هم اصل جس کیافرق رہ جائے گا۔ زیاں کا احساس ہی انسان کو ایمان کے دائرہ جس
رکھتا ہے ۔ میری اس بے بنگم تحریر کو فلسفیانداور مولویانہ موشکا فیوں سے بالا تر رکھ کر سجھنے کی کوشش کریں،
بی میرامد عا ہے۔ ہوسکتا ہے کوئی مجھ سے زیادہ بہتر انداز جس میرے افکار پیش کر سکے عطوالت سے
بی میرامد عا ہے۔ ہوسکت کریز کرتے ہوئے تو لیدہ بیافی کے انداز جس کی جواشارے کردیے

ہیں، مقد راور برضرورت حذف کوصر فی نحوی تحلیل کرنے والے بجھ کرعبارت کا مطلب نکال لیتے ہیں، مقد راور برضرورت حذف کوصر فی نحوی بیل، بین السطوراورحواشی پرنظرر کھنے والے مافی بطن الشاعر کوخوب بجھتے ہیں۔

انجماداور جمود کواسلام نے بھی متحس قرار نہیں دیا، اس نے بمسخصہ نسسا لسکہ مسا
فی السمنوات و ما فی الارض اور: و اعدّوا لہم مااستطعتم کادرس دے کرترتی اور باعزت
زندگی گزارنے کا گریتایا، اس نے خوب سے خوب ترحاصل کرنے کی جمیشہ ترغیب دی گراسلامی
تعلیمات کے دائرہ میں رہ کراس طرح کہ آپ کی ذات اور کردار کود کھے کرانسانی معاشرہ کا ہرفرد آپ کو
اسلام کا سیحے ترجمان سمجھے۔

ہر عہد کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ایسے وقت میں دانشوروں اور ہزرگوں پر یہ الہا می اور فکری فریضہ عاکد ہوتا ہے کہ وہ وقت کی نبض پر ہاتھ درکھ کرنسی مکست قوم کو دیں تا کہ بُر وقت مرض کا از الد ہوسکے۔ ہماری قوم کا المیدیہ ہے کہ چند مسلحت ہیں موقعہ پرست کس چڑھتے سورج کے گرد ہالہ وال کر بیٹہ جاتے ہیں جس سے وہ اپنی روشن کے خول میں بند ہوجا تا ہے، جہاں اس کی اپنی ساری تو انائیاں ناتواں ہوکر دستر و دستار کے سنوار نے میں لگ جاتی ہیں۔ ''پھر پیران نمی پرند مریداں می پرانند'' کا شیطانی غول اس پر چوغ قبا اور شیروانی کا غلاف چڑھا کر کام و د ہمن کی لذتوں میں مصروف کر کے فکر فروا اور امت مسلمہ کی نیاز سے بے نیاز کردیتے ہیں اور اس کو ایسے عکبوتی جال میں جکڑ دیتے ہیں اور اس کو ایسے عکبوتی جال میں جکڑ دیتے ہیں اور اس کو ایسے عکبوتی جال میں جکڑ دیتے ہیں اور اس کو ایسے عکبوتی جال میں جکڑ دیتے ہیں جہاں وہ کیڑوں کی بی خوراک بن کر دہ جاتا ہے۔

مولانا قاسمؓ نے اپنے گرد ہالہ بندی نہیں ہونے دی تھی جس سے ان کی سرگرمیاں اور توانا ئیاں برقرار رہیں، وہ ایک ایسے عبوری دور سے گزرر ہے تھے جس بیں مسلمانوں کا جاہ وجلال ہاند پر نے نگا تھا، فتنے سراٹھانے گئے تھے، معاشی بدعالی اور جہالت، دین حنیف پر یلغار کررہی تھیں، ایسے نازک مرحلہ پرانہوں نے حکمتِ عملی ابنائی کہ مقامی اور عوامی دونوں محاذوں پر بیک وقت اپنی سرگرمیاں تیز کردیں، مقامی طور پر بدارس اور مکا تب کا جال بچھا ناشر و عکیا تا کہ آئندہ نسلیں علم دین سے آراستہ اور پیراستہ ہوکر ایمان پر قائم رہ سکیس، چنانچہ دہلی اور اس کے اطراف بلند شہر، مراد آباد، سنجل ، مظفر گر، ہری دواد، سہار نپور، بجنور ، علی گڑ دھا در میر ٹھے ہیں دینی بدارس قائم کے ، جن کی شمع سے شمیں جلتی گئیں اور آج ان کی تعداد دنیا جہان ہیں ہزاروں سے گزر کر لاکھوں تک بینی گئی اور کر وڑوں

### افرادان کی روشی سے نیضیاب ہورہے ہیں:

#### مردے آندوکارے بکرد

دوسرامحاذ انہوں نے عوامی بحث ومناظرہ کا کھولاتھا، حکومت کے چھن جانے کے بعد معاشی پسماندگی اور جہالت کی ظلمت کی آڑ میں عیسائی پاوری اور ہندو پنڈت ساوہ لوح مسلمانوں کی ایمانی دولت بھی لوٹ لینا چاہتے ہے۔ اس خطرناک صورت حال کود کھتے ہوئے انھوں نے پادر یوں اور پنڈتوں کوعوای جلسہ اور اجتماع میں مناظرہ کے لئے للکارا جو اسلام یااس کے کسی شرعی تھم پراعتراض یا پنڈتوں کو گوئی کو اپنا شعار بنائے ہوئے تھے تا کے عوام میں پھیلائی ہوئی افواہوں اور غلط بیانیوں کا اسلیج پر پردہ فاش ہوئے۔

ان دونوں محاذوں پر سینہ سپر رہتے ہوئے انہوں نے اینے علم، تجربے اور مشاہدات کو سفینوں میں انڈیل دیا، درجنوں کتابیل انل علم اورائل طلب حفرات کے لئے مشعل نور و ہوایت بنی ہوئی ہیں۔ مولا نا وحیدالز مال کیمرانوی نے اس مرد مجاہد، سالا رقافلہ، ایمان وصفا کے عملی پیکرامام قاسم تا نوتو کی کی تصنیفات اور تالیفات کی از سرنو طباعت واشاعث کا پیڑ واٹھایا تھا، اپنے اوار و دار المصنفین سے اکا ہر کی بہت کی کم ایول کو از سرنوطیع کیا، مرحوم اپنے پروگڑاموں اور اسکیموں کو پورا کرنے کے لئے تن من دھن کی بازی لگا دیا کرتے تھے، آخری سائس تک ہریف کیس، متو دے، قلم اور ہڑنے نمبر کے دینے شیشوں کی عینک سر بانے رہی اور رہے کہ کر جان جاں آفریں کے سپر دکر دی 'واتی ہی تو فیق بلی تھی اتنا و بیز شیشوں کی عینک سر بانے رہی اور رہے کہ کر جان جاں آفریں کے سپر دکر دی 'واتی ہی تو فیق بلی تھی اتنا جس میں سب سے ہوامنصو بہ مولا نا قاسم حکے تمام علی اوراد بی کارناموں کی اشاعت و تروی ہے۔ جس میں سب سے ہوامنصو بہ مولا نا قاسم حکے تمام علی اوراد بی کارناموں کی اشاعت و تروی ہے۔ ہوں ، کیا اسلام میں جوداور انجماد کی پذیرائی ہے؟ کیا طریقہائے کار کی بہتری کی روہیں مسدود ہوگی ہوں۔ بیس جہیں، ہرگرز نہیں! طریقہائے کارتی بہتری کی روہیں مسدود ہوگی ہیں۔ جب بین جہیں، ہرگرز نہیں! طریقہائے کارتی بہتری کی روہیں مسدود ہوگی ہیں۔ جب بین جہیں، ہرگرز نہیں! طریقہائے کارتو کا نات کی نبض تھنے تک خوب سے خوب ترکی خوش آلدید کہتے ہیں۔ جب بیں۔ جبس ، ہیں۔ جب بین جبس ، ہیں۔ جب بین جب بین جب بی طریقہائے کارتو کا نات کی نبض تھنے تک خوب سے خوب ترکوخوش آلدید کہتے ہیں۔ جب بین ۔ جب بین گرز ہیں!

اگرانسانی معاشرہ اوراسلامی طرز زندگی اپنے بنیادی ارکان، اقد اراوراصول کے تخفظ کے ساتھ ترتی اور تخسین کے ممل کو تبول کرتا ہے تو ہمیں زمانہ کی رفتار کے ساتھ طریاتہا گئے کاراور تھست مملی

كوتبديل كرناحا ہئے۔

مولانا نانوتوی اور ان کے رفقائے کارنے اسینے عہد کے حالات کے تخت دین وعوت واصلاح کے لیتے جو تھمت مملی اختیار کی تھی ، ان میں ایک مناظروں اور مباحثوں کے ذریعہ باطل فتنہ یرداز وں کی آنکھوں میں آ<sup>نکھی</sup>ں ڈال کرجھوٹ اور فریب کا پول کھولنا نھا۔ آج بھی اس کی ضرورت میمگراس سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہر ملک کی اپنی زبانوں میں اور عالمی سطح پر انگریزی میں اخبارات، رسائل اور انٹرنیٹ کے ابلاغ وٹرسیل کے نظام کو اپنا کر اسلامی تعلیمات کوعام کیا جائے اور معترضین کے جواب بھی ان کی زبان اوران کے سکتے میں دیتے جائیں۔آپ کو تعجب ہوگا بابری مسجد کے انہدام ے پہلے انٹرنیٹ اور ٹیلیفون لائن کے واسطہ سے نشر واشاعت اور باہمی سوال وجواب کے کمپیوٹری نظام کواستعال کر کے دنیا بھر میں رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لئے فاری میں لکھی گئی تاریخی کتابوں ے حوالہ سے انگریزی میں بار بار میہ بیان نشر کیا گیا کہ مندر کومسار کرے بابری مسجد تقبیر کی گئی تھی، ہم میں سے سمی نے بھی ان حوالوں کی تعلیط اور تردید میں کچھ نہیں لکھا۔اس کے بعد چند دنوں کے اندر منصوبہ بندطریقہ سے چند گھنٹوں میںصدیوں سے قائم آہنی کچ اور چونے سے بنی بلندوبالا ٹیلے پر کھڑی حسین گنبدوں والی مسجد حصار بند پولیس سے محاصرہ میں شہید کردی گئی تھی۔مولویوں کوتو کیا خبر ہوتی، برسوں سے مسجد کے نام پرلیڈری جیکانے والے لیڈروں اور گیدڑوں کوتو شاید ریجی معلوم نہ ہوگا کہ انٹرنیٹ کے ذریعہ یہ برد پیگنڈا کیا جار ہا تھا۔عنادل آشیانوں اور ایوانوں میں لوریاں سنتے رباور باغبال في مجد يرميز أكل برسادة أعدوا لهم مااستطعتم كاتم عام باور برعبدك كئوجم كس قدر عافل اور بي عل بي خودا بنامحاسبه كريكت بي .

کیا جارے بڑے اواروں اور جماعتوں کے مراکز میں ایے شعبے ہیں جومولانا نانوتوی کی مناظرے کی روایت کوآ سے بڑھا کرمقامی زبانوں میں اپنے علاقہ میں اورعالی سطح پرترتی یافتہ ذرائع کا استعال کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر لیے پرو پیگنٹروں کا جواب دیتے ہیں ،ادع المسیل دبلک بالمحکمة پڑمل کرتے ہوئے بلغوا عنی ولو آیة کا فریضہ پوراکر دہے ہیں؟ مسیل دبلک بالمحکمة پڑمل کرتے ہوئے بلغوا عنی ولو آیة کا فریضہ پوراکر دہے ہیں؟ ودمری بحکمت عملی مولانا نانوتوی اور ان کے رفقائے کا دنے بیا پنائی تھی کہ گاؤں گاؤں شہر

مرور میں مدارس قائم کئے جا تیں ،ان کی آج بھی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے، میج اور شام کے اوقات

میں ہرگا دُل اورشہر کے ہر محلے میں مبحد میں یا اس سے پخق عمارتوں میں کمتب قائم ہوں ، اہل محلّہ اور اہل میں ہرگا درشہر کے اسے گا وُں اورشہر کے اہل شہر ہی اس کے نفیل ہوں ، عملاً ادر عملی طور پر اس کو باعث عار سمجھا جائے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا مدرسوں کے لئے دوسرے گا دُل یا شہر سے چندہ خیرات ما گلی جائے ۔ ہم جب اپنی ضرورتوں کو پورا کرسکتے ہیں ہوگ جائے ۔ ہم جب اپنی ضرورتوں کو پورا کرسکتے ہیں ہوگ جی بیالتہ ہیں تو چندرو پے اپنے بیچ بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لئے منہیں دے سکتے ہیں ، بیوی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے منہیں دے سکتے ؟

امام نا نوتوی نے تصنیف و تالیف، طباعت و نشر کے شعبہ میں ہی ہماری رہنمائی کی ، ہمارے بڑے اداروں میں نشر داشاعت کے شعبہ تو برائے نام قائم ہیں، ان کی کارکردگی دیکھی جائے تو فرد واحد کی انفرادی جدوجہدے سامنے آئے والے نتائج کے مقابلے میں بیج نظر آتی ہے۔ معاصر دور میں عصری تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے وسائل موجود ہوتے ہوئے بھی یہ برائے نام شعبے صرف چند افراد کی خیراتی روزی روٹی کے لئے وسائل موجود ہوتے ہوئے ہی یہ برائے نام شعبے صرف چند افراد کی خیراتی روزی روٹی کے فیل سنے ہوتے ہیں۔ جبکہ ہونا یہ چا ہے تھا کہ مرکزی اداروں میں ملک کی ہرزبان کے ماہر عالم فاضل افراد کی ایک جماعت موجود ہوتی جوتو م اور ملکوں میں پیدا شدہ مسائل، ان کے طب بنیا دی کتا بول اوران کے ترجمہ کی عالمی طبح پرنشر واپٹا عت کی ذمہ دار ہوتی۔

درسیات، نقلیات اور عقلیات کے سائرے علوم جمود کا شکار ہوکررہ مجے ، منطق کا ناطقہ بند ہے، معیدی کی ارضی حرکت رک گئی اور شمس باز غد کی روشنی ماند پڑگئی، طب نبوی اور طب رازی کے تریاق اغیار لیے اڑے ، خوارزی کی حساب دانی سے فائدہ اٹھا کرمجے العقول کم پیوٹر بنائے سمجے ، یہ بھی ایک تفصیل طلب غور دفکر کا موضوع ہے۔

طریقهٔ کارکیا ہو، حکمت عملی کیسی اختیاری جائے ، وہ آپ جیسے عبد کے بض شناس دانشوروں اورعلاء کی ذمہ داری ہے جوقوم کا در داور کچھ کر گزرنے کا حوصلہ دیکھتے ہیں۔

تازه خوای واشتن کر داخهائ سیند را گاے گاہے باز خوال ای قصد پاریندرا

پوتھاباب۱۹

اساتذه ورفقاء

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# حضرت امام محمد قاسم نا نوتویؓ کے اہم اساتذہ

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مبادی نوشت وخوا نداور ناظرہ قرآن پاک وغیرہ کے مراحل نانویہ کے کمتب میں طے کیے ۔ کمتب کے اسا تذہ کا کوئی ذکر نہ سوائے بیقو بی میں ہے اور نہ سوائے گیلانی میں ۔ پھرآ مجے مربی وفاری کی ابتدائی تعلیم دیو بند میں ، شخ کرامت حسین (جو بعد میں حضرت نانوتوی میں کے خسر ہوئے اور جو دیو بند کے رئیسوں میں نے ) کے مکان پر مولانا مہتاب علی (متونی میں ایمال میں مولانا مہتاب علی قیام وارالعلوم کی تحریک میں پیش پیش پیش دوسرا سے میں مولوی وجہ الدین واری کی تعلیم آپ نے اسپتے نانا مولوی وجہ الدین وکیل مہار نیور کی مربی میں مولوی وجہ الدین وکیل مہار نیور کی مربی تی میں مولوی وجہ الدین وکیل سہار نیور کی مربی تی میں مولوی وجہ الدین وکیل سہار نیور کی مربی تی میں مولوی وجہ الدین وکیل سہار نیور کی مربی تی میں مولوی وجہ الدین وکیل سہار نیور کی مربی تی میں مولوی وجہ نواز سہار نیوری سے ماصل کی۔

آس کے بعد کی متوسط اور اعلی تعلیم کی منزلیں آپ نے جن علیائے نام دار کے سامنے طے
کیں ، ان میں سرفہرست استاذ العلماء مولا نامملوک علی (متوفی ۲۲۷اھرا ۱۸۵ء) مفتی صدرالدین
آزردہ دہلوی (متوفی ۱۲۸۵ھر ۲۷۸ء) شاہ عبدالغنی مجد دی (متوفی ۲۹۲اھر ۱۸۷۸ء) اور مولا تا
احمطی محدث سہار نپوری (متوفی ۱۳۹۷ھر ۱۸۷ء) کا نام ان کے تذکرہ نگاروں نے لیا ہے۔

ان اکابر میں ہے مفتی صدر الدین آزردہ کے حوالے سے بیہ پہنیں کہ حضرت نا نوتوگ نے ان سے کون سی کتاب یامضمون پڑھا تھا، باقی تینوں حضرات سے انہوں نے جو پچھ پڑھا تھا اس کی تعیین تذکروں میں موجود ہے۔

به برصورت ان اكابرار بعد كالخضرسا تذكره ذيل من بيش كياجار إب:

استاذادب مرني ورئيس تحرير عبله "الداعي" دارالعلوم ديوبند

## مولا نامملوك على نانونوي

مولا نامملوک علی رحمۃ اللہ علیہ نصرف ہید کہ اپنے شاگر دنا نوتو کی ہے ہم وطن تنے بلکہ دونوں کے جد اعلی ایک بن خصر ملک علی بن احمد علی بن احمد علی بن عبداللہ صدیقی سے جد اعلی ایک بن عبداللہ صدیقی سے جد اعلی ایک بن انونہ صلع سہار نپور میں پیدا ہوئے، چالیسویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جاملا ہے۔

مولا نامملوک علی کا جونذ کرہ ہمارے پاس موجود مراجع میں ملتا ہے، اس میں ان کی زیرگی موجود مراجع میں ملتا ہے، اس میں ان کی زیرگی میں کے تشفی بخش حالات اور پھر تعلیم کے مراحل کا ذکر نہیں ملتا، البتہ بید معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دبلی میں تعلیم حاصل کی اور متعدد اسما تذہ کے سما ہے ذاتو کے ادب بتہ کیا۔ ارواح خلافہ میں ہے کہ:

''مولا نامملوک علی نا نوتو تی جب تحصیل علم کے لیے دبلی تشریف نے سمے، تو یہ صورت پیش آئی کہ جس استاذ ہے کہ حمان مارو تا کرنے دہ علوم سے قلب مناسبت محسوں کر کے ایک سیت کے بعد دوسراسبتی نہ پڑھا تا تھا۔ اس صورت حال ہے مولا نا سخت الول اور غم کین ہے۔ ایک روز ہوی پریشانی میں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کی خدمت میں جا خرب وکر عرض کیا کہ: 'مخصیل علم کے بریشانی میں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کی خدمت میں جا خرب و مناشر دع کرتا ہوں وہ ایک شوت میں وہ نے میں استاذ ہے پڑھا کی آئا ''مولا نا اسکے دن سبت کے بعد پڑھا نے کا نام نہیں لیتا' 'شاہ صاحب نے فر ایا کر'' اپنے اکل آئا ''مولا نا سکے دن حاصر ہوئے ، شاہ صاحب نے فر ایک سبتی پڑھا دیا اور فر مایا: '' جا دُا اب جس استاذ ہے ہوئے کہ ایک سبتی پڑھا دیا اور فر مایا: '' جا دُا اب جس استاذ ہے ہیں استاذ ہے جا کہ کہ بڑے بین نے پھر الیک مناسبت ہوئی اور ایسے چلے کہ بڑے بڑے ماری کہ کہ کہ بڑے بڑے علی اس کرنا گردہوئے۔ ''(ا)

حواله بالاسے كى باتيں معلوم ہوتى ہيں:

ا۔ مولا نامملوک علی نے ایک آ دھ ہی سبق سمی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی (متوفی ۱۲۳۹ ھر ۱۲۳۷ء) کے بوے ۱۲۳۹ ھر۱۸۲۲ء) کے بوے ساحر ادے سنے بھی پڑھا۔ اس طرح ان کا سلسلہ تلمذ واسنا دبہت عالی ہوجا تا ہے اور بالآ جرتمام مساحر ادے سنے بھی پڑھا۔ اس طرح ان کا سلسلہ تلمذ واسنا دبہت عالی ہوجا تا ہے اور بالآ جرتمام

<sup>(</sup>١) تاري د يوبندمو لفرسير مجوب رضوى طبع دوم (ص ٢٣٣٥ ) نيز حاشيدتاري وارالعلوم ويوبندج: ابع ١٥٠ ـ

<sup>(</sup>٢) ارواح الماشة بموالدروايات الطبيب وكايت تمبر ١٨٥ أبقل از تاريخ وارالعلوم ويوبندوج : إم ٩٨ ( طاشيه )

علائے دیوبندوعلائے ہندکا بھی جنہیں ان سے شرف تلمذحاصل ہے۔

۲۔ مولا تائے ہدایۃ النحو سے بل کے مراحل گویا اپنے وطن نا توند میں طے کر لیے تھے اور ابتدائی تعلیم کے بعد ثانوی اور اعلی تعلیم کے لیے دہلی تشریف لے گئے۔

سو۔ وہلی میں متعددہ ساتذہ سے کسب فیض کیا جسرف مولانار شیدالدین خال صاحب سے ، بی نہیں جبیبا کہ عموماً مولا تاکے تذکرہ نگاروں کی عبارت کے ابہام سے بچھے میں آتا ہے۔

ان کی مولا تاکوابتدائے راہ میں علم سے بچھ زیادہ مناسبت نہ بھی حتی کہ اساتذہ کرام ان کی مناسبت کی وجہ سے ایک سبق سے زیادہ پڑھانے پرآ مادہ نہ ہوتے تھے۔

نیکن آپ نے دیکھا کہ شاہ عبدالعزیز کی دعاء وتوجہات اور النفات قلبی نے انہیں ایسا کندن بنادیا کہ بقول مرسید (متوفی ۱۳۱۵ھ/۱۹۸ء):

' معلم معقول ومنقول میں استعداد کامل اور کتب درسیہ کا ایسا استحضار ہے کہ اگر فرض کر د کہ ان تمام کتب سے گنجینۂ علم خالی ہوجائے تو اُن کی لوٹِ حافظہ سے پھران کی نقل ممکن ہے۔ ان سب کمال ونضیلت پرخلق وحلم ، احاط بتحریر سے فزوں ترہے۔''(۳)

یقینا مولانا مملوک علی نے متعددا صحاب کمال ہے کسب علم کیا ہوگا،کیکن انہوں نے حدیث وفقہ کی اعلیٰ تعلیم اورا کثر علوم معقول ومنقول مولانارشیدالدین خال دہلوی (متونی ۱۲۴۹ھر۱۸۳۳ء) سے حاصل کیے، جومفتی علی کبیر بناری،حضرت شاہ رفیع الدین (متونی ۱۲۳۳ھر۱۸۱ء) نیز شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر (متونی ۱۲۳۰ھر۱۸۱۶ء) کے خصوصی شاگرد اور ان کے تربیت یافتہ سے اس کے شعوصی شاگرد میں صاحب نے ان کی تعلیم و تربیت پر بیٹے کی طرح خصوصی تو جہ کی تھی، ہردفت

<sup>(</sup>۳) آ تارانصنا دید، ج:۲ بس: ۱۱۵،مطبوعه اردوا کادی دیل ۱۹۹۰

<sup>(</sup>٣) ميرمجوب رضوى لكيت بن

ان كى اصلاح وترتى كى فكروسعى رميتي تقى\_(۵)

مولا نامملوک علی کے فیض رسانی کے دائرے، تلافرہ باکمال کی کشرت اور مستقیدین کے شوع اور اکثر شاگر دول کے اپنی اپنی جگہ علم فضل اور قیادت و ترکیکی جوئے روال کی حیثیت رکھنے پرایک نظر ڈالی جائے تو یقین کرنا پڑتا ہے کہ اُن کی صلاحیت ، مقبولیت ، مرجعیت ، ہمہ گیرا قادیت اور علاء وفضلاء کے سرچشمہ ہونے کی کیفیت میں رب کریم کے خصوصی فیضان اور اس کی حکمت ومشیت کو بطور خاص دخل تھا۔ اللہ پاک نے زوالی علم و عرفان کے اِس دور آخر میں، جس میں اسلامی شان وشوکت کا چراغ سرز مین ہند پرگل ہور ہا تھا، مولا فائملوک علی نا نوتو کی کے ہاتھوں علم و عمل کے ایسے و شوکت کا چراغ سرز مین ہند پرگل ہور ہا تھا، مولا فائملوک علی نا نوتو کی کے ہاتھوں علم و عمل کے ایسے الیے آفیاب و ماہتا ب بیدا کے جفول نے ہندوستان کو اسپین بن جانے سے بچانے کے لیے بروقت اور فعال کوشیں کیس، اسلامی اقد ارو ثقافت کے بچھتے ہوئے چراغ کی لوپھر سے تیز کردی۔

وہ شب وروز تعلیم و تدریس کے لیے غیر معمولی گئن کے ساتھ اپنے کو وقف کیے رہتے اور طالبانِ علوم ان سے استفاد ہے کے لیے پروانہ واران پرٹو شتے رہتے۔

مولوی کریم الدین پائی پی (متوفی ۲۹۲۱ صر۹ که ۱۹ مولا تاکید کری بین کھیتے ہیں:

"محراس کا محط الرجال طلباء ، مدرسه اس کا مجمع علاء وفضله ، صدباشا گرداس ذات بابرکات سے
فیض اٹھا کراطراف واقطار ہندوستان میں فاضل ہوکر گئے ، سوا درس و ، ی طلباء مدرسہ کے، اپنے
گریر بھی لوگوں کو ہرا یک علم کی کتابیں پڑھاتے ہیں، تمام اوقات گرامی ان کے تعلیم طلباء میں
فصف شب تک منتقم ہیں ، ان کی خدمت میں صدباطالب علم اطراف و جوارے واسطے تعلیم پانے
علوم کے حاضر ہوتے ہیں اور ان کے حسن اخلاق سے یہ بعید ہے کہ کی طالب علم کی خاطر دنجیدہ
کرس یہ (۲)

حق بدہے کہ اِس آخری دور میں علم فضل کی بساط بچھانے والی اکثر شخصیتیں آپ ہی کی

حن اعل: ١٠٠ ــ ١٠١ بحواله آثار الصناوير)

لیکن محکیم سیدعبدالحی هنی صاحب "ننهة الخواطر" نے ان کی تاریخ وفات ۱۳۳۳ اولکو کر ان کے ساتھ سال کی عمر میں وفات پاجائے کی نفری کی ہے۔ (ج: 2 مِن ۱۹۹۶)

(۵) تاریخ وارالعلوم میج:اچس:۱۰۰

(۲) تذکرهٔ فرائدالد هِرازمولوی کریم الدین یانی چی چس:۳۰۰۰

شاكرد ہيں۔ايسٹ انڈيا كمينى نے مشرقى علوم كے إحياء كے ساتھ مغربی علوم كى تروت كے ليے مدرسه عازى الدين خال كانام، ١٨٢٥ء ميں مدرسه دالى كرديا تھا جوعر بك كالج كے نام سے بھى مشہور ہواء مولانا مملوك على اس كے صدر المدرسين تھے،صاحب نزيمة الخواطر لكھتے ہيں:

"درس وأفاد مدة عمره، وأفنى قواه في ذلك، حتى ظهر تقدّمه في العلماء، أخذ عنه خلق كثير لا يحصون بمحدّ وعدّ، كان فيهم كبار العلماء والأساتذة والمنشؤون للمدارس الكبيرة القائدون للحركة العلميّة الدينية"(2)

لیعنی انہوں نے مدۃ العمر تدریسی خدمت وفائدہ رسانی میں گزارا، اپنی ساری تو انائیاں اس کی نذر کر دیں بہتی کہ علاء کی صف میں ان کی برتری نمایاں اور مسلم ہوگئی، لا تعداد مخلوق نے ان سے شرف تلمذ حاصل کیا ، جن میں بوے بوے علاء واسا تذہ ، بوے بوے مدرسوں کے بنیادگز اراور علمی ودینی تحریک کے قائدین شامل ہیں۔

مولوي كريم الدين ياني بي لكهة إن:

" نیا مدرسہ مربی (لیمنی مدرسہ غازی الدین خاں جس کو انگریزوں نے اپنے انتظام میں لے لیا تھا ) ان کی ذات ہے مشحکم ہے۔ (۸) فاری اورار دواور عربی تینوں زبانوں میں کمال رکھتے ہیں۔ ہرا کی علم اور فن سے جو اِن زبانوں میں ہیں، مہارت تامدان کو حاصل ہے اور جس فن کی کتاب اردو زبان میں، انگریزی زبان ہے ترجمہ ہوئی ہیں، اس کے اصل اصول سے بہت جلدان کا

<sup>(</sup>٤) زيمة الخواطريج: ٤٠٤ نا٣٥ مط: ١٩٩٢ هـ ١٩٩٢\_

<sup>(</sup>۸) بعض تذکرہ نگاروں جیسے مولا تاسید علیم حبرالی حسنی (نزیمۃ الخواطرین ہے ،ص ۵۳۳) نے لکھا ہے کہ مولا نامملوک علی نے مدرسہ '' دارالبقاء'' میں بھی تذریس کی خدمت انجام دی تھی ، اگر ایسا ہے تو یقیدنا مولانا نے اس مدرسے میں عربی کا کج سے دابستہ ہونے سے پہلے قدر ایس کی خدمت انجام دی ہوگی :اس لیے کہ وہ زئدگی کے آخری لمصے تک عربی کا کج سے بی دابستہ رہے ادراس دابستگی کی حالت عمل آپ کا انتقال ہوئد

مدرسددارالبقا وزیر جامع مجرخود شاہ جہال نے تھیرکیا تھا، آگریزول کے عبد شل سلطنت کی تباہی کے ساتھ مدرسہ بھی پر ہادہ و گیا تھا، مفتی صدرالدین آزردہ (متونی ۱۲۸۵ سر ۱۲۸۹ء) نے اپنے تربی پر دوبارہ ہوایا، عمارت درست کرائی، درس و قدرلیں کا اہتمام کیا، اسا تذہ د طلبہ کواپ پر جاتے شے اور احتیام کیا، اسا تذہ د طلبہ کواپ پر جاتے شے اور احتیام کیا متنام کیا تا اور اختیاری کیا، تنام طلبہ کو مدالت کے کام سے فارغ ہوکرا سبال خود پر حاتے شے اور اللہ باللہ کیا ہے دن سب کو سے کر باغات کی سیر کرائے اور الذیذ کھانے کھلاتے شے (ویکھیے علائے ہدی کا شان دار مامنی مؤلفہ مولا ناسید مجد میال دولوں متونی ۱۳۹۵ سال متونی ۱۳۹۵ سالہ ۱۳۹۵ میں میں میں میں میں میں کا میں متونی ۱۳۹۵ سے ۱۹۹۸ء)

ذہن چہاں ہوجاتا ہے گویائی فن کواول سے جی جانتے ہیں اور جس کار پر مامور ہیں ہیں میں میں کہمی کی کار پر مامور ہیں ہیں میں کمجمی کی خات یا برکات سے اتنافیش موا۔ مدرسہ میں ان کی ذات یا برکات سے اتنافیش مواہد یہ اب کہ شاید کسی زمائے ہیں کسی استاذ ہے ایسا ہوا ہو۔ "(۹)

تدرلیس کا ملک، طلبہ کو مطمئن کرنے اور تغییم و اِلقاء کی استعداد بھی لا جواب تھی، '' تذکرۃ الرشید' بیس حضرت کنگوئی (متوفی ۱۳۲۳ھ ۱۹۰۵ء) کاان کے سلسلے بیس بیارشاد متول ہے:

''ابتداء ہم د بلی بیس دوسرے اسا تذہ ہے پڑھتے تھے؛ لیکن تسکین ٹیس ہوتی تھی، کہیں سبق تھوڑہ ہوتا تھا، کہیں شبہات کا جواب ند ملتا تھا۔ کر جب مولا نا مملوک علی صاحب رقمۃ الشعلیہ کی فدمت بیس بینچے قو اطمینان ہوگیا اور بہت تھوڑے و سے بیس کتابیں ختم کرلیں۔ گویا استاذ نے کھول کر بیل بینچے قو اطمینان ہوگیا اور بہت تھوڑے و سے بیس کتابیں ختم کرلیں۔ گویا استاذ نے کھول کر بیلادیا۔ اس ذیانے بیس ایستاذ دیلی بیس موجود تھے، کرا ہے استاذ کہ مطلب پوری طرح اللہ یا ساتاذ مولان مملوک علی صاحب اور دوسرے ہمارے استاذ مفتی صدرالدین صاحب تھے۔ رحمۃ استاذ مولان مملوک علی صاحب اور دوسرے ہمارے استاذ مفتی صدرالدین صاحب تھے۔ رحمۃ استاذ مولان مملوک علی صاحب اور دوسرے ہمارے استاذ مفتی صدرالدین صاحب تھے۔ رحمۃ استاذ مولان مملوک علی صاحب اور دوسرے ہمارے استاذ مفتی صدرالدین صاحب تھے۔ رحمۃ استاذ مولان مملوک علی صاحب اور دوسرے ہمارے استاذ مفتی صدرالدین صاحب تھے۔ رحمۃ استاذ مولان مملوک علی صاحب اور دوسرے ہمارے استاذ مفتی صدرالدین صاحب تھے۔ رحمۃ استاذ مولان مملوک علی صاحب اور دوسرے ہمارے استاذ مفتی صدرالدین صاحب تھے۔ رحمۃ استاذ مولان مملوک علی صاحب اور دوسرے ہمارے استاذ مفتی صدرالدین صاحب تھے۔ رحمۃ استاذ مولان مملوک علی صاحب اور دوسرے ہمارے استاذ مفتی صدرالدین صاحب تھے۔ رحمۃ استاذ مولان میں مولوں استاذ مولوں استاذ

حضرت مولانامملوک علی ایسے استاذ الاسا تذہ ہتے، جن کے خوانِ علم وفضل سے خوشہ چینی کرنے والوں میں زندگی، قیادت ہتر یک علمی و دینی سرگرمیوں اور نظیمی و تربیتی جدوجہد کے متنوع میدانوں کے شیسوارنظر آتے ہیں۔

<sup>(</sup>٩) تذكره طبقات الشعرائ بشداز موادي كريم الدين ياني يتي بس:١١٣٥٥

<sup>(</sup>١٠) " تذكرة الرشيد" مؤلفه مولانا محمد عاشق البي صاحب ميرهي (متوفي ١٣٧٠ ١٥١١م) من: ١٩٠٠

۱۳۰۱ هر۱۸۸۵ء) مولا تا جمال الدین مدارالمها مسکندر بیگیم ملکهٔ مجوپال (متونی ۱۲۹۱ هر۱۸۸۱ء) مهم مولوی کریم الدین پانی چی مؤلف تذکره طبقات الشعرائے مند (متوفی ۱۲۹۱ هر۱۸۷۹ء) مثم العلماء ڈاکٹر ضیاء الدین افل ایل فری د ہلوی (متوفی ۱۳۲۷ هر۱۹۰۹ء) مولانا عالم علی گینوی مراوآ بادی (متوفی ۱۲۹۱ هر۱۹۵۵ء) جنبول مراوآ بادی (متوفی ۱۲۹۱ هر۱۹۰۸ء) جنبول نے ربح الآخر۱۲۹۱ هیں علی گر ها کے کی بنیا در کھی اور مرسید کے شریک کارر ہے جس کو مرسید احمد خان نے بھر اپنے خون جگر سے زندگی محرسید اور مولانا قاری عبدالرحمٰن پانی پی (متوفی ۱۳۱۱ هر ۱۸۹۹ء) جیسے حضرات قابل ذکر میں اکیون ان کے تذکرہ نگاروں کا بید جملہ بڑھ بھے میں کدان سے بیٹی دا افراد نے شرف تا کم این جملہ بڑھ بھے میں کدان سے بیٹی دا فراد نے شرف تا کم این کار اور مولانا قاری عبدالرحمٰن پانی پی کمان سے بیٹی دا فراد نے شرف تا کم فیل کو کر میں اکون ان کے تذکرہ نگاروں کا بید جملہ بڑھ بھے میں کدان سے بیٹی دا فراد نے شرف تل کم خواصل کیا تھا۔

یہاں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ استاذ الکل مولا نامملوک علی کے پاس دیگرتمام علائے با کمال (جن میں ہے بعض کا اوپر نام لیا گیا) از خود پڑھنے کے لیے گئے تھے؛ کیکن ان کے صاحب زاد ہ گرامی قدرمولا نامجہ لیعقوب نا نوتو گئے کے علاوہ شاید تنہا امام محمد قاسم نا نوتو گئی ہی ایسے واحد خوش تسمت سے جنہیں مولا نامملوک علی خود ہی اپنے ساتھ دہ کی لیے گئے اور ذکاوت و ذہانت کے اس بیلے کو علم و ممل کے میدان کا شہوار ہی نہیں بلکہ سبہ سالار بنا دیا۔

مولانامحر یعقوب نا نوتوی رحمة القدعلیه اپنی کتاب "سوائح عمری مولانامحمر قاسم نا نوتوی میں فرماتے ہیں:

"اس زیانے میں الیمنی ۱۲۵۸ ہیں) احقر کے والد مرحوم جی کوتشریف ہے گئے ،احقر ایک برک کامل وطن رہا۔ حفظ قر آن شریف بورا ہو گیا تھا؛ محرصاف شدتھا، صاف کرتا تھا۔ مولوی صاحب کامل وطن رہا۔ حفظ قر آن شریف بورا ہو گیا تھا؛ محرصاف شدتھا، صاف کرتا تھا۔ مولوی صاحب کا الیمنی ایام مولا نامحد قاسم صاحب نا نوتو گی سہار نبور سے وطن آئے اور اُن کے نا ناکا انتقال اِس سال کے وہائی بخار میں مع بہت سے لوگوں کے ہو گیا تھا۔ اس زیانے میں مولوی صاحب کا ساتھ دہا، . . جب والد مرحوم کی سے تشریف لائے اور وطن آئے ، تب مولوی صاحب کا کہیں تم کوماتھ لے جاؤں گا۔ بعد از اجازت والدہ کے ، وہلی روانہ ہوئے ، ذی الحجہ ۱۳۵۹ ھے کہا تخریش وطن سے جاتا ہے کو دبلی بہنچے ، چوتھی کوسبق شروع ہوئے۔

(۱۱) ویکھیے کیا بنوید الخواطر بن ۸ج من ۱۸۲ منذ کرد مولوی سی الله صاحب نیز دیکھیے من: ۴۶ تذکر وسرسید احمد خال صاحب

مولوی صاحب نے کافید شروع کیااوراحقر نے میزان اور کلتان والدمرحوم نے میر ماہواب کاسٹنا اور تعلیلات کا بوچھٹا اُن کے سپر دکر دیا تھااور ہر جمعہ کی رات کو کہ چھٹی ہوتی تھی ہسینوں کا اور ترکیبوں کا بوچھٹامعمول تھا۔''(۱۲)

مولا نامملوک علی سے حصرت نا نوتو گ نے علوم دفنون کی ضروری کتا ہیں دہلی کا لج ہیں داخلے سے قبل ہی ان کے مکان واقع کو چہ چیلان میں پڑھ ڈالیں اور کس طرح پڑھیں مولانا محمہ یعقوب صاحبؓ سے سنیے:

" بچرتو مولوی صاحب ایبا چلے کہ کسی کوساتھ ہونے کی مخبائش نہ رہی محقول کی مشکل کتابیں: میرزاہد، قاضی مبارک، صدرا، تئس بازغہ، ایسا پڑھا کرتے تھے جیسے حافظ مزل سناتا ہے؛ کہیں کہیں کوئی لفظ فرماتے جاتے اور ترجمہ تک نہ کرتے تھے "(۱۳)

چنانچ حسب توقع استاذ العلماء کے بعض شاگردوں کواس پراستعجاب ہوا اور خیال ہوا کہ شاید محمد قاسم بلاسمجھالیے ہی آ گے بڑھتے جاتے ہیں۔

مولانا محريعقوب قرمات بين:

''والدمروم کے بعض شاگردوں نے کہا بھی کہ حضرت بہتو سمجھے نبیں معلوم ہوتے ہیں۔'' اس پراستاذ الکل نے جو پچھ فر ما یا وہ جہاں ان کی فراست علمی ، تدریسی مہارت اور طلبہ کی نفسیات کی گہری بصیرت کی غماز ہے ، وہیں طالب علم محمد قاسم کی غیر معمولی ڈہانیت اور کسب علم کی تعجب خیز خدا دا دصلاحیت بربھی دال ہے۔

مولا نامحمه ليعقوب للصني بين:

"جناب والدمرحوم نے فرمایا کہ میرے مامنے طالب علم بے سمجھے چل نہیں سکتا۔ اور واقعی ان کے سمجھے چل نہیں سکتا۔ اور واقعی ان کے سمانے بات سمجھے چلانا مشکل تھا، وہ طرز عبارت سے سمجھ لیتے تھے کہ یہ مطلب سمجھا ہوا ہے یا نہیں۔ "(۱۳)

بجراستاذ العلماء فيمولا تامحه قاسم كوديلي كالج بين داخل كراديا جهال وه خودصدرالاسا تذه

(۱۲) سوارخ عمرى مولا نامحمد قاسم بقلم مولا نامحمد يعقوب بن مولا نامملوك على نا نوتوى من : ١٥٥

(۱۳) سوارخ عمري مولا نامحه كاسم نانونوي يس. ١ بمطبوعه و يوبند

(١٦٧) حول يُهال يال على:١١

تھے، اس کے بعد بھی ان کی ماورائے کالج اپنے پاس تعلیم جاری رکھی جیسا کہ کالج میں بھی متعلقہ مضامین ان کو پڑھائے ہول گے۔

مولانا محمد يعقوب تحرير فرمات بين:

"والدمرهم نے مولوی صاحب کو مدرسہ عربی سرکاری میں واضل کیا اور مدرس ریاضی کوفر مایا کہ ان کے حال ہے معرف نہ ہوجیو، میں ان کو پڑھالوں گا اور (مولوی محمد قاسم ہے) فر مایا کہ تم اقلیدس خود دیکے لو اور قواعدِ حساب کی مشق کرلو، چندروز میں چرچا ہوا کہ مولوی صاحب سب معمولی مقالے دیکے ہے اور حساب پورا کرلیا۔ از بس کہ بیوا تحد نہا بت تبجب انگیزتھا، طلب نے بوچ بھی پڑو جھ با بھی مقالے دیکے ہوئے اور حساب پورا کرلیا۔ از بس کہ بیوا تحد نہا بت تبجب انگیزتھا، طلب نے بوچ بھی بات کا جواب باصواب تھا، آخر مشق ذکاء اللہ چندسوال نے کسی ماسٹر کے بھیجے ہوئے لائے اور وہ نہا بت مشکل سوال تھے، ان کے طلکر لینے پر مولانا کی نہایت شہرت ہوئی اور حسب میں بھی ایسانی حال تھا۔ ان ان کے طلکر لینے پر مولانا کی نہایت شہرت ہوئی اور حسب میں بھی ایسانی حال تھا۔ ان ان کے طلکر لینے پر مولانا کی نہایت شہرت ہوئی اور حسب میں بھی ایسانی حال تھا۔ ان (۱۵)

امام نانوتویؓ نے ہر چند کہ مولا نامملوک علیؓ کے بعد دیگر اساتذہ کرام سے بھی کسب علم کیا ، کیکن حقیقت ریہ ہے کہ استعداد سازی اور اساس گزاری کا اصل کا م مولا نامملوک علی ہی نے انجام دیا جنہیں خدائے حکیم نے استاذ الجیل اور معلم العلماء بناکر پیدا کیا تھا۔

اارذی المجدے ۱۳۶۷ ہے مطابق ۹ رحمبرا ۱۸۵ء کو انتقال فرمایا اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے قبرستان واقع مہندیان ہیں مسجد کے سامنے آسود ہ خواب ہوئے۔ مفتی صدرالدین خال آ زروہ

مفتی صدرالدین خال آزردہ (متوفی ۱۲۸۵ھر۱۲۸ء) کے متعلق پیچھے ذکر کیا جاچکا ہے کہ امام نافوتو گئے کے اسماتذہ کی فہرست میں آپ کا نام بھی لیا جاتا ہے، کیکن سیسین نہیں کی جاتی کہ آپ نے ان سے کیا پڑھا؟

چونکہ مفتی صاحب مولانا نانوتو گ کی دہلی کی طالب علمی کے زمانے عیں حیات تھے، ان کی عظمت وشہرت ،مسلمانوں کے تمام طبقوں ہیں ان کی مفبولیت اور تمام علم فن میں ان کے بگانتہ روزگار ، ہونے کی وجہ سے طالبانِ علوم ان سے کسی طور استفاد ہے کی کوشش ضرور کرتے تھے، اِس لیے بیقرین

<sup>(</sup>۱۵) سوار فح حمري مولا نامحر قاسم ناتوتوي من:۱- ٤ بمطبوعه يوبند

قیا ک بھی ہے کہ امام نا نونو کی نے بھی ان سے علمی استفاد وضرور کیا ہوگا۔

اِس قیاس کو تقویت '' تذکرہ الرشید'' (سوائح امام ربانی مولانا رشید احد کنگوئی متوفی استهام ربانی مولانا رشید احد کنگوئی متوفی است است است الله میرشی (متوفی ۱۹۳۰هد/۱۹۴۹ء) کے اس بیان سے ہوتی ہے:

"حضرت كنگوبى فراغت كے كى سال بعدا ہے اسا تذہ سے ملاقات كے ليے دہلى تشريف لے محكے ،اك سلسلے بين حضرت مفتى صدرالدين صاحب صدرالصدورى خدمت ميں بھى حاضرى دى ، كي ،اك سلسلے بين حضرت مفتى صدرالدين صاحب صدرالعدورى خدمت ميں بھی حاضرى دى ، كي ذكر آپ نے اسا تذہ بين مختے ۔ ملاقات كي ونكر آپ نے اسا تذہ بين مختے ۔ ملاقات كے دورالن سفتى صاحب نے حضرت كنگوى سے دريافت فرمايا كے مياں قاسم كيا كرتے ہيں ؟ آپ نے دال كے دورالن مفتى صاحب آپ منایا كما كے ماكام كرتے ہيں ، دئل بارہ روپے تخواہ ہے ، تو مفتى صاحب نے دران پر ہاتھ ماد كر فرمايا: "قاسم انتا سستا ؟! \_"(١١)

اس عبارت سے بعض تذکرہ نگاروں نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت نانوتوئی سے مفتی صاحب کی اتنی واتفیت اور ان کی علمی قدرومنزلت کی اتنی شاخت جس کا اظہار آپ نے ''قاسم اتنا ستا، اتنا سستا، اتنا سستا '' والے انتہائی استعجاب کے لیجے سے کیا ہے تیب ہوسکتی تھی جب اہم ٹانوتوئی نے ان سے پڑھا ہوگا اور انہوں نے ان کو قریب سے دیکھا اور برتا ہوگا ؛ کیونکہ ایک استاذی کو اپنے شاگر و کی حقیق صلاحیتوں کا علم ہوتا ہے۔

نیز یہ کدمولانا گنگوئی اور نا نوتو ئی دونوں دہلی کی طالب علمی میں کی جان و دوقالب بن گئے شے اور بیہ کیفیت زندگی کے آخری کمیحے تک باقی رہی ، تو پینیں ہوسکتا تھا کہ خصرت گنگوئی کوئی کتاب سی عظیم استاذ سے پڑھیں اورا مام نا نوتو ئی اس میں ان کے شریک نہ ہوں۔

بهرصورت مفتى صدرالدين صاحب آزرده كالمخفرا تذكره ذيل من كياجا تاب:

مفتی صدرالدین آزردہ آپ زمانے کے بلاشبہ مجمع الکمالات اور ناورہ روزگارلوگوں میں تھے، ۱۳۰۴ ھر 2 کے اور میل دیلی میں پیرا ہوئے اور وہیں تعلیم حاصل کی ، آپ کے آباء واجداد کشمیری تھے، والد کا نام لطف اللہ تھا۔معقولات کی تعلیم مولا نافضل امام خیر آبادی (متوفی ۱۲۴۴ھر ۱۸۲۹ھ)

<sup>(</sup>۱۱) تذكرة الرشيد بس ٣٣٠

ے حاصل کی جب کہ منقولات بعنی فقہ وحدیث واصول وغیرہ حضرت شاہ عبدالعزیز ، شاہ رفیع الدین اور شاہ مجمد اسحاق دہلوئ سے حاصل کیا۔ وہ موسوعی عالم تھے۔علماء وائل افتاء کے صدر ، شعراء کے امیر ، او ہاء کے امام ، ہزم تدریس کے صدر نشیں ، ہردل عزیز اور خوبیوں کا مجسمہ تنھے۔

مولا نا فقیر محمر صاحب جہلی تم الد بلوی (متونی ۱۳۲۱ هـ ۱۹۰۷) جومفتی صاحب کے اخص تلا فده میں ہے، اپٹی مشہور اردو کہاب ' حدائق الحنفیہ فی طبقات المشائخ الحنفیہ ' میں رقم طراز ہیں: دمفتی صدر الدین خان صدر الصدور تمام علوم: صرف، نحو، منطق، تحکمت، ریاضیات، معانی، بیان، ادب، انشاہ، فقہ، حدیث، تغییر وغیرہ میں بدطولی رکھتے ہے اور درس دیتے ہے۔ آباء واجداد آپ کے شمیر کے الل بہت علم وصلاح ہے گرآپ کی ولادت دبلی میں ہوئی، علوم نقلیہ: فقہ، حدیث وغیرہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی اور ان کے بھائیوں سے حاصل کے اور ان کی سندیں لیں اور فتونِ عقلیہ کومولوی فضل امام خیر آبادی والد مولوی فضل جن سے اخذ کیا اور شخ (شاہ) محمد اسحاق دہلوی نے بھی آپ کو حدیث کی اجازت کھے کردی۔

"آپ ہوے صاحب وجاہت وریاضت اور اپنے زمانے میں یگان روزگار اور ناور ہ عصر ہے،
ریاست وری و تدریس نصوصاً، إفرآئ مما لک محروسہ بخریبہ بلکہ شرقیہ وشالیہ وہلی اور امتحان
ہداری وصدارت حکومت و ہوائی آپ پرختی ہوئی۔ بجزشاہ دبلی کے تمام اعیان وا کا بر، علاء
وفضلاء خاص دبلی اور اس کے نواح کے آپ کے مکان پر حاضر ہوتے تھے۔ طلباء واسطے تصیل علم
اور اہل دنیا واسطے مشور ہ معاملات اور خشی لوگ (انشاء پرداز) بغرض اصلاح انشاء اور شعراء واسطے مشاعرہ کے آتے تھے۔

"اس اخیر دفت میں ایسا فاضل بایں جمعیت اور توت حافظ وحسن تحریر ومتانب تقریر وفصاحت بیان اور بلاغب معانی کے صاحب مروت واخلاق اور إحسان دیکھانہیں گیا۔ طلبہ مدرستہ دارالبقاء (۱۲) کار طعام دلباس وبعضے ماہ وار، جناب سے پاتے اور آپ سے اور دیگر علماء سے

<sup>(</sup>۱۷) پیچلے منیات بیں اشارہ کیا جاچکا ہے کہ مدرستددار البقاء جامع معجد کے بیچشاہ جہاں کا تقیر کردہ مدرسہ تھا جوز دال سلطنت کے ساتھ برباد ہو کیا تھا مفتی صدر الدین نے اپنے ذاتی خرج پراس کا احیا کیا اور اس کے دیگر مصارف کے فیل رہے۔ دیکھیے حاشیہ نمبر ۸، دومرائ اگراف۔

تخصيل علم كر<u>ته يته</u>ي" (۱۸) صاحب ِ" نزمة الخواطر" لكصة بين:

'' وہ (مفتی صدرالدین فال آزردہ) ہر طم ونی خصوصاً علوم ادبیہ میں ناورہ مصر ہے۔ کسی بھی علم
وفن کے متعلق ان سے رجوع کیا جاتا تو سننے اور دیکھنے والے کواییا لگانا کہ ای فن میں آئییں
اختصاص ہے اوراس کو یقین کرنا پڑتا کہ وہ اس فن میں طاق ہیں؛ ای لیے تم دیکھتے کہ ملاء آئییں
علم کا بے نظیر پہاڑ تصور کرتے ہیں، شعراء آئییل فن شعر کا علم بروار گردائے ہیں اور امراء ہر
معالمے میں ان سے رجوع ہوتے ہیں، ای کے ساتھ وہ خوش حال اور کشادہ رزق ہے۔''(۱۹)
معالمے میں ان سے رجوع ہوتے ہیں، ای کے ساتھ وہ خوش حال اور کشادہ رزق ہے۔''(۱۹)
مرسید احمد خال بانی اے ایم یو کالج مسلم یو نیورٹی علی گڑ دھ۔ نے اپنی مشہور تھنیف
مرسید احمد خال بانی اے ایم یو کالج مسلم یو نیورٹی علی گڑ دھ۔ نے اپنی مشہور تھنیف
د'آ ثار الصنا ویڈ' میں مفتی صاحب کا تذکرہ وجد آمیز اور مسر سے سے لیریز لب و لیج میں کیا ہے۔
انہوں نے ان کے تذکر سے کا آغاز مشہور مدجیہ شعر سے کیا ہے:

ہزار بار بشویم دہن زمشک وگلاب ہنوز نامِ تو گفتن کمال ہے ادبیست

ال کے بعد ایک فکر وفلفے سے لیمریز مدحیہ تمہید کی ہے، پھر پر شوکت الفاظ اور زرق برق اسلوب میں ان کی اس طرح مدح سرائی کی ہے کہ سطر سے عقیدت متر شخ ہے اور بہ خونی اندازہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کی جلالیو شان ، ملمی آن بان اور فضل و کمال کے تنوع کا جادو کس طرح سر سید کے فلم کوسر مست کیے و بے دہا ہے۔

يحروه لكصة بين:

" قالم کوکیا طاقت کدان کے اوصاف جمیدہ سے ایک حرف لکھے اور زبان کوکیا یارا کدان کے خالد پند بدہ سے ایک حرف لکھے اور زبان کوکیا یارا کدان کے خالد پند بدہ سے ایک لفظ کے ۔قطع نظر اس سے کداس زبدہ جہاں وجہانیاں کی صفات کا إحصار (احاطہ وشار) محالات سے اور کمالات کا حمر (احاطہ) مرحبہ معمر است سے (وشوار گزار چیزوں سے در کمالات کا حمر (احاطہ) مرحبہ معمر است سے لکھے بیاز بان اور وو سے درجے میں) ہے ، جس وقت قلم جا ہتا ہے کہ کوئی صفت ، صفات میں سے لکھے بیاز بان اور وو

<sup>(</sup>۱۸) حدالل الحقيه (لقل از اعلائ بند كاشا ندار ماضي "ج سم بس:۲۲۱)

<sup>(</sup>١٩) نزية الخواطر،ج: ٤٠٨

کرتی ہے کہ کوئی مرح مدائع بیں سے کیے، جو کہ ہر صفت و قابلیت اوّل لکھنے کی اور مدح لیافت پہلے بیان کرنے کی رکھتی ہے؛ مدت تک یہی عقدہ بندز بان تحریر اور گر واسان تقریر رکھتا ہے کہ کون سی صفت ہے آغاز اور کون کی مدح سے ابتداء کرے:

> مجلس تمام گشت وبپایال عمر رسید ماهم چنال در أوّل وصعب تو ماشده ایم

د بشار کاف و برآمیزش مبالغه ایسا فاضل اورایسا کامل که جامع فنون شی اور مجتمع علوم ب منتها ہو،اب سوااس سرگر و وعلمائے روزگار کے بساط عالم پرجلوہ گرنبیں۔''

مفتی صاحب اعلی درج کے عالم ، مفتی ، قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ ، عربی ، اردواور فاری نظم ونٹر اور فصاحت وبلاغت میں کامل دست گاہ رکھتے تھے۔ سرسید نے ان کی عربی نثر ، فاری نثر اور عربی ، فاری اوراردو (جسے اس وقت ریختہ کہتے تھے ) شعر کے نمو نے درج کیے ہیں۔ مفتہ سامہ سیجس طرح متنہ عی تعلم مالکہ ال عقر ای طرح متنوع المشاغل بھی تھے ، جوان

مفتی صاحب جس طرح متنوع العلم والکمال نظے،ای طرح متنوع المشاغل بھی تھے، جوان کی کسبی ووجبی صلاحیت کی مجر پورغماز تھیں۔

مولاناسيد محدميان ديوبندئ ثم الداويٌ فرمات بين:

"مفتی صاحب نے غالبًا زمانہ اَسارت میں نواب محد مصطفیٰ خال شیفتہ (۲۰)کوایک خط لکھا تھا جس میں محصلی زندگی (لینی ۱۸۵۷ء کی کوششِ انقلاب میں ہندوستانیوں کی ناکامی اور انگریزوں کی کامیانی کے بعد کی زندگی) کے مشاغل کا تذکرہ تھا، ملاحظ فرمائیے:

" شکر ہے اس پروردگار عالم کا جس نے جھے ایک ولدل سے کہ ہمداس بیل خرقاب تھا، نکالا۔
کیسے علائق بیل جگڑ بندتھا کہ نکلنا اُن سے سوائے اِس صورت کہ جو پیش آئی ممکن نہ تھا۔ مقد مات اصلی کا فیمل کرنا؛ منصفوں اور صدر امینوں کے مقد مات کا مرافعہ سننا؛ رجشری کے وٹائق پر دستخط کرنا، مقد مات کے دوران میں فتوے دینا؛ کمیٹیوں میں حاضر ہونا؛ طلبہ مدرستہ سرکاری کا امتحان ماہ واری لینا؛ احتکام آخر کو اپنے ہاتھ سے لکھنا؛ ہزار بارکا غذات پر دستخط کرنا؛ پھر گھر میں آک طالب علموں کو پڑھانا اور اطراف وجوانب کے سوالات شرق کا جواب وینا، وہابیوں اور برعانوں

<sup>(</sup>٠٠) تليذمومن دعالب جن كأدومر أللص حسرتى بمي تحارمتوني ١٨٦١ ١١٨٩ ١٨٩١

کے جھڑے میں علم ( ثالث ) ہوٹا بجلس شادی وقی اور احراس میں جانا بشعر وشاعری کی محبت گرم رکھنا ؛ باغات کی سیراور خواجہ صاحب کی زیادت کو اکثر جانا۔' (۱۱)

۱۸۵۷ء کے جدوجہد آزادی کی موافقت میں جن علاء نے نوے دیان میں مفتی صاحب پیش پیش سے، بلکہ وہ انقلالی سرگرمیوں کی راہ نمائی کا فریعند انجام دیئے تھے۔۱۸۵۷ء کے ہنگامہ سے دس سال قبل جب رئیس الجاہدین مولانا احمد اللہ شاہ صاحب (ش ۲۵ کا احر ۱۸۵۸ء) دیلی تشریف لائے تھے تو مفتی صاحب نے آئی اپنی دور اندیش کی بنا پرموصوف کومشورہ دیا کہ اپنی جدوجہد کا مرکز دبلی کے بجائے آگرہ کو بنا کیں، چنانچہ انہوں نے ایسا بی کیا اور مفتی صاحب کے تعاون سے انہیں آگرہ میں قدم جمانے اور اپنی سرگرمیاں انجام دینے کا موقع ملا۔ (۲۲)

مولا ناسير مرميال دالوي لكصة إن:

"اارجولائی کوجزل بخت خال دیلی پنچ اور چندروز بی علائے دیلی ہے اس جدوجہدِ آزادی کی حیثیت شخص کرانا چاہی، تو یہ بتانا تو مشکل ہے کہ فتوی مرتب کرنے میں صفرت مفتی صاحب کا کہاں تک وقل تھا، البتہ یہ ایک نا قابلِ اٹکار حقیقت ہے کہ جن بزرگوں نے فتوی پر سبہ ہے پہلے دستخط کے، اُن میں مصرت مفتی صاحب کا اسم گرامی آجے تک زیب قرطاس ہے۔" (۱۳)

اس لیے ۱۸۵۷ء کی قیامت خیزی کے بعد مفتی صاحب کو باوجود ہے کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی اس بیان سب سے صدر الصدور اور مفتی کے منصب پر فائز تھے انگریزوں کی شدید پکڑکا سامنا کرنا پڑا، کی جانب سے صدر الصدور اور مفتی کے منصب پر فائز تھے انگریزوں کی شدید پکڑکا سامنا کرنا پڑا، جان جان عزیز تو کسی طرح نے گئی، گئی اونظر بند بھی رہنا پڑا۔ مرزا عان علی خط میں لکھتے ہیں:

" حضرت مولوی صدرالدین صاحب بہت دنول حوالات بیں رہے کورٹ بی مقدمہ وی ہوا، روب کاریال ہو کی ، آخر صاحبان کورٹ نے جان بخش کا تھم دیا؛ نوکری موتوف، جائیداد منبطر ناچار خستہ و تباہ حال لا ہور کئے ، فنافشل کشنر اور لفائنٹ کورٹر نے از راہِ ترحم نصف جائے داد

<sup>(</sup>١١) "ملائية بندكاشاندار ماضي"ج: ١٩٥٠ و١٠

<sup>(</sup>۲۲) حماله بالايس:۲۲۵

<sup>(</sup>۲۳) خواله بالايس:۲۲۸

واگذاشت کی۔ اب نصف جائیداد پر قابض ہیں۔ اپنی حویلی میں رہتے ہیں، اگر چہ یہ الداد
(واگذاشت جائیداد کی آمد نی )ان کے گزار کے وکائی ہے؛ اس واسطے کرایک آپ اور ایک آپ
کی بی بہتیں چالیس روپے مہینہ کی آمد نی ؛ لیکن امام بخش (صببائی) (۱۲۳۳) کی اولادان کی
دمور ہے، وہ دس بارہ آدمی ہیں، فرائے بالی ہے دہیں گزرتی، ضعف ہیری نے
بہت گھیرلیا ہے، عشر و خامنہ کے اوافریس ہیں، لیمن ای برس کے قریب عمر ہوگئی۔ خداسلامت
رکھے، بہت غذیرت ہیں۔ "(18)

نظر بندی کے بعد رہائی ملی تو مفتی صاحب لا ہور چلے گئے ، وہاں پنجاب کے چیف کمشنر وال رڈ جان لارنس کے ذریعے ، جومفتی صاحب کے دہلی میں مہربان رہ چکے تھے، جائے واد کی واکن واکن کوشش کی بکین منقولہ جائے داد کی والیسی ممکن نہ ہو تکی ،البنتہ غیر منقولہ جا کداد واگر ارہوگئ ، واکن کوشش کی بکین منقولہ جائے داد کی والیسی ممکن نہ ہو تکی ،البنتہ غیر منقولہ جا کداد واگر ارہوگئ ، پھر دہلی والیس آگئے اور بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں قیام کیا اور پھر اپنی حویلی واقع کو چہ چیلان میں خانہ شین ہوئے اور اپنی حیات کے باقی ایام کوعبادات و و ظاکف اور تدریس علوم دینیہ میں صرف میں خانہ شین ہوئے اور اپنی حیات کے باقی ایام کوعبادات و و ظاکف اور تدریس علوم دینیہ میں صرف

وفات

تندگی کے آخری سالوں میں ایک دوسال فالج کے مرض میں مبتلا رہے ، اور ۱۸سال کی عمر میں پنجشد پر ۲۲ رزیج الاول ۱۲۸۵ ھرجون ۸۶۸ء میں وفات پائی۔

مولانا فقير محتبلي كياز تلاندة مفتى صدر الدين آزردة لكف بين:

"میر مؤلف بھی ۲۷۱۱ھ (۱۹،۹۰۱ء) میں جب مولانا موصوف بہتی حضرت نظام الدین اولیاء میں اقامت کریں ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور تیرو ماہ تک ان کی خدمت میں مشرف رہ کر علوم نقلی ومقلی کا استفادہ کرتا رہا۔ اس وقت مولا تا موصوف باوجود ہے کہ چوہتر (۳۲) سال کے تئے، مگر ذوقی شعر دخن میں جو انان عاشق مزاج سے زیادہ غداتی رکھتے تھے۔ عربی، فاری، اردو میں نہایت عمرہ شعر کہتے تھے۔ آزردہ تخلص تھا اور مقتضا اس کے ہمیشہ فرط عشق اور ولولہ محبت سے آزردہ خاطر، افسر دہ خاطر، دیدہ کریاں، سینہ ہریاں رہتے تھے۔ اشعار پڑھنے میں نہایت

(٢٨٧) ش ١٨٥٧ه هر ١٨٥٨ و (٢٥) فدر ك چند علما وازمفتى انتظام الله شهالي متونى ١٣٨٩ هد ١٩٩٩ و (نقل ازعلمات بهند كاشاندار ماضى )

ول شکاف آواز بحن حزیں اور صورت دروا تکیزر کھتے تھے، جس نے آپ کی زبان سے خن موزوں ساہون اس کی کیا انشاء وشعر تھا یا ایجا دیجر۔ "(۲۲) مفتی صاحب کا ایک شعر زبان زدخاص وعام ہے:

مفتی صاحب کا ایک شعر زبان زدخاص وعام ہے:

اے ول! تمام نفع ہے سودائے عشق ہیں

اک وان کا زیال ہے، سو ایسا زیاں نہیں

اک جان کا زیال ہے، سو ایسا زیاں نہیں

شاه عبدالغني صاحب مجد ديٌّ

شاہ عبدالتی عری مجددی دہلوی مہاجر مدنی بن ابوسعید بن صفی القدر (متوفی ۱۲۹۱ھ/ ۱۸۸۸ء) امام ربانی مجدد الف ثانی کی اولاد میں تھے۔ شاہ صاحب نے تمام علوم وفنون مرکز علم وثقافت اسلامی دبلی میں حاصل کیے، حفظ قرآن پاک کے بعدصرف وجواور تمام عربی علوم مولانا حبیب الله دہلوی سے حاصل کیے نقہ وحدیث کی اکثر کما میں اپنے والد شاہ ابوسعید (متوفی حبیب الله دہلوی سے حاصل کیے نقہ وحدیث کی اکثر کما میں اپنے والد شاہ ابوسعید (متوفی ۱۲۵۰ھ/۱۸۳۵ء) سے پڑھیں جو حضرت شاہ عبدالعزیز کے شاگر دیتھے۔خصوصاً صحاح شہ نیزموطا امام محمد، بخاری شریف حضرت شاہ عبدالعزیز کے نواسے جضرت شاہ محمد الله بن شاہ رفعی الله بن اور فیم الله بن شاہ رفعی الله بن اور شخ الله بن اور شخ الله بن اور شخ محمد عابد سندی اور شخ دہلوی سے پڑھی۔ پھر تجاز مقد س میں حدیث کی تمام کمابوں کی سندواجازت شخ محمد عابد سندی اور شخ

حضرت شاہ عبدالغیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی'' انجاح الحاجہ'' کے نام سے سنن ابن ماجہ پرگراں قدر تعلیقات ہیں۔

۳۵ استالات میں مدینهٔ منورہ ہجرت کر گئے اور وہیں مقیم ہو گئے اور وہیں چہار شنبہ ۲ رمحرم ۱۲۹۷ھ میں وفات یائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔

علامه عبدائمی کمانی نے اپنی کماب '' فہرس العبارس والا ثبات'' میں شاہ عبدالغیٰ کے تذکرہ میں لکھاہے:

" متاخرین کے سلسلول میں مثاہ عبدالغیٰ کے سلسلہ حدیث سے طاقتوراور قاتل اعتاد کوئی سلسلہ

<sup>(</sup>٢٧) مداكل الحنيه بمن ٢٨٢

نہیں؛ کیونکہ بیسلسلہ اپنی باندی کے ساتھ ساتھ اعصار وامصارے انتہ اور اہلِ علم وحمل کے ذریعہ مسلسل اور مربع طہ ب

حضرت شاہ صاحب، ولی اللّبی سلسلے کی براہ راست اورمضبوط کڑی ہے۔ ۱۸۵۷ء کے مناہے میں علم حدیث کی مجلس ولی اللبی اور درس گاہ علوم نبوی اجر من علم و تقویٰ، دیانت، امانت، اتباع سنت مين ابني مثال آب من بمرسيدا يني معركة الأراء كتاب" أثار الصناديد" من لكصة بين: و ... ..اوقات آپ کی الی خوب ہے کہ اسلا نے اسے اجھے اچھے دیندار او گول کی بھی شاید الی مولى موكى \_معجد مين بينه ربنا اورطريقد محرى صلى الله عليه وسلم كو برتنا دن رات آب كا كام ہے....اس قدراتاع سنت اختیار کیا ہے کہ اگر آپ کوآسان وزمین کے رہنے والے محی السنة اور قامع البدعدكه كريكاري تو بجاب ان كزديك سوائ انحراف كمترتكم شريعت ك سخت ب سخت کوئی مصیبت نبیس ، ارتکاب اس امرخلاف سنت کا،جس کوجم کم بخت لوگ بال سے کم جانتے ہیں، ان کے نزویک امر محال ہے۔اس تقوی اور درع کوخیال کرو کہ صرف اس خیال سے کہ ہند دستان میں جوطریق بیچ وشرابعض بعض نوا کہ وغیرہ کا جاری ہے، وہ از روئے شرع شریعت كدرست نبير، أن چيزول كرمرے سے واقف نہيں..مرف اتباع سنت كے ليے ہزار با تعت و نیائے دول پر لات ماری ہے اور گوشنشنی اختیار کی ہے، ملا قات اور مکالمات میں ہرگز بیروی سنت کی نبیں چھوڑتے اورا دائے سنت کے ترک سے کسی چیز کو برانہیں جانتے ہیں۔''(۲۸) صاحب" نزمة الخواطر" لكصة بين:

''سچائی و دیانت داری ، پاک دامنی و پر بیزگاری بسن نیت واخلاص ، انابت الی الله ،خوف خدا ، اس کی عظمت کے استحضار ، سنت کی پابندی ، دعاء و مناجات ،حسن اخلاق ، مخلوق کو فاکده پنجائے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے ، و نیا اور اس کے اسباب سے کنارہ کشی و غیرہ کے ماتھ ساتھ ما ور پر دیاری میں امامت آنھی پرختم تھی ، عرب وجم کا ان کی و لایت اور جلالیت شان پراتفاق تھا۔''(۲۹)

<sup>(</sup>٢٥) "العناقيد الغالية من الما سائيد العالية" ازمول نامحر عاشق البي برني مقيم مديد منوره بس ٣٥٠ -٣٥

<sup>(</sup>٢٨) آثارالصناويد مطبوعه اردوا كاوني دعلي ١٩٩٠ و.ج: ٢ من ٢٣٠ (٢٩) نزية الخواطر، ج. ٢٥ص: ٣٢٠ ٣٢١ ٢٨)

دیگرسیروں علمائے کرام کے ساتھ ساتھ حضرت نانوتوی اور خضرت گنگوی نے بھی اٹھی سے حدیث پاکسی اور اس کی سندواجازت حاصل کی۔البتہ ' سنن ابوداؤ ' حضرت نانوتوی نے مولانا احم علی محدث بہار نبوری (متونی ۱۲۹۷ھر ۱۸۹۹ء) سے پڑھی ،جن کا تذکرہ ذیل میں کیاجاتا ہے۔ مولانا احم علی محدث سہار نبوری

ہنددستان میں احادیث کی کتابوں کو طبع کرکے عام کرنے اور ان پر گراں قدرحواشی لکھے کر علاء وطلبہ پر نا قابل فراموش احسان کرنے کا سہرا آپ ہی کے سرجا تا ہے۔

آپ ۱۲۲۵ هر۱۸۱ مين سهار تپور كانصاري خاندان مين پيدا هوئ\_

مولا نااحم علی بن لطف القدمهار نپوری (متوفی ۱۲۹۷ه ۱۸۰ه) نیر میر تلط شی حضا کیا اور عربی کی ابتدائی کتابیل سهار نپور پیل بانی مدرسه مظاهر علوم سهار نپورمولا ناسعادت علی استونی ۱۲۸۱ه کی ابتدائی کتابیل سهار نپور پیل بازی مدرسه مظاهر علوم سهار نپورمولا ناسعادت علی (ش ۱۲۸۱ه ۱۸۳۱ه) کی جماعت کے خصوص افراد بیل تقے۔ پھر دیلی تشریف لے گئے جہال استاذ العلماء مولا ناقملوک علی نانوتو گی مولا نا وجب الدین سهار نپوری سے کسب علم کیا جو مولا نا عبدالحی بن سهار نپوری سے کسب علم کیا جو مولا نا عبدالحی بن بهت الله بلا هانوی کے شاگر ذریقے ، حدیث پائک کی تخصیل مله مکر مدیل حضرت شاہ محد العزیز سے کی سید اسحاق بن محمد العزیز سے کی سید محبوب رضوی تاریخ وارالعلوم دیو بندیل لکھتے ہیں :

" حدیث کی تصیل مکہ کرمہ یں حضرت شاہ تھراسحات دیاوی ہے اس طرح کی کے روزانہ فجر سے ظہر تک حرم میں بیٹے کر پہلے احادیث کی نقل کرتے اور ظہر کے بعد عصر تک شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کرنقل کی ہوئی احادیث کی ساعت کرتے تھے۔حدیث کی تمام کتا ہیں شاہ صاحب سے ای طرح یوجیں ۔" (۳۰)

سند فراغ حاصل کرنے کے بعد ہندوستان واپس تشریف لائے اور تعلیم وقد رہیں کے ساتھ ساتھ کتب احادیث کی نشرو اشاعت اور تعلیم و تحشیہ میں دلی وجان سے لگ مجے، اِس غرض سے ساتھ کتب احادیث کی نشرو اشاعت اور تعلیم و تحشیہ میں دلی وجان سے لگ مجے، اِس غرض سے ۱۲۲۲ ھر ۱۸۴۸ء میں ویلی میں مطبع احمدی قائم فر مایا، جس سے ۱۲۲۵ ھر ۱۸۴۸ء میں جامع ترزی، (۲۰) تاریخ دارالعلوم دیو بند، ج:ام ۱۰۱۰

• ۱۲۵ هز ۱۸۵۳ء میں سمجے بخاری اور ا ۱۲۷ هز ۱۸۵۳ء میں مشکا ۃ المصانی انتہائی اجتمام کے ساتھ شاکع فرمائی۔ ۱۸۵۷ء کے انقلاب کے بعد میہ طبع میر ٹھ نشقل ہوگیا۔

تخصیل علم کے بعد حضرت نا نونویؒ نے ذریعہ کمعاش کے طور پر مولا نا احمر علیؒ کے اِسی مطبع احمدی دبلی میں تنجیح کتب کا کام اختیار کیا اور مولا نا احمد علی صاحب کے علم پر می بخاری کے آخر کے پانچ جیوسیاروں کے حواثی بھی کھیے۔

پونکہ حضرت نانوتوی نے نئے فارغ التحصیل ہے؛ اس لیے بعض لوگوں کو مولانا احماعلی صاحب کے اس اقدام پراعتراض ہوا کہ انہوں نے ایک نوعمرعالم کوائے بڑے کام کی ذمہ داری سپر د صاحب کے اس اقدام پراعتراض ہوا کہ انہوں نے ایک نوعمرعالم کوائے بڑے کام کی ذمہ داری سپر د کر دی تو مولانا احمائی نے فرمایا کہ میں نے سوچ سمجھ کران کے سپر دکیا ہے، میں ایسانا دان نہیں کہ بلا سوچے سمجھے اتنا بڑا قدم اٹھا لوں۔

مولا نامحر ليعقوب نانوتو يٌ فرماتے ہيں:

" جناب مولوی اجرعلی سہار نپوری نے تخیہ اور سے بخاری شریف کے پارٹی جی سپارے جو آخر کے باتی تھے مولوی صاحب کے سپر دکیا ، مولان صاحب نے اس کوابیا لکھا ہے کہ اب دیکھنے والے دیکھیں کہ اس سے بہتر اور کیا ہوسکتا ہے۔ اس ذمانے میں بعض لوگوں نے کہ مولوی صاحب کے کمال سے آگاہ نہ تھے ، جناب مولوی احمالی صاحب کو بہ طوراعز اض کہا تھا کہ آپ نے یہ کیا کام کیا گیا تھا کہ اندان نہیں ہوں کہ بدون سمجھ ہو جھے ایسا کروں "اور پھر مولوی صاحب کا تحشیہ ان لوگوں کو دکھلایا ، جب نوگوں نے جانا اور وہ جگہ بخاری میں مب جگہ سے مشکل ہے ، علی الخصوص تا تیر غرب جنفیہ پ جواول سے التزام سے اور اس جگہ پرامام بخاری نے اعتر اض نہ جب جنفیہ پ جانا ور اس حاشیہ معلوم ہے کئے مشکل ہیں؟! اب جس کا بی چا ہے اس جگہ کود کھ اور سمجھ لے جیں اور ان کے جواب لکھنے ، معلوم ہے کئے مشکل ہیں؟! اب جس کا بی چا ہے اس جگہ کود کھ اور سمجھ لے کہنا حاشیہ کھی جائے ۔ "(۱۳)

<sup>(</sup>١١١) مواغ مولانا قاسم بقلم مولانا محديقتوب ناتوتوى مطبوعه ويوبنديس: ١٨٥

حضرت نانوتوی نے کب مطبع میں کام شروع کیا، کب تخشیہ کا کام کیااور کب ابوداؤد شریف پڑھی؟

مولانا محریعقوب نا نوتوی کالمی ہوئی سوائے سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۲۲اھر۱۸۵اء سے قبل حضرت نا نوتوی تعلیم سے فارغ ہوگئے تھے اور ذی الحجہ ۱۲۲۱ھر۱۸۵۱ء کے بعد ایک سال کے قریب ان کا قیام مولانا محمہ یعقوب نا نوتوی کے مکان واقع کو چہ چیلان بی میں رہا۔ ۱۲۲۸ھر۱۸۵۱ء قریب ان کا قیام مولانا محمہ یعقوب نا نوتوی کے مکان واقع کو چہ چیلان بی میں رہا ہوتوی وہلی میں میں مولانا محمہ یعقوب صاحب ملازمت کے لیے اجمیر چلے گئے ، تو پچھ دن حضرت نا نوتوی وہلی میں دوسری جگہوں پر رہاوا۔ حضرت نا نوتوی کی کے رفیق درس محضرت گئیوں پر رہاوار ای زمانے میں تحشیہ کا کام ان کے سپر دہوا۔ حضرت نا نوتوی کی کے رفیق درس حضرت گئیوں کی متعلق بھین کے ساتھ یہ معلوم ہے کہ دہلی میں وہ چارسال تعلیم عاصل کر کے معزمت گئیوں کی موسری خوار سے معلوم ہے کہ دہلی میں وہ چارسال تعلیم عاصل کر کے معزمت گئیوں کے دونوں حضرات جم سبتی اور جم استاذ تھے۔

صحیح بخاری پہلی مرتبہ مطبع احمری ہے • ۱۲۵ در ۱۸۵۴ء میں چھپی تھی؛ اس لیے ۱۲۹ در ۱۸۵۳ء میں چھپی تھی؛ اس لیے ۱۲۹ در ۱۸۵۳ء میں وہ زمانہ ہوسکتا ہے ، جس میں حضرت نا نوتو ی نے سیح بخاری کے پانچ چھ پاروں کی تعج اور حاشیہ نگاری کا کام کیا ہوگا۔ گویا اپنی عمر کے ۱۳ ویں سال میں افھوں نے اتنا بردا کام عربی زبان میں انجام دیا۔ (۳۲)

اور چونکہ حضرت نانونویؒ نے ابوداؤدشریف مولانا احمالی محدث سے تھیج کے تعلق کے بعد ہی پڑھی ہوگی جیسا کہ قرین قیاس ہے؛ اس لیے ۱۲۷۵ھر۱۸۵۸ء سے ۱۲۹۵ھر۱۸۵۳ء تک کے دوران ہی کسی وقت انھول نے ابوداؤدشریف پڑھی ہوگی:

"علائے مظاہر علوم سہار نپور اور ان کی علمی تھنینی خدمات" سے معلوم ہوتا ہے کہ محدث سہار نپورک نے مطاب کی علمی تھنینی خدمات کو سے معلوم ہوتا ہے کہ محدث سہار نپورک نے ۱۸۵۷ء ٹن مطبع کونقصان کئینے کے بعد اس کومیرٹھ نتقل کر دیا، پھراس کے بعد میرٹھ کے دیس شخ الجی بخش کی طرف سے کلکتہ جا کر دہاں تجارت شروع کر دی ۔ تقریباً دس سال دہاں قیام رہا۔ (۳۳)

<sup>(</sup>٣٢) تاريخ دارالعلوم ديوبنده ج: ايس:١١١١\_١١٢

<sup>(</sup>٣٣) علمائ مظاهر علوم من: ايس: ٥٥

ا۱۹۹۱ ہر۱۸۷۸ء میں مستقل قیام کی نیت سے کلکتے سے سہار نپورتشریف لے آئے اور مظاہر علوم کے نائب اہتمام کے عہدہ کی زینت بے نیز ۱۲۹۳ ہر ۱۷۵۸ء میں مظاہر علوم کے صدر المدرسین علوم کے نائب اہتمام کے عہدہ کی زینت بے نیز ۱۲۹۳ ہر ۱۷۹۷ ہر مظاہر نافوتو کی (متوفی ۱۳۰۲ ہر ۱۸۸۱ء) جج بیت اللّہ کوتشریف لے گئے ، تو آپ نے نیابت مولا نامجر مظہر نافوتو کی (متوفی ۱۳۰۲ ہر ۱۸۸۱ء) جو بیت اللّہ کوتشریف کے متاتھ صدر المدرسینی کی ذے داری کوبھی رونق بخشی اور کتب حدیث واصول و حدیث واصول و حدیث واصول حدیث واصول و حدیث و صورت و حدیث و صورت و حدیث و صورت و حدیث و صورت و صورت و حدیث و صورت و صورت و حدیث و صورت و صورت

مظامرعلوم کی تغییر وتر تی میں، با قاعدہ وابستگی سے بل سے ہی،محدث سہار نپوری نے حصد کیا اور ۲۹۲اھ کے بعد سے با قاعدہ اور آخر تک اس کی مرطرح کی ترقی میں کوشاں رہے۔ (۳۳)

ای کے ماتھ مولانا احمر علی محدث زہدوور ع، فروتی و تواضع اور کسر نفسی میں اپنے اسلاف کی روش مثال محصے حالاں کہ انھوں نے تجارت کو ذریعہ معاش بنایا اور تعلیم و تدریس کو کسب معاش کا ذریعہ نہیں بنایا، اس لیے اللہ پاک نے فارغ البالی اور شمول سے نوازا تھا، اس کے باوجود گھر کی ضرور یات اور خوردونوش کا سمامان خودہی بازار سے خرید کرلایا کرتے تھے۔ تقوی کا بیعالم تھا کہ کوہر کی فروخت جب شروع ہوتی تو آم کھانا مجھوڑ و ہے۔ جب خود اپنا باغ خرید لیا تو اس وقت اپنا یہ معمول مجھی ترک کردیا۔ (۲۵)

ان کی پر ہیز گاری اور احتیاط کا ایک واقعہ جاری نسل کے تمام علماء و داعیانِ اسلام کے لیے باعث عبرت وموعظت ہے:

" جب مظاہر علوم کی قدیم تقیر کے چندے کے سلط بی کلکتے تشریف لے گئے کہ وہاں مولانا کا اکثر قیام رہا ہے اور وہاں کے لوگوں سے وسیح تعلقات تنے، تو مولانا مرحوم نے سفر سے والیسی پر ایٹ سفر کے آمد وفرج کا مفصل حساب مدرسے میں واخل کیا، اس میں ایک جگہ تھا تھا کہ کلکتے میں فلاں جگہ میں این وصت سے ملئے گیا تھا، اگر چہ وہاں چندہ خوب ہوا؛ لیکن میرے سفر کی شین فلاں جگہ میں این وصت سے ملئے گیا تھا، اگر چہ وہاں چندہ خوب ہوا؛ لیکن میرے سفر کی شین وصت سے ملئے گئمی، چندے کی نہیں تھی؛ اس لیے وہاں کی آمد ورفت کا انتا کر آمید حساب سے وضع کر نیا جائے۔" (۳۳)

<sup>(</sup>٣٣) والدُبالاص:٥٨ ٥٥٥) والدُبالاص ٥٨٠

<sup>(</sup>٣١) على على مظاهر علوم وج: ١٩٠ : ٨٨ بحوالة "آب يني" اذشخ الحديث مولا نامحدزكريا وج: ١٩٠ : ٢١

ای طرح کا ایک دوسراواقعد مدرسد مظاہر علوم کی روواد میں اس طرح ورج ہے:
"مولوی احمر علی صاحب سہار نبود سے بناری جب نواب صاحب والی ٹو تک کی خدمت میں
تشریف لے میے ، تو مولوی صاحب موصوف نے کا نبود سے بناری تک کا کرام لیا اور بہاں سے
کا نبود کا کرام چول کرا بنا کا م بھی ایس حمن میں تھا ، مدرسے سے نیس لیا اور جناب نواب صاحب
کی طرف سے سوائے چند کا مدرسہ کے ، پیدرہ دو ہے بہ طور دورت خاص مولانا موصوف پیکش
ہوئے تھے ، وہ بھی مولانا صاحب نے مدرسے میں داخل کردیے۔" (اسم)

دارالعلوم دیوبند چول کدان کے اخلاص پیشداور با کمال شاگردمولا نامحمہ قاسم نانوتوی کی جدد جبد کا خاص شمرہ تھا؛ اس لیے اس سے ان کی محبت دو چند تھی۔ دارالعلوم کے نو درے کی مشہور اور سب سے پہلی محارت ' نو درہ'' کاسنگ بنیا دعفرت محدث سہار نپوری ہی کارکھا ہوا ہے۔ دارالعلوم کی رودا دبابت ۲۹۲اھ میں تحریر ہے:

"اول پھر بنیاد کا جناب مولانا احمالی صاحب نے اپنے دست مبارک سے رکھا اور بعد میں جناب مولای تامولوی محم مظہر صاحب نے جناب مولانا مولوی محم مظہر صاحب نے ایک ایک این در کھی '' (۱۲۸) ۔

مولا ٹا احمر علی محدث سہار نپوری کے تلامذہ کی قبرست میں بوے بوے یا کمال علاء کا نام ہے جن میں سے چند میہ ہیں:

(۱) حضرت مولانا محمد قاسم نأنوتوی بانی دارالعلوم دیوبند (متوفی ۱۲۹۷هر۱۸۸۰ء) جنهوں نے سنن ابووا وَدشریف ان ہے پردھی تھی۔

(۲) مولانا حافظ سیر بخل خسین صاحب دیسوی بهاری (متوفی ۱۳۳۲ه و ۱۹۲۴ء) انھوں نے محدث سہار نپوری ہے ۱۲۹۵ھ میں مدرسہ مظام معلوم میں بخاری ومسلم شریف پڑھی تھی۔ (۳) مولانا مفتی عبداللہ صاحب ٹوکی (متوفی ۱۳۳۹ه در ۱۹۲۰ء) نے ۱۲۹۳ھ میں محدث

سہار نپوری سے صحاح سننہ وغیرہ پڑھی۔

<sup>(</sup>٣٤) علمائے مظاہرعلوم ، ج: اجس: ٩ ٥ ، بحوالدروداد مدرسدمظاہرعلوم بابت ١٢٩٩ه ميس: ٣

<sup>(</sup>٣٨) على على مظا برعلوم ، ح اجم : ٩ ٥ ، يحالدرودادوارالعلوم داع بنديا بن ١٢٩١ه

(۷) مولانا محمد بینقوب نا نوتوی (متوفی ۱۳۰۱هه ۱۸۸۷ء) انبوں نے محدث سہار نپوری سے وشاہ عبدالغنی مجد دی ہے مجے بخاری و جامع تر نہ ی اور دیگر کتب حدیث پڑھی تھیں۔

(۵) مولانا محمطی موتکیری بانی ندوة العلما یکھنو (متونی ۱۳۴۷ اهر ۱۹۲۷ء) جنہوں نے ۱۲۹۳ هر ۱۹۲۷ء) جنہوں نے ۱۲۹۳ هر کا مطابر علوم سپار نپور میں درس لیا۔

(۲) مولانا شاہ محمد سلیمان بھلواری (متونی ۱۳۵۳ ھر۱۹۳۵ء) انہوں نے مولانا عبدالحی کھنوی فرنگی محلی (متوفی ۱۳۰۳ھر۱۸۸۹ء) اور شیخ نذیر حسین دہلوی (متونی ۱۳۲۰ھر۱۹۰۲ء) کے علاوہ محدث سہار نپوری سے بھی تحصیل علم حدیث کیا تھا۔

(2) مولانا محمد احسن نا توتوی (متوفی ۱۳۱۲ هه ۱۸۹۵) نے علم حدیث کی تکیل مولا ناشاہ عبدالغنی مجددی کے علاوہ محدث سہار نیوری سے بھی کی۔

(۸) مولانا محمد انشرف علی سلطانپوری ، ۱۳۹۵ ه بین محدث سهار نپوری ہے بخاری ، مسلم ، تر ندی ، ابودا وُ د، ابن ماجه اورمؤ طاامام محمد پرهی۔

(9) مولا نا مراج الحق صاحب دیو بندی، آپ نے بھی ۲۹۵ھ میں محدث سہار نپوری سے صحاح ستہ کا درس لیا۔

(۱۰) مولاً ناشاه ابوالحن صاحب سهار نبوری (متونی ۱۳۳۱ه ۱۹۱۸) ۱۲۹۳ه میس محدث سهار نبوری سے محاح ستہ پڑھی۔ (۳۹)

#### وفات

محدث سہار نپوری پر آخری عمر میں فالج کا حملہ ہوا ای کے ساتھ بخار اور ضعف بھی طاری ہوگیا۔ ایک عرصے تک علیل دہے۔ حضرت نانوتو ی عیادت کوتشریف لائے اور ۱۲ اروز سہار نپور میں قیام فرمایا۔ آخرکار ۲ برجادی الاولی ۱۲۹۵ھ مطابق کارابر میل ۱۸۸۰ء شنبہ کے روز یہ محدث جلیل اپنے مولی سے جاملا۔ سہار نپور میں اپنے جدی قبرستان متصل عیرگاہ میں تدفین عمل میں آئی۔ بوقت وفات عمرتقریباً ۲۷ سال تھی کیونکہ آپ کی ولادت ۱۲۲۵ھر ۱۸۱۰ء کی ہے۔ ''خزانہ خوبی'' ۱۳۹۷ھ وفات عمرتقریباً ۲۷ سال تھی کیونکہ آپ کی ولادت ۱۲۲۵ھر ۱۸۱۰ء کی ہے۔ ''خزانہ خوبی'' ۱۳۹۷ھ آپ کی تاریخ وفات ہے۔

<sup>(</sup>٢٩) على يعظام وطوم التي المين ١٠١٠

### مفتى فضيل الرحمن بلال عثاني \*

# سیدناالا مام الکبیرحضرت مولا نامحمد قاسم نانوتوی می اوران کے نامور رفقاء

دیو بندعنوان ہے ایک علمی ، فکری اور انسانیت کی فلاح وقیر کی عالمی تحریک کا ، نی صدی میں قدم رکھتے ہوئے ہمیں انیسنویں صدی میں ہر یا ہونے والی اور پروان چڑھنے والی اس تحریک کے لیس منظر اور نشیب و فراز کا گہرائی ہے جائزہ لینا چاہے جس کے ایک اہم اور ممتاذر کن سید نا اللهام الکبیر حضرت مولا نامحہ قاسم نا نوتو کی علیہ الرجمة تھے۔

و نیائے آب دگل میں ان کی زندگی نے لیجات بھی گنتی تو پیچاں سال <sup>(۱)</sup> ہے بھی کم ہے، کین ان کے فکر کے چراغوں کی روشنی اور ان کی راہ عمل کے نقوش اور اس کے اثر ات و نتائج صدیوں اور قرنوں کے دائر دں ہیں محد د ذہیں ہیں:

زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی برم الجم سے غبار راہ روش ہے بشکل کہکشاں اب تک

میر کاروال کے ساتھ اس مقدی کاروانِ قکرو گمل کے ناموراور عالی مقام رفقاء کی خدمات بھی کچھ کم نہیں ہیں، ان کی زندگی کے مختلف کو شے اوران کی خدمات کی جہتیں آئے والی لسلول کے لئے جرس کارواں کی طرح مسلسل بیغام ہیں بیداری کا جمل کا ،حرکت کا اورآ کے برشیعتے رہنے کا۔

(۱) مولا نا ذوالفقار علی دیو بندی (۲) مولا نافقل الرحمٰن جٹانی دیو بندی (۳) حضرت حاجی سید محمد عابد دیو بندی (۳) مولا نامجہ بعقوب نانوتوی (۵) مولا نارشیداح کتگوہی (۲) مولا نامجہ متبر

<sup>(</sup>۱) مول تامحرقاسم نالوتوكي ولادت ١٢٣٨ ها ١٨٨ م، وفات ١٢٩٤ مده ١٨٨٠

<sup>\*</sup> دارالسلام اسلام مركز ديل كيث ماليركونلا مهجاب

نا نوتوی (۷)مولا نا حافظ ضامن شهید (۸)مولا نار فیع الدین دیو بندی (۹)حضرت حاجی ایدا دالله مهاجر کمی (۱۰)مولا ناولایت علی (۱۱)مولا ناجعفری تفاقیسری

کوئی میدان جہادیں آپ کے ہم رکاب ہے، کوئی درس کا ساتھی ہے اور کوئی مدرسہ عربی کے قائم کرنے میں آپ کے قدم بفترم ہے، کوئی اس تحریک کے آگے بڑھانے میں آپ کے افکار کی تروت کی واشاعت میں۔

بات شروع ہوئی ہے ۱۹۱۱ء ہے، برطانیہ کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تجارتی تا فلے نے ہندوستان کی سرز مین پر فقدم رکھا۔ اکبر، جہا نگیر، شاہ جہاں مغل بادشاہوں سے برطانیہ کے بہتا جر رعایتیں حاصل کرتے رہے، اورنگ زیب کے بعد مغل سلطنت جیسے ہی کمزور ہوئی، اگریز سیاست میں دخل اندازی کرنے رہا تاجر سے تا جداری کی طرف بڑھنے گئے، ایک ایک کرکے ریاستوں کو ہتھیا ناشروع کیا۔

- کا ویش پلای کے میدان میں سراج الدولہ کوئٹکست دی۔
- ۲۳ / اکتوبر۲۲ او کوبکسر کے میدان بین شجاع الدوله انگریزوں کی شاطرانہ چالوں سے ہارگیا۔
- ۲۵ اء میں دہلی کے شاہ عالم ثانی نے بہار، بنگال، اڑیہ کے دیوانی حقوق ایسٹ انڈیا سمپنی کو دیدیئے۔
- شیو کے والد سلطان حیدرعلی کے بعد جنہوں نے جنگ آزادی کا آغاز کیا تھا، ۹۹ کاء میں 
  ثیر سلطان کی شہادت سے میسور کی ریاست کا خاتمہ ہو گیا اور بیر کہتے کہ ہندوستان پرانگر بیزوں کے قبضہ
  کاراستہ صاف ہوگیا۔
- شیبوکی شہادت کے ساتھ ہی ۱۸۰۰ء میں میسور کے مضافات کڈید، کونور، بلاری، اشت پور،
   وہار، بیجا پور پرانگر بزن کا قیضہ ہوگیا۔
- ۱۸۰۱ء میں نواب اور حدے دوآب اور روئیل کھنڈے کے علاقے لئے اور کرنا تک بھی انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔
  - ۱۸۰۲ء میں مرہوں کی حکومت ختم کر دی گئے۔

المعهداه شن نواب حيدرآ بادباج گذار جو كئے۔

ای کے ساتھ تا گیور، آگرہ، ہندیل کھنڈ، ہے پور، کوالیار ہاتھ سے لکل مجے۔

وارالسلطنت دبلی میں شاہ عالم ثانی انگریزوں کے پنشن یافتہ ہتھ۔

انگریزوں کے افتدار میں کیا کیا ظلم وستم نہیں ہوئے، سب سے زیادہ نشانہ علمائے وین اسلام کو بنایا گیاا ۱۶۵ء سے کیکر ۱۹۴۷ء تک تین صدیوں پر پھیلی ہوئی علائے تن کی داستان قربانیوں کی خوں چکاں تاریخ ہے۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سب سے پہلے انگریز حکومت کے فلاف ہندوستان کی فضاؤں ہے دارالحرب ہونے کا فتو کی دیا، بیفتوی انقلاب آزادی کی گونے بن کر ہندوستان کی فضاؤں پر چھا گیا، حضرت شاہ عبدالعزیز نے اپنے فاص شاگر دحضرت مولا ناسیداحرشہید گونواب امیر خاص کے نشکر میں فوجی تربیت کے بعد ۱۸۱۹ء میں وہلی واپس میں فوجی تربیت کے بعد ۱۸۱۹ء میں وہلی واپس آئے، با قاعدہ ایک فوجی دستہ تیار کیا گیا جس میں سیداحمد صاحب کے علاوہ مولا نا عبدالحی، مولا نا محدالحی، مولا نا محدال شہید، مولا نا محدالحی، مولا نا محدال شاملی شخی کے میدان میں بیفوجی دستہ انگریزوں سے بربر پیکار ہوا، مولا نا سید احداور مولا نا اسلیل کوٹ کے میدان میں بیفوجی دستہ انگریزوں سے بربر پیکار ہوا، مولا نا سید احداور مولا نا اسلیل صاحب سمیت تقریباً شاملی خیار ہزار مسلمان شہید ہو گئے ، اس فوجی وستے میں سے سو کے قریب علی ہولا نا محلوک علی اور مولا نا کی وغیرہ شامل ما

- ۱۸۵۲ میں دہلی میں متازعلاء کا ایک اجتماع ہوا جس میں مولا ناجعفر تھائیسری ، مولا نامحمد قاسم میں مولا نامحمد قاسم نانونوی ، مولا نا ولا بیت علی ، حاجی ایداد الله مها جرکی ، حافظ ضامن شہید جیسے بوے بوے علاء شامل متھے ، فیصلہ کن جنگ کا فیصلہ ہوا۔

#### مقام فیض کوئی راہ میں ملا عی نہیں جو کوئے بار سے نکلے تو سوئے دار چلے

ان حالات اور پس منظر کوس اسنے رکھئے ، وقتی طور پر پسپالی کے باوجود انگریز کی جابر وقاہر عکومت مسلمانوں کے جذبہ جہاد، علمائے کرام کے حوصلے اور اہل ہندگی حریت فکر کوجڑ سے اکھاڑنے میں ناکام رہی ، انگریز خوب بھٹے تھے کہ بیٹکست وریخت وقتی طور پر دباسکتی ہے جڑسے ختم نہیں کرسکتی اس لئے اس نے ایک اور محافی کھول دیا ، افکار پر غلبہ فکری غلامی جسمانی غلامی سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ اس لئے اس نے ایک اور محافی کھول دیا ، افکار پر غلبہ فکری غلامی جسمانی غلامی سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ کسی قوم کوفکری طور پر غلام بنالیا جائے تو اس کوجسمانی طور پر غلام بنانا بہت آسان ہوجا تا ہے۔

یہ منظر آج بھی جارے سامنے ہے، سیاسی آزادی کے یاد جود ہنداور دوسرے بہت سے ممالک کیاذ ہنی طور پر پوری طرح آزاد ہیں، کیا آج بھی وہ مغرب کے دماغ سے نہیں سوچتے ،مغرب کی آئے ہے نہیں دیکھتے اور مغرب کے کان سے نہیں سنتے ؟

. منصوبه بردا خطرناک اورائیم بردی بھیا تک تھی ، دیکھنے میں ہندوستانی اوراندرے انگستانی مقابلها يسے فاتح سے تھا جو توت وخوداعمادي سے لبريز تھا،سامنے ايک اليي تنهذيب تھي جوجدت ونشاط انگیزی اور تخلیقی صلاحیتوں ہے مالا مال تھی اور ہندوستانی مسلمان زخم خورد ہ مضمحل اور شکستہ خاطر ہتھ۔ يبيں ہے سيدنا الامام الكبيراوران كے رفقاء كى حكمت وعظمت كى تصويرا بھرتى ہے ، حكمت عملی پیلے یاتی ہے کہ سکے تصادم سے گریز کرتے ہوئے اقدام ودفاع کے لئے ایسے مردان کارتیار کئے جائیں جو دین کی حفاظت واشاعت،حریت فکر، بیداری،سرگری ممل، ہمدر دی واخوت کا پیغام کے کراٹھیں، ملکی اور عالمی افق جومغر لی فکر و تہذیب سے دھواں دھواں ہور ہاہے، انگریزی افتدار جس کے جبر کے پیچے انسانیت کراہ رہی ہے، غلامی کی زنجیر میں جکڑے اذہان و اہدان کو پھر صداقت و عدالت كاسبق يردها ياجائے اور ثوثے ہوئے حوصلوں كوسهار ادے كراس طوفان كے مقابلے كے لئے تیار کیا جائے۔آپ کسی ایسے اسلامی ملک کی مثال دیجئے جس کومغربی تہذیب اور مغرب کے اقتدار ہے داسطہ پڑا ہواور پھروہ طوفان سے کشتی نکال کر لے جائے ،علائے ہندنے ہندوستانی مسلمانوں میں دین کی محبت ، شریعت کا احترام اور مغربی تهذیب سے مقابلہ کی طاقت اور صلاحیت پیدا کردی۔ س/می ۱۸۶۷ کوانار کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے دومجموداس تح یک کا نقطۂ آغاز تھے۔

جس کے فکری قائد، بانی اور محرک اول سیدنا الا ہام الکبیر مولا نا محد قاسم نا نوتوی اور ان کے دست و
باز وان کے نامور دفقا ہیں ، اس تح یک کارنگ علمی وفکری تھا اور جذبہ محمل جہادی تھا، ایک ہوی طاقت
ہے فکرانے والی آفاتی تح یک جہاد کے ڈانڈے آپ کو کہیں نہ کہیں ۲۹ ۱۹ء میں انار کے درخت کے
ہینے دو محودوں سے مل جا کیں گے۔ کہیں آپ کو ملامحود کے شاگر دمحود صن شخ البند بن کر رہیمی
رومال کی تح یک کی قیادت کرتے نظر آئے گے، کہیں مولا نارحت اللہ کیرانوی کی صورت میں یا دریوں
سے فکر لیتے ہوئے ، کہیں آریہ ماج جیسی تح یکوں سے نبرد آز ماالا مام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ۔

آئے آپ کی اس تحریک میں ہمسفر آپ سکے پچھ نامور رفقاء کا ذکر خیر کرتے ہوئے ان کی خدمات کا ایک ہلکا ساجائز ہ تولیتے ہی چلتے ہیں کہ رفقاء واحباب کی رفعت سے سالا رکارواں کی عظمت کا بھی خوب انداز ہ ہوجا تا ہے۔

(۱) مولانا ذوالفقار على ديويندي (۱۲۳۷-۱۳۳۲ه)

مدرسہ اسلامیہ عربیہ دیوبند کے سب سے پہلے صاحب علم محود حسن ویوبندی بیخ البند (۱۲۲۸ ہے۔ ۱۳۳۹ ہے۔ الدمحرم مولانا ذوالفقارعلی این تین ابتدائی بانیوں میں سے ایک بین جنہوں نے اس مدرسہ کے قاز میں پہل کی ، انہوں نے موللمنا مملوک علی (وفات ۱۳۹۷ ہے۔ ۱۸۵۱ء) وزور دوسرے علماء سے دالی کالج میں تعلیم عاصل کی ، فراغت کے بعد پر بلی کالج میں پروفیسر ہو اور دوسرے علماء میں آپ کومیرٹھ میں ڈپٹی انسپکڑ مدارس مقرر کیا گیا پھرانسپکڑ تعلیمات کے عہدے پرفائز ہو کئے ، کے ۱۸۵۷ء میں آپ کومیرٹھ میں ڈپٹی انسپکڑ مدارس مقرر کیا گیا پھرانسپکڑ تعلیمات کے عہدے پرفائز ہو کئے ، کے بڑے ایکھا ویب تھے۔

آپ کی تقنیفات و تالیفات ہے آپ کے علمی مقام کا انداز و کیا جاسکتا ہے:

(۱) كتبيل الدراسته اردد شرح ديوان حماسه

(٢) كسهيل البيان اردوشرح ويوان متنتي

(٣) التعليقات على اسبح المعلقات

(۴) ارشاد شرح قصید بانت سعاد

(۵) عطرالوردة شرح تصيده برده

(١) تذكرة البلاغت

(۷) تسهیل الحساب بیر تتاب ۱۸۵۱ء میں بریلی سے چھپی تھی۔

ع ۱۳۰۰ هیں دارالعلوم و یو بند کا تعارف عربی زبان میں لکھاجس کا نام تھا''الہدیۃ السنیہ فی ذکر المدرسۃ الاسلامیالد یو بندیئ ۔عربی زبان وادب میں دستگاہ کے ساتھ مغربی علوم ہے بھی واقف سخھ ۔ پنشن پانے کے بعد آپ کو دیو بند میں آ نربری مجسٹر بٹ مقرر کیا گیا تھا۔ مولا نا فوالفقار علی اور مولا نافضل الرخمن عثانی دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی شھے۔ ۱۳۲۵ رجب ۱۳۲۲ ه مطابق ۱۹۰ دوشنبہ کے دن ۸۵ سال کی عربی آپ کی وفات ہوئی اور قبرستان قاسی میں مولا نافحہ قاسم نانوتوی کے مشرق بہلو میں کو وفن کیا گیا۔ مولا نا فوالفقار صاحب کے بائیں جانب اس قبرستان میں مولا نامحہ احسن صدیقی (۳) نانوتوی کی قبر ہے ، اس کی نشاندہی مولا نافضل الرخمن کے اس شعر سے ہوتی ہے:

بان تخسب آسوده ترمامین دو ماران خولیش

قاسم برم مودت، احسن شائست خو

یے بہرستان قاسی وہی ہے جسے تھیم مشاق احمد دیو بندی نے وقف کیا تھا،اس کا نام گورغریبال تھااور بہاں سب سے پہلے تدفین حضرت مولا نامحمد قاسم نا نوتوی صاحب کی ہوئی تھی۔

مولا ٹاذ والفقارعلی صاحب کے بارے میں فرانس کامشہور مصنف گارسان و تاکی لکھتا ہے کہ:

'' وہ دہلی کا لیے کے طالب علم بنے، چندسال کے لئے بر بلی کا لیے میں پر دفیسر ہو صحے ، ۱۸۵۵ء میں

وہ میر ٹھ میں ڈپٹی انسپکٹر عداری بنے ، مسٹرٹیلران سے واقف بنے ، ان کا بیان ہے کہ ذوالفقارعلی

ذبین اور طباع ہونے کے علاوہ فاری اور مغربی علوم سے بھی واقف بنے ۔ انہوں نے اردو میں

تسہیل الحساب کے نام ہے ایک کتاب کھی جو ہر بلی میں ۱۸۵۱ء میں چھییں۔''

مولانا ذوالفقار علی صاحب کان مخضر حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت نا نوتوی کے بینامور دفیق جو دارالعلوم دیوبند کے بین ابتدائی بانیوں میں سے ایک ہیں، نہ صرف بید کہ علوم عربیہ پر ماہراند دستگاہ رکھتے ہے بلکہ مغربی علوم سے بھی واقف ہے جس کا اعتراف فرانس کے مشہور مصنف گار سان دتای نے بھی کیا ہے، اس سے ہم یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے بید سان دتای نے بھی کیا ہے، اس سے ہم یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے بید

(۲) مولانا محدات صدیق ۲۲ نے نفذی کتاب کنز الدقائق کاعربی زبان میں حاشیہ می تکھاتھا۔ بیدحاشیہ ابھی ناکمل تھا کہ مولانا کی وفات موگئ اوران کی وفات کے بعد مولانا حبیب الرخن عثانی مہتم خامس دارالعلوم دیو بندنے اس حاشیے کیمل کیا۔

معمار، بدلتے ہوئے حالات ورحجانات ہے بے خبر نہ تھے، کیکن اس وفت جس طرح کے نازک حالات تھاور پیجیدہ ملم کی نفسیاتی کیفیات تھیں، اِس کا نقاضہ یہی تھا کہ مغرب کے اقتدار سے براہ راست کرانے کے بیجائے مفاہمت کی فضامیں بچے کھیے علمی سرمائے کی حقاظت کا بندوبست کیا جائے اورآج ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہ سکتے ہیں کہ اس وقت کے حالات میں جو حکمت عملی اختیار کی گئی وہ كامياب تقى، جوجنگ بم ميدان جنگ بيل بارگئے تھاس كوہم نے علم كےميدان بيل جيت ليا۔ (٢) مولا نافضل الرحمن عثماني ديوبندي (١٢١٧هـ-١٣٢٥ه)

مولا نافضل الرخمن عثانی نے بھی دہلی کالج میں اعلی تعلیم مولانا مملوک علی سے حاصل کی تھی دارالعلوم کے تین ابتدائی باندوں میں سے ایک تصاور آخر تک اس کی مجلس مثوری کے رکن رہے دارالعلوم كى روداد ١٣٢٥ ھىل كىھا ہےكى:

"مولا نافضل الرخمن ان مقدى اركان من سے تھے جن كے متبرك باتھوں سے مدر سے كى ابتدا مونی تھی۔مولانا کی تمام عمر مدوسہ کی خدمت میں گذری، خبر گیری، جاں شاری اور خبر خواہی میں ع صرف ہوئی اور ہرحالت میں جدوجہداوز سعی اور جانفشانی کے ساتھ مدرسے کے معاملات میں بدل و جان سر گرم رسب امور مدرسد بیل جمیشه احتیاط و دیانیتداری ، راست بازی اورانجام بنی ہے کام لیا۔''

فاری ادب میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ مولانا اصغر حسین صاحب مدرس دار العلوم نے ان کا ذکر'' خا قانی کہند' سے کیا ہے (۳) حکومت ہند کی طرف سے تحکمہ تعلیم کے ڈپٹی انسپکڑ کے عہدے برفائز رہ کرریٹائر ہوئے۔

د يو بنديس اسلاه ۱۸۸۳ء ميل أيك زبردست پليك بجيلا تقاءاس كي تباو كاريون كومولانا نے فاری زبان میں نظم کیا۔اس کا تاریخی نام قصدهم دبین (۱۳۰۱) ہے۔ویوبند کے حالات میں سیہ ایک تاریخی دستاویز ہے۔مولانا کو مادہ تاری کے تکالنے میں بھی بڑا کمال عاصل تھا۔دارالعلوم کی رودا دول میں بھی ان کی بہت ی نظمیں اور تاریخی قطعات درج ہیں حضرت مولا نامجمہ قاسم نا نوتو گ سے نہایت عقیدت کا تعلق رکھتے تھے،ان کے وصال پر جوآپ نے اشعار کیے اس کا آخری شعریہ ہے:

<sup>(</sup>٣) حيات في البندمولاناميان اصرحسين ص: ١٤

#### سرالم کے مسل نے شین وفات وفات سرور عالم کا بیا نمونہ ہے مرام سے مسل کے استین وفات مرود عالم کا بیانمونہ ہے الم ۱۲۹۷ء

مولا نافعش الرخمن صاحب کا انتقال اپنے وطن دیو بند میں سر جمادی الا ول ۱۳۳۵ ہو مطابق ۱۵/ جون عام بردز ہفتہ ہوا۔ ان کا مزار قبرستان قاسمی میں شخ البند مولا نامحود الحسن اور شخ الاسلام مولا ناحسین احمد مدنی کے برابر میں ہے۔ آپ کے مزار پر کوئی کتبہ نہیں ہے۔ مولا نافضل الرخمن صاحب کی اولا و میں صاحب مولا نا رشید احمد صاحب گنگو ہی سے بیعت بھی تھے۔ مولا نافضل الرخمن صاحب کی اولا و میں تنین نام ایسے ہیں جن کو ہندوستان کی دینی اور علمی تاریخ مجھی فراموش نہیں کر سکے گی ، ایک ان کے بوے بیٹے مولا نامفتی عزیز الرخمن عثانی جو کہ دار العلوم کے سب سے پہلے مفتی ہوئے، دوسر سے بہلے مفتی ہوئے، دوسر سے مولا ناحبیب الرخمن عثانی ۱۳۲۷ ہے۔ دار العلوم کی مسند استمام پر دونق افروز ہوئے آہم وفر است ، علم وفضیلت میں نہایت ممتاز شے، وار العلوم کو مرکزی در سگاہ بنانے میں ان کا کردار نمایاں رہا ہے۔ تیسر سے شخ الاسلام علامہ شہیر احمد عثانی ، سے مسلم کی عربی شرح نتے المہم ، تغییر عثانی اور اس کے علاوہ تیسر سے شخ الاسلام علامہ شہیر احمد عثانی ، سے مسلم کی عربی شرح نتے المہم ، تغییر عثانی اور اس کے علاوہ بہت کا بیس ان کی یادگار ہیں۔ حضرت علامہ ان بزرگ علاء میں سے تھے جن کی نظریں ہردور میں بہت سی کتابیں ان کی یادگار ہیں۔ حضرت علامہ ان بزرگ علاء میں سے تھے جن کی نظریں ہردور میں میں جن بی بی بی بی بین ہوا کہ تی ہوا کہ تی ہوا کہ تی ہوا کہ تیس سے تھے جن کی نظریں ہردور میں میں بیت کا بیس ان کی یادگار ہیں۔ حضرت علامہ ان بزرگ علاء میں سے تھے جن کی نظریں ہردور میں میں جن تی بین ہوا کہ تی ہوا کہ تیں ہوں کو تی ہوا کہ تیں ہوا کہ تی ہوا کہ تی ہوا کہ تی ہوں کر تی ہوا کہ تی ہوں کی شعر سے تھو ہوں کی نظر میں ہور سے تھوں کی دور میں ہوں کی تعرب میں میں کی ہور کی ہور میں ہور ہور کی ہور میں ہوتھ ہور ہور کی ہور کی ہور کی ہور ہور کی ہو

حضرت نانوتوی کے ان دوسرے نامور رفیق کی زندگی کے حالات سے اور ان کی علمی خدمات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان کی روش فکری ہے وقت اور حالات پوشیدہ نہیں تھے، ان کے حوصلے جوان تھے کیوں کہ دارالعلوم کے قائم کرنے کے وقت ان کی عمر صرف ۳۵ سال تھی، آیک اہم کتا بھر جوہم سب کے سامنے رہنا جاہے وہ یہ ہے کہ مغرب کا اقتدار جس اسلامی ملک میں پہونچا وہاں اس نے فکر ونظر کے پیانے بدل دے لیکن ہندوستان میں ان علما کی کوششوں ہے دین کی محبت، شریعت کا احترام اور اس کے لئے قربانی کی طاقت اور مغربی تہذیب کے مقابلے میں زبردست استقامت اس تحریک نے پیدا کر دی جس سے دین کا سرمایہ تارائ ہونے سے محفوظ رہا اور آئی ہی ملت اسلامیہ کی دیٹی غیرت و تمیت اس حد تک تو انا ضرور ہے کہ وہ مسائل کا ادر اک بھی رکھتی ہے اور ملت اسلامیہ کی دیٹی غیرت و تمیت اس حد تک تو انا ضرور ہے کہ وہ مسائل کا ادر اک بھی رکھتی ہے اور

<sup>(</sup>۱۲) تا دیخ دارالعلوم دیو بند کے مصنف سیدمجوب رضوی صاحب لکھتے ہیں کہ: احضرت مولا نافضل الرحمٰن کے اخذا ف نے عظیم دین و علمی خدمات انجام دیں جس کاسلسلہ پھر الندامجی تک جاری ہے' (تاریخ دارالعلوم دیو بند جلدادّ ل)

مقابلے کی طافت بھی۔

## (۳) حضرت حاجی سیدمحم عابد د یوبندی (۱۲۵۰هـ۱۳۲۸ه)

حاتی سیدمجر عابد صاحب دیوبند میں ۱۲۵۰ ه ش بیدا ہوئے ،ابندائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد علوم دیدیہ کی مخصیل کے لئے دہلی پہنچے، حاجی صاحب کار جمان تزکیر ہاطن کی طرف زیادہ رہا،اس سلیلے میں متعدد بزرگوں سے تعلق رہااورخلافت حاصل کی ،حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی ہے بھی بيعت كى اجازت حاصل كى ، سائھ برس تك چھتے كى مبجد بين قيام رہاجہاں ست دارالعلوم كى ابتدا ہو كى تھی۔ حاجی صاحب دارالعلوم کے تین ابتدائی بانیوں میں سے ایک تھے، اس مدرسہ کے لئے سب سے پہلے آپ نے خود بھی تین رویے چندہ دیااورسفید رومال کی جھولی بنا کر اشراق کے وقت محلہ ابوالبركات ميں چندے كے لئے نظے اور پہلے دن چندے كى كل رقم تين سورويے جمع ہوئى حاجى صاحب دارالعلوم كرسب سے بہلے مہتم بھى تھے، يوم تاسيس ١٥/محرم ١٢٨٣ هست لے كر١٢٨٣ هتك مبتم رہے پھر دوسری بار ۱۲۸۱ھ میں مہتم بنائے گئے اور ۱۲۸۸ھ تک مہتم رہے، تیسری مرتبہ اساھ یں پھر مہتم بنائے گئے ،مجمول طور پردس سال تک اس ذمہداری کومختلف ادوار میں ادافر ماتے رہے۔ جامع مجد كى تعمير ميل آپ كابر احصة ہے، جمعرات كے دن ٢٥رزى الحبه ١٩٢٨ همطابق ١٩١٢ء کووفات ہوئی،آپ کا مزار قبرستان قامی سے ذرا آگے ایک بڑے چبوترے پر بنا ہواہے،آپ کی موائح تذكرة العابدين من آب كتفصيلي حالات موجود بين حضرت حاتى صاحب دارالعلوم كو جامع متجدیس رکھنا چاہتے تھے۔اس کے لئے دارالعلوم میں دالان اور حجرے بھی بنائے گئے تھے، مگر مولانا نانوتو کُ کے سامنے دارالعلوم کا ایک بڑا تصور تھا اور وہ اس کی مستقل تغییر جائے تھے۔موجودہ دارالعلوم کی سب سے پہلی عمارت نو درے کاسٹک بنیادا رؤی الحجہ ۱۲۹ میکورکھا گیا تو مولا نا نا نو تو ی کی درخواست پراختلاف ختم ہوگیااور حضرت حاجی صاحب نے ستک بنیاد چس شرکت فرمائی۔

(٤٠) حضرت مولا نارشيدا حمد كنگوي (٢٣١هـ٢٣١ه)

حضرت مولانا رشیداحد گنگونی کی ولادت گنگوه ضلع سهار نپوریس ۴/ دی قعده ۲۳۴۱ مد دوشنبركے دن ہوئى، ان كے والد كا نام مولا ناہدايت احد تفاجوائي زيانے كے جيد عالم تے، قرآن مجیدآب نے اپنے وطن گنگوہ میں پڑھا،اس کے بعدائے مامول کے ساتھ کرنال پیلے محے ،ان سے فاری کی کمآبیں پڑھیں، عربی صرف ونحو کی کتابیں مولوی محمد بخش صاحب سے پڑھیں ۱۲ ۱۱ھ بیس مولانا مملوک علی صاحب نا نوتو کی (۵) کے پاس دبلی پنچے اور ساری کمابیں ان سے مولانا قاسم نا نوتو کی کے ساتھ پڑھیں۔ اس طرح آپ مولانا نا نوتو ک کے رفیق درس بھی تھے، معقولات کی بعض کمابیں آپ نے مفتی صدر الدین آزروہ (۲) سے بھی پڑھیں، حدیث کی کمابیں آپ نے شاہ عبدالخی مجد دی (۵) سے پڑھیں ۔ آپ حضرت حاجی ایداداللہ مہا جرکی سے بیعت تھے اور ان سے خلافت کی امراد اللہ مہا جرکی سے بیعت تھے اور ان سے خلافت کی امہازت حاصل کی تعلیم سے فراغت کے بعد ۲۲۲ اور ش کی تاریخ عبدالقدوس گنگوہی کے جرے کوآباد کہا، ذریعہ معاش طبابت تھا۔

مولانا يعقوب صاحب في سوائح قاسم مين لكها بكد:

" جناب مولوی رشیداحمدصاحب گنگوی اور مولوی محمد قاسم سے ای زمانے سے ہم سبقی اور دوکتی رہی ہے، اخیر میں حدیث جناب شاہ عبدالغنی صاحب کی خدمت میں پڑھی اور اس زمانے سے دولوں صاحبوں نے حاجی امداد اللہ صاحب سے بیعت کی۔''

۱۸۵۷ء میں خانقاہ قد وی ہے مردانہ وارنکل کرانگریزوں کے خلاف صف آرا ہو گئے اور
اپ مرشد حضرت حاجی الداداللہ صاحب اور دوسرے رفقاء کے ساتھ شامل کے معرکہ جہاد میں شامل
ہوکر خوب دادو شجاعت دی۔ جب میدان جنگ میں حافظ ضامن صاحب شہید ہوکر گر پڑے تو آپ
ان کے نعش اٹھا کر قریب کی مسجد میں لے گئے اور پاس بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت شروع کردی۔
معرک شامل کے بعد گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا اور گرفتار کر کے سہار نپور کی جیل میں بھیج
دیا گیا، چھ مہینے جیل میں بندر ہے، وہاں بہت سے قیدی آپ کے معتقد ہوگئے اور جیل خانے میں
جماعت کے ساتھ ٹماز ہونے گئی۔

رہائی کے بعد گنگوہ میں آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرما دیا ، درس کی تقریرالی ہوتی تھی کہ ہرآ دی اچھی طرح سمجھ لیتا تھا، آپ کے درس حدیث کی ایک خوبی بیتھی کہ حدیث کے مضمون کوس کراس پڑمل کا شوق پیدا ہوجا تا تھا آپ کے درس ترفذی کی تقریر'' الکوکب الدری'' کے نام سے شائع ہو چکی ہے جو ترفدی کی نہایت جامع شرح ہے۔ اس کے علاوہ'' لامع الدراری'' جو کہ

<sup>(</sup>۵) رقت ۲۱ او (۱) حول ۱۸ او (۵) حول ۱۲۹۱ و

بخاری کے درس کی تقریر ہے وہ بھی حجیب چک ہے۔ان دونوں کتابوں کوحضرت مولا نا ذکر یا صاحب (سابق شخ الحدیث مظاہرالعلوم سہار نپور)نے اپنے اضافے کے ساتھ شاکع کیا ہے۔

۱۳۹۷ه یل حضرت نا نوتوی کی وفات کے بعد دارالعلوم دیو بند کے مر پرست ہوئے ، فقد و
تصوف کے موضوع پرآپ کی تقریباً چودہ کتابیں ہیں ، فاوئی رشید بیش آپ کے فاوئی آپ کی فقہی
بصیرت کا جیتا جا گتا ثبوت ہیں ، ۱۳۱۲ھ یش آپ کو مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور کا مر پرست بنایا گیا،
الم جمادی الثانی ۱۳۲۳ھ (۱۹۰۵ء) اذائن جمعہ کے بعد ۸ کے سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی ، گنگوہ
کے ایک باغ میں آپ کا مزار مبارک ہے آپ کی سوان خویات تذکر قالرشید (۸) کی دوخیم جلدوں میں
آپ کے مفصل حالات زندگی موجود ہیں ۔ آپ کے شاگر دوں اور خلفاء کی ایک طویل فہرست ہے ،
جن میں بڑے یہ بڑے نامور علاء جسے مولانا عبدالغفار صاحب (محواظم گڑھ)، مولانا محمد کے کئی دھلوی ، مولانا محمد کی کا ندھلوی ، مولانا الم جن پوری جسے مولانا عبدالغفار صاحب (محواظم گڑھ)، مولانا محمد کے کئی دھلوی ، مولانا محمد کے کئی دھلوی ، مولانا محمد کے موری جسے مولانا عبدالغفار صاحب (محواظم گڑھ) ، مولانا محمد کے کئی دھلوی ، مولانا ما جدعلی جو نپوری جسے مولانا عبدالغفار صاحب (محواظم گڑھ) ، مولانا محمد کے کئی دھلوی ، مولانا ما جدعلی جو نپوری جسے مولانا عبدالغفار صاحب (محواظم گڑھ) ، مولانا محمد کے کئی دھلوی ، مولانا موری جسے مولانا عبدالغفار صاحب (محواظم گڑھ) ، مولانا محمد کی دھلوی ، مولانا ما جدعلی جو نپوری جسے مولانا عبدالغفار صاحب (محواظم گڑھ) ، مولانا موری جسے مولانا عبدالغفار صاحب (محواظم گڑھ) ، مولانا محمد کی ندھلوی ، مولانا موری جسے موری جسے محمد دف شخصیات شامل ہیں۔

شاطی کی جنگ کے بارے میں سوائے قاسی جلددوم میں جو تفصیل ملتی ہے وہ بیہ ہے:

"اگریزی نوج شاطی کی جس گڑھی میں پناہ کزیں ہوگئ تھی اس کے مجھ کل وقوع کا اندازہ تو دیمھنے
علی سے ہوسکتا ہے۔ ہبر حال کتابول میں جو پچھل سکا ہے اس کی مدوسے نیز براہ راست اس خاکسار نے سیدنا اللہ م الکبیر کے فرزند سعید مولا نا حافظ محمصا حب سے حیدر آباد میں جوروا بہت خاکسار نے سیدنا اللہ م الکبیر کے فرزند سعید مولا نا حافظ محمصا حب سے حیدر آباد میں جوروا بہت اس سلسلہ میں تن اس کو بھی پیش نظر رکھ کر تھا نہ بھون کی چہادی تحریک کے اس درد ناک خاتمہ کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔
تفصیل عرض کرتا ہوں۔

حافظ صاحب مرحوم نے جن دنوں آپ سلطنب آصفیہ کی عدالت کے رکن بحیثیت مفتی ہونے کے شخصائی زمانہ میں نواب عبدالباقر مرحوم کی کوشی حسین علم میں ایک خاتی جلس میں بیان فرمایا تفا کہ شاملی کی پر گرحی جس میں انگریزی فوج کے سیابی رو پوش ہوئے متھا کیا ایسے تحظے میدان میں واقع تھی کہ گرحی ہے جا رول طرف کوئی ایسی جگہ نہ تھی جے گرحی ہے باہر دا ہے آٹر بنا سکتے ہوں اللّا بید کہ ایک مختصری مسجد ای است میں تھی جس طرف گرحی کا بھا تک تفایہ معروں نے گرجی کے بھا تک تفایہ معروں نے گرجی کے بھا تک کو بند کردیا تھا اور جنتے کا جنتا تھا نہ بھون کے باہر والے بے بتا ہوں کا جو گرحی کے باہر والے بے بتا ہوں کے بھا تک کو بند کردیا تھا اور جنتے کا جنتا تھا نہ بھون کے باہر والے بے بتا ہوں کا جو گرحی کے باہر والے بے بتا ہوں کے بھا تک کو بند کردیا تھا اور جنتے کا جنتا تھا نہ بھون کے باہر والے بے بتا ہوں کے بھا تک کو بند کردیا تھا اور جنتے کا جنتا تھا نہ بھون کے بیاب دل کا جو گرحی کے باہر والے بے بتا ہوں

میدان میں پڑھوں کی طرح مجیلا ہوا تھا، ان پر بندوتوں سے گڑھے والے آگریزی فوج کے بندوقی دیوارک آؤ کے کمسلسل فائز کرتے چلے جاتے تھے۔ دہ دیوارک پیچھے محفوظ تھے لیکن اس مختری مجھے کے مواجومیدان میں تھی غریب مجاہدوں کو گولیوں سے بچانے والی کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ ای کا نتیجہ تھا، جیسا کہ مولا ٹا طبیب صاحب نے اپنی یا دواشت میں تکھا ہے کہ آگریزی فوج تخصیل شافی میں قلعہ بند ہوگئی اور ادھرسے مجاہدوں پر بندوتوں کی باڑھ مارٹی شروع کی جس سے سیکڑوں مجاہدین شروع کی جس سے سیکڑوں مجاہدین دم لینے کے لئے آئے مولا نا طبیب صاحب کی یا دواشت میں ہے کہ اس دروازے کے قریب چھیرکی آیک ٹی جائے ہے۔ اس دروازے کے قریب چھیرکی آیک ٹی جائے مولا نا طبیب صاحب کی یا دواشت میں ہے کہ اس دروازے کے قریب چھیرکی آیک ٹی مجس مجھیرکی آیک ٹی تھی جو غالبا محافظوں کے مایہ لینے کے لئے بنائی گئی تھی۔

مولوی عاشق اللی صاحب کا بیان ہے کہ:'' حافظ ضامن کا حضرت کنگوہی کے زانوں پر سرر کھے دیکے وصال ہوگیا۔''

دیوبندی صلقه میں تواتر کی حد تک جوروا بیتیں پیچی ہوئی ہیں ان کی بنیاد پراتی بات بہر حال بیتی ہے کہ یہ چاروں بعنی سیدنا الا مام الکبیر مولانا محمد قاسم نانوتو ی، امام ربانی حضرت مولانا رشید محکوری مولانا حافظ محمد ضامن شہید اور مولانا محمد میز صاحب نانوتو کی بنفس نفیس اس بورش میں مملا شریک منظر۔

(۵) مولانامحر ليقوب نانوتوي (۱۲۲۹ه-۲<del>۰۳۱</del>ه)

مولانا محریعقوب صاحب نانوتوی ۱۲/مفر ۱۲۴۹ ها کونانو تدمیس پید ہوئے ،آپ کا تاریخی

مولانا صاحب نبیت بزرگ تھے اور جذب کا غلیہ تھا، آپ نے دوجج کئے ۔ شعروشاعری کا بھی ذوق تھا، آپ کا تخلص کمنام تھا۔ آپ کی تصانیف میں سوائج حضرت مولانا محمد قاسم، مکتوب یعقوبی، بیاض یعقوبی شامل ہیں۔ س/ رہنے الاول ۱۳۰۱ ھے کو اپنے وطن ناٹونہ میں وفات پائی اور وہیں اپنے قبرستان کے ایک ہاغ میں مدفون ہیں۔ 'حیات یعقوب ومملوک'' میں آپ کے تفصیلی حالات درج ہیں۔

مولانا محمہ لیفقوب صاحب بھی حضرت مولانا قاسم صاحب کی اس علمی تحریک سے ول وجان سے حامی ، اس کے خدمتگار اور تاحیات ممدومعاون رہے ہیں اور حریب فکر وعمل جوتح یک وارالعلوم کی روح ہے اور اقتدار سے غیر وابستگی ، مولانا لیعقوب صاحب نے جمیشہ ان اصولوں کی یاسداری کی ہے۔

(۲) مولانار قبع الدين صاحب عثماني ديوبندي (۱۲۵۲هـ۱۳۰۸ه) حضرت مولانا رفيع الدين صاحب عثماني ۱۹/ رمضان المبارك ۱۳۵۲ه پي ديوبنديش پيدا

ہو ہے ،ان کے والد برزر گوار کا نام قریدالدین تھا جن کا مزار دارالعلوم کے شالی دروازہ کے سامنے ہے مولانا رفع الدين صاحب شاه عبدالغي مجدوي كمشهور خلفاء يس سي تضاوران كاشاراولياء كالمين ميس موتاتها، آپ کودومر تنبه دارالعلوم کامهتم بنایا گیا۔ پہلے ۱۲۸ ھے ۱۲۸ ھتک اور دوسری مرتبہ ۱۲۸ ھیں مستقل مہتم رہے اور ۱۹۰۱ سااھ تک بیضدمت انجام دی کل مدت اجتمام ۱۹سال ہے۔ دارالعلوم کی سب سے میلی مارت نودره۲۹۲ه هی آپ کے سامنے ہی بن حضرت مفتی عزیز الرحمٰن کوآپ سے خلافت حاصل ہوئی۔۱۳۰۲ء میں جرت کے ارادے سے مدیند منورہ تشریف لے گئے اور دوسال دہاں قیام کے بعد جعرات ۱۲/ جمادی الثانی ۱۳۰۸ هر کوشیج کے وقت ۵۲ سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا مزار مدینه منوره کے قبرستان جنت البقیع میں حضرت عثمانؓ کے مزار کے قریب ہے، حضرت عثمانؓ کے مزاریر يهلے قبر بناہوا تھاجہاں اس كاير ناله كرتا تھا، تھيك اس كے ينجے مولا نار فيع الدين صاحب كى قبر ہے۔ حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب نا نوتویؓ کے بینامور رفقاء جن کو دارالعلوم کے اکا برستہ کے نام ہے یاد کیا جاتا ہے مصرت نانوتو کی کی اس تحریک کے قافلے کے ایسے ساتھی تھے جنہوں نے اپنی تمام خداداد صلاحیتوں کو اس راہ میں وقف کردیا، اس تحریک کی نوعیت اگر چہ ملکی نظر آتی ہے لیکن در حقیقت بیا یک عالمی تحریک ہے جس کے سرخیل حضرت نا نوتو گ ہیں۔



## حضرت الامام مولا نامحمه قاسم نانوتوی م کخصوص رفقاء کرام

حضرت اللهام مولانا محمر قاسم نانوتوی سے رفقاء کرام کومتعین کرنے کے لئے ہمیں صرف دارالعلوم دیو بند کے بنیادی مقصداور نصب العین پرنگاہ ڈالنی ہوگی، پھراس ذیل میں وہ تمام حضرات البنا کے منازی منظرعام پرآتے چلے جائیں محمجن کو حضرت اللهام کے رفقاء خاص ہونے کار ہائے نمایال کے ساتھ منظرعام پرآتے چلے جائیں محمجن کو حضرت اللهام کے رفقاء خاص ہونے کا شرف حاصل ہے۔

گراس کے ساتھ تھیک ای زبانہ میں جب حضرت الا مام تعلیم و تبلیخ میں معروف تھے دیکھا گیا کہ مشیت این دی نے چندہ م خیال ایسے تفویل کو یکجا کر ذیا ہے جواجتا کی تعلیم کا خاص تجرب رکھتے ہیں اور دینی تعلیم کا ادارہ قائم کرنے کے لئے فکر مند ہیں ۔ آٹ بزرگ ہستیوں میں حاتی سید عابد حسین ، حضرت شخ الہند کے والد ماجد مولا تا ذوالفقارعاتی ، مولا تافضل الرحمٰن ان کے علاوہ مجد چھتے کی مجلس انس ہیں جو حضرات ، حضرت الا مام کے دست و بازو سنے اور تحرکید دیو بند کے بنیادی محرک اور معاون خابت ہوئے ان میں سوائے مخطوط کی فہرست کے مطابق دیوان حاتی لیسین صاحب عرف اللہ دیا ، حافظ انوار الحق کلو پیر تی ، حاتی ظہور الذین اور حکیم مشاق صاحب ۔ ان کے علاوہ و و ناموں کا اور تذکرہ ملتا ہے تی منظور احمد اور مثل نہال صاحب ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مجلس انس کی ابتدا مہد چھت میں دفتہ رفتہ دیو بند کے مثلوں سے چیدہ اور سر برآ وردہ لوگ بھی شامل ہوتے گئے جن سے عہد میں دفتہ رفتہ دیو بند کے مثلوں سے چیدہ اور سر برآ وردہ لوگ بھی شامل ہوتے گئے جن سے عہد میں دفتہ رفتہ دیو بند کے مثلف میں آئی اور کھر قصبہ کی اصلاح اور سے جاذ کی ذہین ہمواد کرنے میں فدیم کہ دیوار سر برآ وردہ لوگ بھی شامل ہوتے گئے جن سے عہد میں دفتہ رفتہ دیو بند کے مثل میں آئی اور کھر قصبہ کی اصلاح اور سے جاذ کی ذہین ہمواد کرنے میں فدیم کی اس مجلس کی تشکیل عمل میں آئی اور کھر قصبہ کی اصلاح اور سے جاذ کی ذہین ہمواد کرنے میں فدیم کی اس مجلس کی تشکیل عمل میں آئی اور کھر قصبہ کی اصلاح اور سے جاذ کی ذہین ہمواد کرنے میں فدیر اس سیوناالا مام الکیور کے ہمواد، ہم خیال اور تھر کیک کے معاون خابت ہوئیا۔

يهال قابل غور بات بيب كه مشيت ايز دى في التحريك كے لئے جن نفول قدسيدكو يهال

سیجا فرمایا تفاان میں کا ہر مخص اپنی منفر دخصوصیت اور بےنظیر صلاحیت میں کامل تفاجس ہے نہ صرف بنیادی کام لیاجاناتھا بلکداس سے ایک ایک سل کاظہور ہونے والاتھاجواس کمزور بودے کوایک مضبوط اور تناور درخت بنائے میں اہم کر دار ثابت ہوا ور پھرعلم وعرفان کی اس درسگاہ سے دین سے مخلص خدام اور اسلام کے جراکت مندوجانباز سیابی تیار کئے جائیں، جواپنی مخلصانه مساعی کے ذریعہ سفینۂ ملت کو یار لگائیں اور ہر خالف ہوا اور آندھی کے مقابلہ میں تن من دھن کی بازی لگانے سے دریغ نہ کریں اور اللہ کا فضل اور بانیان دارالعلوم کی یا کیز قفسی اورسوز درول کی مید بر کمت ہے کہ دارالعلوم روز اول سے اپنی تأسيس كے ان مقاصد كو بوراكرر ماہے ۔ ان نفوس قدسيد ميں حضرت مولا نا ذوالفقار على خودمولا نامملوك علی نانوتویؓ کے شاگر درشید تھے اور تعلیم کے بعد انسپکٹر آف اسکول کے منصب سے ریٹا ئر ہوئے پھر ائے وطن دیو بند کی سکونت اختیار کرلی گویا آپ کے تعلیمی تجربات کی بھی ایک نے تعلیمی ادارہ کوضرورت تخی اس لئے آپ کی خدمات دارالعلوم کو حاصل ہو گئیں، پھریبی نہیں بلکہ آپ کے فرز ندجلیل حضرت شخ الہندمولا نامحمود الحن دیوبندی کے تلافدہ کی کثیر تعداد نے تحریک دیوبندکو بام عروج تک پہونچایا، آپ جالیس سال تک دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کے رکن رہے اور ۱۹۰۴ء میں بھر ۸۵ سال وفات یائی اور حضرت مولا نامحمة قاسم نا نوتوي كے پہلومیں جانب مشرق آپ كا مزار مبارك ہے۔ حضرت حاجي سيدعا بدحسين

اس کے بعد ہم حضرت الا مام کے ابتدائی خصوصی رفقاء میں حضرت حاجی سید عبد حسین کا مذکرہ پہلے ضروری سیجھتے ہیں جنھیں دارالعلوم کی بنیادی صورت کے بانی ہونے کا شرف حاصل ہے اور آپ کی با کمال شخصیت کے دوحانی فیوض و برکات کا اس ادارہ کی بنیادوں میں پیوست ہونا بھی لازی تھا کیونکہ اس طرح کی روحانی تحریکوں کی کامیابی کی حقیقی کلید صرف د ماغ نہیں ایبا دل ہوتا ہے جو مرکزی فیجی توت سے لولگائے سر بعجو دکامیابی کی دعا کیں کرتا ہوجس طرح غزوہ بدر کے میدان میں صف بندی کرنے کے ساتھ درسول اکرم کی پیشانی مبادک خاک پر پڑی بارگاہ ایز دی میں دست بدعا صف بندی کرنے کے ساتھ درسول اکرم کی پیشانی مبادک خاک پر پڑی بارگاہ ایز دی میں دست بدعا میں کہاجا تا ہے کہ حاجی سید عابد حسین کو عہد طفل سے باطنی معرفت وسلوک کا شوق تھا اور آپ چشتی طریقہ کے ایک بزرگ میاں جی کریم بخش سے بیعت سے جورا مپور منہیاران کے رہنے والے شے اور گریم کو مین تاریخ مشاکخ چشت میں خلیق نظامی مرحوم نے آپ کو حضرت آپ کو حضرت

حاجی الدادالله مها جرکی کے خلفاء میں شار کیا ہے۔

بہرحال بیامرسلم ہے کہ اہل دیو بندکو حضرت حاجی سید عابد حسین ہے اس درجہ عقیدت تھی کہ دیو بند کے مسلمانوں میں شاید کوئی بچہ ایسا ہوگا جس کے گلے میں حاتی کا تعویذ نہ ہو، اس کے علاوہ طاہری تقویٰ اوراحکام شریعت کی پابندی میں آپ کا حال بیتھا کہ ایک مرتبہ لوگوں نے حاجی صاحب کو بہت رنجیدہ و یکھا اور افسردگی کی حالت بیتھی جھے کسی کی میت ہوگئی ہو جب بمشکل تمام سبب دریافت کیا تو بہت اصرار کے بعد معلوم ہوا کہ اٹھائیس سال بعد آج فجر کی جماعت میں تکبیر تحریم فوت ہوگئی ہے ، گویا ایسے ہی بزرگ ہاتھوں نے اس مقدس پودے کا نیج ڈالا تھا جو آج تک اپنی پوری فوت ہوگئی ہے ، گویا ایسے ہی بزرگ ہاتھوں نے اس مقدس پودے کا نیج ڈالا تھا جو آج تک اپنی پوری تو انائیوں کے ساتھ ترقی کی راہ پرگامزان ہے اور آپ ہی کے خانواد سے کے پھم و چراخ حضرت مولا تا تو ان کی خدمات جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد ، مدرسہ امینیہ دبلی اور جمعیۃ علماء ہند میں شدر کسی منظمی او تھینی حیثیت سے نا قائل فراموش اور تاریخ کاروش باب ہیں۔

جیسا کہ او پر ذکر کیا گیا مشیت ایز دی نے دارالعلوم کے بانیان اور خدام میں چن پہنی کرا ہے۔
اشخاص کو شخب کیا تھا جو مختلف النوع صفات وصلاحیت کے حالی بوں چنا نچے حضرت مولا نار فیع الدین و یو برند جھی اپنی خداوا وصلاحیت کی حیثیت سے منظر دحیثیت سے منظر دحیثیت سے ماگر حیث آپ کی علمی حیثیت تو زیادہ نہ تھی مگر اللہ تعالی نے انظامی صلاحیت سے خوب نواز اتھا آپ کی پیدائش ۱۸۳۷ء اور وفات زیادہ نہ تھی مگر اللہ تعالی نے انظامی صلاحیت سے خوب نواز اتھا آپ کی پیدائش ۱۸۳۷ء اور وفات کہ ۱۹۹ ایس مالاحیت ماہ مور الحداد وفات کے اولیاء کا ملین میں تھا، آپ نے دومر تبددار العلوم کے مہتم کے فرائض انجام دیئے، وارالعلوم کی بہت کے اولیاء کا ملین میں تھا، آپ نے دومر تبددار العلوم کے مہتم کے فرائض انجام دیئے، وارالعلوم کی بہت کی ابتدائی ممارتیں آپ کے زیراء تمام تھیر ہو گئی جو استوار کی اور حسن تھیر کا بہترین نمونہ ہیں۔ اس سے تعلق آپ کا ایک واقعہ شہور ہے کہ ۱۸۵۵ء میں جب دارالعلوم کی سب سے پہلی ممارت نو درہ کی بنیاد کھودن شروع کی گئی تو آپ نے خواب و یکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وکم مجوزہ مقام پرتشریف میاء میں وران سے خطاب کر کے فرماد ہے ہیں کہ بیا حاطرتو بہت مختصر ہے اور پیڈرما کر خودا ہے عصاء مبارک سے اعاطہ وہارت کا لفتہ کھنے کر تلایا کہ ان نشانات موجود تھے، چنانچوان بی پر بنیاد کھود کر تھیر شروع کرائی گئی، مولانا مرحوم ۱۸۸۸ء میں جوت تو نشانات موجود تھے، چنانچوان بی پر بنیاد کھود کر تھیر شروع کرائی گئی، مولانا مرحوم ۱۸۸۸ء میں جوت کو ناتھاں۔

حضرت مولا ناليقوب نانوتوي

حضرت مولا نامحمه يعقوب نانوتوي بن مولا نامملوك العلى نانوتوي ١٨٣٣-١٨٨٩ علم معقول ومنقول میں اینے والد کا نمونہ تھے۔مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ معقولات ومنقولات غرضيكه فنون مين آپ اسپنے دونوں ساتھيوں مولانا رشيد احمد كنگويى اور مولانا قاسم نانونوگ ہے كم نه تھے۔ ذكاوت وذ مانت الله تعالى نے بدرجه اتم عطا فرمائى تھى، طلب علم كا بے انتہا شوق تھا(ا) دارالعلوم کے قیام میں آپ ڈپٹی انسپکٹر مدارس کے عہدے پر فائز تنظے مگر حضرت اللهام مولانا قاسم نانونوی کے طلب کرنے پرسر کاری ملازمت چھوڑ کردیو بند چلے آئے اور ایک قلیل ی قم پردار العلوم میں صدر مدرس مقرر کے گئے اور دارالعلوم کے سب سے پہلے شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ نے ١٨٦٧ء سے ١٨٨١ء كے درميان ١٩سال تك تدريس كے فرائض انجام دسيتے، أى مدت ميں أيك سواکیاون طلباء نے آپ سے علوم نبویہ کی تخصیل کی جن میں مولا نامفتی عزیز الرحمٰنَّ ،مولا نا اشرف علی تهانوي اورمولانا حبيب الرحمن عناني جيبيه مشاهيراور يكانه عصرعلاء كرام شامل ميں يحضرت مولانا قاري محمد طیب صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ دارالعلوم کی صدارت مدریس پرسب سے پہلے حضرت مول نامحمہ يعقوب نانوتوى قدس سره فائز موئے جواپنی جامعیت علوم ظاہرہ وباطنہ کے سبب شاہ عبدالعزيز ثانی تتلیم کئے جاتے تھے،آپ کی وفات باون سال کی عمر میں نانو تیشلع سہار نپور میں ہوئی۔ <sup>(۲)</sup> حضرت مولا نافضل الرحمٰن عثاني

حضرت مولا نافضل الرحمن عثمانی بھی وارالعلوم دیوبند کے بانیوں ہیں ہے ایک تھے آپ نے وہلی ہیں مولا نامملوک علی نانوتوی سے تعلیم حاصل کی تھی آپ فاری اورار دو کے ایک بلند پایداور اعلی درجہ کے شاعر تھے مادہ تاریخ نکا لئے ہیں آپ کو بڑا کمال حاصل تھا، انڈرتعالی نے مولا نا موصوف کوصالح اوراعلی صلاحیتوں کی حامل اولا و سے نواز اتھا، آپ کے لائق اورصالح بیٹوں ہیں مولا نامفتی عزیز الرحمٰن عثمانی ، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند، مولا ناحبیب الرحمٰن عثمانی ، مبتم دارالعلوم دیوبند اور مولد نامفتی شہراحم عثمانی مشہور مفسر قرآن پاک اور صدر مہتم دارالعلوم دیوبند شامل ہیں، مولان مفتی عثبیق الرحمٰن عثمانی ، مولانا فضل الرحمٰن عثمانی کے بوتے تھے۔ حق بیہ کے حضرت مولانا فضل الرحمٰن صاحب اور

<sup>(</sup>۱) مغتی عزیز الرحل ، تذکر ة مشامخ و بع بندمطبوعه کرا چی ص: ۱۷ ـ

<sup>(</sup>٢) قارى محمد طبيب تاريخ وارالعلوم ويوبند كراجي ياكستان ١٩٤١ وص: ٩٨ \_

آپ کی اولا دینے دارائعلوم دیو بند کی عظیم خدمات انجام دی ہیں اور دینی دملی خدمات کا سلسلہ اپ بھی آپ کے اخلاف میں جاری ہے۔ آپ کی وفات ۱۹۰۷ء میں ہوئی۔ حضرت میولا ٹارشیدا تھر گئگوہ گئ

حضرت مولانا مرشد احمد گنگوئی (۱۳۲۲ه ۱۳۳۲ه) حضرت الامام مولانا محمد قاسم نانوتوی کی مستی رفقاء میں سے جیں۔ آپ کواکا بردار العلوم سے گہراتعلق رہا ہے بعض طلباء دار العلوم دیو بند سے فارغ ہوکر گنگوہ حاضر ہوتے اور حضرت گنگوہ کی شدری حدیث میں شریک ہوکر استفادہ کرتے سے فارغ ہوکر گنگوہ حاضر ہوتے اور حضرت گنگوہ کی شدری حدیث میں شریک ہوکر استفادہ کرتے سے اس کے اکا بردار العلوم اور دفقاء کرام کے ساتھ آپ کا تذکرہ ضروری ہے اور و لیے بھی ابتدائی تعلیم کے بعد جب ۲۱۱اھ میں آپ دہلی ہونے تو مولانا مملوک علی نانوتوی کے سامنے زانوئے تلمذ تہد کیا اور یہیں سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے تعلق قائم ہوا جو ساری عمر بدستور دیا۔ (۳)

آپ کے ہارے میں حضرت مولا ناعاش الی میر کھی تحریر ماتے ہیں کہ مولا نامملوکی جاز
سے والبی ایسے وقت میں ہوئی کہ رخصت کے دن پورے ہو بچے تھے اس لئے وطن ندآ سکے سید سے
دیلی پہوٹے اور جب سالانہ تعطیل ماہ ذی الحجہ میں ہوئی تو وطن نا ٹو نہ تشریف لائے اور واپسی میں
مولا نا قاسم نا ٹوتو کی گوبھی پڑھانے کی غرض سے ساتھ دہلی ہو گئے اور پھر استاذ الکل مولا نامملوک علی
کی خدمت میں ہر دوئش و قریعنی مولا نا رشید احمد گئی ہی اور مولا نا قاسم نا ٹوتو ی کوایک زمانہ میں مدت
کی خدمت میں ہر دوئش و قریعنی مولا نا رشید احمد گئی ہی اور مولا نا قاسم نا ٹوتو ی کوایک زمانہ میں مدت
تک یہاں حاضر رہنے اور مخلستان علم کی خوشہ جینی کا اتفاق رہا، مگر دوئوں کی آمد میں ایک سال کا فرق
ہولا نارشید احمد گئی ہی گئی ہوئی یہوئے۔ (۳)

حضرت مولا نامحمہ لیعقوب نا نوتوی نے سوائے قاسم میں ککھاہے کہ دونوں جناب مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی اور مولوی محمد عند احمد صاحب گنگوہی اور مولوی محمد قاسم سے اس زمانہ میں ہم سبقی اور دوئی رہی ہے آخر میں حدیث جناب شاہ عبدالغنی کی خدمت میں پڑھی اور اس زمانہ میں دونوں صاحبوں نے جناب قبلہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے بیعت کی اور سلوک شروع کیا۔ (۵)

<sup>(</sup>۳) سید تحبوب رضوی تاریخ دارالعلوم دیو برندج اول من: ۱۲۵\_ (۴) مولانا عاشق الیی میرخمی ، تذکرهٔ الرشیدج اول من ۱۷۵٫ (۵) تاریخ دارالعلوم دیو بندج اول سیدمجوب رضوی من: ۱۲۵\_

اب آگر چہ ہمار ہے موضوع کے مطابق تقریباً حضرت الامام کے تمام رفقاء کرام کا مختفر تذکرہ آ چکا ہے گرید ذکر تشنداور داستان ناتمام رہے گی اگر اس کا اختقام استاذ الاسا تذہ اور اس تحریک کے مخزن وہنیج حضرت جاتی امداد اللہ مہما جرکئی کے ذکر سے ندہو۔ معنون وہنیج حضرت جاتی امداد اللہ مہما جرکئی کے ذکر سے ندہو۔

حضرت حاجي المداد الله مهاجر كلُّ

حضرت حاجی صاحب الاستاه میں تھانہ بھون میں پیدا ہوئے، آپ کواللہ تعالی نے ہزاروں انمول خوبیوں نے نوازاتھا، آپ انیسویں صدی کی تین ظیم الثان تحریکوں کا منبع ومخرج تھے۔ ان میں ایک تو مسلمانوں کی وی تی تعلیم کوفروغ وینے کے لئے جو تحریک انیسویں صدی میں شروع ہوئی جس نے بالا خردیو بندی تحریک کی شکل اختیار کی یہ حضرت حاجی صاحب ہی کے خلفاء اور مریدین کے پر خلوص جدو جہد کا نتیج تھی، ان میں مولانا رشید احمد گنگوہی (متونی ۱۳۲۳ھ) مولانا محمد قاسم نانوتو کی (متونی ۱۳۲۳ھ) اور حضرت حاجی محمد عابد صاحب (متونی ۱۳۹۷ھ) اور حضرت حاجی محمد عابد صاحب (متونی ۱۳۹۷ھ) اور حضرت حاجی محمد عابد صاحب (متونی ۱۹۹۶ھ) ان کے خلفاء تھے۔ پھر شیخ الہند مولانا محمود آئے تی مولانا محمد قاسم کے جانشیں سے اور انہی برگوں کی کوششوں سے دی قالیم کا چرچا ہوا۔

اس باطنی اصلاح وتربیت کے لئے انیسویں صدی کے آخرادر بیسویں صدی کے شروع میں دو برزگوں کی کوششیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں ایک حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوگ جو حضرت حاجی صاحب کے اجل خلیفہ ہے آپ نے نصف صدی سے زیادہ ایک پرانے قصبہ تھا نہ بھون کی کہنہ سجد کے گوشہ میں بیٹے کر مسلمانوں کی زندگی کے مختلف گوشوں میں اصلاح کا کام کیا دوسر برزگ عالم مولانا محر الیاس کی تبلیغی تحریک کو جومقبولیت حاصل ہوئی وہ آج دنیا کے سامنے ہے۔ اور مولانا محمد الیاس صاحب بھی مولانا والم کیا وارشید احمد گنگونی کے مرید تھے گویا یہ بھی حضرت حاجی صاحب کے فیوض دوحانی کا ایک پر تو تھا جس کی تحریک آج دنیا کے وشد گوشہ میں تبول عام حاصل کر بھی ہے۔

دوحانی کا ایک پر تو تھا جس کی تحریک آج دنیا کے گوشہ میں تبول عام حاصل کر بھی ہے۔

سو۔ انیسویں صدی کی تئیسری تحریک آزادی وطن کی تھی اس سسلہ میں خود حضرت حاجی صاحب

سو۔ انیسویں صدی کی تنیسری تحریک آزاد کی وطن کی تھی اس سسلہ میں خود حضرت حاجی صاحب اور ان کے متوسلین ومنسلکین نے جو کار ہائے نمایاں انجام دیئے وہ ہندوستان کی تاریخ میں آب زر ہے لکھنے کے قابل ہیں۔(۲)

<sup>(</sup>١) بروفيرطيق احمالكا مي ، تاريخ مشارخ چشت ، ندوة المصنفين ديل من ١٣٣٠.

## و **بو بنداورعلی کر هرکارشنه** مولا نامحمه قاسم نانوتوی اورسیداحمه خال کے تعلقات کی روشن میں

علی گڑھاور دیو بند، پڑصغیر کی تاریخ میں مسلم خرکت وفکر کی دوعلامتیں ہیں۔ بیعلامتیں جدید اور قدیم، دنیاودین اورمسٹرومولوی کی مترادف بن گئی پاُبنادی گئی ہیں۔علی گڑھاور دیو بند ۔ دومختلف د بستانِ فکر ہیں اور دوجدا گانہ تحریکیں بھی۔ دونوں میں بظاہر بردی دوری ہے لیکن افسوس کہان دونوں میں جومماثلتیں ہیں ان کے ساتھ نہ تو ہمدر دی ہے کام لیا گیا اور نہ ہی کما حقدان پر توجہ دی گئی۔ کیا ہیہ بات سيح نبيل كه بيددونول تحريكيل ايك بى دافع كاالگ الگ ردممل تقيل يعني ١٨٥٧ء كانقلاب كى نا کا می نے سرسید اور مولانا محمد قاسم نانوتوی، دونوں کے دلوں میں مسلمانوں کی عظمت مم گشتہ کی ہازیافت اور ان کے لئے ایک باعزت وغیرت وخودداری کی حامل زندگی گزارنے کے مواقع اور طریقول کی فراہمی کے لیے ہرممکن جدوجہد کے جذبات صافق کوموجزن کردیا تھا اور دونوں نے " وتعلیم" بی کااس کے لیے انتخاب کیا ، ایک نے مدرسة العلوم کی بنیا دوال کرتو دوسرے نے وارالعلوم کی تاسیس کے ذریعے۔کیا اس حقیقت سے صرف نظر کیا جاسکتا ہے کہ دونوں اداروں کے بانی ولی اللَّبي مَكتب فكرك پروردہ منصادر دونوں نے مولوی مملوک علی ہی کے سامنے زانو بے تلمذیذ كيا تھا۔ ایک بڑی مما ثلت جودونوں تحریکون یا اداروں کے بانیوں میں تھی وہ ان کا ''امت محمدی صلی الله عليه وسلم " كے ليے در دمندي اور اخلاص كے ساتھ اس كى زبوں حالى كا احساس تھا۔ دين حميت اور ملی غیرت بھی دونوں کے یہال قدر مشترک تھی، جس کے ثبوت میں سرسید کی تصنیف و خطبات احمدیہ 'اورمولانا قاسم نانوتوی کے عیسائی مشنریوں سے ہوئے والے مناظروں کی رومدادیں پیش کی جاسكتى بيں ملتی غيرت كے مظاہر كا آئينہ دار مرسيد كا آگرہ در بارے وہ واك آؤٹ تھا كہ جس كاسبب بیرتفا که "در بار بیس مندستانیول و آنگریزول کی کرسیال برابر کے درجہ پر نتھیں" اور حضرت تا نوتوی کا ملكة وكوريه كے جشن افتدار كے وفت دولى سے صرف اس ليے چلے آنا تھا كه "انكريزوں كي شوكت \* اسلامک اسٹڈیز جامعہ ملیہ اسلامیہ ،نتی ویلی – ۲۵

ويكھى نېيى جاتى تقى-"

یہ بھی ایک تاریخی صدافت ہے جو ہوئی چونکادینے والی ہے کہ ۱۸۵۷ء کی پہلی جنگ آزادی
کے موقع پر لال قلعہ میں شاہانِ تیموریہ کی آخری یا دگار اور مغلیہ سلطنت کے شماتے چراغ سے صرف
سرسید ہی ایوس نہ تھے بلکہ مولا تا نانوتو کی اور ان کے رفقا وکو بھی اس کا یقین تھا کہ باغی افواج کے مرکز
اطاعت بہا در شاہ ظفر میں اب کوئی دم باقی نہیں رہا ہے ، اسی لیے مجاہدین کی سے جماعت انقلابیوں کی
اس ٹولی ہے الگ الگ رہی اور اپنے لیے اطاعت کا مرکز اور قیادت کا محور حضرت المداد اللہ مہا جرکئی کی
ذات افتدی کو بنایا۔

ان تمام مماثلوں کے باوجود بیا کی حقیقت ہے کہ سرسید اور مولانا قاسم نانوتوی کی فکر،
معاملہ بھی اور انداز کار میں بڑا فرق تھا۔ دونوں کی منزل ایک تھی، لیکن ان کے راستے اس قد رجداگانہ
سے کے ذیانے کی کوتاہ بیں نگا ہوں نے دونوں کی منزل ایک ہونے کے احساس کو بھی دھندلا دیا۔ سرسید
مولانا محمد قاسم نانوتوی کا کتنا احترام کرتے تھے اس کا اندازہ اس تعزیق نوٹ ہے لگایا جا سکتا ہے جو
انہوں نے مولانا نانوتوی کے انقال پر ۱۲۴ را پر بل ۱۸۸ء کے طلی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ کے شارے
میں کھا تھا۔ ان کے الفاظ بیں:

"زماند بہتوں کورویا ہے اور آسمرہ بہتوں کوروے گا۔ لیکن ایسے خص کے لیے رونا جس کے بعد
کوئی اس کا جانشین نظر نہ آئے نہایت رخ فی کا باعث ہوتا ہے .....اس زمانے بیس سب لوگ

تتلیم کرتے ہیں اور شایدوہ لوگ بھی جوان ہے بعض مسائل بیں اختلاف کرتے ہے ، تشایم کرتے ہیں شاید
ہوں مجے کہ مولوی محمد قاسم صاحب اس و نیا بیس بے شل خص ہے۔ ان کا پایاس زمانے بیس شاید
معلومات علمی بیس شاہ عبدالعزیز صاحب ہے بچھ کم ہو، اِلّا تمام ہاتوں بیں ان سے ہو ہو کرتھا ،
در حقیت فرشتہ سرت اور ملکوتی خصات کے خص ہے۔ اور ایسے خص کے وجود سے زمانے کا خیل
ہوجانا ان لوگوں کے لیے جوان کے بعد زندہ ہیں نہایت رخ اورا فسوس کا باعث ہے۔"

یہاں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کردینا مناسب ہوگا کہ مولانا نانوتوی کی کتاب ''تصفیۃ العقائد''مرسیّد کے نم بھی استفسارات کا بی جواب ہے۔

مرسیدی طرح مولانامحمر قاسم نانوتوی بھی انگریزی کی اہمیت کو جائے تھے اور ان کا خیال تھا

کہ مسلمان انگریزی زبان اورعلوم جدیدہ سے بہرہ در ہوں۔ ۹ رجنوری ۱۸۷۸ء کو دارالعلوم دیوبند کے جلسے بیس تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہاتھا:

"دارالعلوم دیوبند کے تقلیمی نصاب سے فارغ ہونے کے بعد اگر طلبائے دارالعلوم مداری مرکاری میں جا کرعلوم جدیدہ حاصل کریں توان کے کمال میں اس سے بہت اضاف ہوگا۔"

دوسری طرف سرسید بھی فہ بھی تعلیم کے پوری طرح قائل شے اور اس لیے نہ صرف دینیات کی تعلیم علی گڑھ کے نصاب میں شروع سے لازی رکھی گئی بلکہ دیوبند بھی کی طرف رہنمائی کے لیے ان کی نظرین بھی اٹھیں - سرسید تو اس سلسلے میں مولانا قاسم صاحب بھی کی مدد چا ہے تھے، جس کا پہتد اس کی نظرین بھی اٹھیں - سرسید تو اس سلسلے میں مولانا قاسم صاحب بھی کی مدد چا ہے تھے، جس کا پہتد اس خط سے چاتا ہے جوانہوں نے اپنے ایک دوست پیر مجمد عارف کو لکھا تھا۔ سرسید خط میں لکھتے ہیں:

د اگر جناب مولوی محمد قاسم صاحب تشریف لا تیں تو میر کی سعادت ہے ۔ میں ان کی کفش پرداری

گوحفرت نانوتوی تو اس کے لیے آمادہ نہ ہوئے لیک زمانے تک علی گر ہے کالی کہ مرسید نظامت دینیات کے منصب پران کے داماد مولا ناعبداللہ انصابی صاحب فائز رہے، کیوں کہ مرسید علی گڑ ہے کالی کے پڑھے ہوئے طلباء کے ''دا کیں ہاتھ میں فلسفہ، ہا کیں ہاتھ میں سائنس اور سر پر کلمہ کا گڑ ہے کا نے کہ پڑھا ہے ۔ اس طرح معلوم ہوا کہ علی گڑ ھاور دیو بند کے بانیوں میں یہ بھی قدرِ مشترک تھی۔ فرق تھا بھی تو صرف '' تفذیم و تا خیر'' کا۔اب، دہا نتائے کا معاملہ تو بیتو علی گڑ ھاور دیو بند کے خرز ندوں کی تو فرق ندوں کی تو فرق کے انہوں نے اپنے اداروں کے بانیوں کے اس جذبے کو س حد تک سراہ اسلیم کیا اور مملی جامہ بہنایا۔ بقول سے بردھیائے دیا تو روش کردیا تھا، اب کوئی گھرسے ہی نہ لکلا تو اس میں اس کا کیا قصور ؟

جہال تک اس سے بیں کوشٹوں کا سوال ہے اور علی گڑھ و دیو بند کے درمیان ہشتراک کا معاملہ ہے تو ماضی کے اور اق اس کے شاہد ہیں کہ ہیں کے لیے مخلصانہ کوشٹیں بھی ہو کیں۔ مثال کے طور پر کار ۱۸ اراور ۱۹ اراپر بل ۱۹۱۰ء کو دیو بند کے جلسہ دستار بندی میں علی گڑھ کی طرف سے صاحبزادہ آ فقاب احمد خال نے شرکت کی اور ۱۸ اراپر بل کی شام کو انہوں نے اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے یہ تجویز پیش کی کہ:

''آگر دار اِنعلوم و یو بند کے پچھے فارغ التحصیل طلب علی گڑھ کو انگریزی ادر سائنس کی جنگیل کے داسطے بھیجے جائیں تو کالج کی طرف سے ہرا یسے طالب علم کو پچپیں روپے ماہوار و ظیفے کی مدود ک حائے گی۔''

صاحبزادہ آفتاب احمد خال کی اس تبویز کی بازگشت جمیں پورے پچپیں سال بعد الحاج مولانا محمد سلیم صاحب مرحوم بہتم مدرسہ صولتیہ ، مکہ معظمہ کے اس مضمون میں ملتی ہے جو انہوں نے اپنے رسالے "ندائے حرم" میں لکھاتھا۔ وہ لکھتے ہیں :

'' ہماری موجودہ درسگا ہیں دینی ہوں یا دنیوی ، اس فتم کے آدمی تیار کردہی ہیں جوز مانۂ حال کی
دینی یاد نیوی ضرورتوں کوئل کر پورائیس کر سکتے۔ جو خیال آج ہمارے ذبحن میں ہے پچپیں سمال
پیشتر صاحبز ادہ آفنا ب احمد خال مرحوم کواس ضرورت کا احساس ہوا تھا۔ اپنے اس خیال کو لے کر
وہ علی کڑھ ہے دیو بند پہنچے۔ سپچ درداور بورے اخلاص کے ساتھ انہوں نے اس تحرکی کی ابتدا
کی تھی کہ وار العلوم ویو بند کے دین اور علی گڑھ کی دنیا کاسٹکم ملادیں'۔

آج جب کہ موان نامحہ قاسم نانوتوی کے حوالے سے سیسینار ہورہا ہے اور علی گڑھ کو سواسو
سال نیز دیو بندکواس سے بھی زیادہ مدت گزر بھی ہے سیمنا ہنوز باتی ، آرز و تشنہ پیکسل اور خواب ادھورا
ہے کیوں کہ'' وین ودنیا'' کے سیچ امتزاج کے نمونے والے مسلمانوں کی آج گزرے ہوئے کل سے
نیادہ خرورت ہے۔ ایسے وانشور جو'' جام شریعت'' اور'' سندانِ عشن' کے حامل ہوں آج کے اس
پر آشوب دور ہیں ، جس کو ترتی یافتہ ہونے کا دعویٰ بھی ہے ، ہمارے فلی شخص کی برقر اری اور باعزت
پر آشوب دور ہیں ، جس کو ترتی یافتہ ہونے کا دعویٰ بھی ہے ، ہمارے فلی شخص کی برقر اری اور باعزت
پیش کے ہوئے چیلنجوں کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ علی گڑھ اور دیو بند ہیں وسیح پیانے بہ
پیش کے ہوئے چیلنجوں کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ علی گڑھ اور دیو بند ہیں وسیح پیانے بہ
مضوبہ بندکوشش کے تحت ایک علمی لین دین ہو گریز ، خوف اور نفسیاتی کشکش کو دل و د ماغ سے جھٹک
مخصوبہ بندکوشش کے تحت ایک علمی لین دین ہو گریز ، خوف اور نفسیاتی کشکش کو دل و د ماغ سے جھٹک
کر ہم حوصلہ مندانہ بخر و ایکسار ، مجب و احر ام اور خلوص دل سے علی گڑھ اور دیو بند ہیں ایک نے علمی کا آور جی سے جاتی آر ہی ہے
مقافی اور جہذ ہی رشتے کا آغاز کریں تا کہ وہ دوری جو ایک صدی سے ذیادہ عرصے سے جل آر ہی ہے
اور جس کے مفرور پیش کر میں برصغیز کے سلمان سے معنوں ہیں '' خیرامت'' کی تصویر پیش کریں ، اللہ کی دی کو

مفبوطی سے پکڑیں اور ایک ایسے ہاج کی تفکیل میں حصہ لے سکیں جہاں دوئی کے بجائے ایکی کا تضور انجر کرآئے ،حریفانہ دوری کی جگہ حلیفانہ ریگا تگت لے سکے۔

سرسیّد کاعل گر صابیۃ قیام سے آج تک مواد نانا نوتوی کے دیوبند کامد ای رہا ہے اور معتقد بھی۔ (اس کے جبوت میں دینیات فیکلٹی کے وہ مقالے ہیں جو کہ اعلاقحقیقاتی ڈگریوں کے حصول کے لیے بیش کئے گئے ہیں اور جن کا موضوع آگا ہرین دیوبند کی حیات اور علمی و فر ہبی خدمات ہیں) اور جب کی دیوبند سے کوئی صدائے تن اور نعر کا حرق کر بیت بیاند ہوا ،علی گڑھ نے آپی بساط بھراس کا نجر مقدم کیا ہے ، گوانگریز دل کی نخالفت اور ان کی غلامی کے طوق سے ملک کوآزاد کرانے کی جوجو وجہد دیوبند کیا ہے ، گوانگریز دل کی نخالفت اور ان کی غلامی کے طوق سے ملک کوآزاد کرانے کی جوجو وجہد دیوبند کے فرزندوں کو اسپنج باتی سے دور نے ہیں بلی تھی ، اس کو اس ادار سے کے متاز فاضلین نے اپنے پائے استقامت کو جنب دور ہی جاری رکھا ۔ لیکن اس جدوجہد میں جدید تعلیم و تربیت کے پرور دور علی گڑھا کہ دور اس میں ہور پر گڑھ کے کھانڈروں نے بھی آگے بڑھ کر حصہ لیا۔ بس فرق تھا تو صرف اتنا کہ وہاں شعوری طور پر آگریز کی دشنی گھٹی میں بلائی گئی اور یہاں جدید تعلیم کے نتیج میں جنم لینے والے افکار ونظریا ہے کا یہ منطق نتیجہ تھا۔ اور جب شخ البند موال نامجود حسن ، وئیس الاجرار مولانا عمر علی کے ساتھ تح کے گر ترک منطق نتیجہ تھا۔ اور جب شخ البند موال نامجود حسن ، وئیس الاجرار مولانا عمر علی کے ساتھ تح کے گر ترک منطق نتیجہ تھا۔ اور جب شخ البند مولانا مجمود حسن ، وئیس الاجرار مولانا عمر علی کے ساتھ تح کے گر ترک والات کے سلسلے میں علی گڑھ آئے تو انہوں نے آس کا اعلان المان المن الفرقوں میں کیا کہ:

''اے نونہالانِ وطن! جب میں نے دیکھا کہ جبرے دردے کم خوار (جس سے میری ہڈیاں پھلی چار بی بیں) مدرسوں اور خانقا ہوں میں کم ، اور اسکولوں اور کالجوں میں زیادہ بیں تو میں نے اور میرے خلص احباب نے ایک قدم علی گڑھ کی طرف بڑھا یا اور اس طرح ہم نے ہندستان کے دو تاریخی مقاموں دیو بنداور علی گڑھ کارشتہ جوڑا۔''

ایک بار پھروفت آ واز دے رہا ہے، مولا نا محمر قاسم نا نوتوی کے دیو بند کو اور پہلے سے زیادہ زور سے پار کار رہا ہے کہ وہال سے پھر کوئی شخ البند آھے اور علی گڑھ سے اس رشتے کو نے انداز سے استوار کرے جس کی بناعملی طور پر ۱۹۲ را کؤ بر ۱۹۲۰ء کو جعہ کے دن مولا نامحمود حسن کے ہاتھوں پڑی تھی اور مرسید کاعلی گڑھ ایک بار پھر رئیس الاحرار مولا نامحمولی کی بیردی کرے۔

کیا ایسامکن ہوسکے گا۔؟ بانی دارالعلوم، دیو بندمولانا محرقاسم نانوتوی کے حوالے سے منعقدہ اس اجتماع کے حوالے سے وقت ادر تاریخ دونوں آپ سے، آپ کے جواب کے منتظر ہیں۔

# حضرت الامام محمد قاسم النانوتوي اورسرسيدا حمدخال

حضرت الا مامجة الاسلام مولا نامحه قاسم نا نوتوى اورمولوى سيداحمه خال معروف بهمرسيدا حمد خال ايك بق منبع البحرين حضرت مولا نامملوك على نانوتوى كے فيض كا پرتوشے مسلمانول كى فلاح وبهيود، غهبى احياء، تغليمى ترقى وفروغ، سياسى ارتقا، تهذبى وثقافتى ولمى نشو ونما اور معاشرتى اصلاح كيد ورنوں دھارے ايك بى چشمه فيض اور بحرذ خارسے نكل كر بہنے وائى دوظيم نهرين تھيں - اگر چهرسيد احمد خال كى سوائح، حيات جاويد كے مولف الطاف حسين حالى نے ان كے استادول بيل مولا نامملوك على كوشا طرنبيل كيا ہے كيكن شخ محمد اكرام آئى سى ايس، برصغير كى على، تهذبى، نقافتى اور اسلامى ولمى تاريخ تبخر كيوں اور نماياں شخصيتوں كے موضوع پرائى ماية ناز تاليف موج كوثر بيل تجريفر ما بيں:

" مرسيد نے جن بزرگوں مے نيفن حاصل كياان شي امام البند شاہ دلى الله كے بوتے شاہ خصوص الله بناه عبد المعروب مولا نامملوک على الله بناه عبد المعروب مولا نامملوک على الله بناه عبد المعروب عبن مول نامول على الله بناه عبد المعروب مولا نامملوک على مانوتوى كے استاذ وحمن مولا نامملوک على المونون كے استاذ وحمن مولا نامملوک على الفرندي كے استاذ وحمن مولا نامملوک على خانوتوى كے نام ليے جاتے جين " ۔ (من ۸۰٪)

فين محراكرام اس ماية ناز ومنفردتاليف مين أيك اور جكه مولا نامملوك على كا ذكركرت موسة

لكية بن:

'' مرحوم دبلی کالج میں مدرس ہو مجھے تنے، جن بزرگوں نے ان سے تعلیم حاصل کی تھی ان میں مرسید احمد خال بائی علی گڑھ کالئے ، مولا نا محمد قاسم بانی دارالعلوم دیو بند، مولا نا رشید احمد کنگوئی سر پرست دارالعلوم دیو بند، مولا نا احمد علی محدث سہار نیوری اوران کے اپنے صاحبز ادے مولا نا محمد یعقوب نا نوتوی جیسے صاحب علم دفشل شامل ہیں''۔ (ص:۱۹۴)
ان دونوں بزرگ رہنماؤں نے مسلمانوں کی تعلیمی ترتی کے لئے دومحناف شنم کے تعلیمی مراکز

کی بنیادیں رکھیں۔اس وقت کے نظام تعلیم کے سلسلہ میں بیدام المحوظ رہے کہ تعلیم سے فارغ ہونے والے کوکوئی ڈگری یا سرفیفک نہیں دیا جا تا تھا بلکہ اس کے اندر صلاحیت پیدا کی جاتی تھی۔ چنانچہ اس دوایت کے مطابق آئے بھی دارالعلوم دیوبندگی سند میں لمہ صنداسیۃ فی العلوم کے الفاظ تھے جاتے ہیں لیعنی ہمارے یہاں سے تعلیم عاصل کرنے کے بعداس شخص کے اندر طوم سے مناسبت پیدا ہوگئی ہیں گئی ہمارے یہاں سے تعلیم عاصل کرنے کے بعداس شخص کے اندر طوم سے مناسبت پیدا ہوگئی ہے۔ اس طرح اس مناسبت، لگا واور صلاحیت وقابلیت کے بل پراس کو آگے ہوئے نے کے لئے رہنمائی کی جاتی اور راستے کھولے جاتے تھے، جس سے اللهام مولانا نا توثوی نے علوم دیدیہ میں کمال پیدا کیا اور کی جاتی اور اسلام نے آئیس جیٹ الاسلام تک کا خطاب دیا ، جُبکہ ای تعلیم کی بنیاد پر مولوی سیدا حجم اس کے اور بارک و ملاحیت پیدا کی اور بڑھتے پڑھتے اگریز کی سرکار کے اعلیٰ عہدوں تک پہونچ گئے ، حکومت برطانیہ سے ''مر'' کا خطاب اور بڑھتے پڑھتے پڑھتے اگریز کی سرکار کے اعلیٰ عہدوں تک پہونچ گئے ،حکومت برطانیہ سے ''مر'' کا خطاب اور بڑھتے پڑھتے پڑھتے اگریز کی سرکار کے اعلیٰ عہدوں تک پہونچ گئے ،حکومت برطانیہ سے ''مر'' کا خطاب طاصل کیا اورا سے بہلے کی ہندوستانی گوئیس طے تھے ہو جاسے ایسے ایسے ایسے عزاز آت حاصل کے جوان سے بہلے کی ہندوستانی گوئیس طے تھے ہو

بدونوں عی عظیم رہنمائی زمانہ ش اس عالم رنگ ویو بیں قدم رنج ہوئے تھے جب مغلیہ سلطنت زوال، انتشار، بنظی اورطوائف المملو کی سے دوجا رحق اور پورپ کی کہنیاں اس ملک کواسپنے علم وسم کے پنجوں بیس جکڑ رہی تھیں اور اپنا تسلط جماری تھیں۔ اگر چہ ہندوستان پر مسلمانوں کے دور بین شخصی حکومت ہوا کرتی تھیں اور جمہوری حکومت کے طرز پر جنی اداروں کے وجود سے دنیا آشنا نہ تھی لیکن میہ ودئی رسلاطین جو تحق حکومت کے طرز پر جنی اداروں کے وجود سے دنیا آشنا نہ تھی لیکن میہ ودئی رسلاطین جو تحق حکومت کے طرز پر جنی اداروں اس کے وجود سے دنیا آشنا نہ تھی لیکن میہ ودئی رسلاطین جو تحق حکومت کے طرز پر جنی الدوں اس کے وجود سے دنیا آشنا نہ تھی جو یا رہتے تھے، رعایا کی رضام مندی کے جو یا رہتے تھے، رعایا کے بنیادی حقوق کی مخاطق العنان باوشاہ آئی کئی حکم رائی کے جارہ اعتمال سے باہر نہ ہوتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو با دشاہ میں کا جذبہ بعناوت و سرکشی کی صورت میں نمودار ہوتا، ہر روز تخت پلنے ، ملک میں افر اتفری اور طوا نف المملوکی عام ہوتی اور وہ است طویل عرصہ تک حکم رائی نہ کر پائے ۔ بہی وجہ ہے کہ ان کے آئے سے پہلے ہندوستان ایک منتحد ملک نہیں بلکہ ہزاروں ملکوں میں بنا ہوا اور گھر گھر کے رجواڑوں میں باہم بر سر پریکار رہنے وال فطہ ملک نہیں بلکہ ہزاروں ملکوں میں بنا ہوا اور گھر گھر کے رجواڑوں میں باہم بر سر پریکار رہنے وال فطہ تھا۔ اس کو سلم حکم رائوں نے بی ایک شخصہ میں دنیا بحر سے دو اور جواڑوں بی بایا تھا۔ فرائس کے مشہور سیاح ڈائس کے دورائی کی کاروا حصہ ہر طرف

ے آکر جمع ہوتا اور بھٹکل ایک طرف سے لکانا تھا''۔ مسلمانوں کی تکومت کے عروج کے جاتے رہنے اور دہلی کی تکومت کے پاش پاش ہوجائے کے بعد طوا کف الملو کی کے پھیل جانے کے زمانہ میں بھی لارڈ میکا لے نے کہا تھا:

'' باوجود مرہنے بالیمروں کی موجود گئی کے شرقی ممالک میں صوبہ کنگال باغ ارم سمجھا جاتا تھا۔ اس کی آبادی بے حدوثایت بردھی ہوئی تھی، غلہ کی افراط ہے دور دراز کے صوبجات پردرش پاتے سے اور اندن و پیرس کے اعلی خاندا نول کی پیبیاں یہاں کے کر گھوں کے نازک ترین کپڑے پہنتی مخص روات کی یہ کیفیت تھی کہ بڑگال کے جگت پیٹھوں کا کاروبارا نگلتان کے سب سے بڑے بیٹ سے آف ادگونڈ کے برابر کھیلا ہوا تھا اور بقول کپتان الگرنڈ رہملٹن سورت کے ایک تاجم عبدالغفور کا مربایہ ایسٹ انڈیا کمپٹی کے برابر تھا''۔

ان حکر انوں کی رعایا پروری کا اندازہ اس واقعہ ہے بخوبی کیا جاسکتا ہے کہ ۲۸ کا عیل جب را جبوتانہ بیں سخت قبط پڑا تھا اور بہت سے میواتی و مارواڑی اپنا وطن چھوڑ کرروسیل کھنڈ پہو شچنے گئے تو اول حافظ الملک وائی روہیل کھنڈ نے ان لوگوں کے روزیے مقرر کئے ،اس کے بعد پہلی بھیت کی شہر پناہ کی تعمیر شروع کر کے ان لوگوں کو کام میں لگا دیا اور جب بینقمیر ختم ہوجانے پر بھی قبط زوہ لوگوں کی آمد بند نہ ہوئی تو اس شہر پناہ کوگروا کر اسے از سرنو پختہ بنوا نا شروع کردیا۔ حافظ الملک نے روزی روٹی اور عزت نفس کا یہ انتظام ان لوگوں کے لیے کیا تھا جو نہ ان کے ہم ند ہب ضے اور نہ بی رعایا۔ لا اینڈ آرڈ راورامن و قانون کی صورتحال کو انگلتان کے مشہور مقررا ٹیمنٹر برک کی اس تقریر کی روشنی میں اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے جو انہوں نے برطانہ کی پارلیمنٹ میں کی تھی:

"ایشیاکا بوا صیمسلم محکر انول کے زیرافتذ ارہے اور اسلامی محکومت کے معنی ہی قانونی محکومت کے جیں ۔ میسائی باوشاہوں کے مقابلہ جیں مسلمانوں کے قانون بیں بدر جہا مضبوطیال جیں ، ان کا اپنے قانون کی نسبت بیعقیدہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہاں گئے رعایا ہے لے کر بادشاہ میک سب کے سب کیمال طور پر قانون اور غربب کے پابند جیں ... قرآن شریف کے قانون کا ایک ایک حرف طالموں کے ظانو ن کون کر رہا ہے۔ قانون کی شرح کرنے والے علاوقاضیوں کا ایسا طبقہ موجود ہے جواس کا تحافظ قرار دیا گیا ہے اور جو باوشاہ کی ناراض سے محفوظ ہے کہ جسے بادشاہ

ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ان کے باوشاہوں تک کوحقیقی اعلیٰ طاقت حاصل نہیں ہے، بلکہ وہاں کی حکومت آیک حد تک جمہوری ہے"۔

اس زمانه میں مذہبی حقوق کی حفاظت کا نقشہ پنڈت سندرلال صاحب الداآبادی ہے حسب ذیل الفاظ میں ملاحظ فرمائیے:

''اکبر، جہا آلیر، شا بجہال، اور نگ ذیب اور ان کے بعد ان کے تمام جالشینوں کے زمانہ میں ہندو ادر مسلم کیسال حیثیت سے دسیتے ہتے۔ دونوں ندا بہ کی مساویا نہ تو قیر کی جاتی ہوں اور ند بہ کے لئے کسی کے ساتھ کی متحدد ہندو مندروں سے بہتار ہندو مندروں ہندو مندروں وی گئی تھیں۔ آج تک ہندو متان میں متحدد ہندو مندروں ہندو مندروں کے بچار ہوں کے بہار ہوں کے باس اور نگ زیب کے دیخطی فرمان موجود ہیں جن میں خیرات اور جا گیریں عطا کے بچار ہوں کے باس اور نگ زیب کے دیخطی فرمان موجود ہیں جن میں خیرات اور جا گیریں عطا کے جانے کا تذکرہ ہے''۔ (مضاحین بابوسندرلال)

يند تسندرلال مزيد لكهته بين:

"مسلمانوں نے اپنی زبان مربی اور فاری چھوڑ کر ہندوستان کی زبان اختیار کی جس کا نام اردو

ال سلسله مين مولا ناسيرسليمان ندوي قرماتے بين:

یبال آیک بزار سال کی جدوجہد کے بعد ایک قوم بی تھی جس کا تدن، جس کی زبان اور جس کی سیال ایک بزار سال کی جدوجہد کے بعد ایک قوم بی تھی جس کا تدن، جس کی زبان اور جس کی سیاست ایک بور بی تھی اور مسٹر چارلس گرانٹ نے ستلیم کیا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں ہندوؤں کے کیریکٹر میں کوئی تبدیلی تیبس کی بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ (تاریخ التعلیم از سیدمجود)

مسلمانوں کے دورحکومت میں ابتداء سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک کا انتظام مفت بغیر کسی فیس اور معادضہ کے کیا جاتا تھا۔ چنانچے میکس مولر نے اعتراف کیا ہے کہ

" الكريزى عملدارى ي قبل بكال بين اى بزار مدرست منه اس طرح جارسوآ دميول كآبادى

ك لئة أيك هدرمكا اومط موتا تقال

ایسٹ انڈیا کمپنی کے مخالفانہ طرزعمل کے یا وجود ۱۸۵۷ء تک مسلمانوں کی جو پہلے تعلیمی اور

ذہبی حالت رہی اس کا انداز ہ بڑگال سول سروس کے ایک افسر کی حسب ذیل تحریر سے کیا جاسکتا ہے:

''عزم تعلیم اور ذہبی صلاحیت کے اعتبار ہے مسلمان ہندوؤں ہے کہیں زیادہ فاکق ہیں اور نسبتا

ہندوان کے سامنے طفل مکتب معلوم ہوتے ہیں۔علاوہ اس کے مسلمانوں میں انتظامی کا مول کی
املیت زیادہ ہوتی ہے۔ (بغاوت ہنداور ہماری آئندہ پالیسی از بیرنگشن طامس)

المیت زیادہ ہوتی ہے۔ (بغاوت ہنداور ہماری آئندہ پالیسی از بیرنگشن طامس)

حضرت الا مام مولا نامجر قاسم نانوتوى اور مولوى سير احمد خال نے بيرسب پجھا بنی آتھوں سے ديکھا تھااس سے ساتھ ہی انہيں اپنی آپئی ہوں سے وہ در دناک مناظر بھی دیکھنے پڑے جنہوں نے مسلمانوں کوعروج کی بلندیوں سے اٹھا کر زوال کی انتہائی پہنیوں میں دھکیل دیا۔ جن کا ایک نقشہ المحمد میں آٹریبل افغسٹن اور آٹریبل ایف وارڈن نے گورنمنٹ کو پیش کردہ اپنی ایک متفقہ یا دواشت میں کھینچا:

"انعاف بیہ ہے کہ ہم نے دیسیوں کی ذہانت کے چشے خشک کردیئے، ہمار کی نقوعات کی نوعیت
الیم ہے کہ اس نے نہ صرف ان کی علمی ترتی کی ہمت افزائی کے تمام ذرائع کو ہٹا لیا ہے بلکہ
عالت یہ ہے کہ توم کے اصل علوم کے بھی گم ہوجانے اور پہلے لوگوں کی ذہانت کی پیداوار کے
فراموش ہوجانے کا اندیشہ ہے"۔ (مسلمانوں کاروش متنقبل ص:۱۳۹)
ایک موقع پرلارڈ میکا لے نے لکھا تھا:

" '' کلا پوکسی مسلمان کو بڑگال کے محکمہ 'انظامی کا ذمہ دارینا نے کے بہت خلاف تھا''۔

اس طرح سندر بن کے مشنر نے گورنمنٹ گزٹ میں اعلان ہی کر دیا تھا کہ:

" جوملاز متنی خالی ہوں ان پر سوائے ہندوؤں کے کسی کا تقرر رنہ کیا جائے۔"

مدراس كورنمنث في ١٨٤١ء من تتليم كياكه:

"موجوده طرز تعلیم کا قالب ہندووں کی ضروریات کے مطابق بنایا گیا اور مسلمانوں کواس بارے میں اس قدر زیادہ گھائے میں رکھا گیا کہ اسکولوں میں مسلمان بچوں کی تعداد کم ہونا جیرت انگیز امر نہیں ہے بلکہ ان حالات میں محض ان کا موجود ہونا ہی جیرت انگیز ہے۔' (تاریخ انتعلیم از سیرمحمود)

ان حالات میں ہمارے میدونوں عظیم دردمندر ہنما میدان عمل میں آئے مگر دونوں نے الگ

الگ راستے اختیار کئے ۔مولانا قاسم نانوتوی نے اپنے رفقاء کی معیت میں غیر مککی حکمرانوں سے نبرد آ ز ما ہونے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے انگریزوں کے مقابلہ میں جہاد کیا۔ جنھیاروں کے ذریعہ جہاد میں نا کام ہوجانے کے بعد قلم اور زبان سے وہ تادم آخر جہاد کرتے رہے۔انہوں نے دین و ندہب اور تہذیب وثقافت کواولین درجہ دیا۔انہوں نے دنیا کو بھی ایک مردارے بڑھ کرنہیں سمجھا حالا نکہانہوں نے اس زماند کے عیسائی راہبوں اور ہندوستیاسیوں وسادھوسنتوں کی طرح دنیا کو ہالکل ترک ہمی نہیں کیا۔انہوں نے دنیا میں ہےاپے لئے اتنا تھوڑا حصہ لینے پراکتفا کیا کہ زندگی اور دنیا داروں کے موجوده معیار سے ان کی حالت قریب قریب تارکان دنیا ہی کی تھی۔انہوں نے مسلمانوں کی نم ہی تعلیم کے لئے دارالعلوم دیو بند قائم کیا۔ جہان ان بزرگوں کی مملی مثال اور تعلیمات کا بیاثر ہوا کہ دیو بند فقط اہل علم کامدرسے نہیں بلکہ اہل اللہ اور تار کان دنیا کی خانقاہ بھی بن گئی۔اس طریق کاریے دیو بند میں ایک ردحانی سربلندی پیدا کردی۔ظاہر ہےاں حقیقت کووہ لوگ کیسے قابل قدر گردان سکتے ہیں چود نیا کی لذتول بى كومقصد حيات تصور كرتے ہيں۔ حضرت الا مام جمة الاسلام مولانا محمد قاسم نا نوتوى كى ہمہ جہت شخصیت کے بے شار پہلوؤں کوسیمیٹار کے بیش بہا مقالات میں مصرات گرامی بخو بی ملاحظہ فرمار ہے ہیں۔اس کئے بخوف طوالت جمۃ الاسلام کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو دوسرے مقالہ نگاروں پر جھوڑتے ہوئے بغرض موازندونقا بلی مطالعہ سرسید کے حالات کوقد رے تفصیل سے بیان کرناضروری ہے۔ سرسیداحمدخال کا مادی ترقی کے متعلق جونقط منظر ٹھا وہ اظہر من اشتس ہے، اس مقصد کے کے سرسید کو تقلید مغرب سے بھی کوئی عار ندھی۔ سرسیدے بزرگوں کا جمیشہ شاہی در بارسے واسطدر ہا۔ وہاں سے انہیں برابرخطاب،منصب اورخلفتوں سے نوازا جا تار ہتا تھا،ان کے والدمیرمتقی کوا کبرشاہ کے ساتھ شاہزادگی کے زمانہ سے نہایت خلوص اور خصوصیت کا لگاؤ نھا، ان کا رسوخ وربار ہیں بہت زیادہ تھا، انہیں قلعہ سے تخواہ کمتی تھی۔اپنے والد کے انتقال کے وقت ۱۸۳۸ء میں سرسید کی عمر ہائیس سال تھی، اس وقت انہیں نوکری کا خیال پیدا ہوا ، انہوں نے اپنے خالومولوی خلیل اللہ خاں سے جواس ونت ولی میں صدرامین تھے بچہری کی کارروائیوں کے طریقے سیکھے۔انہوں نے چند ماہ بعدا پنی پچہری میں سررشنہ دارمقرر کردیا۔ پچھ دن بعدسرا پھر اے جملن کمشنر آگرہ کے دفتر میں نائب منتی ہو گئے۔

انہوں نے تو انبین دیوانی مِتعلقہ منصفی کا ایک خلاصہ تیار کیا جے کمشنرصاحب نے گورنمنٹ میں پیش کرے مرسید ہے لئے عہد منصفی کی سفارش کردی۔ سرسید نے عبدہ منصفی کے لئے قواعد کا امتحان دیا اور مین بوری کے منصف بن محتے۔ بہا درشاہ ظفرنے انہیں تھیم احسن اللہ خال کی سفارش پران کے غاندانی خطاب سے بھی آ گئے' جوا دالدولہ سیداحمہ خال عارف جنگ' کے خطاب سے نوازا۔ بحیثیت منصف دیلی متباولہ ہوجانے پرخارج وقت میں عمارات دیلی کی تحقیق کے بعد منحیم شاہ کارآ ثار الصنا دید ترتیب دیا۔ جس کی بنیاد برانہیں گریٹ برٹن آئر لینڈ ایٹیا تک سوسائٹ نے زیرسر پری ہرموسٹ اکسلنٹ مجسٹی وکٹوریہ سوسائٹ کا آنربری ممبر نامز د کیا۔ ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے دفت وہ ضلع بجنور میں صدرامین کے عہدہ پر تھے، وہاں انہوں نے نہایت شخفیق، کاوش اور محنت کے ساتھ شلع بجنور کی تاریخ کھی۔ آئین اکبری اور تاری فیروز شاہی کی تحقیق تقیج کی۔ انہوں نے ہندوستان کی قوموں کے لئے فيصله اور انقلاب أنگيز معركهٔ ١٨٥٤ء من يورپين حاكمون كاساته ديا\_ گورنمنث كي وفا داري اور خير خواہی میں بھر پورطر یقدے سرگرم رہے۔ تاریخ سرکشی بجنور کھی۔ مرادآ بادیہو نیچے تو وہاں ایک فاری مدرسه قائم کیا۔ رساله اسباب بغاوت ہند تر تیب دیا، اسے ار دواور انگریزی میں شاکع کیا۔ای سلسله میں سر کار کو ہندوستانیوں کوانگریزی زبان میں تعلیم دینے کا مشورہ دیا۔ رسائل موسوم بدلائل محمد نز آف انڈیا تر تیب دے کرشائع کے جن کی تحقیق اور چھان بین سے ایسی شہادتیں بہم پہونیا کیں کہ گورنمنٹ برطانيكي خيرخوابي ميں جال بازى اور جال نارى كے جس قدركام مسلمانوں سےظہور ميں آئے وہ تمام ملک میں کسی ہے نہیں آئے۔ ۱۸۶۰ء میں جب اصلاع شال مغرب میں عام قط پڑا تھا سرسید مراداً بادمیں صدر الصدور تھے۔ انہیں ضلع کے قط کا انتظام سپر دکیا گیا۔اس موقع پر انہوں نے جو حسن انتظام کا مظاہرہ کیااس سے تمام ہندوستان میں نہایت عزت اور نیک نامی حاصل ہو گی۔انہوں نے بائبل كي تفسير ببين انكلام لكصفاور قرآن وحديث ساس كي تطبيق كرف كاكام شروع كياجس كامقصد بيتما كماصول اسلام اوراصول الل كماب مين جهال تكمكن مومطا بقت ثابت كى جائ -ان كاتبادله عازى بور مواتو وبال أيك مدرسه قائم كيا- اس من الكريزى، اردو، عربي، فارى اورسنسكرت يانج زبانوں کی تعلیم کا انتظام کیا میا ۔ بہاں انہوں نے سائنفک سوسائی بھی قائم کی جس کا مقصد انگریزی

کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرانا تھا۔ علی گڑھ تبادلہ ہونے پر سوسائٹی کا تمام سامان اور انشاف اینے ساتھ علی گڑھ لیے گئے۔ ایک وسیع عمارت اس کے لئے بنوالی۔ بیہاں سے وہ عہد ہُ بچے اسال کا ذکورٹ برتر تی یا کر بنارس چلے گئے بے مسلمانوں کے اندرمغربی تعلیم کی اشاعت اوران کے انگریزوں ہے میل جول کے منصوبوں کو بورا کرنے کے لئے ولایت کا سفر کیا، بورے سترہ مینے لندن میں قیام کیا، بہت ہے پروگراموں میں شرکیگی اور بہت سے تما کدین سے ملاقا تنس کیں، بہت ی جگہوں بران کی عزت افزائى كائنى بى ايس آئى كاخطاب اورتمغه ملاء سروليم ميوركى كتاب لائف آف محد ميس اسلام كى حقيقت اور بانی اسلام کے کیرکٹر کے خلاف دانستہ یا نادانستہ جو پچھ کھھا گیا ہے اس کا ازالہ کرنے کے لئے خطبات احمد بيتر تيب و كرشائع كرائي - مندوستان وابسي پردسال تهذيب الاخلاق جاري كيا، جس کے ایڈیٹر اور بنیجر وہ خود ہی تھے۔ سرسید نے ۳۵ سالہ سرکاری ملازمت کے فرائف کے علاوہ تصنیف و تالیف اور ترویج علوم کے میدان میں این عظمت کا سکہ جما دیا۔ انہوں نے تفسیر قرآن کی سات جلدیں اور کئی دوسرے نہ ہی رسائل بھی لکھے۔ سمیٹی خواستگاران ترتی تعلیم مسلمانان مسلمانوں کی تعلیم سے دوری کے اسباب کا پید نگانے کی غرض سے تشکیل دی اور کمیٹی کی طرف سے ایک کالج کے قیام کی تجویز ہونے مجوزہ کا لج کے لئے تمین خزیت البضاعة لناہیس مدرسة المسلمین بنائی۔ آخر سرسیدے ابتدا ے شریک کار، دست راست اور سکریٹری سب سمیٹی مولوی سمیج اللہ سب جج علی گڑھنے اپنی کوشی میں مدرسة العلوم قائم كيا، جبكه مرسيد احمد خال بنارس مين سب جج يتهے، وہ بعد ميں جولائي ٧١٨١ء مين ملازمت سے پنشن یا کرعلی گڑھ آ کرمتیم ہوئے۔اسی مدرسہ کوانہوں نے اینگلوٹیڈن اور نیٹل کالج میں بدلا جوان کے انتقال ۲۷ مارچ ۱۸۹۸ء کے بائیس سال بعد جنوری ۱۹۲۱ء میں مسلم یو نیورشی بنا۔اس طرح سرسیدی بوری زندگی سرایا حرکت جمل اور جدو جهد کانام ہے۔

سرسیداحد خال کی زندگی کے ایک ایک بل کاعمل یقیناً لائق صد ہزار تحسین اور آب زر سے
لکھے جانے کے قابل ہے، محرقوم ان میں ہے اکثر کارناموں سے بے خبر ہے اور انہیں صرف مسلم
یو نیورش کے بانی کی حیثیت سے ہی جانق ہے۔ یقیناً خود یہ کارنامہ بھی تاریخ کا اعتبائی ورخشاں باب
ہے، محرائبائی افسوسناک امریہ ہے کہ سرسید کے حوالہ سے ایک بہت بی غلط اور بیا بینا و بات انہائی

شدت اور بوری قوت کے ساتھ بھیلائی جاتی ہے۔ "الا مام مولا نامحہ قاسم نانوتوی اور سرسیداحمہ خال" کے عنوان سے لکھے جانے والے مقالہ کے لئے یہ بحث بلیادی حیثیت رکھتی ہے۔ جس کا مقصد ایک انتہائی لغوجھوٹ کی بول کھولنا اور حقیقت سے پردہ اٹھا تاہے۔

بعض ہوگوں کامن پیندم شفلہ پیٹور مچانا ہوگیا ہے کہ "مولو ہوں نے اگریزی تعلیم کے خلاف فتوی دے کرمسلمانوں کو اگریزی تعلیم سے محروم کردیا۔ جس کی دجہ سے مسلمان د بنوی ترتی کے میدان جی دوسری قوموں سے بیچے رہ گئے۔ بعض مسلم دانشور بیدرٹ نگاتے دہ جے بیں کہ قدامت پرست مولو ہوں نے سرسید کی اگریزی تعلیم کی ترکیک کی خالفت کی جوہندوستان کو دارالحرب قرار دیتے تھے اوراگریزی سرکار اوراگریزی تعلیم کے تخالف تھے، ان مولو ہوں نے انگریزوں کے خلاف نفرت کی مولو ہوں کی انگریزوں کے خلاف نفرت کی مولو ہوں کی اس عاقبت نائدیش نے مسلمانوں وکا لجوں میں جانے کے خلاف کفر کے فتو کا گئے، مولو ہوں کی اس عاقبت نائدیش نے مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں کئی سوسال بیچھے چھوڑ دیا، جماری اس نظلمی زبوں حالی کے لئے مولو ہوں کے فتو نے دمدوار بیں وغیرہ و غیرہ ۔ اگریزی تعلیم کی مخالفت کے کوشیقت باور کر بیٹھے بیس حق کر آئے کل مولو ہوں کا بھی ایک بڑا طبقہ اس پر یقین کر تا اورا سے بزرگوں کی درائے تھے کر خود اگریزی تعلیم کی مخالفت میں بحث کرنے لگتا ہے، حالا تکہ ہمارے اکا برعالمانے کی درائے تھی کر تو واکھ کی کی الفت میں بحث کرنے لگتا ہے، حالا تکہ ہمارے اکا برعالمانے گئریزی تعلیم کی بھی خالفت نہیں گی۔

البتہ بی حقیقت ہے کہ ایک طبقہ میں چندوجوہ کی بنا پر مرسیدا حمد خان کی بہت خالفت ہوئی اور چونکہ اس خالفت کے متعلق نہ صرف عوام بلکہ خواص میں بھی زبردست غلط فہیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس لئے اس مسئلہ کا سنجیدگی سے جائزہ لینا اور حقائق سے پر دہ اٹھانے کے لئے قدرت نفصیل سے بحث کرنا ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ علمانے سرسیدا حمد خان کی مخالفت اس وجہ سے کی کہ وہ مسلمانوں میں انگریزی تعلیم دائج کرنا چاہتے تھے سرسید کی مخالف وموافق تحریروں کی روشتی میں بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ اس بہنان طرازی کے ذریعے علماء اسلام کوایک ایسے جرم میں قابل گرون زونی قرار دیا جاتا ہے ہے۔ اس بہنان طرازی کے ذریعے علماء اسلام کوایک ایسے جرم میں قابل گرون زونی قرار دیا جاتا ہے جس کا سادے فسانہ میں کوئی ذکر نیس اور جس کا حقیقت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔

حقیقت بیہ کہ علاء حق نے بھی بھی انگریزی یا کی اور ذہان کو سیکھنے کی نیز خالفت کی اور خدی وہ الیا کر سیکتے تھے، طاہر ہے وہ کسی علم کے حاصل کرنے کی تخالفت کرتے بھی کیسے جبکہ پینجیم راسلام پہلے ی فرما چکے تھے'' ہر مسلمان پرعلم حاصل کرنا فرض ہے۔'' رسول خدانے کسی خاص علم کی بھی بات نہیں کہی بلکہ خود اپنے جبیتے صحابی حضرت زید بن خابت انصاری رضی اللہ عنہ کو یہود یوں کی زبان عجرانی سریانی سیکھنے کا تھم دیا تھا۔ اتنا ہی ٹہیں علاء حق نے عملا یونا نبوں کے طوم وننون، فلف، حکمت، طب، ریاضی بیکت، نجوم، کیمیا، الجبرا، جغرافیہ اور طبیعات وغیرہ کو بھی حاصل کیا اور خصرف حاصل کیا بلکہ آئہیں اس جیکت، نجوم، کیمیا، الجبرا، جغرافیہ اور طبیعات وغیرہ کو بھی حاصل کیا اور خصاف کیا بلکہ آئہیں اس طرح آبنالیا کہ وہ بقراط، جالینوں اور ارسطو وافلا طون کے تلمی ذخیروں کے مالک، وار شاور اجمن بین گئے۔ افلیدس اور بطلبوں کے علوم وننون کی تحقیقات ان کی زندگیوں کا اور ہونا بچھوٹا بن گئیں۔ وہ علوم عربی ساخچ بیں ڈھل گئے اور عربی زبان بیں نے ادب اور تاریخ کی بنیادیں پڑیں علاء اسلام علوم عربی ساخچ بیں ڈھل گئے اور عربی زبان بیں نے ادب اور تاریخ کی بنیادیں پڑیں۔ علاء اسلام خوابیوں کے ان علوم کو اس طرح اپنایا کہ آج وہ سب اسلامی علوم وننون کہلاتے ہیں۔ فاری جو اجوان کے زبان کہلائے کی اسلامی زبان کہلائے گئی۔

استاذ الاسائذ وشیخ البند حضرت مولانا محمود الحسن رحمة الله علیه نے بستر مرگ پر دراز ہونے کی حالت میں ۱۲ ارصفر ۱۲۳۹ ه مطابق ۲۹ راکتو بر ۱۹۲۰ و کوئلی گڑھ میں مسلم بیشنل یو نیورشی کی بنیاد رکھی جو الحت میں ۱۲ ارصفر ۱۲۳۹ ه مطابق ۲۹ راکتو بر ۱۹۲۰ و کوئلی گڑھ میں مسلم بیشنل یو نیورشی کی بنیاد رکھی جو بعد میں جامعہ ملید اسلامیہ کے نام سے موسوم ہوئی اور علی گڑھ سے دبلی فنظی ہوئی۔ شیخ البند نے اس کے سنگ بنیاد کی تقریب کے موقع پر اسیے خطبہ صدارت میں فرمایا تھا:

''آپ بیں سے بوئفق اور ہا خرلوگ ہیں وہ جانتے ہوں کے کہ بیرے بزرگول نے کی وقت

بھی کی اجنبی زبان کے سیکھنے اور دوسری قوموں کے علوم وفنون حاصل کرنے پر کفر کا فتوی

نہیں دیا۔ ہاں یہ بیٹک کہا کہ اگریزی تعلیم کا آخری اثر جو بیدد کیھنے بیں آرہا ہے کہ لوگ نعرانیت

کورنگ بیں دیکتے جائیں یا طوانہ گتا خیوں سے اپنے نہ بب والوں کا نہ اق اڈ اکی اور حکومت

وفت کی پستش کر نے لگیں او الی تعلیم پانے سے توایک مسلمان کے لئے جائل دہ بناا جھا ہے۔''
مرسید احمد کے جنم لینے سے بھی بہت پہلے امام البند حضر سے شاہ ولی اللہ محمد ہے وہلوی کے خلف الرشید شاہ عبد العزیز سے (جو خود مرسید کے الفاظ میں اس زمانہ بیلی تھا م چھروستان میں فیل بیل بیا بیت

نامی مولوی منتے ) آگریزی کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے سے منعلق فنؤی پوچھا گیا نو جیسا کہ خودسرسید احمد خال نے اسباب بعثاوت ہند ص ۲۰مطبوعہ طبع مفیدعام آگر د میں لکھا ہے: ''انہوں نے صاف جواب دیا کہ کالج جانا اور اگریزی زبان سیکھنا ہموجب نم ہب کے سب

درست ہے۔

ان كاكبنا تفاكه:

" جاؤاگریزی کالجول میں پڑھوا دراگھریزی زبان سیکھو۔شرعا ہرطمرح جائزہے۔" فقد حنق کے قدیم تعلیمی مرکز ،فرنگی کل کے مشہور عالم مولا ناعبدالحی نے فتوی دیا کہ: انگریزی زبان کا لکھتا پڑھنا سیکھنا اگر تھبہ کی غرض سے ہوتو ممنوع ہے ادرا آگراس لئے ہوکہ ہم انگریزی میں لکھے ہوئے خطوط پڑھ کئیں اور ان کی کہا ہوں کے مضامین سے خبر دار ہو کیس تو کوئی حرج نہیں۔"

حضرت مولا نارشيداحم كنگوى في اسطرح فتوى دياتها:

دد انگریزی زبان سیکھنا درست ہے بشر طبیکہ کوئی معصیت کا مرتکب نہ ہواور نقصان دین میں اس سے نہ دو ہے ( فناوی رشید میں ۵۷ مطبوعہ دری کتب خاند دالی )

علاء نے روزگار حاصل کرنے اور علم میں اضافہ کے لئے بھی کھل کرائگریز کا تعلیم کے جائز ہونے کا فتوی دیا تھا۔ ۱۲۹۰ھ میں دارالعلوم دیوبند کے جلسہ تقسیم انعامات میں تقریر کرتے ہوئے مولانا محمد قاسم نا ٹونؤی نے عربی مدرسوں سے فارغ ہوکر سرکاری اسکولوں میں داخل ہونے کی خواہش رکھنے دالے طلیا کی حوصلہ افزائی ان الفاظ میں فرمائی تھی:

"أكراس مدرسه كطلباس كارى مدرسون بيس جاكرجد يدعلوم حاصل كريس توبيه بات ال كوكمال كى جانب برها في التي التي كوكمال كى جانب برهافي والى ثابت بوكى \_ (روكداد دارالعلوم)

جب دارالعلوم دیوبند کے مشہور عالم حضرت شیخ البند کے شاگر دخاص مولا نا عبیداللہ سندھی نے جمعیۃ الانصار قائم کی جس کے جلسوں میں صاحبز ادہ آفاب احمد خال بھی شریک ہوا کرتے ہے دارالعلوم دیوبنداور علی کڑھ کالج کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ جوانگریزی تعلیم یافتہ طلبا دین کی تبلیخ کا شوق رکھتے ہوں اور دارالعلوم دیوبند میں آکر اسلامی علوم حاصل کرنا جا ہے ہوں ، دارالعلوم ان کی تعلیم کاخصوص انظام کرے گاای طرح علی گڑھ کالج ان طلبا کوخصوص انظام کے ساتھ اگریزی تعلیم دے گاجودارالعلوم دیو بند سے فارغ ہوکر علی گڑھ کالج جائیں گے۔اس طرح اس معاہدہ کے تحت آج بھی دارالعلوم دیو بند اور دوسرے دیلی مدارس کے فارغ طلباعلی گڑھ جا کر مختلف شعبوں اور فیمکلٹیوں میں تعلیم حاصل کرتے اور بہت کی یو نیورسٹیوں میں پر دفیسر اور اپنے شعبہ کے سربراہ لعنی ڈین آف میں تعلیم حاصل کرتے اور بہت کی یو نیورسٹیوں میں پر دفیسر اور اپنے شعبہ کے سربراہ لعنی ڈین آف فیمکٹیز تک بنتے ہیں، جبکہ علی گڑھ یا دوسرے کالجول دیو نیورسٹیوں کے مسلم طلبا کے دلوں میں چونکہ فیمکٹیز تک بنتے ہیں، جبکہ علی گڑھ یا دوسرے کالجول دیو نیورسٹیوں کے مسلم طلبا کے دلوں میں چونکہ دیا تعلیم کی کوئی قدرو قبہت اور اہمیت پیدائیس کی جاتی اس لئے وہ دیلی تعلیم حاصل کرنے کے لئے مدرسوں کا درخ نہیں کرتے۔

ال موقع پر بیسوال ضرور ذہنون میں پیدا ہوگا کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی اور حکومت برطانیہ کے تائم کئے ہوئے کالجول میں پڑھنے اور انگریزی تعلیم حاصل کرنے کوعلانے جائز قرار دیا تھا تو ایک ایسے مدرسۃ العلوم یا اینگلومجڈن اور نیٹل کالج کی مخالفت کیوں کی ٹی جوخود مسلمانوں کا جاری کردہ تھا اور جس میں نہ ہی تعلیم کا بھی انظام تھا؟

بیرتو حقیقت ہے کہ اس کالج کی مخالفت ہوئی اور اس کے باتی مرسید اجر خال کے خلاف فتوے لگائے گئے۔ اس سلسلہ میں موج کوثر کے مصنف شیخ مجھ آگر ام آئی کی ایس لکھتے ہیں:

''اس معرکہ کوطل کرنے کے لئے ان مضامین اور فرآوی کا مطالعہ کرنا ضروری ہے جوئل گڑھ کالج اور سرسید احمد خال کی مخالفت اور ان کی محفیر کے سلسلہ میں شائع ہوئے ، ان کے پڑھنے ہے پیتہ چال ہے کا فیات اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ دہاں مغربی علوم پڑھائے جائے ہے جائے ہوئی کہ اس کے جوئی کہ تاب کی مخالفت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ دہاں مغربی علوم پڑھائے جائے ہے ہائے اس کی بنا میں سرسید کا ہاتھ تھا جو آئی کتابوں اور در سالہ تبذیب النا خلاق میں ہدی کہ اس کے جوئی کہ اس کی بنا میں سرسید کا ہاتھ تھا جو آئی کتابوں اور در سالہ تبذیب النا خلاق میں ہدی کہ دہاں کے جوئی کہ اس کی بنا میں سرسید کا ہاتھ تھا جو آئی کتابوں اور در سالہ تبذیب النا خلاق میں ہدی کے خلاف سے جوئی کہ اس کی بنا میں سرسید کا اظہاد کرد ہے منے جنہیں عام مسلمان اسلام کے خلاف سے جھنے ہے۔ ''

ان بیں سے بعض خیالات کوالطاف حسین حالی نے ان کی سوائح کے طور پر کھی ہوئی اپنی خیم تالیف" حیات جاوید" میں بھی جمع کر دیا ہے۔ سرسیدا حمد خال کا کہنا تھا:

و مظیور مختلہ مینی جن برندوں کو نصاری نے گام محونث کر ماردیا ہو مسلمانوں کے لئے ان کا کھانا طل ہے۔ شیطان یا بلیس کا جولفظ قرآن ہیں آیا ہے اس ہے کوئی وجود خارج عن الانسان مراو مبس ہے بلکے خودانسان کے اندر جونٹس امارہ یا قوت بہمییہ ہے وہی مراد ہے۔ وضع لباس میں کفار کے ساتھ بھے شرعا ممنوع نہیں ہے۔ اجماع جمت شرقی نہیں ہے۔ اگر چمکن ہے کہ جس طرح انسان سے فروز مخلوقات موجود ہیں ای طرح اس سے بالاتر مخلوقات جن كا ہميں علم ہيں موجود ہوں ليكن ملائك يا ملائك كے جوالفاظ قرآن ميں وارد ہوئے جي ان ہے بیمراد نہیں ہے کہ وہ کوئی جدا تلوق انسان سے بالاتر ہے بلکہ خدا تعالی نے جو مختلف قوی اپنی قدرت كالمه سے مادے ميں ووليت كئے بيں۔ جيسے پہاڑوں ميں صلابت، يانى كاسيلان، در فتق كانمو، بدن كى قوت جذب در فع وامثال ذلك انبى كوطلاتك ياطلاتكه سے تعبير كيا كہا ہے-آدم اور ما تکدواليس كاجوقعة قرآن من بيان مواب يدكى واقعد كي خبر مين يه بلك بدايك مثيل ہے جس کے پیرایہ میں انسان کی فطرت اور اس کے جذبات اور قوت بھیمیہ جواس میں ود بعت کی ملى باس كى برائى يادشنى كوبيان كيا كيا ب- آيت اللهن آتيناهم الكتاب يعوفونه كما یعرفون ابناء هم (لیخی جن لوگول کویم نے کتاب دی پینی اہل کتاب ان کو ہالکل اس طرح بہانے ہیں جیسے وہ اپنے جیوں کو پہچانے ہیں) میں حضور پیفیبر اسلام مراز نہیں ہیں، جو دصیت وارث کے حق میں کی جائے وہ نافذ ہے، جن لوگوں کوروز و رکھنا شاق ہے خواہ وہ بوڑ سے ہول خواہ جوان وہ روز و کے بدلہ قدید دے سکتے ہیں۔ پرامیسری نوٹوں پر جو نفع لیا جاتا ہے اس کی حرمت فابت بیں ہوتی کسی کورنمنٹ یا کمیٹی کوجو ملک کی ترتی کے لئے رویے قرض لے اس کو مود پرروپیدیایا کسی جماعت کوجورفاه عام کے لئے چندہ جمع کرے اس روپید کا سودیس لگا نااور اس منافع ہے رفاہ عام کا کام کرنا ہیجی رہایس داخل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کا زندہ آسان پر اٹھا یا جانا البت نبيس ہے۔ شہيدوں كى نسبت جوقر آن ميں آيا ہے كدان كومردہ ندمجھو بلكدو ، زندہ ميں اس ہے ان کا علو درجات، روحانی خوشی اور دنیا ہیں قابل تقلید مثال جھوڑ نا مراد ہے، نہ ہیہ کہ وہ ورحقيقت زئده بين اورهش زندول كے كھاتے بين موركالفظ جوقر آن جي متعدد بارآيا ہے تحض استعارہ ہے فی الواقع کوئی آلدمراز بیں ہے۔خدا تعالی کی ذات وصفات اور اساء دافعال سے متعلق جو يجوقرآن يا حديثول يس بيان بوابوه بدوسب بطريق مجاز ،استعاره وحمثيل كيان بوا

ہے۔ ای طرح معاد کے متعلق جو کھے بیان ہوا ہے جیسے بعث ونشر : حماب کتاب میزان ، میزان ، مراط
اور جنت و دوز ن وغیرہ وہ سب حقیقت پر نہیں مجاز پر محمول ہیں۔ قرآن میں جابیجا قدیم قوموں
یس برائیال اور بداخلا قیال پھیل جانے کے بعدان پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوجانا بیان
ہوا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ درحقیقت ان کے گناہ اور معاصی عذاب نازل ہوئے کا باعث
ہوت تھے۔ قرآن مجید ہیں جو جنگ بدرو حنین کے بیان میں فرشتوں کی مدد کا ذکر کیا گیا ہے اس
سے ال لڑائیوں میں فرشتوں کا آنا ٹابت نہیں ہوتا۔ حضرت قیسی کا بن باپ کے پیدا ہونا کی
بات سے ٹابت نہیں ہوتا۔ قرآن سے جنات کا ایسا وجود جیسا کہ عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہوا
اور آگ کے شعلہ سے بیدا ہوئے ہیں اور ان میں مرد وعود سے دونوں ہوتے ہیں، جس شکل میں
چا ہے ہیں خا ہر ہو سکتے ہیں، آ دی کو نفعیا نفضان یہو نچا سکتے ہیں دغیرہ و فیرہ و ٹابت نہیں ہوتا۔"
سرسید کی لکھی ہوئی تفیر کے مطالعہ سے ان کے اس طرح کے بہت سے عقا کہ سامنے آتے

يں۔

فيخ محمدا كرام لكصة بين:

" علی گڑھ کا نے کے متعلق سخت سے سخت مضافین اور درشت سے درشت قباوی ہیں بھی کمہیں یہ انہیں کھیا گئے مسلم کرنے کا پڑھنا کفر ہے۔" ان فقاوی میں پیکھا ہے کہ جس شخص کے عقا کد سرسید جیسے ہوں دہ مسلمان نہیں اور جو مدرسہ ایسا شخص قائم کر ہے اس کی اعانت جا بڑتھیں اس میں وہی اولا دکون ملمان کا کام نہیں۔"

مسلمانوں کاروش مستقبل کے مصنف سید طفیل احمد منگلوری علیک کا بھی بھی کہنا ہے کہ کوئی
اعتراض سرسید کے خالفین کی طرف سے مطلق انگریزی تعلیم کے متعلق کہیں درج نہیں جس سے معلوم
ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو انگریزی زبان کی تعلیم سے اختلاف نہ تھا بلکہ اس طرز معاشر سے اختلاف تھا
جس کو بقول حالی ' سرسید تعلیم سے بھی زیادہ ضروری بھتے تھے اور جس سے مسلمان بھڑ کتے تھے اور بھتے
تھے کہ ان کے لاکے انگریزی پڑھنے کے ساتھ ساتھ انگریزی تربیت یا کرا پڑی تہذیب اور فرجب سے
دور ہوجا کیں گے اور ان کے ہاتھ سے نکل جا کیں گا۔

حالى فككعاب كد:

د خود مرسید کوجس وفت مسلمانوں میں انگریزی تعلیم پھیلانے کا خیال پیدا ہوا ای وقت ہے اس بات کی کرمونی کہ جس طرح و نیوی عزت کے لئے مسلمانوں کھیاہم کی طرف مائل کرنا ضروری ہے ای طرح یہ می ضروری ہے کہ ان کواس تعلیم کے ان معزنتائج سے جو فرہب کے حق میں بیدا ہوتے نظرآت بيں جہاں تک ممکن ہو بھایا جائے۔ دہ ریکھتے تھے کہ جولوگ آگریزی تعلیم پاتے ہیں خواہ ہندوہوں بامسلمان اورخواہ عیسا لکان کے دل میں مشکل صورتوں کے سواعمو مآنے جب کی وقعت باتی نہیں ہتی، وہ ندہب کی کوئی بات جو بظاہر یا فی الحقیقت عقل یا قانون قدرت کےخلاف ہوا ہے تنايم بين كرت \_وورياض اورعلوم طبعي كى ممارست سے زمبى باتوں كا بھى ديما بى اثبوت جا ہے ملتے ہیں جیما کدریاضی اور سائنس کے ہرسکلہ پران کوملٹارہاہے،ان کے عقیدے نبوت اور معاد بكسالوبيت كي طرف ہے محى متزلزل ہوجاتے ہيں اور ندہجي احكام كالتخفاف ان كے دلول ميں بینے جاتا ہے۔ان کومعلوم تھا کہ مغربی علوم اور مغربی لٹریچر کی بدولت اکثر ممالک بورب میں روز بروز دہریت اور الحادیمیلیا جاتا ہے اور عیسائی نمیب مضمل ہوتا جاتا ہے، اس لئے ان کوائد بیشر تھا ك الكريزى تعليم ہے جھے وہ قوم میں چھيلانا جا جي کہيں ويسے عي معزرتائج اسلام كے تن میں مجى نه پيدا مول جيسے يورب مل عيسانى فد جب كے تن مل بيدا موسئ ميل "

اس موقع پراس امر پرتوجہ دلانا ہے جانہ ہوگا کہ عقائد، خیالات اور نظریات کا کسی زبان ہے کوئی تعلق کر بھا ہوتا ، اثر ان مضائین اور عبارتوں کا پڑتا ہے جو کسی بھی زبان بی پرجھا اور پڑھا ہے جاتے ہیں۔ چنانچہ عربی بیں جوآج پوری طرح اسلامی زبان ہے ہیں۔ چنانچہ عربی بیں جوآج پوری طرح اسلامی زبان ہے ہیں بندوتو اور اردو میں یہودیت کی تعلیم دی جا سکتی ہے۔ اس طرح آگریزی، بندی اوردو مری زبانوں میں اسلام کی تعلیم دی جا سکتی ہے۔ لیکن کا لجول اور پونیورسٹیوں کے فارغ مسلمانوں نے آج کک درسیات پرتوجہ ہیں دی۔ جہال مسلمانوں نے پچھ کا لیے کھولے ہیں وہاں بھی صبیونیوں ،نصر انیوں اور شویوں کی ایپ نقطہ نظرے تیار کردہ درسیات بن وجہ ہیں جہال مسلمانوں نے پچھ کو بھائی جاتی ہیں۔ جس کی وجہ سے آج بھی وہی اثر ات سامنے آرہے ہیں جہاں جس کی وجہ سے آج بھی وہی اثر ات سامنے آرہے ہیں جن پرسر سید، اکبرالہ آبادی اور اقبال نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ سرسید احمد خال ایسٹ انڈیا کمپنی ، حکومت برطانیہ اور مشنریز کی اور اقبال نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ سرسید احمد خال ایسٹ انڈیا کمپنی ، حکومت برطانیہ اور مشنریز کی

تغلیم پالیسیوں کے حوالہ سے بہت می شکا پتی بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔''ان تمام باتوں سے مسلمان بدنسبت ہنود کے بہت زیادہ ناراض تھے،اس کا سبب یہ ہے کہ میشدواسپتے تمہب کے احکام بطوررسم ورواج کے اوا کرتے ہیں نہ کہ بطور احکام ندجب کے، ان کواینے فرجب کے احکام اور عقا مکر کی باتیں جن پر نجات عاقبت کی موافق ان کے زہب کے مخصر ہے مطلق معلوم میں ہیں اور نہ وہ ان کے برتاؤیل ہیں اس سب سے وہ ندجب میں نہایت ست ہیں اور بجز ان رکی باتوں کے اور کھانے ینے کے پر ہیز کے اور کی فرہبی عقیدے میں پختہ اور متعصب نہیں ہیں۔ان کے سامنے ان کے اس عقیدے کے ،جس کودل میں اعتقاد جانتے ہیں ، برخلاف با تیں ہوا کریں ان کو پچھے غصہ یار نج نہیں آتا برخلاف مسلمانول کے وہ اپنے ندہب کے عقائد کے ہموجب جو باتنی ان کے ندہب میں نجات دلانے والی اور عذاب میں ڈالنے والی ہیں بخوبی جانتے ہیں اور ان احکام کو خربی احکام اور خدا کی طرف کے احکام سجھ کرکرتے ہیں۔ای سب سے اپنے فرجب میں پختذ اور متعصب ہیں ان وجو ہات ے مسلمان زیادہ تر ناراض ہیں۔'(اسباب بغاوت ہند)
سیطفیل احمد منگوری علیک لکھتے ہیں:
سیطفیل احمد منگوری علیک لکھتے ہیں:

و مب سے زیادہ خالفت مرسید کی اس وجہ سے بوئی کہ خود سرسید نے عربی مدارس کی تعلیم برسخت ملے کئے تھے۔ان میں سے بعض مدارس تو بہت زیادہ پرانے تھاور بھض علی کڑھ تحریک شروع ہونے سے کی سال قبل جاری ہوئے تھے، ان مدارس میں بالعوم غیرستھی طلبا پڑھتے تھے جو انكريز كاتعليم كے اخراجات كے تحمل نه ہوسكتے ہتے اور ندان مدايس كى تعدا داس قدر زيادہ تھى كە دہ قوم کے بچول کی انگریز کا تعلیم میں ماضع یا حارج ہوتی مگر باد جوداس کے سرسید نے اپنی تعلیمی تحريك كى ابتدايس قديم مرنى مدارس كے خلاف مختف عنوانات سے لكھا، انہول نے مجدول، كنوؤل، بلول ادرمهمان سراؤل كى تغير كے نام سے كئے جانے والے كامول كا نداق اڑايا۔وو عرنی مداری پر کئے جانے والے اخراجات کوئٹش برآب اور نہایت حقیر خصلت قرار دیتے تھے۔ جامع معجد د الی کی مرمت ادر عربی مدارس کے قیام کی تفخیک کرتے ہوئے تواب ، بہشت ، جنت کے حوروفلان ، باغ ، میوه اور نهرول کی امید کوخود خرمنی ، دعو کداور گدیدے کا کھایا کھیت یاب شہر جیے الفاظ استعال کے - مرسید کی طرف سے اپنے مقائد کی تشمیروا شاعت اور ان کی اس علیم کی ۔

تحریروں ہے مسلمانوں نے قدرتی طور پریہ نتیجہ تکالا کہ جس متم کی نہ ہی تعلیم علی گڑھ میں دی جائے کی ووسرسید کے ان عقائد کے مطابق بی ہوگی اور مروجہ فرہی تعلیم سے مختلف ہوگی ،اس لیے ان كى اورجى زياده كالفت بولى اوراس ونت كما ماهون السلينيس كاصول كوش نظراس بات بردامنی منے کدمر کاری مدارس کی تعلیم سے ساتھ فدہبی تعلیم کا انتظام کردیا جائے اوراس طرح مسلمانوں کو انگریزی پڑھائی جائے۔ چنانچے مونوی عبدالحق صاحب مفسر د بلوی نے لکھاتھا۔ و مسلمانوں کے لیے جدا گاند کالج بنانے کی کیاضرورت ہے۔اڑکوں کوسر کاری مدارس میں داخل کر ہے ان کی زہی تعلیم کا انظام اپنی طرف ہے کیا جائے۔اس پر دعمل میں سرسید نے ایک مضمون اقديم فد جي تعليم سے لافر بيت پيدا موگئ كي عنوان كے تحت اس طرح لكها: بوے ہوئے مم مشمل قدوی عالموں نے بہت فور کے ساتھ بیچویز کی کہ انگریز کی کے ساتھ ندي تعليم بهي دي جائے اور كتب درسيد عقائد اور فقہ واصول تفسير وحديث وعلم كلام بھي الحكريزي کے ساتھ پڑھائے جائیں تا کہ عقائد فدہبی پختہ و درست رہیں، مگریس بیرع ض کرتا ہول کہ محققان تعلیم زہی اصول فقہ واقعیہ پر بلاشبہ مانع نقصان عقائد فقد اسلامیہ کے ہوگی ، مرتقصیر معاف بوبيدائه هي تقليدي تعليم نرجي تو مانع نقصان عقا كذبيس بوعتي اوربيه كتب ورسيه نمرييه تو لانديس كا علاج نبيس كرسكتيس بكدا كريد كتابيس الكريزي تعليم اورمغرني علوم يحساته بإحائي

شخ محراكرام لكينة بين:

جادي گي تو اورزياده لا فرجي اور بداعقادي تهيلي ك-

دولوگوں کا خیال تھا کہ مرسیدا ہے مدرسہ میں ان عقائد کی تبلغ کریں ہے جن کا اظہار وہ اپنے رسائل و کتابوں میں کررہے تھے اور ان کی تصانف میں بہت کی ایک باشیں ہوتی تھیں جن سے خالف بی نہیں بلکہ ان کے موافق بھی برخن ہوجائے تھے، ان کے خیالات اور عقائد کو عام مسلمان تعنیم اسلامی کے خلاف اور طحران ہی تھے، جبکہ مرسیدان پراصراو کرتے تھے اور انہوں نے اپنے وقت کا بواحد ان عقائد و خیالات کی تفصیل میں صرف کیا ہے، ایسے میں ان عقائد و خیالات کی تفصیل میں صرف کیا ہے، ایسے میں ان عقائد و خیالات کی تفاید کی تحالات کی تفصیل میں صرف کیا ہے، ایسے میں ان عقائد و خیالات کی تفصیل میں صرف کیا ہے، ایسے میں ان عقائد

دلچیپ بات بدیے کہ آئ عام طور سے جارے دانشور بدیجھتے ہیں کہ سرسید کی مخالفت ان

دقیانوی علانے کی جوہندوستان کودارالحرب قراردیتے تھاور مرکارانگلی کیے الف تھے جبکہ حقیقت
اس کے بالکل برعس ہے۔ تاریخی حقیقت ہیہ کہ دینی مدارس سے تعلق رکھنے والے حق پیندعلائے مرسیدیا کی ادر کی اگرین کے حقیقت ہیں کی جن لوگوں نے مرسیدی تعلیم کی تحریک مرسیدیا کی ادر کی اگریک مرسیدیا کی ادر کی الفت کی وہ دینی مدارس اور مینال کالج میں بدلنے کی مخالفت کی وہ دینی مدارس سے تعلق رکھنے والے یا ہندوستان کو دارالحرب قرار دینے والے مولوی ہیں خود مرسیدا حمد خال کے طبقہ سے تعلق رکھنے والے ماہولوی المداد العلی ویٹی کھنٹر اور مولوی علی بخش سب جج بینی مرکار انگلافیہ کے سے تعلق رکھنے والے مولوی المداد العلی ویٹی کھنٹر اور مولوی علی بخش سب جج بینی مرکار انگلافیہ کے وفاد اربئی خوارا ورمعتر زافس منتے۔

اصحاب علم اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ اس زمانہ کے تعلیمی نظام اور نصاب سے فارغ ہونے والا ہر خص مولوی کہا جاتا تھا ہی لیے خود سرسید احمد خال کو بھی مولوی کہا جاتا تھا ہی کو تکہ انہوں نے بھی دلی کے ای مدرسہ غازی الدین علی تعلیم حاصل کی تھی جے نظام الملک آصف جاواول کے جدا مجد غازی الدین فیروز جنگ اول نے اجمیری گیٹ سے متصل قائم کیا تھا اور جہاں سے بارگ ملائے مولانا محمد قاسم نا نوتوی ، مولانا رشید احمد گنگوہی ، مولانا محمد یعقوب بارٹ کے بہت سے ہزرگ علما: مولانا محمد قاسم نا نوتوی ، مولانا فیل ارجمن و بربندی وغیرونے نا نوتوی ، مولانا محمد المدرسین رہے ہیں چنانچہ الا مام مولانا محمد قاسم نافوتوی ، مولانا محمد نافوتوی محمد نافوتوی ، مولانا محمد نافوتوی ، مول

خودمرسید کے سوائے نگارالطاف جسین حالی نے حیات جاوید بیل کھاہے کہ:

''بندوستان بیں جس قدر نخالفتیں اطراف وجواب سے ہو کیں ان کا منج انہی دونوں صاحبوں ک

تخریری تھیں اوران کی خالفت کی ایک وجہ رہ بھی تھی کہ بعض جلیل القدر آگریز درسة العلوم ک

سخت خالف ہے ۔ چنا نچہ خود سرسید نے اپنے بعض مضافین جس علی گڑھ کے ملکٹر اور صوبہ کے

ڈائریکٹر ٹھکمہ تعلیم کو مدرسة العلوم کا مخالف قرار دیا ہے۔ان آگریزوں بیس سے بعض کے ساتھ

ذکورہ دونوں معزز نج وکلکٹر صاحبان کو خاص تعلق تھا، اس لئے سرسید کی مخالفت کو انہوں نے ایک

ذریعہ ان کی خوشنود کی اور اپنی سرخروئی کا سمجھا۔''

الغرض مرسید کے عقیدوں اور خیالات کی وجہ ہے ہی مدرسۃ العلوم کی شروع میں خالفت ہوئی تھی، ورنہ علیاء جق نے تو ہمیشہ حالات کی نبض پرائنہائی دانش مندی کے ساتھ نظرر کھی ہے۔ یہاں تک کہ جب شدھی تحریک کے علمبرواروں نے اسلام کے خلاف جارحانہ انداز میں رکیک حملوں کا سلسلہ شروع کیا تو اپنے وفاع کے ساتھ ساتھ الزامی اور ترکی برترکی جواب کے لئے علمانے ویدوں کے مطالعہ کا بھی فیصلہ کیا۔ انتائی نہیں ان کی زبان منسکرت کو سیھنے کے لئے اپنے یہاں کے تین فارغین کو دار العلوم کے خرج اور ذمہ داری پر کلکھ تک بھیجا جن میں ایک تاریخ وارالعلوم کے حرج اور ذمہ داری پر کلکھ تک بھیجا جن میں ایک تاریخ وارالعلوم کے مصنف جناب سیر محبوب رضوی رحمۃ اللہ علیہ بھی متھے۔ اسی طرح جب سرسید نے اینگلومجٹرن اور نیٹل کا لج میں اپنے مضوص عقیدوں کی تبلیخ واشاعت نہ کرنے کا یقین دلایا تو علمانے بھی کا لج میں تعاون و بینا شروع کردیا۔

خود حیات جاوید میں الطاف حسین حالی لکھتے ہیں کہ سرسید نے علا سے التجا کی کہ "مدرسة العلوم کی نہ ہی تعلیم جس میں میری مداخلت ہے آپ کواندیشہ ہے اس کا انظام اور اہتمام آپ اپنی ہوتھوں میں لے لیجے میں اس میں کی طرح کی شرکت نہیں چاہتا' تو اس اپیل پر بیہ جواب ملا تھا کہ "
آپ اور آپ کی تمینی خزینہ البصاعة کی امور نہ ہی میں مداخلت نہ ہو بلکہ فہ ہی تعلیم کے واسطے ایک اور سمینی مقرر کی جائے جس کے وہ کو گرم مربوں جن پر عام اہل اسلام کواطمینان ہو۔'' مسلمانوں کاروش مستقبل کے مصنف سیطفیل احمد منظور کی علیک کھتے ہیں کہ:

جب مولانا قائم نا نوتو ک ہے کہا گیا کہ وہ مجوز وحدرس میں دینیات کی تعلیم کا اپنی مرض سے انتظام کریں تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ پہلے سرسیداس مدرسہ کیا موں سے دشتر دار ہوجا کیں اس کے بعد ہی تہ ہی تعلیم کا انتظام کیا جاسکا ہے۔ اس پر سرسید نے یہ کیا کہ جو کمینی و بینیات کی بنائی گئی اس کے میرخور دیں ہوئے۔

سرسید سے بیراستہ اپنانے پرمولانا قاسم نانونؤی کے داماد مولانا عبداللہ انصاری کو ناظم دینیات سے طور پر جیجا کیا ہمولانا عبداللہ کے لیے خود مرسید نے سفارشی خط لکھا تھا ، اس خط سے علماء دیو بند کے بارے میں ان کے خیالات دِنظریات کا بخو فی اندازہ ہوجا تا ہے۔انہوں نے لکھا تھا : "مولوی عبرالله فرزند بیل مولوی افسار فی صاحب کے بواسے بیل مولوی مملوک علی صاحب کے اور داما و بیل مولوی محمد قاسم صاحب کے اور ان کے سب بزرگوں سے جھے ذاتی واقفیت تھی اور امید ہے کہان بزرگول کی مجبت کے فیش سے مولوی عبداللہ صاحب کی بھی ایسی بی طبیعت ہے امید ہے کہان بزرگول کی محبت کے فیش سے مولوی عبداللہ صاحب کی بھی ایسی بی طبیعت ہے کہ دین کا مول کو بدلحاظ دین اور بدلحاظ اسلام انجام دیں اور اس لحاظ سے بیں ان کا مدرسیس تشریف لا نااور دبانیا عث خیر و برکمت جمتا ہوں۔"

مولانا نانوتوی اور سرسیدا حمد خال کے در میان بعض دینی خیالات اور دبخانات کے متعلق بعد المشرقین تھالیکن ذاتی طور پر دونوں ایک دوسر کوع شرک نظر سے دیکھتے تھا ورعقیدت مندی اور عجبت کا ظہار کرتے تھے۔ مسلمانوں کے ان دونوں مخلص اور بے لوث ہور دوخیر خواہوں کے ذہبی اختلافات کو خصوصاً آج کل کے دانشوروں نے ایک نیابی رنگ دے دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ کچھوگوں نے سرسید کی مخالفت کی کیکن ان مخالفین کے نام تاریخ کے اوراق میں دفن ہو کر رہ گئے اوران کے کو وی سے دھول کی دبیر تہد جم گئی، جبکہ حالات کی شم ظریفی کہ چونکہ بار باریہ بات سامنے آتی رہی کہ ' مولو یوں نے سرسید احمد خال کی مخالفت کی تھی، ایسے میں ہمارے دانشور جب یہ دیکھتے ہیں کہ سرسید کے زمانہ میں مولانا قائم نا نوتو کی نے دار العلوم دیو بند قائم کیا تھا تو فوراً متبجہ نکال لیستے ہیں کہ مولانا نا نوتو کی نے میں سرسید کی انگل کے ہیں کہ مولانا نا نوتو کی نے میں سرسید کی انگل نے ہیں کہ مولانا نا نوتو کی نے میں سرسید کی انگل نے ہیں کہ مولانا نا نوتو کی نے میں سرسید کی انگل نے ہیں کہ مولانا نا نوتو کی نے میں سرسید کی انگل نے میں کہ مولانا نا نوتو کی کے میں سرسید کی انگل دیور کی کھی۔

حالانک الامام مولانا محمد قاسم نانوتوی اور سرسید احمد خال کے آپسی تعلقات کا پند خود ان دونول کی تحریول سے آپسی تعلقات کا پند خود ان دونول کی تحریول سے آسائی سے چل جاتا ہے۔ بید دونول بزرگ ایک دوسرے کوئس نظر ہے دیکھتے سے اس کو بچھنے کے لئے ان کی آپس میں ہونے والی خط و کتابت بھی مددگار ثابت ہوتی ہے جو''تھ فید العقائد''کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ سرسیدنے اپنے ایک دوست بیر جی منتی محمد عادف کوایک خط میں کھھاتھا۔

''اگر جناب مولوی محمر قاسم صاحب تشریف لاوین تو به میری سعادت ہے۔ بین ان کی کفش برداری کواپنا نخر سمجھوں گا۔''

اور جواب میں حضرت نا نوتوی نے اولاً پیر جی منشی محم عارف صاحب بن کولکھا تھا:

اس میں پچھ فک نہیں کہ بی سائی سیرصاحب کی اولوالعزمی اور در دمندی اللی اسلام کا معتقد ہوں اس میں پچھ فک نہیں کہ بی سائی سیرصاحب کی اولوالعزمی اور در دمندی اللی اسلام کا معتقد ہوں اور اس وجہ سے ان کی نسبت اظہار محبت کروں تو بجا ہے بھر انتایا اس سے زیادہ ان کے فساد عقائمہ کو سن سن کران کا شاکی اور ان کی طرف سے رنجیدہ خاطر ہوں بچھ کوان کی کمال دانش سے سامیر تھی کہ مرہ محب سے سامیر تھی ہے۔

کر جر سے اس رنج کو شمرہ محبت سمجھ کر تہدول سے اپنے اقوال میں جھے سے استنفسار کریں گے۔

مولانا نانوتوی کوسرسید کمی نظر سے دیکھتے تھے اس کا بھر پور اظہار انہوں نے مولانا کی وفات پر لکھے ہوئے اپنے تعزیق مضمون میں بخو بی کر دیا ہے۔ بی مضمون سرسید احمد خال نے اپنے رسالہ تہذیب الاخلاق میں لکھا تھا جو کلی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گڑٹ کے ۳۰ راپر بل ۱۹۸۰ء کے شارہ میں بھی شاکع ہوا تھا۔ اس مضمون سے جہاں مولانا نا نوتوی کی بے شارخو بیول پردوشنی پڑتی ہے، ان کے علم مولی ، خدا ترسی، تقوی اور عظمت کا پند چال ہے۔ خود سرسید کی انصاف پندی اور صاف دلی کا بھی اندازہ ، ووتا ہے۔ کسی بالے خص کی رائے اپنے ایسے معاصر کے بارے میں جو اس کے عقا کہ نظریات اور رو بخان سے سخت اختلاف رکھتا ہو ظاہر ہے کہ بے لاگ حیثیت ہی کی عامل ہوگ ۔ یہ بات تو اور رو بخان ہوگی۔ یہ بات تو بالخوف تر دید کہی جاسمتی ہے کہ وہ رائے عقیدت مندی کی مبالغہ آرائی اور تعریف وستائش سے بالکل بالخوف تر دید کہی جاسمتی ہے کہ وہ رائے عقیدت مندی کی مبالغہ آرائی اور تعریف وستائش سے بالکل بی باک ہوگی۔

#### ىرسىد\_نے لكھاتھا:

"افسوس ہے کہ جناب محروح مولوی محمد قاسم نے ۱۵ مراپر مل ۱۸۸۰ کوفیق النفس کی بیاری میں بہتھام دیو بندا نقال فرمایا نے ماند بہتوں کورویا اور آئندہ بھی بہتوں کوروئے گالین ایسے خص کے لیےرونا جس کے بعد اس کا کوئی جانشین نظر ندآ سے نہا بت رہ نج اور فم وافسوں کا باعث ہوتا ہے۔

ایک زمانہ تھا کہ دہلی کے علامی ہے بعض لوگ جیسے کہا ہے علم وفضل اور تقوی وورع میں معروف وعظم ورضے ویسے ہی نیک مزائی اور سادہ دہ نہی اور مسکینی میں بے مثل تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بعد جناب مولوی محمد الحقی کے کی مختل ان کی مسلم مولوی محمد آخل کے کوئی محفس ان کی مثل ان تمام صفات میں بیدا ہونے والانہیں ہے ، محمد مولوی محمد قاسم صاحب نے اپنی کمال نیکی اور دین داری اور تقوی کی وورع اور مسکینی سے عابت کرویا کہا ہیں دلی کی مولوی محمد ان بیدا کیا مولوی محمد ان کی محمد ان بیدا کیا ہے بیدا کیا ہے بلکہ چند ہاتوں میں ان سے ذیاوہ۔

بہت لوگ زندہ ہیں جنہوں نے مولوی جمد قاسم کونہایت کم عمر میں دلی میں تعلیم پاتے و یکھا ہے انہوں نے جناب مولوی مملوک علی سے تمام کتا ہیں پڑھی تھیں۔ ابتدای سے آٹار تفوی اور ورع اور نیک بختی اور خدا پر تی کے ، ان کے اوضاع اور اطوار سے نمایاں متے اور بیشعران کے حق میں یالکل ممادق تھا:

بالائے سرش ز ہوش مندی مینا دنت ستار رہ بلندی

زمانة بخصیل علم میں جیسے کہ وہ ذہانت اور عالی دیائی اور نہم وفراست میں معروف و مشہور سے
ویسے بی نیکی اور خدا پری میں بھی زبان زوائل فضل و کمائل نے ۔ان کو جناب مولوی مظفر حسین
صاحب کی صحبت نے اتباع سنت پر بہت زیادہ داغب کردیا تھا اور حاتی ایداد اللہ کے فیض صحبت
نے ان کے دل کو ایک نہایت اعلی رتبہ کا دل بنادیا تھا۔ خود بھی پابند شریعت وسنت تھا ور لوگوں کو
بھی پابند شریعت وسنت کرنے میں ذائد از حد کوشش کرتے تھے، بایں ہمہ عام مسلمانوں کی بھلائی
کا بھی ان کو خیال تھا۔ انہی کی کوشٹوں سے علوم دینید کی تعلیم کے لیے نہایت مفید مدرسد دیو بنید
میں قائم ہوا اور نہایت عمدہ مسجد بنائی گئی۔ علاوہ اس کے اور چند مقامات میں بھی ان کی سعی اور
کوشش سے مسلمانی مدرسے قائم ہوئے۔ وہ میکو خواہش پیر دہر شد سننے کی نہیں کرتے تھے لیکن
ہندوستان میں اور خصوصاً اصلاع شال و مخرب میں ہزار چھ آدی ان کے مقتد تھے اور ان کو پیشوا
اور مقتدا جانے تھے۔

زند می بسری ہو بلاشبرنہایت محبت کے لائق ہے۔

اس زمانہ میں سب لوگ تناہم کرتے ہیں اور شاید وہ لوگ بھی جوان سے بعض مسائل ہیں اختلاف کرتے ہے۔ ان کا پایداس اختلاف کرتے ہوں کے کہ مولوی محمد قاسم اس دنیا ہیں بے شکل تھے، ان کا پایداس زمانہ میں شاہ معلومات علمی میں شاہ عبدالعزیز ہے بچے کم ہواتا ہیا ورتمام باتوں میں ان سے بڑھ کر نقا تو کم بھی نہ تھا کر تھا مسکینی ، نیکی اور سادہ مزاتی میں اگران کا پایہ مولوی محمد آخت سے بڑھ کر نہ تھا تو کم بھی نہ تھا وہ درحقیقت فرشتہ سیرے اور ملکوتی خصلت کے شخص ہے اور ایسے شخص کے وجود سے زمانہ کا خال ہوجا ناان لوگوں کے لیے جوان کے بعد زئدہ ہیں نہایت رنج اور افسوس کا باعث ہے۔

افسوس ہے کہ ہماری قوم برنبست اس کے کہ ملی طور پرکوئی کام کرے ذبانی عقیدت اور ارادت

بہت زیادہ فلا ہر کرتی ہے۔ ہماری قوم کے لوگوں کا یہ کام بیس کہ ایسے مخص کے دنیا سے اٹھ جانے

کے بعد صرف چند کلیے صرت وافسوس کے کہہ کر خاموش ہوجا کیس یا چند آ نسوآ تھ سے بہا کر یا

دومال سے پو ٹچھ کرصاف کر لیس بلکہ ان کا فرض ہے کہ ایسے مخص کی یادگار کو قائم رکھیں ۔ دیو بند کا

مدرسہ ان کی ایک نہایت عمدہ یادگار ہے اور سب لوگوں کا فرض ہے کہ ایسی کوشش کریں کہ دہ
مدرسہ قائم اور مستقل رہے اور اس کے ذریعہ سے تمام قوم کے دل یران کی یادگار کی کا نقش جما

مقام شکر ہے کہ سرسید کی ضیحتوں پر مولا نانا نوتوی کے معتقدین نے مثالی اندازیش عمل کیا اور منصرف علوم دینیہ کی تعلیم کے لیے دیو برندیس قائم کئے ہوئے ان کے مدرسہ کوترتی دے کرایٹیا کی سب سے بوی دینی دینے فالے ہر فرد نے ایک نیا دیو برند سے نکلنے والے ہر فرد نے ایک نیا دیو برند قائم کرنے کواپنا مقصد حیات قرار دیا جس سے گاؤں گاؤں اور گلی گلی میں مدرسوں کا جال چیل گیا ہے۔ علما اور ان کے قائم کردہ دینی مدرسوں کے بارے میں بقینا بہت کی شکا بیش ہوسکتی ہیں اس کے باوجوداس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان مولویوں اور جافظوں کو جو پھھ تا ہے اور جو پھھان کے اختیار بیل جوداس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان مولویوں اور جافظوں کو جو پھھ تا ہے اور جو پھھان کے اختیار میں ہو دور نہیں جانتے اس کے اختیار کی علوم وہ خود نہیں جانتے ، ایسے ہیں ان سے ان علوم کی تدریس قعلیم کی توقع رکھنا بہت بڑی نا دائی ہے۔ علوم وہ خود نہیں جانتے ، ایسے ہیں ان سے ان علوم کی تدریس قعلیم کی توقع رکھنا بہت بڑی نا دائی ہے۔ اس کے برکس مرسید کے نام لیواؤں نے خودان کے الفاظ میں '' بہ نبیت اس کے کھملی طور اس کے برکس مرسید کے نام لیواؤں نے خودان کے الفاظ میں '' بہ نبیت اس کے کھملی طور اس کے برکس مرسید کے نام لیواؤں نے خودان کے الفاظ میں '' بہ نبیت اس کے کھملی طور اس کے برکس مرسید کے نام لیواؤں نے خودان کے الفاظ میں '' بہ نبیت اس کے کھملی طور

پرکوئی کام کرتے زبانی عقیدت اورار اورت بہت ظاہری ہے۔ "چنا نچ آج عصری علوم کے میدان میں مسلمانوں کی حالت نہایت خشد اور پسماندہ ہے، اگر جدید علوم کے ماہرین سرسید احمد خال ہے کی مسلمانوں کی حالت نہایت خشد اور پسماندہ ہے، اگر جدید علوم کے ماہرین سرسید احمد خال ہے ہوشن دیا ہے اس محبت اور دلی وابستگی رکھتے ہیں تو اس کا تقاضہ ہیہ کہ سرسید نے جوراستہ دکھایا ہے، جوشن دیا ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے ہر ہرگلی اور ہر ہر محلّہ میں ایسے اسکول اور کالج قائم کئے جائیں جن میں تعلیم حاصل کرنے والے عصری علوم کے ختلف میدانوں میں بلند مقام حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے حاصل کرنے والے عصری علوم کے ختلف میدانوں میں بلند مقام حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے فد ہب کے اصول وفروع، اپنے قومی احساسات اور اسلامی فرائض کو اس طرح اپنا کیں کہ وہ مرسید کد کھے ہوئے خواب کی تی تعییر بن جا کیں کہ ان کے اسلامی فرائض کو اس طرح اپنا کیں کہ وہ مرسید کد کھے ہوئے خواب کی تی تعییر بن جا کیں کہ ان کہ وہ ایک ہاتھ میں جدیدعلوم ہوں ، دوسرے ہاتھ میں قرآن کریم ہوا ورسریر لا الہ الا اللہ کا تاج ہو۔ ایک ہاتھ میں جدیدعلوم ہوں ، دوسرے ہاتھ میں قرآن کریم ہوا ورسریر لا الہ الا اللہ کا تاج ہو۔ ایک میں جدیدعلوم ہوں ، دوسرے ہاتھ میں قرآن کریم ہوا ورسریر لا الہ الا اللہ کا تاج ہو۔



اختامیه (۱

# الامام محمد قاسم النانونوي سيمينار

۱۹۳۳ می ۱۹۳۳ می دیل میں انیسویں صدی میں اور بی تحریک برپاکرنے والی عظیم شخصیت ، دارالعلوم دیوبند کے بانی ججۃ الاسلام امام محمد قاسم نانوتوی کی حیات وخدمات کواجا گرکرنے اور ان کے افکارونظریات سے اکیسویں صدی کو مستفید کرنے کے لیے ایک عظیم الشان سدروزہ سیمینارمنعقد ہواجس میں ملک کے متازعلا ، مختلف جماعتوں اور عظیموں کے سربرا بان اور ملی قائدین و دانشوران نے بودی تعداد میں شرکت کی سیمینار کا اہتمام د تنظیم ابنائے قدیم دارالعلوم دیوبند' نے کیا تھا۔

الا مام محمد قاسم النا نوتوئ سيمينار كا افتتاحی اجلاس نی دبلی کے تال کورا اند وراسٹیڈیم میں نہایت شان وشوکت کے ساتھ منعقد ہوا۔ کھیا تھے بھر ہے ہوئے اسٹیڈیم میں طلبا بھی تھے، اسا تذہ بھی اور تحریک دیوبند سے والہا نہ اور جذباتی وابستگی رکھنے والے ہزاروں فرزندان توحید بھی، جو ملک کی مختلف ریاستوں اور اتر پر دیش کے مختلف اصلاع ہے بسوں، کاروں اور دیل گاڑیوں سے آئے تھے۔ ساتھ ہی ریڈی ویرڈن اور ذرائع ابلاغ کے مختلف شعبوں کے نمائندے کثیر تعداد میں موجود تھے۔ اس باوقا راجلاس کو پر رونق اور ختیجہ خیز بنانے کے لیے ملک کی ممتاز شخصیتیں اسٹیج پرجلوہ افروز تھیں۔

اجلاس کی صدارت دارالعلوم دیوبندگی مجلس شوری کے رکن اور بہار داڑیسہ کے امیر شریعت مولانا سید نظام الدین صاحب نے فرمائی جب کہ مہمان خصوص کی حیثیت سے شیخ عبدالرحمٰن ناصر العوبلی سفیر سعودی عرب برائے ہند، جلوہ افروز تھے۔ اجلاس کا باضابط آغاز دارالعلوم دیوبند کے استاذ وسابق صدر شعبہ تبجوید قاری ابوالحن اعظمی کی تلاوت قرآن سے ہوا، اس کے بعدمولا نامحم عبداللہ مغیثی وسابق صدر مجلس استقبالیہ ) نے نظبہ استقبالیہ پیش کیا۔ خطبہ استقبالیہ بیس مولانا مغیثی نے کہا کہ 'آت سے تقریباً ڈیز مصدی قبل جن حالات میں امام محمد قاسم نانوتوی نے کہا کہ 'آت ہے۔ تقریباً ڈیز مصدی قبل جن حالات میں امام محمد قاسم نانوتوی نے کریک دیوبند کی بنیاد ڈائی تھی، جس

<sup>\*</sup> سباليريثر" عالمي سبارا"

نے احیاے امت اوراحیاے اسلام کے ساتھ ساتھ برصغیر ہند کے مسلمانوں کی اسلامی شنا میں کھیے گئی اور مسلمانوں کی اسلامی شنا میں کہ ہم پھر پھھای تھے میں ایک کلیدی کر داراوا کیا، آثار بتارہ ہیں کہ ہم پھر پھھای تھے میں اور ہمارے مدارس ومكاتب دوچار ہونے والے ہیں۔ آج پھر ہماری شریعت، ہماری عبادت گاہیں اور ہمارے مدارس ومكاتب نشانے پر ہیں، حالات كا تقاضا ہے کہ ہم منصوبہ بند طریقے پر در پیش مسائل و خطرات كا مقابلہ كریں اور بائی تحریک دیو بند کے کارناموں کا بھی مطالعہ كریں جضوں نے ڈیز ھسوسمال پیشتر آج سے زیادہ تشویش ناک حالات و خطرات ہیں گھرے برصغیر کے مسلمانوں کی کامیاب رہنمائی کی تھی،۔

شخ عبدالرحمان ناصرائعو بل نے اپنے خطاب میں امام مجمد قاسم نا نوتو کی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ: انھول نے اپنے قافلہ سخت جال کے جال نگارساتھیوں اور تلا نمرہ کے ساتھ مل کرائل ملک میں اسلائی شخص کی حفاظت و بقا اور ہندوستانی مسلمانوں کا اپنے ایمان و عقا کہ سے رشتہ استوار و برقر اور کھنے اور اسلام مخالف رجحانات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے ایسے وقت میں جدوجہد کی جو ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ کا ایک نازک اور مشکل دور تھا۔ انھوں نے کہا کو اسلام مخالف قو توں کا مقصد اسلام کی روش اور صاف شفاف تصویر کو واغد ارکر نا ہے ، آج اسلام کو تعصب، مخالف قو توں کا مقصد اسلام کی روش اور صاف شفاف تصویر کو واغد ارکر نا ہے ، آج اسلام کو تعصب، تشدد اور دہشت گردی سے جوڑنے کی مہم جاری ہے۔ ان حالات میں علاوم نفرین کی ذمہ داریاں مزید تشدد اور دہشت گردی سے جوڑنے کی مہم جاری ہے۔ ان حالات میں علاوم نفرین کی ذمہ داریاں مزید

سعودی سفیر کی تقریر کا ترجمہ وخلاصہ نہایت بلیغ ویُر اثر انداز میں مولا نافشیح الدین وہلوی
نے بیش کیا۔ وقف دارالعلوم دیو بند کے مہتم حضرت مولا نامخرسالم قامی نے اپنے خطبہ افتتا حیہ میں فرمایا کہ: ۱۳۳۲ ربرس قبل اہام نانوتو کی نے دارالعلوم دیو بندگی شکل میں ایک تعلیمی تحریک بنیا در کھی تقی خرمایا کہ: ۱۳۴۰ ربرس قبل اہام نانوتو کی نے دارالعلوم دیو بندگی شکل میں ایک تعلیمی بنیا کہ دیل و تعلیمی بنی روشنی آج پورے عالم کومنور کررہی ہے۔ انھوں نے ائیل کی کہ امام نانوتو کی کی دیل و تعلیمی تحریک کے دیل و تعلیمی تحریک کے دیل و مکاتب کا جو جال نظر آر ہا ہے، اس کا تحفظ اور استحکام آج کی اولین ضرورت ہے۔

دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاذ مولا نامحرسلمان الحسینی عدوی نے اپنی پر جوش تقریر میں کہا کہ: امام محمد قاسم نانوتو کی دنیا کی وہ عظیم جستی تھی جس نے ایک صدی کی تغییر کی ہے اور ایک عہد کوشعور وفکر اور علم وآ کہی سے نواز ا ہے۔ وقف وارالعلوم دیو بند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سید انظر شاہ مسعودی تشمیری نے اپنے مخصوص لب ولہجہ بیں تجریک دیو بند کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ: حضرت نا نوتوی ہاشعور، وقت شناس اور ہابصیرت عالم دین تنے۔ ماہنا مدالفرقان کے مدیر مولا نا خلیل الرحمٰن سجاد ندوی نے بھی وور حاضر کے چیلنجوں اور علاکی ذمہ دار بوں کے موضوع پر نہایت فکر انگیز خطاب فرمایا۔

صدارتی کلمات پیش کرتے ہوئے مولانا سیدنظام الدین نے فرمایا کہ امام محمد قاسم نانوتو گ نے قانون شریعت کے تحفظ اور مسلمانوں کے اندراسلامی تعلیمات کی روح بیدا کرنے اور تنظیم واشحاد کے ماتھ زندگی گزار نے کے لیے دعوت و تبلیغ اور وعظ وقعیحت کی مجلسیں منعقد کیں، نیز شعائر اسلام کے تحفظ اور عیسائی پادر یوں کی طرف سے اسلام کے خلاف کی جانے والی سازشوں اور حملوں کا مومنانہ فراست کے ساتھ مقابلہ کیا۔ موجودہ حالات میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم امام نانوتو کی کے علمی وقکری سرمایے کو شئے انداز واسلوب میں ونیا کے سامنے پیش کریں۔

ا فتتاحی اجلاس کوجن متازعلما اور دانشوروں نے خطاب کیا ان میں جماعت اسلامی کے نائب صدرمولا ناشفیع مونس، جعیة الل حدیث کے جزل سکریٹری مولا ناعبدالو ہاب خلجی مسلم برسل لا بورڈ کے سکریٹری اور خانقاہ رحمانی مونگیر کے سجادہ نشیں مولانا سیدمحد ولی رحمانی، دارالعلوم ندوة العلماء کے استاذ تفسیر وحدیث مولا تا بر ہان الدین سنبھلی، جامعہ بمدرد کے واکس جانسلرسراح حسین، موی رضا، ڈاکٹرسید فاروق احمد مشہور صحافی جناب شاہد صدیقی تنظیم ابنائے قدیم دارالعلوم دیو بند کے صدرمولا نامحمرافضال الحق جو ہرقاسمی وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جب کے مولا نا وحیدالدین خاں،مولانامحمداخلاق حسین قاسی دہلوی،مولانا سیداحمہ ہاشی،سید شاہرمہدی واکس جانسکر جامعہ ملیہ اسلامية بمولانا نورعالم ظيل الاميني بمولا نافضيل الرحلن بلال عثاني بمولا ناعميد الزمال كيرانوي بمولانا خالد ندوی ندوة العلما و کھنئو ،مولا ناسید ساجد میاں ،مولا ناانیس الرحمٰن قاسمی د ہلوی ( دیلی یو نیورٹی ) ، محدة صف صديقي ،مولا نافضيل احمد قاسي ،مولا نامنظور احمد سابق سكريٹري اردوا كيڈي بہار واژيسه، مولا ناسعیداحدقاسی تشمیری مولا نامعین الدین قاسمی ناندیژ مهاراشتر ،مولا ناعطاءالرحن قاسمی اور نگ آبادمهاراتشر بمفتى مجدالقدوس خبيب رومي بمولا ناعبدالله الحسني بمصرى سفارت خانه كاول سكريثري وليد المو في وافغان سفارت خاند كے نائب سفير فضل الرحلن فاضل عراق كاول سكريٹري محسن بادى ،

لیبیاسفارت خاند کے صالح محمد الحصنی ، ڈاکٹر معین الدین بقائی ، کمال فاروقی ،مولانا آس محمد گلزار قاسمی ، مولانا سید عقبل احمد قاسمی اورمولانا یعقوب مظاہری وغیر ہ اجلاس میں موجود نتھے۔

تنظیم کے تعارف اور افتاحی اجلاس کی نظامت کے فرائض تنظیم کے ناظم اعلی ڈاکٹر ذین الساجدین قائمی نے ملک و بیرون ملک سے ان الساجدین قائمی نے ملک و بیرون ملک سے ان الساجدین قائمی نے ملک و بیرون ملک سے ان مشاہیر کے بیغامات پڑھ کرسنائے جواس اجلاس میں زبردست خواہش کے ہا دجو داین مجوریوں کی وجہ سے شریک نہ ہوسکے جن میں جسٹس مولا نا محمد تقی عثانی (پاکستان)، قاری عبداللہ سلیم (امریکہ) مولا نا عبداللہ کا بو دروی (کناؤا)، مولا نا عمیق الرحمان سنبھلی (لندن)، مولا نا بعقوب اساعیل منثی مولا نا عبداللہ کا بو دروی (کناؤا)، مولا نا عمیق الرحمان سنبھلی (لندن)، مولا نا بعقوب اساعیل منثی (برطانیہ)، مولا نا عاشق المبی بلند شہری (مدید منورہ)، مولا ناشمشاد احمد قائمی (جدہ)، مولا ناعبدالرحیم قائمی (دئی)، مولا ناظم المجان داز (دوجہ قطر) وغیرہ خاص طور پر قائل ذکر ہیں ۔ اخیر میں تنظیم کے کارگز ارناظم اعلیٰ مولا نامحد مزل الحق الحسینی نے مندو بین اور حاضرین اجلاس کاشکریہ ادا کیا۔

اس سیمینار میں ''تحرکی مداری' کے موضوع پر تقریر کرنے کے لیے ملک کے مشہور مفکر وعالم مولا نا دحیدالدین خاں ،صدراسلامی مرکز د ، بلی کوخصوصیت کے ساتھ مدعوکیا گیا تھا ،موصوف نے اس موضوع پر نہا بہت فیمتی مقالہ افتتاحی اجلاس اس موضوع پر نہا بہت فیمتی مقالہ افتتاحی اجلاس میں بصورت تقریر پیش کیا جائے گا ،گر بعض و جُو ہات کی بنا پر بیمقالہ پیش نہ کیا جا سکا۔

سیمینار کاعلمی سیشن نہایت پُرسکون و باوقار ماحول کے اندر جامعہ ہمدرد کے کونش سنٹر میں ۲۰۰۰ کوئش سنٹر میں ۲۰۰۰ کو بعد نمازمغرب شروع ہوا۔ کونشن ہال جدید سپولیات اور سامان آ راکش سے مرصع تھا، جس کا شارعا لیاو، ہلی کے سب سے اچھے ہالوں میں ہوتا ہے۔

عصرحاضر میں فکر قائی کی اہمیت، امام محد قاسم نانوتو کی فی شخصیت کے امتیازی پہلواور قاسی فکر دفلسفہ کی خصوصیات جیسے موضوعات پر ہیش قیمت مقالے بیش کئے گئے ، مقالہ نگاروں نے امام محمد قاسم نانوتو کی کواپنے دفت کا عظیم مجاہد، مصلح امت اور اسلامیان ہند کا مسیحا اور امام قرار دیا اور کہا کہ امام نانوتو کی کواپنے دفت کا عظیم مجاہد، مسلح امت اور اسلامیان ہند کا مسیحا اور امام قرار دیا اور کہا کہ امام نانوتو کی بیک وفت میدان جنگ کے سید سالار بھی منظم علم ومعرفت کے ملم بردار بھی اور سب سے بوی نانوتو کی بیک وقت میدان جنگے میں اور کتب ولی اللبی کے سب سے بوے ترجمان منظم مسلام اور کتب ولی اللبی کے سب سے بوے ترجمان منظم میں مام اور کتب ولی اللبی کے سب سے بوے ترجمان منظم میں اور تیسری نشست میں بیا تیل کی کہموجودہ حالات میں جہاں اس بات کی ضرودت

ہے کہ ہم امام نانولؤ کی کے علمی وکری سرمایے کو نئے انداز واسلوب میں دنیا کے سامنے پیش کریں نیز ان کے نفوش علمی اور افکار ونظریات کی ترویج واشاعت کے لیے سرگرم جدوجہد کی شروعات کریں وہیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ برادران قائمی کی اس تحریک کو مضبوط اور مشحکم بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون پیش کریں۔

سیمیناری بہلی نشست مولا نا بربان الدین تنجلی استاذ تفیر وحدیث دارلعلوم ندوة العلماء کھنے کی صدارت میں منعقد ہوئی جب کہ نظامت کے فرائض مولا نامتی احمد بستوی نے انجام دیے۔
اس نشست میں امام نا نوتوی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مولا نامحہ سالم قاسی مہتم دارالعلوم وقف د بوبند، ڈاکٹر بدرالدین الحافظ سابق صدر شعبہ عربی بنارس ہندو یو نیورٹی، مولا نامحہ اسلم قاسی ویو بند، سید دلی حسین جعفری کئچر رجامعہ ہدر دئی دہلی نے اپنے اپنے مقالے پیش کئے۔ اس نشست میں سید دلی حسین جعفری کئچر رجامعہ ہدر دئی دہلی نے اپنے اپنے مقالے پیش کئے۔ اس نشست میں جناب منظور احمد واکس چانسلر امبیڈ کریونیوں گی شخصیت کوانگریز مصنفین کے جناب منظور احمد واکس چانسلر امبیڈ کریونیوں گیا۔ اس موقع پر دیو بند سے آئے ہوئے طارق ابن ثاقب نے ایام نانوتوی کومنظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر دیو بند سے آئے ہوئے طارق ابن ثاقب نے ایام نانوتوی کومنظوم خراج عقیدت پیش کیا۔

دوسری نشست کا آغاز ۱۲ مئی کو حضرت مولانا محدسالم قاسمی کی صدارت میں ہوا، نظامت کے فرائض مولانا خالد سیف الله رحمانی نے انجام دیئے اور مولانا محدرضوان القاسی حیدرآباد، مولانا فیر مولانا خالد سیف الله رحمانی ندیم الواجدی، مولانا خالد سیف الله رحمانی خدر آباد نے ایک مقالے بیش کے ، اس نشست سے جناب سراج حسین صاحب وائس چاسلر حیدرآباد نے اپنے مقالے بیش کے ، اس نشست سے جناب سراج حسین صاحب وائس چاسلر جامعہ ہمدردی دی ویلی نے بھی خطاب کیا، اس موقع پرمولانا عبدالعزیز ظفر جنگیوری نے نظم پیش کی۔

تیسری نشست مولا نافسیل الرحمٰن بلال عثانی مفتی اعظم پنجاب کی صدارت اور مول نافور الحسن راشد کا ندهلوی کی نظامت میں منعقد جوئی ،اس نشست میں مولا نااسعداسرائیلی ، مولا نااختر امام عادل اور ڈاکٹر عقیدت اللہ قائمی نے اپنے مقالات پڑھ کر حاضرین کوستفیض کیا ، جب کہ مولا نا مجد القدوس فی میں اقدوس فی شیر آگرہ کا مقالہ پڑھ کر سنایا۔ مولا نا محد اسرائیلی کا مقالہ برٹھ کر سنایا۔ ان حضرات کے علاوہ مولا نامعین الدین قائمی ، ڈاکٹر محمد کیا گیا۔ ان حضرات کے علاوہ مولا نامعین الدین قائمی ، ڈاکٹر محمد کیا قائمی ، ڈاکٹر محمد کیا قائمی ، مولا ناعبد الحفیظ رحمانی ، مولا نا

تورائحسن را شد کا ندهلوی اور مولا نافضیل الرحلی بلال عنمانی نے بھی اپنے اپنے مقالات پیش کھے آگئ کے علاوہ قاری عبداللہ سلیم (امریکہ) کا مقالہ ان کے تواسے مولا ٹایا سرندیم، مولا ٹامجہ اسلم قامی کا مقالہ ان کے علاوہ قاری عبداللہ مولا ٹامجہ عاصم قامی ، مولا ٹابدرائحسن قامی (کویت) کا مقالہ مولا ٹا اجمع عبدالبحیب مقالہ ان کے صاحبز اور محمد عاصم قامی ، مولا ٹابدرائحسن قامی (کویت) کا مقالہ مولا ٹا اجمع عبدالبحیب قامی نیرانوی قامی نیرانوی نیرانوی میں اور مولا ٹا عبدالقدوس قامی نیرانوی میرانوی نیرانوی ان بیش کیا۔

مقالہ لکھنے والوں میں مولا نا عاشق البی بلند شہری (مدید منورہ) مولا نا محمد افضال البحق جو ہر قاکی، ڈاکٹر ضیل الرحمٰن راز (دوحہ قطر)، مولا نا نور عالم خلیل الا بینی دارالعلوم دیو بند، مولا نا اسیر ادروی، مولا نا ابو بکر عازی پوری، مولا نا اخلاق حسین قامی دیلوی، ڈاکٹر شمس تیمریز خال قامی، مولا نا امورہہ وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ زبردست خواہش اور کوشش کے باوجود حضرت مولا نا مفتی مظفر حسین ناظم مظاہر علوم وقف سہار نپور اور مولا نا سید محمد رائع حسی ندوی اپنی بعض مجور بول کی بنا پر سیمینار میں شرکت سے معذور مجور بول کی بنا پر سیمینار میں شرکت سے معذور قاضی مجاہد الاسلام قامی بھی بیرون ملک میں ناسازی طبح کی وجہ سے سیمینار میں شرکت سے معذور رہے۔ البتہ حضرت قاضی صاحب نے اپنا کلیدی خطبہ شرکا نے سیمینار کے لیے ارسال کردیا تھا جو تقریب حالیہ السلام قامی بھی میار سے دانیا کلیدی خطبہ شرکا نے سیمینار کے لیے ارسال کردیا تھا جو تقریب موصول ہونے کی بنا پر سیمینار میں پڑھانہ جائے۔

چوتھی نشست کی صدارت مولا ناجم رضوان القائی حیدراآباد نے کی اور نظامت کے فرائض مولا ناجم ولی رحمانی مولا نائدیم الواجدی نے انجام دیئے، جب کے اختیا می اجلاس کی صدارت حضرت مولا ناجم ولی رحمانی سجادہ نشیں خانقاہ رحمانی مونگیر نے کی اس نشست میں بعیض بڑے اہم علمی مسئلوں پر بخش ہوئی، جن پر صدراجلاس نے موثر تقریر کرتے ہوئے اپنی وضاحت کی جوسموں کے لیے قابل قبول تھی ، آخر میں انصول نے کہا کہا کہا گئی معاملات میں غورو قلر سے کام لیا جائے گا ، تو الگ الگ وائی سامنے آئیں گی ، یہ اختلاف آراء کثرت علم اورغور وقلر کی علامت ہے ، اختلاف رائے سے گھرانا نہیں چاہیے، یہ وہ اختلاف آراء کثرت علم اورغور وقلر کی علامت ہے ، اختلاف رائے سے گھرانا نہیں چاہیے، یہ وہ اختلاف آراء کثرت کی بارے میں فرمایا گیا: اخت لاف امنی د حدہ ... یہا ختلاف نشس کے لیے اختلاف ہے ، جس کے بارے میں فرمایا گیا: اخت لاف امنی د حدہ ... یہا ختلاف شخص وجہ تو نہیں ، ان بی بات پر لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ، خالفت کے لیے نہیں، بلکہ یہا ختلاف شخص وجہ تے ہیں مقیقت کی طاش کی وجہ سے ہوا کرتا ہے ، جورحمت کا سبب ہے۔

حضرت امام نا نوتوی نے ای لیے اصلاح نفس اور تربیت نفس کی تعلیم دی ، انھوں نے ضبط نفس کا مجاہدہ کیا، تا کہ اختلاف اور خالفت کی سرحدیں واضح رہیں۔ انھوں نے جو پچھ کیا، خداکی رضا کے لیے کیا، اس لیے نہ ناکامیوں میں ول شکتہ ہوئے ، نہ کامیا بیوں پر اترائے ، بس خداکی رضا کے لیے پوری زندگی سرگرم سفررہے ، ان کی سیرت وخدمت کی روح یہی ہے کہ راضی برضا ہو کر جینے کا مزہ دکھے۔ شاملی کا معرکہ کا رزار ہو یا اصلاح معاشرہ کی پرمشقت مہم ، اصلاح کتب کی محت ہو، یا وارالعلوم کے قیام کے حیر آزما مرطے ، تربیت نفس کی بات ہو، یا نونہالان امت کے متقبل کی تغییر ، مشکل حالات اور صبر آزما لموات میں وہ بھی نزاں رسیدہ نظر نہیں آئے ، ہمیشہ شجر ساید وار سبن رہے ، انھوں نے جس نسل کو تیار کرنے کی کامیاب کوشش کی ، اس کا شعار بالل ہا دھبان و بسال نہو اسان و بسال نہ اور باکر دار ، ادار کے میں عابد اور دن میں مجاہد ) ہے، وہ آئے والی سل کو ماضی کے ان اہل علم ، باحمیت اور باکر دار ، کردار کول کے طرز پرد کھنا جا ہے تھے ، جن کی تصویر علامہ اقبال نے ان انفظوں میں جینے ہے ۔

زلز لے جن سے شہنشا ہوں کے درباروں میں تھے بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے

اختا می اجلاس میں گراں قدر تجاویز منظور کی گئیں۔امام نانوتوی کے افکار وعلوم کو مختلف زبان اور نے اسلوب کا پیرئن دینے اور دیگرا کا ہر دیو بندکی حیات وخد مات پراس طرح کے سیمینار منعقد کرنے، ان کے افکار ونظریات پر مشتمل کتابوں کی اشاعت، فضلائے دیو بندکو منظم و مر یوط کرنے نیز دعوت و بہلی کے لیے ذرائع ابلاغ کا استعمال اور انٹرنیٹ پر ایک ویب سائٹ مخصوص کرنے کی ججو پریں بھی منظور کی گئیں۔ان تجاویز کے علاوہ امام نانوتوی سے منسوب ہرسال دو ایوار و دسینے کا اعلان، تنظیم ابنائے قدیم کو وسعت و ترتی دینے کے لیے فضلائے دیو بندسے دالطہ کی مہم، ابر پر دیش نہ ہی محمارات بل اور قادیا نیوں کے برجھتے قدم کے خلاف ٹھوئل جدوجہدے متعلق تجاویز میں منظور کرتے ہوئے ملی جدوجہدے تا فاز کا عزم کیا گیا۔

اس سیمیناری مناسبت سے جامعہ ہمدردگ تکیم محدسعید نیشنل لائبری کا میں تحریک دیو بند سے متعلق کمایوں کی ایک نمائش لگائی گئی جس میں شرکائے سیمینار نے شرکت کی۔اس موقع پرمولانا محدرضوان القاسمی حیدر آباد کی ادارت میں نکلنے والے سہ ماہی رسالے ''صفا'' کا خصوصی شارہ بعنوان ''الا مام محمد قاسم النانوتوى حیات اور افکار و آثار'' کی رسم رونمائی مولای محمد سالم قامی کے باتھوں عمل شمس آئی نیز اعلان کیا حمیا کہ جلد ہی'' مکتوبات نانوتوی'' کے نام سے امام نانوتوی علیہ الرحمہ کے غیر مطبوعہ مکا تیب کا مجموعہ شائع کیا جائے گاجے نورائحن راشد کا ندھلوی نے تر تیب ویاہے۔

سیمینار کی کامیابی برسیمینار کے داعیان مولا ما محمد افضال الحق جو برقاکی ، مولا نامجر عبدالله مغیثی ، مولا نامجمید الزمال کیرانوی ، ڈاکٹر قاضی زین انساجدین قاسی ، ڈاکٹر معین الدین بقائی ، مولا نام محمد مولا نا بدرالدین الحافظ ، مولا نافر بدالزمال کیرانوی ، مولا نامحمد مزل الحق الحسین ، مولا نامحمد رضوان القاسی ، مولا نامالہ قاسی ، مولا نامحمد مزل الحق الحسین ، مولا نامحمد مزل الحق الحسین ، مولا نامحمد رضوان القاسی ، مولا نامور منظمی ، مولا نامور منظمی ، مولا نامور منظم الحق مندویین کاشکریدادا کیا جن کے تعاون واشتر اک سے اتنا بوا اور نتیجہ خیز سیمینار کامیاب ، درکا۔

مولانا محمد امرارالحق قائی اسبیمنٹ سکریٹری جزل آل انڈیا فی کونس، پروفیسر ضیاء الحن ندوی، ڈاکٹر شفیق احمد ندوی جامعہ ملیداسلامیہ، ڈاکٹر محسن عثانی جواہر لال نہر ویو نیورش، ڈاکٹر عبدالحی فاروقی جامعہ ہمدرد، ڈاکٹر رضی احمد کمال جامعہ ملیہ اسلامیہ، راحت محمود چودھری، مولانا عبدالرؤف قائمی اور چودھری اقبال الدین بھی سیمینار کی مختلف نشستوں میں شریک ہوئے۔

اس عظیم الشان اجلاس کو بحسن وخو کی کامیاب بناشنے اور اس کی تیاری میں زبروست تعاون دین والوں میں حکیم عبدالمعید بهدرد فاؤنڈیشن، بروفیسر ریاض عمر منصور عثانی سکریٹری اردواکیڈی، سید عارف میان، اینم عثانی (دور درش)، سید عمر تحکیل، مولانا قاری محمسلیمان قاسمی، مولانا اوارث مظہری بمولانا نوشاد عالم قاسمی، انوار الوفا عظمی، چود جری محمد رفیق قاسمی، شاہد کمال قاسمی، جناب کور علی انجینئر بمعصوم مراد آبادی بمنور حسن کمال، چود حری اقبال الدین بمولانا افتار حسین قاسمی مدرسدا میدنیه، مفتی عطاء الرحمٰن قاسمی بمولانا اشفاق احمد قاسی قرق می آواز) بمولانا انجیس الرحمٰن قاسمی ذاکر باغ، ڈاکٹر مفتی عطاء الرحمٰن قاسمی بمولانا اشفاق احمد قارد تی اعظمی بمولانا عبدالسمیع اجراژه ، عبدالقادر مشس قاسمی محمد ارشد خاری آباد، مولانا افرام الدین دہلوی شمیری اسسٹنٹ ایڈیٹر ما ہمنا مدملی اتحادثی دبلی ، حالی رفیع الدین جعفر آباد، جناب نظام الدین دہلوی شمیری سسٹنٹ ایڈیٹر ما ہمنا مدملی اتحادثی دبلی ، حالی رفیع الدین جعفر آباد، جناب نظام الدین دہلوی شمیری سسٹنٹ ایڈیٹر ما ہمنا مدملی اتحادثی دبلی ، حالی دفیرہ خاص طور پرقائل ذکرییں ۔

## منظورشده نجاويز اورفيصلے

اس اجتماع کا حساس ہے کہ امام محمد قاسم نا نوتو گ کے افکار اور علوم ومعارف آیک فیمتی ورشہ ہیں اورموجودہ حالات کے پس منظر میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔اس لئے فرزندانِ دارالعلوم کوخصوصاً اور علائے دین کوعموماً آپ کی تحریروں کوئی زبان اور نئے اسلوب کا بیر بمن دینے میں آگے آنا جا ہے اور تنظیم ابنائے قدیم کوجا ہے کہ ایسی کوششوں کومر بوط کرے اور اس کے لئے ممکن دسائل فراہم کرے۔

یہ سیمینار تنظیم سے درخواست کرتا ہے کہ امام محمد قاسم نانوتوی کی طرح دیگر اکابر دارالعلوم د بوبند کی حیات اور خدمات اور افکار و تعلیمات پر بھی ملک کے مختلف علاقوں میں سیمینارمنعقد کرائے جائیں تا کہ علماء، ارباب دانش اور عام مسلمان ان کےعلوم و افکار ہے روشیٰ حاصل کر کے موجودہ حالات میں اسلام کی دعوت واشاعت اور حمایت وحفاظت کا فریضه انجام دے سکیں۔

تجویز (۳)

-اس بات کی بھی ضرورت محسوں کی جاتی ہے کہ طلبہ مدارس کے سامنے اکا ہر دیو بند کا تعارف آئے تا کہ وہ اپنے بزرگوں ہے فکری، ذہنی اور روحانی طور پر مربوط رہیں۔اس کے لئے یہ سیمینار سفارش کرتا ہے کہ اکابر و یو بند کی شخصیات اور ان کے بنیا دی افکار و نعلیمات پر مشتمل کتابیں تیار کی جائیں تا کہ دینی مدارس کے طلباا کا ہر دیو بند کے روشن کارنا موں سے واقف ہو تکیں۔

(r); <u>ş</u>

بیز مانہ ذرائع ابلاغ کا ہے جس کا بہتر مقاصد کے لئے استعال وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اجتاع كواحساس ہے كه دوسرى قوموں كى طرح جم ذرائع ابلاغ سے بھر يور فائدہ نبيس اٹھا يار ہے ہیں۔اس سلسلے میں ضرورت ہے کہ انٹرنیٹ پر شظیم ابنائے قدیم ایک خصوصی ویب سائٹ حاصل کرے تا کہ اسلامی دعوت ونبلیغ اور اسلامی علوم وفنون کی اشاعت کے لئے اکابر دارالعلوم دیو بند کے كارنام وسيع طور يردنيا كے سامنے آسكيں۔ شركائے اجتماع كواحساس ہے كدوارالعلوم ويوبندنے

گزشته ۱۲۳ سال کی مدت میں اسلامی نشاۃ ٹانیہ کے لئے جو تاریخی خدمات انجام دی ہیں، دنیاان سے صحیح طور پر وانف نہیں ہے، اس لیے وفت کا نقاضا ہے کہ دنیا کواس سے واقف کرانے کے لیے ہرممکن ذرائع کا استعمال کیا جائے۔ ۔

تجويز (۵)

ان بیں سے ایک ایوارڈ ممتاز فضلا نے دارالعلوم ڈیوبند کے لئے مخصوص ہوگا۔ جنہوں نے علوم اسلامیہ کی خدمت اورتصنیف و تحقیق کے میدان میں کار ہائے نمایاں انجام دیئے ہوں اور دومرا ایوارڈ ان حضرات کے لیے ہوگا جو اگر چہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل نہیں ہوں گے، گر انہوں نے اسلامیات پرکوئی گراں قدراور مخص علی کام کیا ہوگا۔ اوران کاعلمی و تحقیقی کام منظر عام پرآ گیا ہوگا۔ یہ الوارڈ ایسے اصحاب علم کوبھی دیا جاسکتا ہے جنہوں نے کسی اہم اسلامی موضوع پرکوئی و قیع کام کیا ہواور انسان المام وضل سے بھر پور تحسین و تا تکہ حاصل ہو، اس سلسلہ میں ایک ایوارڈ کمیٹی بنادی گئی ہے، اسے اصحاب علم وضل سے بھر پور تحسین و تا تکہ حاصل ہو، اس سلسلہ میں ایک ایوارڈ کمیٹی بنادی گئی ہے، اسے اصحاب علم وضل سے بھر پور تحسین و تا تکہ حاصل ہو، اس سلسلہ میں ایک ایوارڈ کمیٹی بنادی گئی ہے، حس کے کو بیز شظیم ابنائے قدیم کے نائب صدر مولا نامحمد رضوان القائمی ناظم دار العلوم سبیل السلام حیدر آبادہوں گے۔

(Y);z¸̈́,

سیمینار کا احساس ہے کہ اس وقت ریاست اتر پر دلیش نے جو نہ ہمی عیاوت گاہ بل منظور کیا ہے اور جس سے ملتا جاتا قانون راجستھان ،مغربی بنگال اور مدھیہ پر دلیش میں پہلے سے موجود ہے۔ وہ ملک کی جمہوری روایات کا قتل اور شہری حقوق ہے متعلق دستور میں دی گئی ضانتوں سے کھلا ہوا انحراف ہے۔اس لئے حکومت اتر پر دیش اس بل کو واپس لے اور راجستھان بمغر کی بنگال اور مدھیہ پر دیش کی ریاستیں بھی ان قوانین کومنسوخ کریں۔ یو پی بل کے خلاف مسلم تنظیموں کی طرف سے جو تحریکیں چل رہی ہیں تنظیم ابنائے قدیم ان کی حمایت کرتی ہے۔

تجويز (۷)

شرکائے سیمینار کو اس بات کا احماس ہے کہ گذشتہ چند برسوں سے ہندوستان میں قادیانیوں کی سرگرمیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔وہ مختلف چھوٹے بڑے شہروں بقصبوں اور گاؤں میں خیراتی اداروں، مدرسوں اور مراکز کھول کرا ہے نہ بہ کی تبلغ کررہے ہیں۔ پھسادہ لوح مسلمان ان کے دام فریب میں گرفتار بھی ہورہے ہیں۔ اس غرض سے نئی دبلی کے تعلق آباد علاقے میں ایک بڑا مرکزی دفتر بھکل مجد تغییر کیا گیا ہے۔

ر میں تعظیم عام مسلمانوں اور مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران کواس طرف توجہ دلاتی ہے کہ جہال کہیں بھی وہ اس طرح کی سرگرمیاں دیکھیں ،مسلمانوں کوآگاہ کریں اور حکمت و تذہر کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں۔

تجويز(۸)

سیاجتاع خواہش کرتا ہے کہ تنظیم ابنائے قدیم دارالعلوم دیوبندکومضبوط و متحکم بنانے کے لئے ریاسی مسلعی اورعلاقا کی سطح پرمنظم کیا جائے نیز ہیرون ملک کے فضلاء کو بھی تنظیم کے تحت منظم کیا جائے تاکہ فضلائے دیوبند باہم مربوط ہوں اور وہ زیادہ ارتباط وانضباط کے ساتھ اپنی دین، اصلاحی اور فکری خدمات انجام دے سکیں اور تظیم کی توسیع وترقی کے لئے مفید ومعاون ہو سکیں۔

تجويز(۹)

یے ذمانہ تغلیمی پھیلا وَاور تو موں کے باہمی اختلاط و تعامل کا زمانہ ہے۔ سیمینار کواحساس ہے کے عصری ضرور توں کی تحمیل اور دعوت اسلامی کے کام کو وسیع طور پرانجام دینے کے لیے ضرور ک ہے کہ مار سے اسلامی طلبہ عصری علوم سے بھی کسی حد تک واقف ہوں۔ اس لیے بیسیمیٹا رسٹارش کرتا ہے کہ جہارے اسلامی طلبہ عصری علوم سے بھی کسی حد تک واقف ہوں۔ اس لیے بیسیمیٹا رسٹارش کرتا ہے کہ جہارے دوصوں میں تقسیم کیا جائے۔

عموى دينى تعليم : جس كى جرمسلمان كوضرورت ب اس كے تحت تمام ضرورى مضامين: انگریزی،حساب، جغرافیه، عربی زبان، فاری زبان، سائنس بمعلومات عامه اورانشاء وغیره کی تعلیم دی جائے۔

خصوصی دین تعلیم: لینی و و اعلی تعلیم جو جهارے بوے مدرسوں میں دی جاری ہے جس کی ضرورت با قاعدہ ماہر عالم دین بننے کے لیے ہے اس ضرورت کے لیے مروج درس نظامی ضروری ترمیمات کے ساتھ بالکل مناسب ہے۔

تجويز تعزيت:

آج کا پیسیمینار دل کی گہرائیوں ہے ملت کے عظیم محسنین اور ارباب علم وفضل کی جدائی پر اینے رنج وغم کا اظہار کرتا ہے، شرکاء کوا حساس ہے کہ حضرت مولا نا ابوالحن علی ندویؓ، حضرت مولا نا مفتى نظام الدين صاحب،مفتى اعظم دارالعلوم ديوبند، حكيم عبدالحمية، حضرت مولانا حنيف ملى ،مولانا عکیم زمال سین جیسی شخصیات اس د نیامیس بار بار پیدانهیں ہوتیں۔ ہم تمام حاضرین اینے ان بزرگوں کو صمیم قلب خرائِ عقیدت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملت کے ان محسنین کے ساتھاحسان کا معاملہ فرمائے اوران کی معفرت فرمائے۔

تجويز تشكر:

الامام محمد قاسم النانوتوي سيمينار كے انعقاد پر ہم اپنے معاونين، مندوبين اور كاركنان كى خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں تنظیم ابنائے قدیم دارالعلوم دیو بند کو جن حضرات نے جس شکل میں بھی اپنے متعاون ہے توازا ہے، ہم شرکائے اجٹاع ان سب کاشکر بیرادا كرت بي خاص طور برجم جناب مولا ناعبدالله كايودردي مقيم كناؤا، جناب مولانا قاري عبدالله سليم، مقیم امریکه، جناب مولا ناشمشاد احمد قایمی، مقیم جده، جناب مولا ناعبدالرحیم قاسمی، مقیم دبئ، جناب دُ اكثر سيد فاروق احمد چير بين بهاليه دُر رُس مميني ، جناب دُ اكثر معين الدين بقائي ، جناب حكيم عبد المعيد منولی جدرد وقف، جناب مراج حسین وأنس جانسلر بهدرد یو نیورشی تغلق آباد و غیره حضرات کے ممنون و مشکور ہیں۔اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر دے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تنظیم ابنائے قدیم دارالعلوم ديوبند كواييز ان تمام محسنين كاسر كرم نعادن آئنده بھى ملتار ہے گا۔

#### مولا تا دارث مظهر<u>ی</u>

## آ ئیننهٔ حیات امام محمرقاسم نانوتوگ

م عرقاسم بتاریخی نام بخورشید حسین

والدكانام : شخ اسدمان

س پیدائش: ۱۲۴۸ برطابق۱۸۳۲ ما ۱۸۳۳ م

وطن : قصبه نانوته بضلع سهار نپور يو پي (نانونه د بلي عيقرياً ١٦٣ اكلومينرشال مين واقع ب)

تعلیم : ابتدائی تعلیم ، ناظر ، قرآن اورخوش نویسی وغیره نانو ته کے کمتب میں حاصل کی ۔ ابتدائی

عربی تعلیم (میزان ومنشعب وغیرہ) دیو بند میں مولوی مہتاب علیٰ کے مکتب میں نیز

سپار نپور میں مولوی محر نواز کے کمتب میں حاصل کی۔اعلی تعلیم کا حصول اور اس کی

محیل دیلی میں ہوئی۔(حفظ قرآن ۱۸۷۷ء میں جج کے سفر کے دوران کیا)

فراغت : ۱۲۲۴ یا ۱۲۲۵ه

رياد رسال : ٥٠ ياد رسال

اساتذه : مولا نامملوك على نانوتوى، شاه عبدالغنى مجددى بمفتى صدرالدين، مولا نا احمالي محدث

د بلوي وغيره۔

تصوف وسلوك كاتعليم : حاجى المداد الله مهاجر كلي

مشهور دفقا مولا نا ذوالفقارعلى ديوبندي مولا نافضل الرحن عثاثي ديوبند ، حضرت حاجي سيدمحمه عابد

حسين د يو بنديٌ بمولا نارشيدا حر كنگوييٌ بمولا نامحر يعقوب نا نوتويٌ بمولا نار فيع الدين

عثاني ديوبندي دغيره-

مشهور تلانده : مولانا احد حسن امروبوي، شيخ الهندمحمود حسن ديوبندي، مولا نالخر الحسن كنگوبي، مولانا

عبدالعلى ميرشى بمولا نامنصور على خال حيدرة بادى وغيره-

وربعیه معاش : مجمد ونوں وہ کی کے کسی سرکاری مدرسے میں ملازمت تدربس تھی کتب: (الف)مطبع

اجمري-ويلي (تا ١٨٥٤ء) (ب) مطبع مجتبائي ميرته (از: ١٨١١ تا ١٨٢٨ء)

(ج)مطيع باشي (و)مطيع مصطفالك-والى

: (به مرتقریباً ۲۱ یا ۲۲ سال ۱۰ ہلیہ بنت شخ کرامت حسین (رئیس کبیرو یوبند) تكاح

: (لا ك عجد احد ، محد باشم ، محد ميال ، (لاكيال) اكرام النساء ، رقيه ، خديج ، مريم ، ارلاو

عائش(ان بج علاده دواورار کیال مجی ہیں جن کا نام معلوم ہیں)

محاشرہ کی : اصلاح افکار دعقائدا حیائے عقد بیوگان، الرکیوں کے حق دراشت کا احیاء دیوبند ہے املاح كوشش

تغزييرداري كى رسم كاخاتمه\_ابل ديوبندسے ترك بدعات پراقر ارنامه

مناظرے - ١٩-١٩٠ ماري٢٤٨ ء كو چا ندا بور ملح شاه جبال بور- يو بي مين آرييماج كے باتى پنٹرت دیا نند سرسوتی کے ساتھ مناظرے کیے اور اُسے تنگست فاش دی نیز عیسائیت کے اہم نمائندوں پاوری اسکاٹ، نولس اور جان ٹامس وغیرہ کی طرف سے اسلام پر کئے جانے والے اعتراضات کے ایسے کمل اور دندان شکن جوابات دیئے کہ حاضرین دم بخو دره محك ـاى موقع پر يا درى نولس نے كہا تھا دوك اگر تقرير يرا يمان لا ياكرتے تو ال مخفل کی تقریز پرایمان کے آتے"۔

- جولاً كى ١٨٤٨ء ميل پندت ديانندسرسوتى سے مناظرے اور ان كے اعتراضات كا جواب دینے کے لیے حضرت نانونو کی کار دنول تک رڈ کی میں رہے لیکن پنڈت جی مناظرے يرآ مادہ ند ہوئے اور راہ فرار ڈھونٹوی۔

- ۱۸۷۹ء میں پنڈے دیا نندسر سوتی میر طفہ پیٹیج اور اپنی عادت کے مطابق اسلامی عقائد واحكام پراعتراضات كئے حضرت نانوتوى نے يہاں ان كا بغاقب كياليكن وہ كسي بہانے فرار ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد پنڈت تی پھر میر گھ مینچے ، مناظرے کی وعوت دی لکین وہ ساہنے ندآ ہے۔'

- عرم مرئی ۱۸۷۵ وکو "میلهٔ خداشای" میں عیسانی یا در یوں (نولس وغیرہ) کے سامنے اسلام كى حقانيت أورعيسائيت كابطال يرتغرير

: جنگ آزادی کی ابتدا کی تحریک ۱۸۵۷ء کے زمانے میں شاملی کی جنگ میں شرکت۔ د فاعی اقدامات

دارالعلوم وبوبند کی ۵ارمح م الحرام ۱۲۸۳ه-۳۰ رشی ۲۲۸ و پروز جحرات.

تاسيس

قیام سے پہلے چندہ ٢ رذى قعده ١٢٨٢ بروز جعه (چندے كى بكل جائى سيد محمر عابد حسين كے باتھوں ہوئى)

وارالعلوم ويوبند كي تغير تحریری طور پر ۱۲۸۸ه ماه اعلان عام کی شکل میں، ۱۹رزی قعده ۱۲۹۱ بروز جمعه بموقع

كى سب سے پہلى اليل جلسے تقتيم استاد وانعامات۔

تاریخ سنگ بنیاد ٢ رذي الحبية ١٢٩٢ ه بموقع جلسة تقتيم اسناد والعامات بيد

منع العلوم كلاوشى منلع بلندشير يوني، بدرسدشانى، مرادآباد يوني، مدرسة الشرع، آپؓ کی تحریک پر سنجل مرادآ باو بوپی ان کے علاوہ مزیدوس گیارہ مدارس مظفر تگر، رژ کی ،خورجہ، بجنور، وارالعلوم كي تنج برقائم على كر مدوغيره على قائم موت-ہوئے والے مداری

: (١) آب حيات (٢) انشار الاسلام (٣) تخذير الناس (٨) تخذيميه (٥) تخشيه بخاری (آثر کے پانچ جید پاروں کا) (۲) تصفیۃ العقائد (۷) تفسیر معوذ تین (۸) تقرير دل پذير (٩) تويش الكلام (١٠) جواب تركى بدتركى (١١) جمة الاسلام (١٢) سنت وبدعت (بشكل مكتوب) (١٣) فيوض قاسميه ( مكتوبات كالمجموعه ) (١٣) قبله نما (١٥) كفتكوئ ذبي (١٢) مباحث شاجبال بوروغيره-

: (۱) كِكِالِو- • ٢٨١ (٢) ٢٨٢١ (٣) ١٨٤٠ (٣) :

سنرجج ٣ رجمادي الاولى ١٣٩٤ ١٥٥ مايريل ١٨٨٠ وبعد تمازظهر-وفات

: گورغریبان معروف به "مزار قامی" ( د یوبند ) عدكن

the second secon

تقنيفات اورتحريس

☆.....☆.....☆

### اصول ہشتگا نہ ججة الاسلام الامام محمرقاسم نانوتوي

" اصل اول سے ہے کہ تا مقد در کار کنان مدر سد کو بھیشہ تکثیر چندہ پر نظر رہے، آپ کوشش کریں، اوروں ے کرائیں ،خیرا تدیثان مدرسکویہ بات بمیشر کمح ظار ہے۔

ابقائے طعام طلبہ بلکہ افزائش طلبہ میں جس طرح ہوسکے خیراندیثان مدرسہ بمیشہ سامی رہیں۔

مشيران مدرسدكو بميشديه بات محوظ رہے كەمدرسەكى خونى اورخوش اسلوبى بوءاپنى بات كى چى ندى جائے، خدانخواستہ جب اس طرح کی ٹوبت آئے گی کہ الل مشورہ کوا بی مخالفت رائے اوراوروں کی رائے کے موافق ہونا نا گوار ہوتو پھراس مدرسہ کی بنیاد میں تزار ل آجائے گا،القصہ تبددل سے بردفت مشورہ اور نیز اس کے پس و پیش ہیں اسلولی مدرسطح ظارب یخن پروری شهو،اوراس کے ضروری ہے کمالل مشورہ اظہاردائے میں کی وجہ سے متاقل ند ہوں اور سامعین بہنیت نیک اس کوشیں ، یعنی بہ خیال رہے کدا گردوسرے کی بات سمجھ میں آ جائے گی تو اگر چہ ہمارے مخالف بی کیول نہ ہو بدل و جان قبول کریں گے، اور نیز ای وجہ سے بیضرور ہے کہ ہتم امور مشور و طلب میں اہل مشوره سے مشورہ کیا کرے،خواہ وہ لوگ ہول جو ہمیشہ مشیر مدرسد ہتے ہیں یا کوئی وارد دصا در جوعلم عقل رکھتا ہوا در مدر سول کا خیراندلیش ہو، اور نیز اس وجہ سے ضرور ہے کہ اگر اتفا قائمی وجہ سے اہلِ مشورہ سے مشور ہے کی نوبت نہ آئے اور بفذر منرورت الل مشورہ کی مقدار متعدبہ یے مشورہ کیا جمیاجہوتو پھراس وجہ سے ناخوش نہ ہو کہ جھے سے کیول ند پوچھا، ہاں اگرمہتم نے کی سے ند پوچھانو پھرابل مشور معترض ہوسکتا ہے۔

یہ بات بہت ضروری ہے کہ مدرسین مدرسه باہم متفق المشرب موں اورمثل علماء روز گارخود بین اور دوسرول کے دریعے تو بین شہول، خدانخواستہ جب اس کی نوبت آئے گی تو پھراس مدرسہ کی خیر ہیں۔

خواندگی مقررہ اس اندازے جو پہلے تجویز ہو تھی ہے یا بعد میں کوئی اور انداز مشورہ سے تجویز ہو پوری

جوجا با کرے ، ورند میدرسداول تو خوب آباد نه جو گا اورا گرجو گا تو بے فائدہ ہوگا۔

اس مدرسه میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقین نہیں جب تک پیدرسدا نشاءاللہ بشرط توجہ الی اللہ اس طرح چلے گا،اورا گرکوئی آیدنی ایسی یقنی حاصل ہوگئی جیسے جا گیریا کارخانۂ تجارت یا کسی امیر محکم القول کا وعدہ تو پھر بول نظرآ تا ہے کہ بیخوف ورجا جوسر مابید جوع الی اللہ ہے ہاتھ سے جاتارہے گا اور ایداد نیبی موقوف ہوجائے گی اور كاركنول ميل باجم نزاع پيدا موجائ كا القصه آمدني اورتقير د فيره مي أيك نوع كي بروساماني طح ظارب.

سرکار کی شرکت اورامراء کی شرکت بھی زیادہ معزمعلوم ہوتی ہے۔

تامقدورا ليے لوگوں كا چنده زياده موجب بركت معلوم ہوتا ہے جن كواسے چنده سے اميد نامورى شهو، بالجملة حسن نيت الل چنده زياده بائيداري كاسامان معلوم بوتاب أر تاريخ دارالعلوم ج اص:١٥٣-١٥٨)

# सिन्नोक्षिक्षितिकार्यान्त्र । देन

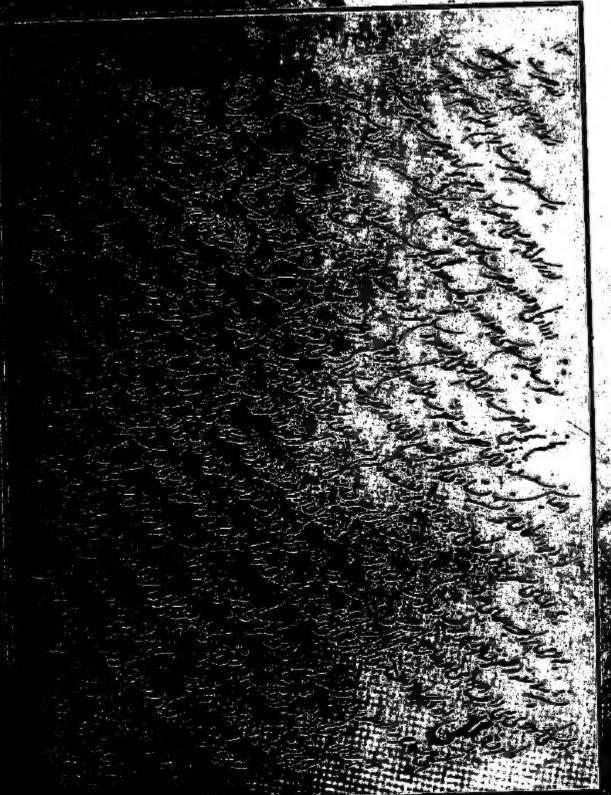

Keen the state of the state of